## وس عربی قلمی نسخوں کوسا منے رکھ کر طبع کئے جانے والے نسخہ کامکمل ارد و ترجمہ مع تخریج بہلی بار

Reservant Servant Serv

اورصاحب شريعي التياك احوال كى معرف ف



تصنيف: امام إلى بكراحُمُّد بن الحسين البيمقى ترجمه: مُولانا مُحَمَّرا سُمَّا الْمَاروي

اُدنوبازار ١٥ ايم ليخناح رود ٥ كراچي ماكيتنان ون: 2631861

www.besturdubooks.wordpress.com



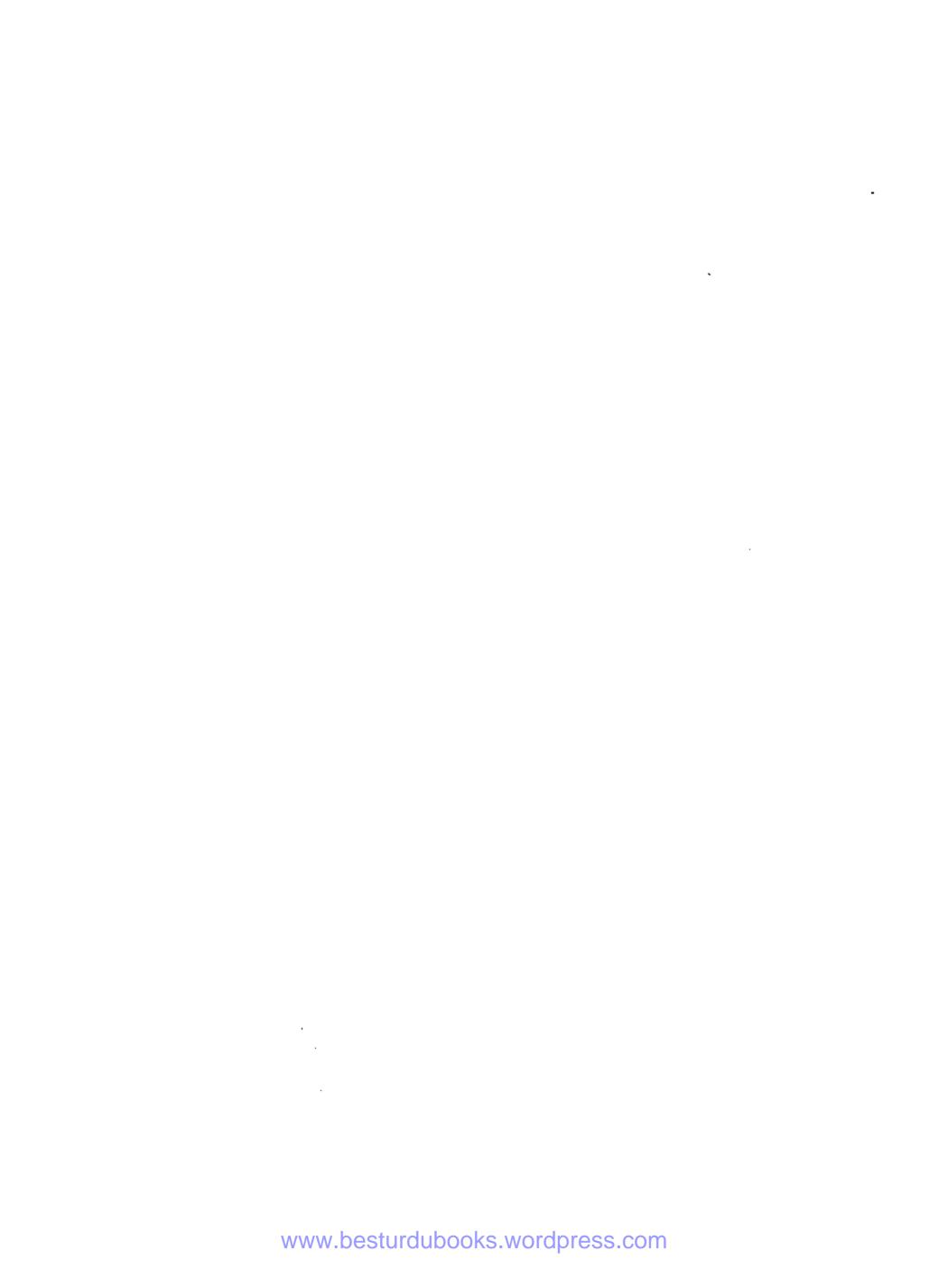

#### دس عربی قلی نسخوں کوسا منے رکھ کر طبع کتے جانے والے نسخہ کاملی ارد و ترجمہ مع تخریج مہلی بار

اردوترجمه اردوترجمه المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

جلد معم حقبہ ششم ہفتم

تصنين: امام إلى بكراخُمَّد بن الحسين البيه قى ترجمه: مَولانا مُخَرَّا مُاعِيلٌ الجاروي

دَارُالِلْتَاعَتْ وَارُالِلْتَاعَتِ الْأَوْلِالِيَالِيَّانَ 2213766 وَالْرِالِلْتَاعَةِ 2213766

#### جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كراحي محفوظ من

بابتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : مئى وينبونلمي رافس

ننخامت : 512 صفحات

قار کمین ہے گزارش

ا بني حتى الوسع كوشش كى جاتى ہے كه پروف ريد تك معياري مور الحد بقداس بات كَيْ تَمرانى ئے لئے اوارہ میں مستقل ایک عالم موجودر جے ہیں۔ پھر بھی کوئی تلطی نظرا کے تو از راہ کرم مطلع فريا كرممنون فريائيس تاكيآ منده اشاعت ميں درست ہو شکے۔ جزا ك الله

ادارواسلاميات ١٩٠١ زاركل لا بور بيت انعلوم 20 نا بھەرود لا ہور یو نیورشی یک ایجنسی خیبر بازار بیثاور كلنيداسلاميه كامي لؤايه ايبث آباد سَب خاندرشید به بدینه مارکیب راجه بازار راولپندی

Islamic Books Centre

﴿ .... مُنْهُ كَ يَتَّ .... ﴾ ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بيت القرآن اردو باز اركراجي بيت القلم مقابل اشرف المدارس ككشن اقبال بلاك وكرايي مكتبداسك مبيايين يودبازادر أيعل آباو مكتبة المعارف محله بتتلى بيثاور

﴿ الكيندُ مِن مِن كين كية ﴾

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Hlord Lane Manor Park, London E12 5Qa Tel: 020 8911 9797

﴿ الريك مِن طن كانتِ ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBHISKI STREET, BUH ALO, NY 14212, USA

119-121. Halli Well Road

Bolton BL 3NE, U.K.

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# فهرست دلائل النبوة - جلد شم

|            |                                                                                                          | T          | <del></del>                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | پاب ۳                                                                                                    |            | باب ا                                                                  |
|            | ان تین معجزات کا تذکره                                                                                   |            | درختوں کا ہمارے بیارے نبی کریم ﷺ کی اطاعت                              |
|            | جن کا جابر بن عبداللہ انصاری ﷺ نے مشاہدہ کیا تھا                                                         |            | وفر ما نبر داری کرنا                                                   |
| ۳.         | دودر ختق اورا کیک لڑے اور ایک اُونٹ کے بارے میں                                                          |            | حضور اکرم ﷺ کے بلانے پر دودرختوں کا چل کر آنا                          |
| 14.        | ورختوں کاحضورا کرم میں کے پاس آنا                                                                        | rr         | (معجز وَرسول)                                                          |
|            | مورت کا شکایت کرنا کہ جن میرے بیٹے کو روزانہ                                                             |            | ۔<br>حضور اکرم ﷺ کی شفاعت سے ننداب قبر کل گیا                          |
| 174        | كرليتاب                                                                                                  | <b>P</b> ~ |                                                                        |
|            | أونث كاحضوراكرم وللثك كوسجده كرنا صحابه كرام كاحضور                                                      | ' '        | (معجز وُرسول)                                                          |
|            | اُونٹ کا حضورا کرم ﷺ کو تجدہ کرنا صحابہ کرام کا حضور<br>اگرم ﷺ کو تجدہ کرنے کی خواہش کرنا حضورا کرم ﷺ کا |            | حضور اکرم پیچیک دعا کی برکت سے پانی زیادہ ہو گیا<br>دمعریں اس          |
| M          | منع فرمانا                                                                                               | 1 15%      | (معجز هُ رسول)                                                         |
| m          | حضورا كرم ﷺ كے تعمم سے درختوں كا آنا اور واپس جانا                                                       |            | بھوک کے وقت حضنورا کرم ہیں گئی وعا کی برکت ہے لشکر<br>یہ محمد اور ہیں۔ |
|            | آسیب زوه کے منہ میں حضورا کرم ﷺ کا اپنالعاب دہن                                                          | <b>7</b> 3 | اسلام کو محصل کا گوشت ملا                                              |
| M          | ۋالنااوراس كاشفاياب بوجانا                                                                               | <b>F</b> 0 | آپ ﷺ کی اُنگلیوں ہے پانی کا ٹکلنا (معجزہ رسول)                         |
|            | أونث كاحضورا كرم يعيي كي خدمت ميں مالكان كي شكايت                                                        |            | باب ۳                                                                  |
| rr         | كرنااورحضورا كرم ﷺ كااس كى سفارش كرنا                                                                    |            | محجور کے خوشہ کا جلنا جسے حضورا کرم ﷺ نے                               |
|            | ياب ۳                                                                                                    | ۳4         | اينے پاس بلایا تھا                                                     |
| rs         | ، ب<br>اس اُونٹ کا ذکر جس نے نبی کریم ﷺ کو تجدہ کیا                                                      | ٣2         | امام ببهیقی" کانتبره                                                   |
| •          |                                                                                                          | 74         | مغجز هٔ رسول د مکی کراعرانی کامسلمان ہوجانا                            |
|            | باب ۵<br>دخگل سے جشریگ ہا۔ بزیرہ بن جس                                                                   |            | سمجور کے خوشے کوحضورا کرم ﷺ کے پاس آتا دیکھے کر                        |
| _مم        | (جنگلی ہرن یاحماروحشی )مگر پالتو جانور کا تذکرہ جوآتا<br>ویت                                             | ra.        | بورت دف روسا و المرابي مناسبان بوگيا                                   |
| '-         | ر بتاتھا<br>ا                                                                                            | PA.        | ·                                                                      |
|            | ياب ،<br>څخه د د رساس درني انځو د کار را م                                                               | '^         | معجز هٔ رسول دیکھی کر جاد وگرنے کا کہنا ۔۔۔۔۔۔۔<br>میری س              |
| <b>۳</b> ۷ | سرخ چڑیا جسے اس کے انڈوں میا بچوں کے بارے میں<br>وُ کھ دیا گیا                                           |            | میں عرب کا سب سے بڑا طبیب ہوں آپ کی مہر (نبوت)<br>کی میں چیک میں گ     |
|            | ~ <u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </u>                                                            | ۳۸         | و کلچو کرعلاج کرول گا                                                  |

|     | حضرت ملاء حضری کی کرامات جو دراصل معجزات رسول<br>ر        |      | باب ک                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 24  | اور دلائل نبوت بیں                                        |      | ہرنی کا کام کرنا جس کواس کے بیچے کے بارے میں دکھ                    |
| ۵۹  | حضرت علاء بن حضرمی کی کرامت                               |      | دیا گیا تھا اوراس ہرتی کا ہمارے بیارے نبی ﷺ کی                      |
|     | باب ۱۵                                                    | M    | رسالت کی شہاوت دینا                                                 |
|     | میت کا شہادت وینارسول اللہ ﷺ کی رسالت کی اور              | }    | پاپ ۸                                                               |
| ٧٠  | حضور کے بعدخلافت برقائم ہونے والوں کا ذکر                 | وم ا | گوہ کا بمارے نی کریم ﷺ کی رسالت کی شہادت دینا                       |
|     | مبررسول بیراریسه میں گر گئی تھی حضرت عثمان ﷺ کے           |      | <b>6</b> 1                                                          |
| ٦r  | ہاتھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |      | باب ا                                                               |
| 44  | مقتول بن مسیلمہ کا کلام کرنا موت کے بعد ۔۔۔۔۔۔            | ]    | رسول الله يون کې کمجلس ميں بھينر ہے کا پہنچ جا ناکسی چيز کو<br>شکست |
|     | یاب ۱۲                                                    | ۵۰   | علاش کرتے ہوئے                                                      |
|     | دودھ پیتے بیچے اور کو نگے کا تمارے نبی کریم میں کی        |      | پاپ ۱۰                                                              |
| 45  | پی نبوت ورسالت کی شباوت دینا<br>نبوت ورسالت کی شباوت دینا |      | بھیٹر بئے کا کلام کرنا اوراس کا ہمارے پیارے نبی کریم                |
|     | یاب ۱۷                                                    | ar   | ﷺ کی رسالت کی شہادت وینا                                            |
| 400 | کھانے کاتبیع پڑھنا جے سحابہ کرام کھار ہے تھے              | :    | پاپ ۱۱                                                              |
|     | یاب ۱۸                                                    |      | الندتعالي كاشير كوحضرت سفينه مولي رسول الند (غلام                   |
|     | کنگریوں کا نبی کریم پر کے دست میارک بیں اور بعض           |      | رسول الله ) کے لئے مخر کرنا رسول اللہ بھٹا کے اکرام                 |
| 40  | صحابہ کے ہاتھ میں شبیج (اللہ کی پاکیزگ) کہنا              | ۵۳   | (احرام) کے لئے                                                      |
| Ì   | باب ١٩                                                    |      | باب ۱۳                                                              |
|     | تھجور کے سو کھے تنے کارونا جس کے پاس رسول اللہ کھٹے       |      | ایک اور معجز ہ رسول ﷺ جوآپ کے غلام سفینہ کے لئے                     |
| 44  | خطبہ دیا کرتے تھے جب آپمبر کی طرف بڑھ گئے تھے             | ۵۵   | ظاہر ہوا تھااوراس کی وجہ سے ان کا نام سفینہ پڑا                     |
|     | باب ۲۰                                                    |      | باب ۱۳۳                                                             |
|     | البس رائے پر ہمارے بیارے نی گلدر جاتے یا کیزہ             |      | مجاہد فی سبیل اللہ کے بارے میں جو پچھ آیا ہے وہ                     |
|     | خوشبومېکتي رېتى .                                         |      | مجاہد جس کا گدھازندہ کرکے اُٹھادیا گیا تھا اس کے                    |
|     | ا برس جروشجر کے قریب ہے حضورا کرم کھی گذرتے               | ۲۵   | مرجانے کے بعد                                                       |
|     | وه آپ کوسجده کرتا۔                                        |      | پاپ ۱۳۳                                                             |
|     | سے جس ڈول ہے حضور اکرم ﷺ پانی پینے یا جس                  |      | اس ججرت كرنے والى عورت كا تذكرہ اللہ تعالى نے                       |
|     | میں کلی کر کے ڈال ویتے اس سے کمتوری یا پا کیز ہ           |      | جس کی دعاہے اس کے بیٹے کومر جانے کے بعد                             |
| ۲∠  | خوشبومبکتی رہتی ۔                                         | ۵۷   | زنده كرويا تقيا                                                     |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |      |                                                                     |

|     | باب ۲۸                                                                                       |          | ياب ۲۱                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | نبی کریم ﷺ کا ہے اہل خانہ کے لئے وعا کرنا کہان کو                                            |          | دروازے کی چو کھٹوں اور گھرکے درود یوار کا ہمارے نبی                                              |
| ۷٦. | بفتدر ضرورت يك روزه رزق ملے                                                                  | ۸۲       | حضرت محمد ﷺ کی دعا پر آمین کہنا                                                                  |
|     | باب ۲۹                                                                                       |          | باب ۲۲                                                                                           |
| ٧٧  | الوطلحدانصارى منتف كارسول التديين وعوت كرنا                                                  | 79       | نی کریم ﷺ کا اپنی پیٹھ چیچے ہے اپنے اصحاب کو و مکھنا                                             |
|     | باب ۳۰۰                                                                                      |          | باب ۳۳                                                                                           |
| 49  | الك قصعد مابرا ببالدجوآ سان سے أثر تاتھا                                                     |          | رسول الله ﷺ کے واسوں کے لئے روشنی کا چمکنا جب                                                    |
|     | باب ۳۱                                                                                       | ۷٠       | وہ حضور اکرم ﷺ کے بال سے چلے تھے                                                                 |
|     | حضرت ابوابوب انصاری پی کانبی کریم بھی کو کھانے                                               |          | باب ۲۳۰                                                                                          |
| ۷9  | کی دعوت کرنا                                                                                 |          | ا۔اصحاب نبی ﷺ کے دوآ دمیوں کی لاتھی کاروش ہوجانا                                                 |
|     | باب ۳۳                                                                                       |          | جب وہ دونوں حضور اکرم ﷺ کے ہاں ہے رات کے ا                                                       |
|     | اس بُرکت کاظہور جواس بکری میں واقع ہوئی تھی جس<br>کرچنے میں کے مطلب نہ میں روسان             |          | اندھیرے میں تکلیجتی کہوہ اس کی روشنی میں چلتے سکتے<br>نی سمہ دیس کے مدینہ میں میں جات            |
| ^•  | کوحضورا کرم ﷺ نے ایک اعرابی سے خریدا تھا                                                     |          | ید نبی کریم ﷺ کی کرامت واعز از قفا۔<br>مدین عیسہ کی بھر سے شدہ ہوئی ک                            |
|     | پاپ ۱۳۳۳<br>در کھا جا جو س                                                                   |          | ۲۔ایوعیس کی لاٹھی کے روشن ہونے کی روایت۔<br>مدرجہ یہ عرب سلم سے اٹکا                             |
|     | ان تھجور کے ورختوں میں آثار نبوت کا ظہور جن کے حضوراکرم میں نے سلمان فاری منت کے لئے بیود ہے | <u>ا</u> | ۳۔ حمزہ بن عمرہ اسلمی کی اُنگلیوں ہے روشنی<br>خارج ہوتا۔                                         |
| ٨١  | رود و است مان مون همد عدم بروت<br>لگائے تھے                                                  |          | ra _L                                                                                            |
| ^"  | باب ۳۳                                                                                       |          | ہ جب ۔<br>وہ شرف دکرامت جو حضرت تمیم داری ہے ہے ہاتھ پر ظاہر                                     |
|     | باب<br>نبی کریم پیچھ کا اہل صفہ کوتھوڑ ہے ہے دودھ پر                                         | 27       | رور مراہ معطفیٰ کریم ہے۔ کے شرف کے لئے<br>ہوئی مصطفیٰ کریم ہے۔ کے شرف کے لئے                     |
| ۸۳  | بن رهها مان مستدر ورست میرورط پر<br>دعوت دینا                                                |          | باب ۲۲                                                                                           |
|     | باب ۳۵                                                                                       | 25       | ب .<br>تصویر پررسول اللہ ﷺنے ہاتھ رکھا تو وہ مٹ گئی                                              |
|     | اس طعام کے اندر برکت کا ظاہر ہو ناجو دار ابو بکر                                             | ۷,۳      | ميب<br>مجموعه ابواب                                                                              |
| ٨٣  | صدیق میں ان کے مہمانوں کے پاس لایا گیا                                                       |          | باب ۲۷                                                                                           |
|     | باب ۳۷                                                                                       |          | بہری کے بارے میں حضورا کرم باتھ کی برکت کاظہور<br>بھری کے بارے میں حضورا کرم باتھ کی برکت کاظہور |
|     | نی کریم پھڑھ کے زمانہ میں ایک عورت کا                                                        |          | جس میں د و د <sub>ح</sub> یمو جو دنبیں تھا مگر پھراس میں                                         |
| ۸۵  | رزق کے لئے دعا کرنا                                                                          | ۷۴       | دود هاُتر آیا تھا<br>                                                                            |

|      | باب ۴۳                                                                                              |     | باب ۲۲۰                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 95"  | سیجھلوگوں کے بقیہ زاد سفر میں برکت کاظبور ہونا                                                      | •   | حضورا کرم ﷺ کا پنی صاحبز ادی سیده فاطمه رضی                        |
| ĺ    | باب ۱۹۳۳                                                                                            | ۲A  | التدعنها کے بارے میں دعا کرنا                                      |
|      | لی بی اُم شریک کے ہاتھ پر کرامت کا طاہر ہونا جب وہ                                                  |     | باب ۳۸                                                             |
| 90"  | رسول الله کی طرف بنجرت کرے آر بی تھیں                                                               |     | حضرت ابو ہر رہے ہ ﷺ کی وعا                                         |
|      | باب ۱۳۳۳                                                                                            | ۸4  | ہے برکت ظاہر ہونا                                                  |
|      | بي بي أم اليمن جورسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                         |     | باب ۳۹                                                             |
| 44   | دودھ پلانے والی تھی                                                                                 | ۸۸  | سے<br>می کی ٹین کا بھرجانا جس کے اندر سے تھی کر کمیا تھا           |
|      | یاب ۲۵                                                                                              |     | W. 1                                                               |
|      | ابوامامہ پر کرامات کاظہور جب وہ اپنی قوم کے پاس                                                     |     | باب ۱۲۰۰<br>نبوت شریفه کے متعدد آثار و خطیم ولائل                  |
| PP   | تما كنده بنا كربيع محيئة تنقير                                                                      | ۸۹  |                                                                    |
|      | پاپ ۲۳۹                                                                                             |     | نی کریم کھی کا ایک آ دمی کوجو دیتا اور ان میں برکت                 |
|      | الله تعالیٰ کارسول الله ﷺ کی دعا قبول کرنا جس وفتت                                                  | ١٩٠ | پيرابونا                                                           |
|      | ان کے باس ایک مہمان آیا اور آپ کے پاس<br>کوئی چیز نہیں تھی                                          |     | اُم ما لک جس برتن ہے حضور اکرم ﷺ کو تھی دیتی<br>تھیں۔ معرب         |
| 94   | نون چیز بیل ی                                                                                       | 9+  | م تقی اس میں بر کت ہونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|      | باب ہے۔<br>این معنی ری ک                                                                            |     | اس عورت کے رزق میں برکت ہونا جو گئی میں تھی ہدیہ<br>تھے۔ بتہ       |
| l    | رسول الله ﷺ کی دعاکی برکت ہے عورت کی پانی کی<br>مشکوں میں اضافہ ظاہر ہوگیا                          | 9.  | مجمعیجتی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 9/   |                                                                                                     |     | اُم اوس ہزریہ کے تھی میں برکت ہوئنی وہ خلافت عثمان<br>سرید سے سرید |
|      | باب ۴۸<br>صدیت میصاً ت                                                                              | 9.  | تک اس کو کھاتے رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 1**  | _                                                                                                   |     | ابو حباش کو عطیہ کی جانی وانی بکری کے گوشت میں<br>جناب میں میں     |
|      | ياب ۳۹ <sub>-</sub><br>پر هر س سران                                                                 | 41  | حضورا کرم ﷺ کی وعاہے برکت ظاہر ہونا                                |
| 1+1  | بیرقباء میں برکت کاظہور<br>پر                                                                       | 91  | ا یوتصلہ کے لئے دودھ میں برکت ظاہر ہونا                            |
|      | باب ۵۰<br>اس بمری کا تذ کره جوظا هر مولی اس کا دو دیچے نکالا گیا                                    | 91  | حصورا کرم وی کے پاس کافر کامبمان ہونا                              |
| 101" | ا ک ہنری کا مکہ سرہ بوطا ہمر جوئ آگ کا دود ھانکالا کیا<br>اس نے سیر کیا پھروہ چل گئی پھرنہ یائی گئی |     | حضور اکرم ﷺ کا اعرابی کوسو کھے مکڑے سے ضیافت                       |
| '''  | ΔI                                                                                                  | ar  | کر کے اسلام کی دعوت دیتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|      | باب ان<br>حضورا کرم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش طلب کرنا                                    |     | باب اسم                                                            |
| 1+14 | سورا کرم چھھ قالند تعالیٰ کا اس کوقبول کرنا<br>اورالٹار تعالیٰ کا اس کوقبول کرنا                    | 94  | ان لوگوں کا گروہ جو بھی شکم سیرنہیں ہوتے ہتھے                      |
|      |                                                                                                     |     | <u> </u>                                                           |

|          | باب ۵۹                                                                                           | •        | باب ۵۲                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | حضورا کرم ﷺ کا نظر بدیکنے دالے کوشسل کر کے پانی                                                  |          | امیرالمؤمنین عمر بن خطاب ﷺ کارسول اللہ ﷺ کے چیا                                                                |
| 112      | دينے کا حکم دینااوراس موقع پرشفاء خلا ہر ہوتا                                                    | 1•A      | کے ذریعیہ ہارش طلب کرنا                                                                                        |
|          | نظر بد کاعلاج                                                                                    |          | باب ۵۳                                                                                                         |
|          | باب ۲۰                                                                                           |          | خا دم رسول الله ﷺ حضرت انس ﷺ کا اپنی زمین کی                                                                   |
|          | حضورا کرم ﷺ کااس شخص کو حکم دینا کیده وایینے بھائی کو                                            | 1+9      | سیرانی کے لئے بارش کی دعا کرنا                                                                                 |
| <b>l</b> | شہد پلائے جس کو بے تحاشہ جلاب گئے ہوئے تصاللہ کا                                                 |          | باب ۵۳                                                                                                         |
| 1114     | اس میں شفاء دینا جب کہ طبیب کا طریق مہیں ہے                                                      |          | نبی کریم بیج کا ور نہ کی تھجور کے لئے وعا کرنا میرعبداللہ                                                      |
|          | باب ۲۱                                                                                           | 11+      | تن حزم کا ورشه تقعا                                                                                            |
|          | حضورا کرم ﷺ کاایک نابینے آ دمی کووہ دعاسکھا ناجس<br>میں ہیں گری جمعی دیں مصر دکریں               | }        | باب ۵۵                                                                                                         |
| 119      | میں اس کی شفاحھی جب و ہصبر نہ کر سکے<br>میں میں میں ان کی شفاحھی جب و ہم سے ہ                    |          | ا۔ جابر بنعبداللہ کا تھا ہوا اُونٹ کہ نبی کریم ﷺ کی<br>میں میں استار فلسستار کا میں اُن کے ا                   |
| 119      | حضورا کرم پھھنگی بڑائی ہوئی دعاہے بینائی ٹھیک ہوگئی<br>ف                                         |          | برکت ہے۔ اورے قافلے ہے آگے بڑھ گیا۔<br>مور نیز جینس اکر مرہ ہوں کے مدار میں نے میں اربطار س                    |
| ır.      | وعاءاوررقع حاجت                                                                                  |          | <ol> <li>نیزحضورا کرم ﷺ کے سوار ہونے سے ابوطلحہ کے<br/>گھوڑے میں برکت ظاہر ہونا۔</li> </ol>                    |
| ]        | باب ۱۳<br>جند کار متعادر ایران دراک ایسکارده                                                     | <b>i</b> | س اور جُعیل اشجعی کے جانور میں برکت ظاہر                                                                       |
| 171      | حضورا کرم پھٹاکا سیدہ عا کشہ کو بخار کی دعا سکھانا<br>پر سیدہ                                    |          | بونا_                                                                                                          |
| 1        | باب ۱۲<br>حضر اکرم هیلنگا بخم انصوبی مداله که کند دماکه ۴                                        |          | سم۔    اورایک تو جوان کی اُونٹنی میں برکت ظاہر ہو نا ہیے                                                       |
| 177      | حضورا کرم ﷺ کا زخم یا بھوڑ ہے والے کے لئے وعا کرنا<br>حتی کہ وہ تندرست ہو گیاا ورزخم درست ہو گیا | 111      | سب آ <del>ثار نبوت ہیں ۔</del>                                                                                 |
| '''      | 4                                                                                                |          | باب ۵۲                                                                                                         |
|          | باب<br>حضور ﷺ کاابو بکرصدیق ﷺ کوقرض ہے نجات کی دعا                                               |          | نبی کریم ﷺ کا دعا کرناعافیت کی اسعورت کے لئے<br>حب سے آتھ میں میں کھا میں ت                                    |
| irr      | مور ہوری ایران کر کرانت ہے قرض کا آسان ہوجانا<br>سکھانااوراس کی برکت ہے قرض کا آسان ہوجانا       | 1110"    | جس کومرگی ہوتی تھی اوراس کاسترکھل جاتا تھا                                                                     |
|          | باب ۲۵                                                                                           |          | یاب سے میں میں میں میں میں اس میں ہے۔<br>مارینے جست میں میں میں میں اس میں |
|          | حضورا كرم الله كلياب دنهن كى بركت سے أيك آ دى                                                    |          | رسول الله ﷺ بخار کا اجازت طلب کرنا اور آپ<br>ﷺ کا اس کواہل ثبا کی طرف بھیجنا کہوہ ان کے لئے                    |
| 117      | کی سفید شده آنگھوں کی بینائی ٹھیک ہوجا نا                                                        | 110      | کھارہ بن جائے<br>گفارہ بن جائے                                                                                 |
|          | پاپ ۲۲                                                                                           |          | باب ۵۸                                                                                                         |
|          | حضورا کرم ﷺ کے لعاب دہن کی برکت سے محمد بن                                                       |          | حضورا كرم على كاجابر بن عبدالله على برايين وضوك                                                                |
| 1474     | حاطب كاجلا جواباتهددرست جوجانا                                                                   | IIZ      | بقیہ پانی کے چھینٹے دینااوراس کا ہوش میں آجانا                                                                 |

|         | روزے کی حالت میں غیبت کرنے والی عورتوں کا              |          | باب ۲۷                                                |
|---------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 11"1    | انجام دنیامیں                                          |          | حضورا كرم ﷺ كاشرحبيل جعفى كى مضيلي پرتينيكارنا اوراپي |
|         | حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ اور دعا کی برکت ہے جن              | Ira      | مختیلی رکھنااس کی رسو بی پر جواس کی مختیلی پرتھی      |
| ا۳۱     | والے بیچے کے پیٹ سے کتیا کے پلہ کا نکل کر بھا گنا      |          | باب ۲۸                                                |
| '       | باب ا                                                  |          | حضورا کرم ﷺ کاخبیب بن اساف کے زخم پر پھونک            |
|         | نبی کریم ﷺ کا حضرت ابی بن کعبﷺ کے بارے میں             |          | مارنااوراس كاٹھيك ہونااوران كوابن بيبارىھى            |
| 1111    | دعا کرناجب انہوں نے قراءت میں شک کیاتھا                | ira      | کہاجاتا ہے                                            |
|         | باب ۲۲                                                 |          | باب ۲۹                                                |
|         | رسول النَّد ﷺ کا سعد بن ابی و قاص ﷺ کے بارے            | 124      | حضورا كرم ﷺ كاملى بن ابوطالب كے لئے دعا كرنا          |
| 154     | میں دعا کرنا                                           |          | جن یا جنون والا بچہ حضور اکرم ﷺ کی دعا کی برکت ہے     |
|         | باب ۳                                                  | IMA      | صحت یاب ہوکر مجامد بنااور شہید ہو کر جنت میں چلا گیا  |
|         | رسول الله ﷺ کا حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کے لئے           |          | بچے کے پیٹ سے حضورا کرم ﷺ کی دعا کی برکت ہے           |
| المساول | دین میس فهم وفقه کی د عاکرنا                           | IFA      | کتیا کے بیچے کی مثل جن کا نکل بھا گنا ۔۔۔۔۔۔۔         |
|         | باب ۲۹۸                                                |          | حضور اکرم ﷺ کی دعا ہے عبداللہ بن رواحد کا واڑ کے      |
|         | رسول الله ﷺ کا حضرت انس بن ما لک انصباری ﷺ کے          | IFA      | در د کاصیح ہوجانا                                     |
|         | کئے کثر ت ہے مال واولا د کی دعا کرنا اورائلڈ تعالیٰ کا |          | حضورا کرم ﷺ کے ہاتھ پھیرنے سے رافع کے پیٹ کی          |
| 100     | اس د عا كوقبول فر ما نا                                | Irq      | شکایت ہمیشہ کے لئے ختم ہوجانا                         |
|         | حضوراکرم ﷺ کی دعا کی برکت ہے میرا مال کثیر ہے          |          | حضورا کرم ﷺ کی دیناہےان کے چچاابوطالب کا              |
| 110     | اور بیٹے پوتے پڑیوتے ایک سوہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                | 119      | ممکے ہوجانا                                           |
|         | حضورا کرم ﷺ کی وعا کی برکت ہے انسﷺ کی پشت              | İ        | ياب ٠٧                                                |
| 150     | ہےایک سوانتیس میٹے پوتے ہونے کا تذکرہ۔۔۔۔۔             |          | ا۔ ان دوعورتوں کے بارے میں کیا کچھ وار دہواہے         |
|         | حضور اکرم ﷺ کے دو                                      |          | جنہوں نے روز ہے کی حالت میں غیبت کی تھی۔              |
| im.A    | باغ سال میں دوبار پھل ویتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔                |          | ۔ ۔ اوران کے بارے میں آٹارنبوت کا ظاہر ہونا اور       |
|         | حضورا کرم بھیا کی حضرت انس پیچاہ کے لئے دودعا ئیں      |          | قرآن کی سچائی۔                                        |
| IPTY    | د نیا کے لئے اورا کیک آخرت کے لئے۔۔۔۔۔۔۔               |          | ۔<br>س۔ اوراس میں اس بیچے کی بات بھی ہے جس کو جِن     |
|         | حضورا کرم ﷺ کا انس ﷺ کے لئے لمبی عمر کثر ت مال         |          | ہوتا تھاحضوا کرم ﷺ نے اس کے لئے دعا کی تھی اوراس      |
| 124     | ومغفرت کی وعاکرنا ۔۔۔۔۔۔۔                              | 1174     | کے بیٹ سے پلیدُنگا تھا۔                               |
|         | · <del>-</del> ·····                                   | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |

|       | باب ۸۲                                                                                                         | IMA      | حضرت انس پیری کاطویل عمریا نا ننا نوے سال تک                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| سويما | ابوز یدعمروبن اخطب انصاری پیش کی شان میں روایت                                                                 |          | حضرت انس ﷺ حضور ﷺ کی وعاسے صحابے ہاتھوں                                             |
|       | ياب ٨٣                                                                                                         | 12       | میں بوقت دعا نور کا دیکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
|       | نی کریم ﷺ کامحمد بن انس اور حظلہ کے سریر ہاتھ پھیرنا<br>س                                                      |          | باب ۵۵<br>دی میں رسم سے در سے اور                                                   |
| 1mm   | اور دونو ں آئکھوں پر بھی                                                                                       | 112      | نی کریم ﷺ کابر کت کی دعا کرنا اُم سلیم کے حمل کے لئے<br>جو کہ ابوطلحہ کی طرف سے تھا |
|       | باب ۸۴                                                                                                         |          | بوردایو خدن شرف سے حق<br>ایسان                                                      |
|       | حضرت قماد ہ بن ملحان ﷺ کی شان کہ ان کے ۔<br>نبر سے میں میں میں میں نبر میں |          | باب ۱ -<br>ا- حضورا کرم پانٹاکا اشارہ کرنا ابو ہر ریے ہ دوی پیشے، کواور             |
| ורץ   | چہرے پر نبی کر یم ﷺ کے ہا تھ پھیر نے کی<br>برکت سے نور کاظہور                                                  |          | ہے۔<br>دیگر کواس چیز کے بارے میں جو چیز حفظ و یا داشت کا                            |
|       | بر آب سے ورق ہور<br>اب ۸۵                                                                                      |          | سبب ہوگی۔                                                                           |
|       | بہ<br>نی کریم ﷺ کا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کے                                                                 | 1        | ٢ ابو ہرر وہ اللہ كاآپ كى بات ماننا_                                                |
| וויין | بارے میں برکت کی دعا کرنا جس سے ان کا مال کثیر ہو گھیا                                                         |          | ٣- الشرتعالي كارسول الله الله الله الماريكارنا                                      |
|       | ۰ باب ۲۸                                                                                                       | IFA      | ۱۳ س میں جن آ ٹارنبوت کاظہور ہوا۔                                                   |
|       | ا۔ نبی کر میم ﷺ کا حضرت عروہ بارتی ﷺ کے لئے برکت کی                                                            |          | باب ۵۵                                                                              |
|       | دعا کرنااس کی تھے میں ۔                                                                                        | 1149     | حضورا كرم اللط كا أم ہريره كے لئے بدايت كى دعاكرنا                                  |
| 10%   | ۲۔ اور ای طرح عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب کی تنجارت<br>سر ایس                                                   |          | باب ۵۸<br>د ما د ما د ما                                                            |
|       | کے لئے وعا کرتا۔                                                                                               |          | اس نو جوان کا تذکرہ موت کے وقت جس کی زبان<br>سر ارنسہ تھا ہوتا                      |
|       | باب ۸۵<br>خود می موسود و در در سر ارضی                                                                         | 100      | کلمہشہادت کے لئے تبیں تھلتی تھی                                                     |
|       | حضورا کرم ﷺ کا پی پوری اُ مت کے لئے مبح سوہرے<br>اُ تصنے یا مبح سوہرے کوئی کا م کرنے کے لئے                    |          | باب <b>9</b> ے<br>ایک یہودی کا نیک عمل کی ہدونت اسلام <u>ل</u> ے آنا                |
| 1004  | اسے یا ن سوریہ ہے وق 6م مرے سے سے<br>برکت کی دعا کرنا                                                          | . IM     | ایک پہودی ہ سیک کی بدوست استفامیا                                                   |
| 10°A  | برحتان دعارا                                                                                                   |          | ۸۰<br>حضور اکرم ﷺ کا حضرت شائب بن پزید ﷺ کے                                         |
|       | باب ۸۸<br>نی کریم کا عبداللہ بن ہشام ﷺ کے لئے                                                                  | IM       | مورو کر مجھو کا مسرت من میں بیر بیر تھی ہے<br>بارے میں وعا کرنا                     |
| IMA   | ین ریدامرها با سبر اللد بن است<br>برکت کی دعا کرنا                                                             | ", '     | AL I                                                                                |
| "',"  | بر کان دو                                                                                                      |          | ہاب ۱۸۰۰<br>اس بہودی کے بارے میں روایت جس نے نبی کریم ﷺ                             |
| 1009  | ہب مہیں<br>نبی کریم ﷺ کا اپنی مسجد والوں کے لئے وعا کرنا                                                       | int      | ی دار هی مبارک کو ہاتھ نگایا تھا<br>کی دار هی مبارک کو ہاتھ نگایا تھا               |
|       | <u> </u>                                                                                                       | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |

|       | 00 (                                                                                     |             | 0. 1                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | باب ۹۹<br>حضورا کرم ﷺ کا ایک آ دمی کے بارے میں میقول کرنا                                |             | ہاب مہا۔<br>حضورا کرم ﷺ کاعبداللہ بن عامر بن کریز کےمنہ میں اپنا                                                 |
| 14+   | التدنعالی فی سبیل الله اس کی گرون مارے                                                   | 1179        | لعاب د بن ڈالنااورا <i>س کواس کی بر کت پہنچ</i> نا                                                               |
|       | باب ۱۰۰                                                                                  |             | ا باب ۹۱                                                                                                         |
|       | حضورا کرم ﷺ کابدد عاکر نااس شخص کےخلاف جوان پر                                           |             | حضورا کرم ﷺ کا بوم عاشوراء میں شیرخواروں کے منہ                                                                  |
| 14+   | حیصوٹ یو لے                                                                              | 10+         | میں لعاب دہن ڈ النا                                                                                              |
|       | باب ۱۰۱                                                                                  |             | باب ۹۲                                                                                                           |
|       | حضورا کرم ﷺ کا بدد عاکر نا ہراس شخص کےخلاف<br>•                                          |             | حضورا کرم ﷺ کامحمد بن ثابت بن قیس بن همّاس کی<br>تحریک کی داد میرداد است میروس میروستان                          |
| וייו  | جوذ خیر واندوزی کرتا ہے                                                                  | 1 <b>△•</b> | تحسنیک کرنااورا پنالعاب دہن اس کے منہ میں ڈ النا۔<br>سیدہ                                                        |
|       | باب ۱۰۲                                                                                  |             | باب منظم ہے۔<br>حضورا کرم ﷺ کا دومیاں بیوی کے لئے اُلفت ومحبت کی                                                 |
|       | حضورا کرم ﷺ کا دعا کرنا اپنے رب ہے اس کے بارے<br>معرف میں ایس اگر ہوں نائے ہور مراہ ہے ا | 101         | ور بر مرہ مرہ مارہ کا دونوں کے لئے وہ دعا قبول کرتا<br>دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا دونوں کے لئے وہ دعا قبول کرتا |
| 141   | میں جس پر جاد وکیا گیا تھا اوراںٹدسجا نہ کا اس دعا کو<br>قبول کرنا                       | ,           | بات ماه                                                                                                          |
|       | یاب ۱۰۳                                                                                  |             | ہ ب<br>اس مخص کی کیفیت جس نے حضورا کرم ﷺ کے سامنے                                                                |
|       | ۔<br>خالدین ولیدﷺ کی ٹویی اور ان کامدو حیابینا                                           | iar         | سردروکی شکایت کی تھی ا                                                                                           |
|       | اس ہے جواس میں رسول اللہ بھٹائے                                                          |             | یاب ۵۵                                                                                                           |
| 146   | بال مبارك ركھے گئے تھے                                                                   | 104         | حضورا کرم ﷺ کا نابغه شاعر کے بارے میں دعا کرنا                                                                   |
|       | باب ۱۰۴۷                                                                                 |             | باب ۹۲                                                                                                           |
| 141"  | نبی کریم ﷺ کا اساءالبی کے ساتھ مددطلب کرنا رُکانہ<br>عصر میں میں میں اتنے میں تاریخ اس   |             | حضورا کرم ﷺ کا دینا کرناابوامامہ اوراس کے ساتھیوں<br>سے است میں است                                              |
| ' ' ' | عرب پہوان کے ساتھ طاقت کا مقابلہ کرنے میں<br>اسم                                         | 100         | کے لئے جباس نے التجا کی<br>اسام                                                                                  |
|       | یاب ۱۰۵<br>نبی کریم ﷺ کا تیرانداز وں سے بیکبنا کہ تیر مارواور                            |             | باب ۹۷<br>حضورا کرمﷺ کاہدایت کی دعا کرنااہل بیمن اہل شام                                                         |
| ۲۲۱   | یں رہاہیں۔ ما میزامداروں سے مید بن طایرہاروا در<br>میں ابن اذرع کے ساتھ ہوں              | 122         | ورہ کر ہمری قابرہ بیصان دعا کرنا ہیں۔<br>واہل عروق کے لئے                                                        |
|       | ياب ١٠٢                                                                                  |             | باب ۹۸                                                                                                           |
|       | حضورا کرم ﷺ کااپناواعظ وخطبه گھروں میں یا باپروہ                                         |             | نبی کریم پھی کااس شخص کےخلاف دعا کرنا جس نے بائیں                                                                |
|       | جوان كنوارى لزكيول كواوريه كهآ زادمحتر معورتول كوسنوانا                                  | ۲۵۱         | ہاتھ ہے کھایا تھاا دراس کے خلاف دعا کرنا جواپنے<br>میں میں                                                       |
| 142   | حالانکہوہ خودا پنی جگہ پرمسجد میں ہوتے تھے<br>                                           |             | چېرے کا تھرتھرار ہاتھا                                                                                           |

| <u></u> | باب ۱۹۴۳                                                                                                                                                            |     | مجموعه الواب ۱۰۵                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|         | (۱) الله تعالى كا فرمان قل ال كانت لكم الدار الأحرة                                                                                                                 |     | یبود وغیرہ کے سوالات اوران کانبی کریم ﷺ کے احوال           |
|         | عندالله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان                                                                                                                          | AFI | ی تفتیش کرنا                                               |
|         | كنتم طلدقين ( سورة يقره : آيت ٩٨٠)                                                                                                                                  |     | باب ۱۰۸                                                    |
|         | (۲) اور الله تعالیٰ کا بیرخبر دینا که ده موت کی آرز و ہرگز                                                                                                          | •   | حضرت عبدالله بن سلام ﷺ كيسوالات اوران كااسلام              |
|         | نہیں کریں گئے مجھی بھی ۔ پھر واقعۃ ایبا ہی ہوا جیسے<br>منتقب                                                                                                        |     | قبول کرناجس وفت انہوں نے حضور چھنے کی رسالت میں<br>بر سیار |
| •       | الله نے خبر دی تھی۔<br>مناب میں شخص میں میں میں است                                                                                                                 | AFI | ان کی سچائی کوجان لیا تھا                                  |
|         | (۳) ادریه روایت که وهمخص جل مراجواذ ان کانداق اُژا تا<br>مراب سر مند و مطالب می سروی سروی می این می این می این می این می این می |     | باب ۱۰۹                                                    |
| 144     | اورمؤذن کےخلاف جل جانے کی بددعا کرتا تھا۔                                                                                                                           |     | جنر الیبود کے سوالات اوراس کی بیمعرفت کہ نبی کریم چھےنے    |
|         | باب ۱۱۵                                                                                                                                                             |     | اس کے سوالات کے درست جوابات دیتے ہیں اور وہ اپنی           |
|         | یبودی عالم کا جیران ہو نا جب حضور ﷺ کوسور و کیوسف کی<br>سرور میں میں میں میں ایس کا میں                                         | 124 | نبوت کے بعوے میں سیچے ہیں                                  |
| 149     | تلاوت کرتے سُنا نھااس لئے کہوہ جیرت انگیز حد تک<br>میں سے میں فتہ بختر میں میں میں میں میں میں میں ا                                                                |     | باب ۱۱۰                                                    |
| '~ '    | اس کے موافق تھی جو کچھاتو راۃ میں تھا                                                                                                                               |     | یہود کی ایک جماعت کاحضور پھے ہے سوالات کرنااور             |
|         | یاب ۱۱۲                                                                                                                                                             |     | ُ ان کواس بات کی معرفت حاصل ہو جانا کہ حضور ﷺ نے<br>سے ن   |
| Ì       | اُن ستاروں کے ناموں کا مطلب جنہوں نے حضرت<br>سیست                                                                                                                   | 141 | جو می محصر مایا در ست فرمایا ہے                            |
| 149     | بوسف عليه السلام كوسجده كميا نقعا                                                                                                                                   |     | باب ۱۱۱                                                    |
| ļ       | باب ۱۱۷                                                                                                                                                             |     | دو یہود یوں کے( دیگر )سوالات اوران کی معرفت                |
|         | زیدبن سعنه کانبی کریم ﷺ کے احوال کی جنبو کرناحتی                                                                                                                    | 128 | ني كريم ﷺ كى سچائى                                         |
|         | کہ وہ جب ان پرمطلع ہو گیااوراس میں اس نے نبوت<br>کر                                                                                                                 |     | باب ۱۱۴                                                    |
| 1/4     | کی علامات دیکھیں تو وہ مسلمان اور فرمانبر دار ہو گیا                                                                                                                |     | زانی کی سزاکے لئے یہود کاحضور ﷺ ہےرجوع کرنا                |
|         | باب ۱۱۸                                                                                                                                                             | 127 | اوران بارے میں ان کا کتمان سامنے آتا                       |
| 1       | جس مخص نے کوج کرنے میں حضور پھٹا کے امر کی                                                                                                                          |     | باب ۱۱۳۳                                                   |
| IAF     | خلاف درزي كي تقى اس كومصيبت پېنچنا                                                                                                                                  |     | وہ یہودی جس نے نبی کریم ﷺ کی توراۃ میں                     |
|         | باب ۱۱۹                                                                                                                                                             | }   | صفت کااعتراف کیا تھااورا پنی موت کے وقت                    |
|         | حضور بھٹا کاخبردینااس مشرک کے بارے میں جس کو                                                                                                                        |     | مسلمان ہو گیا تھااوروہ بہودی جس نے آپ کی                   |
|         | عذاب بن پہنچا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے                                                                                                                     |     | صفت موجودہ ہونے کااعتراف کیا تھاجب                         |
| IAT     | بارے میں پوچھاتھا                                                                                                                                                   | 144 | آپ نے اسے شم دی تھی<br>                                    |

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | <del></del> | ***************************************                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|      | ياب ١٣٤                                                                     |             | باب ۱۲۰                                                |
| 191  | حضور والما كاسفينهاوراصحاب سفينه كے بارے میں خبر دینا                       |             | جس مخص نے رسول اللہ ﷺ پرجموٹ بولا تھااس پر جو          |
|      | َيْبِ ١٢٨                                                                   |             | عذاب آیااور حضور نے اس طرف دوآ دمیوں کو بھیجااور       |
|      | گوشت جو پھر بن گیا تھااور نبی کریم ﷺ کااس کے                                |             | فرمایا تھا کہتم اس کوزندہ نبیس یا وکھے، واقعی انہوں نے |
| 1917 | سبب کی خبر دینا                                                             | IAM         | اس کوزنده نبیس پایاوه مرچکا تھا                        |
|      | باپ ۱۲۹                                                                     |             | ياب ١٢١                                                |
| 194  | ہ ب<br>حضور ﷺ کا ابودر داء کے مسلمان ہونے کی خبر دیتا                       | IAO         | نی کریم بھے کا منافقین کے ناموں کی خبر دینا            |
|      | باب ۱۳۰۰                                                                    |             | باب ۱۲۲                                                |
| IPY  | ہ جب<br>ایک مخص کی خور کشی کرنے کے متعلق خبر دینا                           |             | حضور ﷺ کا خبردینا اس آ دمی کے بارے میں جس کی           |
| ```  | باب ۱۳۱                                                                     |             | تعریف کی تنگ تھی کہ دہ عبادت کرنے میں بہت کوشش         |
|      | باب میں۔<br>آپ ﷺ کا اشارہ دینااس کی طرف جس کی طرف                           | YAL         | ، اور محنت کرتا ہے                                     |
| 194  | ، پ مدهده و مناره دریاری سرک من سرک<br>. ما عزبن ما لک کامعامله لوشا ہے     |             | باب ۱۲۳۰                                               |
| '''  | , mp ;                                                                      |             | حضور ﷺ کا روزہ رکھنے کا دعویٰ کرنے والی عورت کی        |
|      | باب ہوں۔<br>حضور ﷺ کاخبردینااس مخص کے بارے میں جس مخص نے                    |             | حالت کے بارے میں خبر دینا اس کی زبان کی حفاظت          |
|      |                                                                             | 114         | کے بارے میں                                            |
| 19∠  | ا پنے دل میں شعر کہے تھےا پنے بینے کی شکایت میں<br>بشرطیکہ بیدروایت صحیح ہو | •           | باب ۱۲۴۳                                               |
|      | بار چه پیاروایت ن او                                                        |             | حضور ﷺ کا وعدہ دینااس مخص کو جوسوال کرنے ہے            |
|      | ہ بہ ہے۔<br>ا۔ حضور ﷺ کا صاحب الجبذ ہ کواس کے مل کے بارے                    | IAZ         | بیخنے کی کوشش کر ہے                                    |
|      | ۱۰ میں خبر دینا۔<br>میں خبر دینا۔                                           | l           | باب ۱۲۵                                                |
|      | سی برویوں<br>۲۔ اور وہ بات ثابت ہے این عمر مذہبہ سے کہ وہ                   |             | نبی کریم ﷺ کاسائل کوخبر دینا جووہ سوال کرنے اور        |
|      | کلام کرنے سے اور زیادہ خوش ہونے سے اجتناب                                   |             | ما تنگنے کا ارادہ کر کے آیا تھا سوال کرنے ہے لبل       |
| !    | كرتے تھے اس خوف ہے كہ كہيں ان كے خلاف                                       | 1/4         | اس کو بتا دیا تھا                                      |
|      | قرآن نازل نہ ہوجائے ،ان کے کسی قول پاکسی عمل کے                             |             | یہود نوں کے ذوالقرنین کے بارے میں مکنے سوالات          |
| 197  | یارے میں۔                                                                   |             | خود بتا کرحضور علظ کا جواب دینا                        |
|      | ياب ۱۳۴۲                                                                    |             | باب ۱۲۲                                                |
|      | حضور ﷺ کاعوف بن ما لک کوخبر دینااس چیز کے بارے                              |             | حضور ولط کا ابور غال کی قبر کے بارے میں خبر دینااور    |
| 199  | <ul> <li>میں جوان ہے ہوا تھا اُوٹٹوں کوؤنگے کرنے میں</li> </ul>             | 191"        | اس میں سونا ہے اس کی خبر دینا                          |
| L    |                                                                             |             |                                                        |

|          | اسلام میں امن کی انتہا ہونا۔ کسریٰ کے خزانے فتح ہونا۔        |            | باب ۱۳۵                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | سونا جا ندی کوئس کا قبول ندکرنا۔ جبنم سے بچو! اگر چہ         |            | حضور ﷺ کااس بکری کا گوشت کھانے ہے رُک جانا جو                         |
| r•A      | نصف تھجور کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔                                    | <b>***</b> | اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی تھی                                |
|          | باره خلفا وقریش تک دین کا قائم وستحکم کرنا قیصر وکسری        |            | پاپ ۱۳۹                                                               |
| req .    | كے خزانے كافتح ہونا                                          |            | مصنور ﷺ کا اُس بادل کے بارے میں خبروینا جس نے                         |
|          | قصیروکسر ی ہلاک ہونے کے بعد پھردوبارہ قیصروکسرا ی            | r••        | یمن کی ایک وادی میں بارش برسائی تھی                                   |
| r+4      | شہیںآ ئے گا                                                  |            | مجموعة ابواب سيهوا                                                    |
| r•9      | مذکوره احادیث پرامام بیمجی که کانتمره                        |            | اخبارکوائن۔ نبی کریم ﷺ کااپنے بعد آنے والے                            |
|          | سراقہ بن ما لک کے ہاتھوں میں سریٰ کے نتکن حضور کی            |            | حوادث اورنو پیدا بڑے بڑے واقعات کی خبریں دینا<br>ماہ مال مال کی تاریخ |
| rı.      | نبوت کی سچائی کی دلیل بن گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | ]          | اورالله تعالی کا اپنے رسول کی تصدیق کرنا اُن تمام                     |
| r1•      | امام شافعی ً کا فرمان                                        | F+1        | أموريين جن كاان كوونده دياتها                                         |
| rı+      | ا مام شافعی ٌ فرماتے ہیں                                     |            | باب ۱۳۸                                                               |
|          | مقام حیرہ کو فتح کرنے کی پیشن گوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |            | نی کریم ﷺ کا پنے اصحاب کوخبر دینا کہ اللہ تعالی اپنے                  |
| 1        | _                                                            | r+r        | اس امرکو پورا کریں تے اور اپنے وین کوغالب کریں تھے                    |
| rii      | شام عراق یمن کی طرف کشکر کشی کرنا                            |            | باب ۱۳۹                                                               |
|          | اللہ نے میرے لئے شام اور اہل شام کے ساتھ تکفل<br>فیرین       | 4.4        | وعدة النبي وقرمان النبي                                               |
| P11      | فرمادیا ہے                                                   | r•1"       | اللّٰد تعالیٰ کے تین وعدے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
|          | ارض روم ارض حمیر شام ،عراق ، یمن کی فتح اور شام وروم<br>است. | r+1~       | وعد هُ رسول التدصلي التدعلييه وسلم                                    |
| TH       | میں قیام خلافت کی تیشن گوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | r+4        | یمن وشام اور عراق کی فتح کی <del>قی</del> شن گوئی ۔۔۔۔۔۔۔             |
| 1        | صحابہ کی غربت دیکھ کرحضور ﷺ کاان کے حق میں دعا               | 704        | قیامت سے سلے چوامور کاپیدا ہونا                                       |
| rır      | کرنا کشادگی ُرزق کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | r          | ت<br>فتو حات کا برد هنااورایک اینٹ کی جگه پر جھگڑا ہونا               |
|          | مال کی فراوانی فارس اورروم کےخزانے تقسیم کرنے کی             | r•∠        | اہل مصرکے قبط کے ساتھ خیر کی وصیت ۔۔۔۔۔۔۔                             |
| rir      | بنارت                                                        |            | ا ساعیل علیه السلام کی مال حضرت باجره مصر کے قبطیوں                   |
|          | عراق ،شام ادرمصر کے پیانوں کے بارے میں حضور                  | Y+2        | سے تھی اس رفتے کی وجہ سے حضور بھےنے ان کے                             |
| rim      | 🍇 کی پیشن گوئی ۔۔۔۔۔۔                                        |            | ساتھ خیر کی وصیت فر ماگی *                                            |
|          | حدیث مذکورہ میں منع کے لفظ کی تشریح میں دو                   |            | امام زبری کہتے ہیں کہ أم اساعیل ہاجرہ ومار بیر قبطیه                  |
| rim      | توجيهات                                                      | 1.4        | أم ابرائيم مصرك قبط مين في المستحمين المسارية                         |
| <b>!</b> |                                                              |            | <del></del>                                                           |

|        |                                                                                                       |            | مدیث ندکور کا بقیہ حصد۔ایسا خلیفہ آئے گا جودونوں سے                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | پہلے انبیاء کے بعد خلفاء ہوتے تھے اب خلفاء یادشاہ<br>سر                                               |            |                                                                              |
| 17*    | ہوں کے                                                                                                | 710        | مال کوائے گا                                                                 |
|        | باب ۱۳۳                                                                                               |            | جہاد میں صحابی چرتا بعی چرتیج تا بعی کے موجود ہونے کی                        |
|        | حضور ﷺ كااسيخ بعدمدت خلافت كے بارے                                                                    | 710        | بر کت سے فتح نصیب ہونا                                                       |
| rri    | میں خبرویتا                                                                                           |            | خراسانی جهادی کشکر میں شامل ہونا بشبر مُر و میں سکونت                        |
| PPI    | حديث ند يُوره برسعيد بن جمهان كانتبسره                                                                | 710        | ا فتتيار كرتااس كوذ والقرنين نے آباد كيا تھا                                 |
|        |                                                                                                       |            | بعض اہل علم کا خیال ہے کداشارہ تمام فاری بولنے                               |
|        | خلفاء اربعه کی خلافت کی مدت کاصیح تعین مندرجه<br>'                                                    | 714        | والوں کی طرف انتہاء خراسان تک                                                |
| 771    | ز میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |            | اگرایمان فریا (ستاروں کے چھرمٹ) پر ہوتا تو لوگ                               |
|        | حضرت سفینه کہتے ہیں جاروں خلفاء کی خلافت تمیں                                                         | 717        | اس کو پائیتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| rrı    | سال ہے                                                                                                | , ,,,      |                                                                              |
|        | خلافت نبوت تمیں سال ہوگی اس کے بعد اللہ جس کو                                                         | <b>214</b> | الله تعالیٰ نے مجھے عبد کریم بنایا سرکش عدید نہیں بنایا ہے۔                  |
| +++    | عاب كاباد شاجت و كا                                                                                   | riy        | تمہارے لئے فارس اور روم ضرور فئے ہوں کے                                      |
| '''    |                                                                                                       |            | تمہارے بعدسب سے زیادہ بخت رومی ہوں گے اوران<br>کے بیست سے میں تاہ            |
|        | باب سهمهما                                                                                            | rız        | کی ہلا کت قیامت کے ساتھ ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔                                         |
|        | حضور المنظيكا أس بات كي خبردينا كدالله تعالى انكار كرد _ كا                                           | riz        | حضرت انسٌ دو مجرمها به كا تول                                                |
| rrr    | اورمؤمن بھی ا نکار کردیں سے                                                                           |            | خوز وکر مان سُرخ رنگ عجمی اور چینی ناک جیمونی آنکھ                           |
|        | باب ۱۳۳۳                                                                                              | r!∠        | والے سے جہاد                                                                 |
|        | حضور ﷺ كااينے خواب كى خبر دينا اورا نبياء كے خواب                                                     | ria        | ابل بابل کے ساتھ اور خوارج کے ساتھ جہاد ۔۔۔۔۔                                |
| ***    | سب وحی ہوتے ہیں                                                                                       | MA         | غزوهٔ مهندگی بشارت دفعنیلت                                                   |
|        | حضور النفظ كاخواب اورخلافت ابوبكر وعمررضي الله عنهماكي                                                | MA         | حضور ﷺ كاخواب عرب وعجم كا آپ كى اتباع كرنا                                   |
| ***    | منتمثیل و ول کے ساتھ                                                                                  |            | ياب ۱۳۰۰                                                                     |
|        |                                                                                                       |            | نبی کریم ﷺ کا خبر دینا ان خلفاء کے بارے میں جوآپ                             |
|        | انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب وتی ہوتے تھے ڈول<br>کھنٹوں میں میں میں میں میں کی میں                | <b>P10</b> | بن رہ اپنی ما برویا بل علما دی ہوئے<br>علا کے بعد ہوں کے ۔اور فی الواقع ہوئے |
|        | مستحینی میں ضعف سے مراد حضرت ابو بکر مظانہ کی مدت<br>مستنیخ میں ضعف سے مراد حضرت ابو بکر مظانہ کی مدت | <b>119</b> | الله من الرق منيد به ردي الا الله المناس                                     |
| ļ<br>1 | خلافت کم ہونااور تزاید سے مراد حضرت عمر ﷺ کی                                                          |            | باب ۱۳۸۱                                                                     |
| rro    | خلافت كاطويل هونا                                                                                     |            | نبی کریم ﷺ کا بادشاہوں کے بارے میں خبر دینا                                  |
| ***    | امام شافعی مشر کا فرمان                                                                               | ri9        | جوخلفاء کے بعد ہوں سے                                                        |

|                                       | باب ۱۳۹                                                                        |             |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
|                                       | حضور ﷺ کاخبردینا تابت بن قیس بن ثباس ﷺ کے                                      |             | (ز  |
| ł                                     | احوال کے بارے میں اور حضور پھڑھ کا شہادت دیناان کی                             |             |     |
| rrq                                   | شہادت اور جنت کے بارے میں                                                      |             |     |
|                                       | اتے بیں! کیا تو راضی نہیں کہ جنے تو حمید ہوتل ہوتو شہید                        |             | لتے |
| 14.                                   | ہو پھر جنت میں چلا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |             | سے  |
| rr.                                   | شهبيد تحفظ ناموس رسالت ثابت بن قيس وشهداء يمامه                                | ,           | -   |
|                                       | ثابت بن قیس کی شہادت اور ان کے بارے میں                                        | ۲۲۲         |     |
|                                       | خواب جوسيا ثابت ہواجو كه اكرام البي ہے شہيد كا                                 |             |     |
| 14.                                   | تضرف نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | 774         |     |
|                                       | ٹابت بن قیس شہید کی کرامت ہے کہ اللہ نے ان کے مصرف                             |             | _   |
|                                       | مشمثل ہے ان کی وصیت جاری فرما کر خلیفة الرسول<br>میں میں میں میں حققہ میں تاہد |             | 2   |
| 120                                   | ے وصیت بوری کروادی جو کہ تصرف حقیق ہے تصرف<br>شہر نہیں وہ طاک مار مصحیح میں    |             |     |
|                                       | شهید تبیس بشرطیکه روایت مجیح هو                                                |             | با_ |
|                                       | باب ۱۵۰                                                                        |             |     |
|                                       | حضور ﷺ کا خبردینااس بات کی که الله تعالی این                                   |             | يخ  |
|                                       | بندوں کی حفاظت کریں گئے دو کذابوں کے شریبے ایک<br>منصوب میں اسٹ کتا ہے ۔ میں   |             |     |
| 1 222                                 | اسود عنسی دوسرامسیلمدد ونول قبل کردیئے مئے ۔۔۔۔۔۔۔                             |             | ی   |
|                                       | باب ۱۵۱                                                                        | <b>77</b> 2 |     |
|                                       | حضور ﷺ کاایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانے ہے                                   |             |     |
|                                       | تنبید کرنا نیز حضور کھی کا وفات کے بعد آنے والی تبدیلی                         |             | 2   |
| ree                                   | کے بارے میں خبروینا                                                            |             | 4   |
| 1                                     | حدیث ندکور کے بارے میں محدث مویٰ بن ہارون<br>روت                               |             | ı   |
|                                       | کا تبصرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | PPA         |     |
| الماسعة ا                             | بعض دیگراہل علم کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |             |     |
|                                       | میں تمہارا پیش روہوں حوض کوٹر پر جوآئے گا وہ پینے گا جو<br>سیسس                |             | اور |
| P P P P P P P P P P P P P P P P P P P | پیئے گاوہ بھی پیاسانہ ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | rra         |     |

باب ۱۳۵ ا۔ حضور ﷺ کا اینے بعد آنے والے والیوں ( حکمرانو ل کے بارے میں خبردینا۔ ۲۔عہدعثان کے آخر میں فتنہ واقع ہونے کی خبر دینا۔ سو\_اس کے بعد حضرت علی ﷺ کے دور میں ان کے ۔ امر ولايت وحكومت سيدها اورمتحكم نه هو سكناجي ان كے ساتھيوں كے لئے متحكم ہوا تھا۔ س-اس يرني كريم فينين كامغموم مونا\_ ند کوره تعبیر برا بوسلیمان خطانی کا تبصره -------باب ۱۳۲ ا ـ حضور على كاخبرديتا ابو بمرصديق ﷺ كايمان \_ صدق کے بارے میں۔ ۳ \_ اورحضور ﷺ کا شہا دست عمر دعثانﷺ کی گواہی ویہ البذاوه حضور على في بعدشهيد كردية محت تقير ٣۔ حضور ﷺ كا بہاز كوت برجائے كاتكم دينااس كے كانے س۔اورحضور ﷺنے اس کو اپنے پیرے مخوکر مار ک و مایُر سکون ہو گیا۔ باب ۱۳۷ حضور و کاخبردیناا و بمرصدیت کشاوراس کی تصدیق کے بارے میں اوران کا شہادت ویناعمر مقطنہ عثمان مقطعہ، علی رفظ اور طلحہ زبیر رفظ ، کے لئے شہادت کی چمروہ واقعی شہید ہو گئے تھے باب ۱۳۸ حضور ﷺ کا عکاشہ بن محصن کے بارے میں دعا کر ناا

ان کاشہاوت یا ناحضور کی دعا کی برکت ہے

|       |                                                         | Π      |                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | باب ۱۵۲                                                 |        | ابو حازم کا قول اور حدیث رسول که کہا جائے گا<br>آپ کونہیں معلوم آپ کے بعد ان لوگوں نے کیاعمل |
|       | نی کریم ﷺ کا مُحَدِ ثین کے بارے میں خبر دینا            | rrr    | کئے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
|       | جواً مم میں تھے اور وہ اگر میری اُمت میں ہوئے           | rra    | ے۔<br>آیت مذکور کی تفسیر کے بارے میں حصرت حسن بھری کا قول                                    |
|       | توان میں ہے ایک عمر بن خطاب ﷺ ہوں گے                    | ] '' " |                                                                                              |
| rma   | پھرویہے ہی ہواجیسے خبر دی تھی                           |        | باب ۱۵۲                                                                                      |
|       |                                                         |        | حضور ﷺ کاخبر دینااس بات کی کیمسلمان جزیرة                                                    |
| -     | یاب ۱۵۷                                                 | rmy    | العرب میں شیطان کی عبادت نہیں کریں گے                                                        |
| -     | حصنور ﷺ كاميخبردينا كرآب كى ازواج مطبرات أم المؤمنين    |        | باب ۱۵۳                                                                                      |
|       | میں ہے جلدی اور پہلے کوئی زوجہ مجتر مدحضور ﷺ کے ساتھ    |        | ا۔حضور ﷺ کااپی مٹی کوخبردینااپنی وفات کے بارے میں۔                                           |
| 414   | لاحق ہوگی پھروہی ہواجیسےآپ نے خبردی تھی                 |        | ۲۔ نیز یہ خبر و بنا کہتم پہلی ہوگی میر ہے ساتھ لاحق ہونے                                     |
|       | باب ۱۵۸                                                 |        | والی میرے گھرانے میں ہے۔                                                                     |
|       | نبی کریم ﷺ کااولیس قرنی کے بارے میں خبر دینا            |        | ۳ _ للبذا دونوں باتیں درست ثابت ہوئیں جیسے آپ<br>• • • • • • •                               |
|       | ی رسامی ماریس کے وصف ہیان کرنا<br>اس کے وصف ہیان کرنا   | 724    | نے فرمایا تھا۔                                                                               |
| 777   | 0000000                                                 |        | سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہاحضور ﷺ کی وفات کے بعد دہرِ                                           |
|       | باب ۱۵۹                                                 | ۲۳∠    | تک زنده ربین                                                                                 |
|       | حضور على كاخبردينا كه آپ كى أمت ميب ايك آ دى ہوگا       |        | باب ۱۵۳                                                                                      |
|       | اس کوکہاجائے گاصلہ بن اشیم لہذا آپ کی وفات کے بعدوہ     |        | حضور ﷺ کاخبردینا تنہیل بن عمرو بن عبد شمس کی مقال                                            |
| 100   | اسی صفت پر ہوا                                          |        | کے بارے میں اوراس کارجوع کرناالیں ہات کی طرف<br>پر میں میں میں بیٹر پر مختلف                 |
|       | باب ۱۲۰                                                 | 772    | پھروہی ہوا جو کچھآپ نے خبر دی تھی ۔۔۔۔۔۔<br>ناست اشد                                         |
|       |                                                         |        | خطیب قریش حضرت سهیل بن عمرو کااسلام کی تا ئید میں                                            |
|       | حضور ﷺ کااپنے بعد حضرت علیﷺ کے ہاں ایک کڑ کا            | 777    | تعبة الله کے پہلومیں خطبہ دینا                                                               |
|       | پیداہونے کی خبردینااور حضور ﷺ کا حضرت علی ﷺ کو          |        | حضرت سهيل بن عمروي شام کي سرحد پر مرابط في سبيل الله کي                                      |
|       | اجازت دینا کیاس کا نام میرےنام پراوراس کی کنیت          | ۲۳۸    | حیثیت ہے طاعون میں شہادت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
|       | میری کنیت پرر کھنایہ بات حضرت محمد بن الحنفیہ میں       |        | باب ۱۵۵                                                                                      |
| ۵۳۲   | پورى ہوئى                                               |        | حضور ﷺ كاخبردينا حضرت براء بن ما لك انصاري ﷺ                                                 |
|       | ياب ١٢١                                                 | rra    | کے حال کے بارے میں                                                                           |
|       | حضور ﷺ کابی بی اُم ورقہ اُسے بارے میں خبر دینا          |        | حضرت براء بن ما لك كاالله كوشم دينا اور الله كا بورا كريا                                    |
|       | كه وهشهيد موجا ئميل گي للهذا چھروہ واقعی شهيد ہوگئی تھی |        | جبال بیدواقعد حضرت براء کی کرامت ہے وہاں رسول اللہ                                           |
| דיייז | حضرت عمر بن خطاب رہ اللہ سکن مانے میں                   | 759    | ﷺ کی نبوت در سالت کی سجائی کی دلیل ہے ۔۔۔۔۔۔                                                 |
|       |                                                         |        |                                                                                              |

|                                         | لوگتم ہے مطالبہ کریں گے کہتم وہمیض اُ تاردو جواللہ                                                           |          | باب ۱۹۳                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 300000000000000000000000000000000000000 | لوگتم سے مطالبہ کریں گے کہتم وہ میض اُ تاردو جواللہ<br>نے تجھے پہنائی ہے اگرتم نے اُ تاردی تو تم جنت میں     |          | حضور ﷺ کاخبر دینا طاعون کے بارے میں                      |
| ror                                     | تہیں جاؤگے ۔۔۔۔۔۔                                                                                            |          | و باء جوشام میں واقع ہوئی آپ کےاصحاب میں                 |
|                                         | میرے بعد فتنہ اوراختلاف کے وفت امین اوراس کے                                                                 | <b>T</b> | عهد فاروق على                                            |
|                                         | اصحاب کے ساتھ جُو ہے رہنا حضور ﷺ نے حضرت                                                                     |          | یاب ۱۲۳                                                  |
| rom                                     | عثمان عنی کے بارے میں فرمایا                                                                                 |          | جب حضور ﷺ کاایسے فتنے کے بارے میں خبر دینا جو دریا کی    |
| ror                                     | فتنفل عثان _ فتنه ایام علی ،ستر سال تک حکومت بنواُ میه<br>کاانتحکام وغیره کی طرف حدیث میں اشاره              |          | مثل موج مارے گا نیز بیا کہ وہ ابو بکر ﷺ اور عمر ﷺ کے دور |
| raa                                     |                                                                                                              |          | میں نہیں ہوگا یہاں تک کہاس فتنے کا دوراز ہوڑا جائے گا۔   |
| raa                                     | ندکوره حدیث پرامام بیههی تخ کا تنجره                                                                         | 779      | اس كادرواز ە توشاقىل عمر ھىللە ہ                         |
| roy                                     | حضرت عثمان ﷺ کے خلاف بلوائیوں کی ہرزہ سرائیاں<br>عبدالرحمٰن بلوائی کی بکواس                                  |          | باب ۱۲۳                                                  |
| ,                                       | عبدائر في بوال في بوال                                                                                       |          | . (۱)حضور ﷺ کااس آز مائش وختی کے بارے میں خبردینا        |
|                                         | ال حضر علائماء والحمل مر مسعد الله كان مكرك                                                                  |          | جوحضرت عثمان بن عفان عظيه كومبيجي _                      |
|                                         | (۱) حضور ﷺ کاعبدالرخمن بن مسعود ﷺ کواور دیگر کو بیہ<br>خبر دینا کہا یسے لوگوں کو پالیں گے جولوگوں کو بے وقتی |          | (۲) اس فتنے کی خبر دینا جو حضرت عثمان کان کے             |
|                                         | نمازیں پڑھائیں گےاوراس فرمان کی سچائی کاظہور۔                                                                |          | ا یا م حکومت میں ظاہر ہوا۔                               |
|                                         | (۲)حضور ﷺ كاعقبه بن ابومعيط كے بچوں كے بارے                                                                  |          | (٣)وہ علامت جود لالت کرتی ہےان کی قبر پراوران            |
| ray                                     | میں خبر دینااوراس خبر کی سچائی آثار کاظہور۔                                                                  | 10.      | کے دوساتھیوں کی قبر پررضی اللّٰہ عنہما۔                  |
|                                         | ایسے لوگ تنہارے والی بنیں گے جوسنت کومٹا کیں گے                                                              |          | جب سيس نے آپ عظے ہاتھ پر بيعت كى ہے                      |
|                                         | بدعت کو ایجاد کریں گے نماز کو وقت سے مؤخر کریں                                                               | rai      | میں نے دایاں ہاتھا پی شرم گاہ کوئیس لگایا ۔۔۔۔۔۔         |
| ray                                     | گے۔ان کی اطاعت نہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |          | کیا آپ بلوائیوں ہے قال نہیں کریں گے ،فر مایا کہ بیں      |
| 102                                     | حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ کا وقت پر کونے میں نماز پڑھانااور گورنر کوف کا انتظار نہ کرنا                        |          | رسول الله على في غيرى طرف ايك عبد كيا تفامين اس          |
|                                         | فتح مکہ کے بعد لوگ اپنے بچوں کو لائے تو حضور                                                                 | rar      | پرصابر ہوں                                               |
| 102                                     | م ملہ سے جمعہ وت آپ بیوں و لاتے و مسور<br>اللہ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرااور دعا کی                           |          | قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہتم اپنے امام و خلیفہ سے        |
|                                         | اب ۱۲۲                                                                                                       | ror      | قال کروگے ۔۔۔۔۔۔                                         |
|                                         | جضور ﷺ کاخبر دیناابوذ رﷺ کے حال کے بارے میں                                                                  | rar      | قیامت سے پہلے دنیامیں سعیدترین انسان لکع ابن لکع ہوگا    |
|                                         | اس کی موت کے وقت اور اس کوآپ کا وصیت کرنامدینه                                                               |          | جو هخص تین موقعوں پرنجات پا گیاوہ کامیاب ہو گیامیری      |
| ran                                     | خروج کرنے کے بارے میں فتنوں کے ظہور کے وقت                                                                   | rom      | ( ( )                                                    |
| L                                       |                                                                                                              |          |                                                          |

| <b>747</b> | (۲) اوروہ روایت جومروی ہے حضور ﷺ کے اشارے میں کہ حضرت علی ﷺ میں وضی اللہ عنہا کے ساتھ تری برتے گا۔  (۳) اور جومروی ہے سیدہ رضی اللہ عنہا کی تو یہ کے بارے میں اور ان کے خروج ہے تو بہ کرنے اور افسوس کرنے اور افسوس کرنے میں اس بات پر جوسیدہ رضی اللہ عنہا ہے تحفی رہ گئی اس بارے میں۔  بارے میں۔  (۴) سیدہ رضی اللہ عنہا کا جنتی ہونا اہل جنت میں ہے اپنے شو ہرمجہ رسول اللہ عنہا کے ساتھ ہونا رضی اللہ عنہا۔  اپنے شو ہرمجہ رسول اللہ عنہا کے ساتھ ہونا رضی اللہ عنہا۔  اپورے باب کی روایات پر مترجم کا تبھرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | F4+<br>F4+ | باب ۱۹۷ حضور ﷺ کاخبر دینا ابودرداء کے احوال کے بارے ہیں نیز میک دوفتنوں کے واقع ہونے ہے جل وفات پاجا کیں گے پیر کے دوفتنوں کے واقع ہونے ہے جل وفات پاجا کیں گے پیر ایسے ہی ہوا۔ اور عامر بن ربعیہ کاخواب میں حوش کوٹر پرتمہارا پیش روہوں بتم میں ہے آنے والوں کا انتظار کروں گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P42        | باب ۱۷۰۰ حضور ﷺ کاخبردینا قبال زبیر کے بارے میں حضرت علی کے ساتھ اور زبیر کا قبال ترک کردینا جب ان کو یاد دبانی کرائی گئی باب ۱۷۱ حضور ﷺ کاخبردینا زید بن صوحان کے قبل ہو کرشہید ہونے کے بارے میں پھرایسے ہی ہواجنگ جمل والے دن قبل ہوئے جسے خبردی تھی حضور ﷺ کاخبردینا دوظیم جماعتوں کے باہم اڑنے کی دونوں کے درمیان بہت بڑی خونریزی ہوگی باوجودیے کہ دونوں کے درمیان بہت بڑی خونریزی ہوگی باوجودیے کہ دونوں                                                                                                                                         | 771        | فتر تتال عنان عنان عنان عنان عنان عنان عنان عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.<br>12. | وونوں کا ایک ہوگا  باب ۱۷۳  باب ۱۷۳  حضور دی کا خبر دینا دونوں میں سے باغی گروہ کے  بارے میں بایں صورت کداس کوان کی معرفت ک  علامت بنادیا  عمار بن یاسر کا تش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 7       | کداس کوفتن نقصان نہیں پہنچائے گا۔  (۲) پھرویے ہواجے آپ ہڑئے نے خبردی تھی۔  فقنے پختلف الانواع کوئی عام ہکوئی بڑے ہوئے ۔۔۔۔  اہل عرب کے لئے ہلاکت ہاس شرے جوقریب آچکا ہے  (ویواریا جوج ماجوج میں سوراخ ہوچکا ہے) ۔۔۔۔۔  باب ۱۹۹  (۱) وہ روایت جوحضور ہوٹی کے خبردینے کے بارے میں  آئی ہے کہ امہات المؤمنین میں سے ایک پرحواک ہے  کتے بھوتکیں گے۔ |

|       | <del></del>                                                                                                    |               |                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rao   | شام کے بارے میں خواب رسول اوراس کی تعبیر                                                                       |               | يب ١٤٥                                                                                                    |
| rao   | ملک شام کے بارے میں رسول اللہ بھٹے کا خواب                                                                     |               | حضور ﷺ کاخبردینااس فرقہ کے بارے میں جوان دو<br>پئنسسین کا مصرف کا میں |
|       | میرے سرکے نیچے ہے نُو رکا مینار بلند ہوااور وہ شام میں                                                         | 727           | طا نفوں کے درمیان سے نکل جائے گا مگران کو وہ طا کفہ<br>قبل کرے گاجوا ولی بالحق ہوگا پھرا یسے ہی ہوا       |
| MO    | جانفهرا يحضور ﷺ كافريان                                                                                        | '-            | اب ۲۷۱                                                                                                    |
|       | حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ اہل شام کوئر انہ کہو                                                                  |               | ، ہے۔<br>حضور ﷺ کاخارجیوں کےخروج کی اوران کی علامت                                                        |
| rao   | و ہاں اہدال ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                     |               | کی خبر دینا اوراس مخذج کی خبر دینا جوان میں ہوگا ،ان کو                                                   |
|       | باب ۱۸۱                                                                                                        | 121           | جول کرے گااس کے اجر کی خبر                                                                                |
|       | نی کریم پینے کا پنی اُمت کے پچھاوگوں کے بارے میں                                                               | 722           | ابل نبروان کا ملعون ہونا                                                                                  |
|       | خبردینا که وه سمندر کے سینے پرسواراللّٰد کی راہ میں جہاد                                                       |               | سیده عا کشد صنی الله عنها کا حضرت علی عزف کی ا <b>چھائی کرنااور</b><br>در سرک ایک ماد                     |
|       | کے لئے ایسے جار ہے ہوں تھے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر                                                             | 12A           | ان کے لئے دعا کرنا                                                                                        |
| ran . | بمیضے ہوتے ہیں                                                                                                 |               | باب ۱۷۷<br>حضور ﷺ کااپی زوجیمحتر مدمیموند بنت حارث رضی الله                                               |
| MZ    | حضور ﷺ کے دوخواب جوحرف بحرف پورے ہو گئے۔۔                                                                      |               | عنها کوخبر دینا که و د مکه میں فوت نہیں ہوں گی چنا نجہ و ہ                                                |
|       | روجنتی لفکر جنبوں نے سندری رائے سے جہاد کیا                                                                    | <b>7</b> ∠9   | مقام سَرِف مِين المستعظيم انقال كرَّكين ا                                                                 |
| 11/4  | <u> کام اور عصوی</u> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |               | باب ۱۷۸                                                                                                   |
|       | لسان رسول ہے غزا 8 فی سبیل اللہ                                                                                |               | حضور ﷺ کاحضرت علیﷺ کے امیر وخلیفہ بننے اوران<br>سرفت سرفت کی خدی ہم نہ سرفت                               |
|       | قَدُ أَوْ حَبُوا مَغَفُورا لَهُ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | <b>r</b> 4.9  | کے قبل ہونے کی خبر دینا۔ پھر دونوں باتیں پوری ہوئیں<br>سے ب                                               |
|       | کے لقب پانے والے اسلام میں بحربیہ کے پائی میں دو                                                               | <b>*</b> A+   | حدیث مذکور کے شواہر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| TAA   | کمانڈرجنبوں نے دوعظیم جباد کئے ۔۔۔۔۔۔                                                                          | <b>†</b> A1   | ندکوه روایت عدر پرامام بیمتی کم تبسره<br>باب ۱۷۹                                                          |
|       | یاب ۱۸۲                                                                                                        |               | ہاب 4۔<br>حضور ﷺ کاخبر دیناا پی بیٹی کے بیٹے حسن بن علی بن                                                |
|       | حضور ﷺ کاخبردینا اپنی امت کے ایک آ ومی کے                                                                      | የለተ           | ررہوں م برری میں سے سبیہ من مارہ<br>ابی طالب کے سردار ہونے کے بارے میں                                    |
|       | ہارے میں جس نے موت کے بعد کلام کیا                                                                             |               | یاب ۱۸۰                                                                                                   |
| 174.4 | خیرالتابعین میں ہے                                                                                             |               | حضور ﷺ کا حضرت معاویہ بن ابوسفیان کی حکومت کے                                                             |
|       | عام قاعدہ و قانون ہے استثنائی صورت میں مرنے کے                                                                 | የለሞ           | بارے میں خبرویناا گرحدیث صحیح ہو۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
| 1/1.9 | بعدایک تابعی کا کلام کرناقدرت البی کا تصرف ہے                                                                  | <b>*</b> A ** | حدیث مذکور کے شوابر                                                                                       |
|       |                                                                                                                | . <u>.</u>    |                                                                                                           |

|            | حصرت عبدالله بن عمر رفظه كاحسن رفظه وحسين رفظه كوعراق                                                           |             | باب ۱۸۳                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>199</b> | جانے ہے منع کرنااوران کا فکرانگیز مکالمہ ۔۔۔۔۔۔                                                                 |             | حضور ﷺ کاخبردیناعذرآءارض شام میں مسلمانوں کے                        |
|            | باب ۱۸۹                                                                                                         | <b>19</b> + | ايك گروه كاظلمأقتل بونااور حسب خبر داقعه كادرست هونا                |
|            | حضور ﷺ کاوہل کڑ ہے کی خبردینا پھرویسے ہی ہوا                                                                    |             | باب ۱۸۴                                                             |
|            | جیسے انہوں نے خبر دی تھی<br>جیسے انہوں نے خبر دی تھی                                                            |             | حضور ﷺ کاخبروینااینے اصحاب کےایک گروہ کو کہان                       |
| P-1        | المردن | rai         | میں آخر میں مرنے والا آ گ میں جائے گا                               |
|            | باب ۱۹۰                                                                                                         |             | <u>-</u>                                                            |
|            | حضور ﷺ کا قبس بن خرشہ کے بارے میں پی خبر وینا                                                                   |             | باب ۱۸۵                                                             |
|            | جب اس نے کہا تھا کہ اللہ کی شم میں آپ سے بیعت                                                                   |             | حضور ﷺ کا حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام پر مرنے                     |
| rer        | منہیں کروں گاکسی چیز کے بار ہے میں                                                                              | 191         | تک قائم رہنے کی خبر دینا نیز وہ شہادت نبیں پائیں کے                 |
| r.r        | فیس بن خرشه کا عبید بن زیا دیے ساتھ مکالمہ اورموت                                                               |             | باب ۱۸۷                                                             |
|            |                                                                                                                 |             | حضور ﷺ کارافع بن مدیج ﷺ کی شہادت کے لئے                             |
| İ          | حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی دعا اور زیاد کی طاعون ہے                                                               |             | گواہی دینااورحضرت معاویہ ﷺکے زمانے میں                              |
| m. m.      | موت مد                                                                                                          | <b>19</b> ~ | اس گوا ہی کی سچائی کاظہور ہونا                                      |
|            | باب ۱۹۱                                                                                                         |             | باب ۱۸۷                                                             |
| }          | حضور ﷺ كاخبرد ينا كه حضرت عبدالله بن عباس ﷺ كى                                                                  |             | نبی کریم ﷺ کاان فتنوں کے بارے میں خبر دینا                          |
| ۳.۳        | بینائی آخر عمر میں چلی جائے گی اوراس کونکم عطا کیا جائے گا                                                      |             | جوساٹھ سال کے بعد ظہور پذیر ہوں گے                                  |
| ]          |                                                                                                                 | 190         | قرایش کے کم عمراز کوں ہے                                            |
|            | باب ۱۹۳                                                                                                         |             | حضرت على المرتضلي ﷺ نے امن کو بحال کرنے اور قائم                    |
|            | حضور ﷺ کاخبر وینا کہ زید بن ارقم ﷺ اپنے مرض ہے                                                                  | 797         | ر کھنے کے لئے حسرت معاویہ کی حکومت کی تائید کی ۔۔                   |
| P**        | صحت یاب ہوجا کیں گےاس کے بعدوہ نابینا ہوجا کیں گے                                                               |             | تخشيه ازمحشى كتاب بنراز اكترعبدالمعطى لعجى بحواله البيداية          |
|            | ياب ١٩٥٣                                                                                                        |             | و النهاية ازعلامه عماد الدين ابن كثيرٌ                              |
|            | حضور ﷺ کاخبروینااس خفس کے بارے میں جوآپ                                                                         | <b>19</b> 2 |                                                                     |
|            | روہوں کا ہرویا ہی ہے۔<br>کے بعد ہوگا کذابوں میں ہے اور آپ کا اشارہ کرنا                                         | r92         | یزید بن معاویہ کے بارے میں اوگ کی اقسام پر ہیں۔وضاحت                |
|            | سے بحد، وہ سرایوں میں سے ہورہ پ ماسی رہ رہا۔<br>اس کی طرف جوان میں سے ہوگا قتبیلہ ثقیف ہے۔                      |             | باب ۱۸۸                                                             |
| <b></b> .  | ا من سرت بوان دن سے ہوہ سینہ مسیف ہے۔<br>پھرا یسے ہی ہواجیسے آپ نے فر مایا تھا                                  |             | حضور ﷺ کاخبر دینا ہے نواسے ابوعبداللہ حسین بن علی<br>سون            |
| r.s        |                                                                                                                 |             | بن ابی طالب ﷺ کے آل ہونے کی ۔ پھرایسے ہی ہوا<br>مند سے میں بند ہوئی |
| ۳۰۵        | تمیں د جال کذابوں کی آمد کی پیشن گوئی ۔۔۔۔۔۔۔                                                                   | ran         | جیسے آپ ﷺ نے خبر دی تھی                                             |
| P44        | تابعین کی جماعت کی شہادت مختار بن عبید کےخلاف                                                                   |             | بی بی اُمّ فضل رضی الله عنها کاخواب ظاہر میں بُرا سمّر              |
| r.∠        | مختار ثقفی کا دعوائے نبوت کرنا                                                                                  | 191         | حقيقت مين احبيها                                                    |
| [          |                                                                                                                 |             |                                                                     |

|     |                                                      | - 5:        |                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | باب ١٩٩                                              | 1:          | بابِ ۱۹۳۰                                                                                                       |
|     | حضور ﷺ کاخبردیناایک آدمی کی عمر کے بارے میں          |             | حضور ﷺ کامبیر (مہلک) کی خبردینا جوقبیلہ ثقیف میں ہے<br>تو برگاں ریٹات لا سرحضہ میں کی فیران کے بیواران          |
|     | للبذاوه اس قدرزنده ربااورجس كى بلاكتَ كاذكركياتها    |             | آئے گااوراللہ تعالیٰ کاحضور ﷺ کے فر مان کوسچا بنا نا<br>حجاج بن یوسف ثقفی کے بارے میں                           |
| MIA | وه جلدی ہلاک ہو گیا                                  |             | (اسلام ایمان والی) خیر کے بعد شربوگا ہے مراد ہے                                                                 |
|     | باب ۲۰۰۰                                             | r.4         | اسلام کے بعدمرتد ہونا                                                                                           |
|     | حضور ﷺ کاایک آ دی کے بارے میں خبر دینا کہوہ میری     |             | اپ ۱۹۵                                                                                                          |
| 119 | أمت میں ہوگا اس کو دلید کہا جائے گا وہ صاحب ضرر ہوگا |             | ا۔ حضور ﷺ کاخبر دینااس شہر کے بارے میں جوخیر                                                                    |
|     | باب ۲۰۱                                              |             | کے بعد ہوگی۔                                                                                                    |
|     | حضور ﷺ كاخبر ديناصفت بنوعبدالحكيم بن ابوالعاص        | 7           | ۲۔ پھرخبردینااس خیر کی جومذ کورہ شرکے بعد آئے گی۔<br>بمر شرک خیر سے کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں  |
|     | کے بارے میں جب وہ کثیر ہوجا نیں گے۔ پھروہ<br>• میں   |             | سے پھرشر کی خبر دینا جو مذکورہ خیر کے بعد آئے گی۔<br>یہ رہے یہ عبد ماہوں بھے سے معرف میں ماہد ہوںا              |
| 119 | ایسے ہوئے جیسے خبر دی تھی                            |             | ۳۔ اور عمر قن عبدالعزیز "کے بارے میں خبر دینے کا استدلال۔<br>۵۔ حضورِ ﷺ کا اشار و کرنا عمر بن عبدالعزیز" کے عدل |
|     | باب ۲۰۲                                              | <b>m</b> 11 | وانصاف کی طرف اپن حکومت میں۔                                                                                    |
| ۳۲۰ | بنوا مید کی حکومت کے بارے میں حضور ﷺ کا خواب         | 2           | (اسلام ایمان والی) خیر کے بعد شر ہوگا ہے مراد ہے                                                                |
|     | باب ۲۰۳                                              | 211         | اسلام کے بعدمرید ہونا                                                                                           |
| rrr | حضور ﷺ کا بنوعباس بن عبدالمطلب کی حکومت کی خبر دینا  |             | حضرت عمر بن عبدالعزیز کاایک جن کو دفن کرنا اورایک<br>در سرچهٔ میدن بیش کرنی در ا                                |
|     | باب ۲۰۳                                              | rir         | جن کا حضور ﷺ کی پیشن گوئی تی شهادت دینا                                                                         |
|     | حضور ﷺ کاخبردینابارہ امیروں کے بارے میں اور          | w. ~        | حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک جنبه کو دفن کرنا اور ایک<br>دن کاحضور کی پیشن گوئی کی شہادت دینا                   |
| rro | اس كابيان استدلال باالاخبار سے                       | سالم        | 194                                                                                                             |
| rro | اسلام کے بارہ منفق علیہ خلفاء                        |             | حضور ﷺ کاخبر دیناوہب بن منیہ کے حال کی اورغیلان                                                                 |
|     | بارہ خلفاء قریش کے عہد میں اُمت کامعاملہ متنقیم ہوگا | MIA         | حضور ﷺ کاخبر دیناوہب بن منبہ کے حال کی اورغیلان<br>قدری کی اگر چہ خبر صحیح ہومگر میں اس کوضیح نہیں سمجھتا       |
| rro | اوروہ دشتمن پرغالب ہوں گے                            |             | باب ۱۹۷                                                                                                         |
|     | مذکورہ تعداد ای صفت کے ساتھ ولید بن بزید بن عبد      |             | حضور ﷺ کا شارہ کرنا اُس شخص کی طرف جوان کے<br>بعد ہوگا ہنوقر یظہ میں سے قرآن پڑھائے گا                          |
| 277 | الملك تك پائى كئى                                    | 414         | بعد ہوگا بنوقر یظہ میں سے قرآن پڑھائے گا                                                                        |
| rry | بعض ایسے خلفاء ہوں گے                                |             | اب ۱۹۸                                                                                                          |
| r12 | جامع مدیث مبارک                                      |             | حضور ﷺ کاخبردینااس قرن کے پورے ہوجانے کی                                                                        |
| r12 | مذکورہ روایات کے مفہوم پرمصنف کا تبصرہ               |             | جس میں حضور ﷺ تھے۔وسال کے پورے ہونے پر                                                                          |
| FFA | ندكوره روايت پرمصنف كانتجره                          | <b>111</b>  | ویسے ہوا جیسے آپ نے خبر دی تھی                                                                                  |
|     |                                                      |             |                                                                                                                 |

mmy

ساساسا

773

TTA

إب ٢٠٩

حضور ﷺ کاخبرد ینا کہان کی اُمت کی نیت جب کمزور ہوجائے گی (بیعنی ایمان) تو ان بر اللہ کی مرضی کے مطابق اقوام عالم کودعوت دی جائے گی -------

باب ۲۱۰

حضورﷺ کااس زمانے کی خبر دینا جس میں انسان کو اختیار دیا جائے گاعا جز و کمز در ہوکر بیٹھ جانے میں اور گنا ہوں کاار تکاب کرنے میں

باب ۲۱۱

حضور ﷺ کاخبردیناا پی اُمت کے حال کے بارے میں اپنی وفات کے بعد ۔ان کی تمنا کرنے کی بابت حضور ﷺ کود کیھنے کے لئے

باب ۲۱۳

حضور ﷺ کاخبر دیناایک قوم کے بارے میں جنہوں نے ان کوئیس دیکھا دوحضور ﷺ کے ساتھ ایمان لائیں گے ہوس

باب ۱۳۳

(۱) حضور ﷺ کاخبردینا که آپ کے اصحاب نے آپ کی حدیث شنی۔

(۲) پھران کے ساع کی جوان کی تابعداری کریں گے اس کی جو پچھانہوں نے شنا۔

(۳) پھران کے ساع کی جوتا بعین کی تابعداری کریں گے جو کچھانہوں نے سُنا۔

(سم) اور بیخبردینا که بعض وہ لوگ جن کوحدیث رسول مینچی ہے بھی وہ بعض سُننے والوں سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔

(۵)اور حضور کی کاخبر دیناان لوگوں کے بارے میں جوان کے پاس آفاق واطراف ہے دین کو بجھنے کے لئے ہوئیں گئے۔ آئیں گے۔

ے ۔۔۔ (۲) پھرو ہی کچھ ہوا جو کچھآپ نے خبر دی تھی۔ باب ۲۰۵

حضور ﷺ کاخبردینا کہ آپ کی اُمت پردئیا کشادہ ہوجائے گےاس قدر کہوہ کعبے کے نلافوں کی مثل فیمتی کیڑے استعمال کریں گے

پاپ ۲۰۲

(۱) حضور ﷺ کاخبردینااس بات کی کهآپ نے اپنی اُمت کے لئے جود عالی ہاس میں سے جوقبول ہوئی اور جو قبول نہیں ہوئی۔

(٢) جس بات كا آپ الله كوخوف ہے۔

( ۳ ) اور بیخوف که ان میں جب تلوار استعال ہونا شروع ہوجائے گی توان سے اُٹھائی نہیں جائے گی۔

(٣) اوريد كه إذ ت واقع بوگى \_

(۵)اور کذامین ہوں گے۔

(۱) ایک طا نقه بمیشد حق پر ہوگا اور غالب رہے گاحتیٰ که الله کا حکم آجائے گا۔

( ) اور حضور ﷺ کا سچا ہونا تمام امور میں جن کی آپ نے خبر دی تھی۔ ا

باب ۲۰۷

حضور ﷺ کاخبرہ بینا کے معادن (کانیں) ہوں گی اوران میں اللہ کی مخلوق میں ہے بدترین لوگ ہوں گے سے سے

باب ۲۰۸

حضور ﷺ کاخبردینا ایک توم کے بارے میں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے گائے گی ڈم کی مثل، وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے اور عورتیں ہوں گی ایسے لباس پہننے والیاں کہ باوجود لباس کے تنگی ہوں گی

777

|                 | <u> </u>                                                    |         | · = · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | (۲) اوراس کوبھی فتنے میں ڈال دے گا جواس کے                  | PPA     | ز ماندا ہے یوم تخلیق کی نہج پر گروش کرر ہاہے                                                   |
|                 | تابع ہوگا۔                                                  |         | مبھی وہ جس کو پیغام پہنچایا جائے وہ خود <del>سننے والے سے</del>                                |
|                 | (۷) ہم اللہ ہے تو فیق ما تنگتے ہیں ،سنت پڑھمل پیرا          | PFA     | / / 10                                                                                         |
|                 | ہونے کی اوراس ہے بناہ ماشکتے ہیں اہل بدعت واہل              |         | لوگ دین سکھنے آئیں گے ان کی خبر خود ہی کرنا                                                    |
| 1               | زیغ کی متابعت کرنے کی۔                                      | PPA     | عوت وین کیسے ہیں ہے ان می ہر مود ہی حرما<br>صحیح دین سکھانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                 | باب ۲۱۸                                                     |         | یاب ۱۱۳۰                                                                                       |
|                 | حضور بالله كاخبروييارافضيون اورقدر بول ك                    |         | •                                                                                              |
|                 | ظا برہونے کی اگرحد بیٹ سمیح ہو                              |         | حضور ﷺ کاخبر دینااینی أمت میں اختلا فات<br>پر                                                  |
| 444             | تووہ طاہر ہوتے ہیں                                          |         | ظا ہر ہوئے کی اور آپ کا ان پراشارہ کرنا۔                                                       |
|                 | باب ۲۱۹                                                     |         | آپ کی سنت اور خلفاء را شدین کی سُنت پر                                                         |
|                 | حضور ﷺ کاخبرد بینائس پییٹ بھرے مخص کے بارے                  | rrq     | عمل کی پابندی کرتا                                                                             |
|                 | میں جو تخت پر بیٹما از ار ہاہوگا اور حضور ﷺ کی سنت کو       |         | باب ۲۱۵                                                                                        |
|                 | ردكر ب                                                      |         | حضور ﷺ کاخبر دیناعلم کے جلے جانے کی اور جہالت                                                  |
|                 | باب ۲۲۰                                                     | m.      | کے ظاہر ہونے کی                                                                                |
|                 | حضور الظ كاخبرد يناجوآپ كى أمست كة خريس                     |         | یاب ۲۱۹                                                                                        |
|                 | کذاب ( حجو نے )اور شیطان ہوں مے                             |         | حضور ﷺ کاخبروینا کچھلوگوں کے بارے میں                                                          |
|                 | جوجھوٹ بولیں مے حدیث کے بارے میں                            |         | جن کے ساتھ سوال اُٹھے گاختی کہ بیں سےوہ،                                                       |
| <b>1</b> -1-1-1 | یعن حمونی حدیثیں لائیں سے                                   |         | بیتوالله موااس نے ہرشی کو پیدا کیا مگراللہ کو                                                  |
| rro             | ابلیس کابازاروں کا چکرنگانا                                 | PPT(PT) | حس نے پیدا کیا؟                                                                                |
| 200             | شيطان كامتحد خيف مين قصه كوئي كرتا                          |         | باب ۲۱۷                                                                                        |
| ۳۳۵             | تیت الکرس سُن کرشیطان کا فرار ہوجانا                        |         | (۱) حضور ﷺ کاخبر دینا کہ جس کے دل میں بچی ہوگی وہ                                              |
|                 | rril                                                        |         | كتاب الله كي متشابهات كي اتباع كرے گا۔                                                         |
|                 | جب من من جبرالقرون حضور ﷺ كاخبردينا آپ كى أمت ميں خيرالقرون |         | (٣)لېذا آپ ديکھيں گے ہر بدعتی کو کہ و ومحکمات کو                                               |
| İ               | ور ہور ہو۔<br>کے بعد لو کوں میں تغیر ظاہر ہوگا پھر وہی ہوا  |         | حيمور چکا بوگا۔                                                                                |
| rro             | جوآپ نے خبر دی تھی                                          |         | (٣)اورمتشاببات برآ جائے گا۔                                                                    |
| }               | ¥                                                           |         | ( ۴ )اوراس کی تأ ویل یو چھتا پھرےگا۔                                                           |
|                 | <b>ተ</b> ተ                                                  |         | (۵)اور و وخود بھی فتنے میں واقع ہوگا۔                                                          |
|                 |                                                             |         |                                                                                                |

|             |                                                                                                | T    | •                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|             | باب ۲۲۹                                                                                        |      | دلائل النبوة عنوانات به حصة مقتم                      |
| }           | ایک نیک صالح عورت کا خواب جو نبی کریم ﷺ کی                                                     |      | صاحب شریعت پیج کی نبوت ورسالت بر دلالت                |
| roo         | نبوت کی صدافت پر دلالت کرتا ہے اور پھر                                                         | mr2  | کرنے والے چندو گیرا حوال <sup>.</sup>                 |
|             | . اس خواب کاسچا ہوجا تا                                                                        | , 12 | <b>V</b> = - <b>V</b> =                               |
|             | باب ۲۳۰۰                                                                                       |      | باب ۲۲۲                                               |
|             | حضرت عبدالله ابن سلام عنيه كإخواب جس كي تعبيران كي                                             |      | حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كاخواب             |
|             | موت تک اسلام پر ثابت قدمی تھی۔ اور پیخواب بھی                                                  | 2779 | جورسول الله ﷺ کی نبوت پرولالت کرتا ہے                 |
| רמין        | نی کریم ﷺ کی نبوت پر دلالت کرتا ہے                                                             |      | اِب ۲۲۳                                               |
|             | باب ۲۳۰۱                                                                                       |      | حضرت طلحه بن عبيدالله رضى الله عنه كاخواب جو          |
|             | بدیاب ہے اس مورت کے خواب کے یارے میں ہے                                                        | ro.  | نی ا کرم ﷺ کی نبوت پر دلالت کرتا ہے                   |
| r32         | جس نے حضرت عا ئشد صنی اللہ عنہا کے سامنے جنت<br>مناسب کی تقدیم کا تقدیم                        |      | باب ۲۲۳                                               |
|             | میں داخل ہونے کی قشم کھائی تھی                                                                 |      | حضرت عبدالله بن زيد بن عبدرتبه انصاري فظه كاخواب      |
|             | باب ۲۳۳                                                                                        |      |                                                       |
|             | یہ باب اُن شخصیات کے بیان میں ہے جنہوں نے                                                      | P21  | جونی اکرم الله کی نبوت کی صدافت پردلالت کرتا ہے       |
|             | حضوراكرم على كرمانه ميس بيخواب ديكها كرليلة القدرك                                             |      | باب ۲۲۵                                               |
| roa         | دات دمضان السبارك كي آخري ساست دانوں بيس                                                       |      | حضرت ابوسعيدالخدري في وغيره كے خواب                   |
| ' • '       | یا آخری دس را توں میں ہے                                                                       | ror  | جونی کریم ایک کی نبوت کی صدافت پر دلالت کرتے ہیں      |
| ļ           | بات ۲۳۳                                                                                        |      |                                                       |
| :           | <br>المحصّد وعبدالله من عال ينص محراً من خواس م                                                |      | باب ۲۳۹                                               |
|             | یہ باب حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے اُس خواب پر<br>مشتمنل ہے جوانہوں نے لیلۃ القدر کے متعلق دیکھا |      | حضرت طفيل بن مخمرة عظه كاخواب جوني كريم عظي ك         |
| <b>1709</b> |                                                                                                | rar  | نبوت کی صدافت پر دلالت کرتاہے                         |
| 109         | ليلة القدركى عذامت                                                                             |      |                                                       |
|             | ياب ١٩٣٣                                                                                       |      | بآب ۲۳۷                                               |
|             | یہ باب این زمل الجہنی ہوتاء کے خواب پر شتمل ہے                                                 |      | ا يك انصارى صحابى كالبياخواب ديكمناجونبي كريم الله كا |
| ۳4۰         | یے بہت کی اس سند میں ضعف ہے۔<br>اگر چدان کی اس سند میں ضعف ہے                                  | rar  | صدافت پرولالت کرتا ہے                                 |
| , ,,        | ÷ = 0 = 0 0 - ;                                                                                |      | PPA I                                                 |
|             | باب ۲۳۵                                                                                        |      | باب ۱۱۸                                               |
|             | یہ باب اُس مخص کے بیان میں ہے جس نے خواب میں                                                   |      | حفرت ابوأسامه وفيتكا كثرت ذكرالله كرنے كى وجه         |
|             | لوگوں کوحساب کے لئے جمع ہوتے ہوئے دیکھاجس                                                      |      | خواب میں فرشتوں کود کھنا جوان کے پاس آ کر رحمت        |
| myr         | ک وجدے نبی کریم ﷺ کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے                                                        | roo  | اورسلام پیش کرتے ہتھے                                 |
|             | · <del></del>                                                                                  |      |                                                       |

🖈 ای طرح اور بہت ہے دلائل پرمشتل ہے جو نبی باب ۲۳۲ اكرم صلى الله عليه وسلم كى نبوت ورسالت كى معدافت ير یہ باب اس تخص کے بیان میں ہے کہ جس نے ایک قبر ولالت كرتے ہيں۔ یر نیک لگائی توصاحب قبرنے اس کواللہ جل شاند کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ اطاعت کی ترغیب دی عليه وسلم كى نبوت ورسالت كى صداقت برآ ثار بين أن کے ہے ہونے کے بیان میں۔ یہ باب اُس مخص کے بیان میں ہے جس نے صاحب قبرکوسور ؤ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے اینے ٣٧٣ کانوں سے شنا یہ باب نبی اکرم ﷺ پرنازل ہونے والی وحی کی کیفیت اوروتی کے نزول کی وجہ سے خود نبی اکرم 🕮 باب ۲۳۸ کی کیفیت اوراُس وحی کےمعدق کےمتعلق يه باب حضرت يعلى بن مر ة كا قبر كي مينيخ كي آواز حضرات صحابه كرام رضوان التعليهم الجمعين ك کے شننے کے بیان میں ہے ٣٧٣ آ ٹارواقوال برمشتنل ہے باب ۲۳۹ باب ۲۳۳ یہ باب حضرت عبدالرحمن بن عوف ﷺ کو ہے ہوشی میں بیاب حضوراکرم بین برنازل موسف والی وی سے اس زماند بر جو کھے کہا گیااس کے بیان میں ہے 244 مستنل ہے جس زمان میں وی کانزول رک میاتھا 721 باب ۲۳۰ یہ باب حضرت عبداللہ ابن رواحہ ﷺ نے ہے ہوشی کی یہ باب اُن صحابہ کرام رضی الله عنہم کے بیان میں ہے مالت میں جو بچھ کہااس کے بیان پر مشتل ہے جنہوں نے غز وہ بی قریظہ کے دن حضرت جبرائیل عليدالسلام كوديكها ۳۷۸ به باب نبي كريم صلى الله عليه وسلم كوخواب مين ويكيف باب ۲۳۵ کے بیان میں ہے 244 بيه باب ني كريم الله كل زوجه محترمه حضرت أم المؤمنين بيابواب أم سلمدر منى الله عنها كاحضرت جرائيل عليه السلام ك 🏠 نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر نازل ہونے والی وحی و کھنے کے بیان میں ہے کی کیفیت کے بیان میں اور اُس کی وجہ ہے نبی کریم **72** A صلی الله علیه وسلم کے چبرہ انور پر ظاہر ہونے والے آ ٹارکے بیان میں ہے۔ به باب بی اکرم ﷺ کی مجنس میں حضرت عمر بن خطاب ان صحلبهٔ کرام رضی الله عنهم اجمعین کے بیان میں ۔ اورد تیرصحابه رضی الله عنهم کا حضرت جبرا تیل علیه السلام میروسی کود کھنے کے بیان میں ہے جنهول في حضرت جرائيل المين عليه السلام كود يكها...

|             | ···-                                                   |             | <u> </u>                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|             | باب ۲۵۵                                                |             | باب ۲۳۲                                                |
|             | حصرت عوف بن ما لك وغير ه رضى اللّه عنهم كا أس فرشته كي |             | حضرت حارثہ بن نعمان ﷺ کا نبی اکرم ﷺ کے ساتھ            |
|             | آ واز سنتا جوشفاعت کا پیغام لے کرنبی اکرم ﷺ کے         | ۳۸۰         | سوارى يرحضرت جبرائيل عليه السلام كوو ميكهنا            |
| PA2         | باس آیا تھا                                            |             | باب ۲۳۸                                                |
|             | باب ۲۵۹                                                |             | یه باب حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کا          |
|             | یہ باب ہے کلام اللہ شریف کے ذریعہ جماڑ پھونک           | <b>FA</b> + | حضرت جبرائيل عليه الساة م كود فيصف كے بيان ميں ب       |
|             | كرنے كے بيان ميں اور حيماز چھونك كى وجہ ہے             |             | باب ۲۳۹                                                |
| PAA         | شفاءكم أثاركا طاهر بهونا بلكه شفاء كاحاصل              |             | ایک انصاری محانی کاحضرت جبرائیل علیهالسلام کو          |
|             | ہوئے کے بیان میں                                       | PAI         | و کیمنااوران ہے گفتگو کرتا                             |
|             | باب ۲۵۷                                                |             | باب ۲۵۰                                                |
|             | حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا سکھانے کی وجہ ہے       |             | یه باب ب حضرت محمر بن مسلم انصاری پیشه، کا حضرت        |
| <b>79</b> • | رسول الله عظ كاشياطين كي حمله عن في جانا               | PAI         | جبرائیل علیدالسلام کود کیھنے کے بیان میں               |
| 1           | باب ۲۵۸                                                |             | ياب ٢٥١                                                |
| <u> </u>    | حالتِ نماز میں نمی کریم ﷺ پربعض شیاطین کاحملہ<br>سر    |             | حضرت حذيف بن يمان والماخواب ميل السفر شت كو            |
| 1791        | سرناادرتبي عليه الصلؤة والسلام كاان كو بكژنا           | !           | د بکھنا جس نے یہ کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے        |
|             | باب ۲۵۹                                                | MAR         | حننور ﷺ پرسلام کرنے کی اجازت طلب کی                    |
| }           | ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے                      |             | ror - ļ                                                |
|             | کیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے خلاف حضورا کرم         |             | حضرت عمران بن حسين عظه، كا فرشتوں كود مجھنااور         |
|             | صلی الله علیه وسلم کوغلبه عطا فر مایا ہے اس کئے        | PAP.        | فرشتو ب كاان كوسلام كرنا                               |
| mar         | وہ شیطان نبی کریم کھٹے کوسوائے خیر کے<br>سریک میں نہ   |             | باب ۲۵۳                                                |
|             | کوئی حکم نبیس دیتا                                     |             | حضرت أسيد بن حفيه رمنى الله عنها كافرشتوں اور سكينه كو |
|             | باب ۲۲۰                                                | <b>FA</b> 5 | و کھفے کے بیان میں۔ جب آپ قر آن کریم کی                |
| mar         | اذ ان شیطان اور جتات ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے               |             | تلاوت فرمات تتھے                                       |
|             | ياب ٢٦١                                                |             | باب ۱۳۵۳                                               |
|             | اللہ تعالیٰ کے کلمات تعوذ پڑھنے ہے انسان کاکسی<br>میں  |             | ا يك محاني رسول وليريخ كا قرآن كى تلاوت كاستنا تكر     |
| 190         | موذی چیز کے ڈینے ہے محفوظ ہوجا نا                      | PAY         | سْنائے والے کا نظر ندآ نا                              |
|             |                                                        | <u> </u>    |                                                        |

|               | باب ۲۷۰                                                                                                  |             | یاب ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | حضرت عمار بن ما سر رہیں کا شیطان سے قبال کرنا اور                                                        |             | الله تعالی کا نام لے کرز ہر پینے ہے بھی زہر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| / <b>*</b> •¥ | رسول التدصلي التله عليه وسلم كاخبروينا                                                                   | rgo         | نقصان سے بیخنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | باب ۲۷۱                                                                                                  | ,           | باب ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | ابلیس شیطان کاصحابہ کرام رمنی الله عنبم الجمعین ہے<br>سیسر متعلقہ اور ا                                  |             | شیطان کاصدقہ کے مال میں ہے چوری کرنااور پھر<br>پیریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14-7          | دین کے متعلق اُلنے سید ھے سوالات کرنا تا کہان کو<br>دین کے متعلق شکوک وشبہات میں مبتلا کردیا جائے        | may .       | آية الكرى پڑھ كرشيطان ئے محفوظ ہوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ویا ہے کی جوت و بہات میں دریا ہوت                                                                        |             | باب ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | ہاب ایں۔<br>یہ باب ان لوگوں کی سزاؤں کے واقعات پر مشتمل ہے                                               |             | یہ باب اُ سیخض کے بیان میں جس کے پیچھے دو<br>شدن بڑے گریمہ زنہوں دیسی بڑیں ایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>6.</b> ₩   | ہیں جو نبی کریم بھٹا کے زمانہ میں مرتد ہوئے۔اوراس                                                        |             | شیطان لگ گئے پھرائنہیں واپس کیا گیااوراُ س نے<br>اس شخص کو نبی اکرم ﷺ کوسلام کینے کا تھم دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | حالت ميں أن كا انتقال ہوا                                                                                | <b>1799</b> | ال ال ال المنظمة ومن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا |
|               | باب ۲۷۳                                                                                                  |             | باب ۲۲۵<br>ما حمل من اعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | په باب حفرات انبياء نيهم السلام کوديئے گئے<br>معجود معرمشترات مرحق میدونی اعلیمی انصلات                  |             | نحضرت حبیب بن مسلمهاورد گیر صحابه رضی الله عنهم<br>اجمعین کا لا حول و لا موهٔ الا بیالله اور دیگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | معجزات پرمشمل ہے حصرات انبیاء کیہم انصلوٰ ۃ<br>واکتسلیمات کو جومعجزات عطافر مائے گئے اور                 |             | ا مین کا لا حول و لا غوہ الا باللہ اور دیگر<br>صحابہ کا دوسری دعا ئیں پڑھ کرانٹہ جل جلالہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | و میں اس دورو ہو اس محمد مصطفیٰ بھٹھ کو جوسب سے ہمارے ہی حضرت محمد مصطفیٰ بھٹھ کو جوسب سے                | ۴۰۰)        | ع مبعد دو سرن ده ما مان ده مند من بهار حدت<br>مدد کا سوال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M1.           | برزامعجزه عطافر مايا گيا                                                                                 |             | باب ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | باب ۱۳۵۳                                                                                                 |             | حضرت رأج بنت معو ذبن عفراء رضى الله عنهاكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | یہ باب نزول قرآن پرمشمثل ہےاور فرشنہ کا کلام اللہ کا<br>محفہ داجہ کے سازندہ زائی ادا تا تھے مار سے تعصیا | ١٠٠١        | حفاظت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | محفوظ حصد آسانِ دینا تک لانا پھروہاں ہے تنقیل<br>سے بندر تنج ہمارے نبی پرنازل کرنابعثت نبوت ہے           |             | باب ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MII           | ے بعدری ، ہارہ ہیں چرہ رس مرہ بھت ہوت ہے<br>لے کروفات رسول پھھ کے زمانہ تک                               |             | یہ باب حضرت ابودُ جانہ ﷺ کی حفاظت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | باب ۲۷۵                                                                                                  | r+r         | بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIT           | نی کریم ﷺ پرآخرعمر میں پے در پے وحی نازل ہوتی تھی                                                        |             | باب ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | باب ۲۷۹                                                                                                  | 4.4         | چوری اور جلنے سے حفاظت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | سب ہے آخری جو کمل سورت نازل ہوئی جس میں                                                                  |             | باب ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mir           | حضور ﷺ کی وفات کی بھی خبر دی گئی تھی                                                                     | (**Δ)       | حضرت عمر بن خطاب عظه کا شیطان کو پچھاڑنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | ·           | ·                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | - با ۲۸۳                                                                                                        |             | باب ١٢٧٧                                                                                                            |
|         | حضور ﷺ کااپنی از واج مطہرات رضی اللہ عنہن ہے                                                                    |             | حضرت براء بن عاز ب ﷺ اور دیگر حضرات کے بیان                                                                         |
|         | اجازت کے کرمرض کے ایام بی بی عائشہ صدیقہ رضی                                                                    | MH          | کے مطابق قرآن کریم کی سب سے آخری سورت اور                                                                           |
|         | الله عنهائے گھر گزار نااور زمانیهٔ مرض میں عسل فرما کر                                                          |             | آ خری آیت کولسی نازل ہوئی ہے                                                                                        |
| ~~~     | صحابہ کرام کے پاس جا کران کونماز پڑھانا پھرخطبہ دینا<br>اس تھی ایس کوئٹ میں میں گانشن                           |             | یاب ۲۵۸                                                                                                             |
|         | اور پھران کواپنی موت کی خبردینا                                                                                 |             | اس باب میں مکنۃ المکرّمۃ اور مدینۃ المنو رہ میں نازل                                                                |
|         | باب ۱۸۵۰                                                                                                        | ۵۱۳         | · ہوئے والی سورتوں کا بیان ہے                                                                                       |
|         | تذکرہ ایک خطبہ کا جس میں حضور ﷺ کا حقوق کی                                                                      |             | باب ۲۷۹                                                                                                             |
|         | ادائے کی کے لئے لوگوں کے سامنے اپنی جان اور مال<br>کو پیش کرنا اور کہنا کہ اگر کسی کا کوئی حق جسمانی بیامالی ہو |             | بب<br>برسال نی کریم ﷺ پرایک مرتبهکمل قرآن کریم نازل                                                                 |
| רשא     | توپین سرما اور مہما کہ اسر کا کا توبی میں جسمان بیاماتی ہو<br>تو وہ وصول کرلے                                   | ∠ام         | ہر حال ہی رہم میں چوبیت طرعبہ س مرب اس مراہ اور اس مرال ہوتا تھا جبکہ جس سال آپ بھٹا کا وصال ہوا اُس سال            |
|         | FAY 1                                                                                                           | 11/2        | دومر تبه نازل کیا گیا                                                                                               |
|         | ہاب،<br>مرض الوفات میں جمعرات کےدن حضور ﷺ کاشدت ِمرض                                                            |             | باب ۲۸۰                                                                                                             |
|         | میں صحابہ کرام م <sup>ما</sup> کے لئے کچھ دصیت لکھنے کی فکر                                                     | σι <b>λ</b> | ، ب<br>یہ باب ہے قرآن کریم کے جمع کرنے کے بیان میں                                                                  |
| ~~.     | سرنا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا وعدہ                                                                |             | بات الاستان و المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون المستون       |
| [ CIA   | فرمالیا۔اس کے بعد حضور ﷺ کامطمئن ہونا                                                                           |             | <b>-</b>                                                                                                            |
|         | باب ۲۸۷                                                                                                         | ****        | نبی کریم ﷺ کا اپنے غلام اُلی مو بھریۃ ﷺ کواپنی موت<br>کی خبر دینا اور جس کا نبی کریم ﷺ کوا ختیار دیا گیا اور        |
|         | حضورعليه السلام كامرض كى شدت كى وجيه يسي حضرت                                                                   | mra         | ں برر بیں اور میں ان رک ان کا جن اور ہے گئی دریا<br>نبی کریم بھٹھ کا چنا و کرنے کی خبر دینا                         |
| ויייי   | ابوبگرصد بین ﷺ کونماز پڑھانے کا تھکم دینا                                                                       |             | PAT I                                                                                                               |
|         | اب ۱۳۸۸                                                                                                         |             | باب ۱۲۰۰<br>- حضیہ اق سے پیچنا کلاغ ہے ایک بیٹم مقاطے الاب ان صفی اللہ                                              |
|         | حضورعلیهالسلام کالوگوں کوآ خری نما زیرِ ها نا اور                                                               |             | ۔ حضورا قدسﷺ کا اپنی پیاری بیٹی فاطمہالز ہراءرضی اللہ<br>عنہا کواپنی موت کی خبر دینااوران کو بیہتلا نا کہ میرے      |
| 4444    | حضرت ابوبكرصديق ﷺ كومپلى مرتبه لوگوں كو                                                                         |             | ب وبی وجس برریا رون وید من که بررگ<br>الل بیت میں سے سب سے پہلے تم ہی جست میں                                       |
|         | نماز پڑھانے کا تھم دینا                                                                                         |             | م جھے سے ملاقات کروگی پھرایساہی ہوا جیسا                                                                            |
|         | باب۲۸۹                                                                                                          | 1°12        | كه نبي كريم ﷺ نے فر مايا تھا                                                                                        |
|         | حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کا لوگوں کو نماز پڑھا نا                                                                     |             | اب ۲۸۳                                                                                                              |
|         | ا و رحضور عليه السلام كا ديكي كرخاموش ربهنا بلكه                                                                |             | Ŧ :                                                                                                                 |
|         | لوگوں کواشارہ سے بیاکہنا کہتم ابو بکرﷺ کے پیچھے اپنی                                                            |             | حضورا کرم ﷺ کا حضرت عا کشصد یقه رضی الله عنها کو<br>این الکیمض میں اغ دمر ورکانیا این خبر دروا تھو ناہر طور پر      |
|         | نماز کو ممل کرواور حضور علیہ السلام کا ان کے اس عمل پر                                                          |             | ابتدائی مرض میں اپنی موت کااشارۂ خبر دینا۔ پھرخاص طور پر<br>اپنی موت کی آید کی خبر دینا اور بیہ بتلا نا کہ میری موت |
|         | راضی ہونایہ فجر کی نماز میں پیر کے دن کا واقعہ ہے جس                                                            | •           | ا پی خوشت کی میرویده اور حیا با که میروی خوشت<br>شهادت والی بهوگی اور حصرت عا کشه صعد یقه رمنسی الله                |
| וייין   | ميس حضورعليدالسلام كاوصال موانقا                                                                                | 44.         | بهارت دان اول اور سرت می مشد سید سازی اساد<br>عنها کا حدیث میں تذکر ه کرنا                                          |
| <u></u> |                                                                                                                 |             |                                                                                                                     |

|             | باب ۲۹۸                                                                                                       |               | اب ۲۹۰                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> ለ" | حضور سلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک کھود نے کا بیان                                                          |               | نی کریم ﷺ کے کون سے الفاظ کو ترجیح دی جائے؟                                                             |
|             | باب ۴۹۹                                                                                                       |               | وہ الفاظ جو آپ نے مرض الوفات میں ذکر فرمائے؟                                                            |
| ۳۸۵         | حضور صلی الله علیه وسلم کودفن کرنے کے بیان میں                                                                | rar           | یادہ الفاظ جوآپ نے وفات کے موقع پرارشادفر مائے؟                                                         |
|             | باب ۳۰۰                                                                                                       |               | اب ۲۹۱                                                                                                  |
|             | اُس محص کا بیان جس کی سب ہے آخر میں<br>حضور ﷺ ہے ملا قات ہوئی                                                 |               | نی کریم ﷺ کاایے بعد متعین طور پرکسی کوخلیفہ نہ بنانے                                                    |
| ۳۸۸         | مور میں ایس موں<br>ا                                                                                          | arm           | بی ماہ دلیاں اور نہ ہی خلافت کے بارے میں کسی تشم کی<br>پراستدلال اور نہ ہی خلافت کے بارے میں کسی تشم کی |
| MA9         | باب ۱۹۰۳<br>حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی قبراطہر کے مقام کا بیان                                                 | · •••         | ب<br>کوئی وصتیت فرمائی أمت <u>س</u> ححق میں                                                             |
| 1/37        | سور ہی المدعلیہ و سم می مبرا سہر سے مقام کا بیان<br>ایک ۲۰۰۲                                                  |               | یاب ۲۹۳                                                                                                 |
|             | جب ہیں ہے۔<br>حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم اور آپ کے دوساتھی حضرِت                                                |               | حضرت مبالغه بن مسعود هي ميدوايت كرده حديث جس                                                            |
| (°91        | ابو بمرصديق عنه أور حفرت عمر بن خطاب هذا كي                                                                   |               | میں حضور علیہ السلام کا صحابہ کرام ہے اپنی وفات کے                                                      |
|             | قبروك كابيان                                                                                                  | (~ <u>/</u> 1 | ذكر كابيان ہے اور جوآپ ﷺ نے اُن كورصتيت فرمائى                                                          |
|             | باب ۳۰۳<br>ایر عظم بر در در ما                                                                                | i             | أس كابيان ہے                                                                                            |
|             | اُس عظیم جا نکاه مصیبت کا بیان جومسلمانو ں پرحضورصلی<br>الله علیه وسلم کی و فات پر ٹوٹ پڑی                    |               | باب ۲۹۳                                                                                                 |
| 797         | اللدستية م ن وقات پروت پر ن                                                                                   |               | حضرت محمصلی الله علیه دسلم کے مرض الوفات کی                                                             |
|             | ہاب مہابہ<br>اہل کتاب کواٹی کتابوں تو رات وانجیل میں ہے حضور ہور آگا                                          | ۳۷۳           | مدت اور تبی کریم صلی الله علیه وسلم کی و فات کا                                                         |
|             | من ماب و پی ما بران بر هر حضور هی کی و فات کا<br>صفات اور صورت کا بیان بر هر حضور هی کی و فات کا              |               | ون مبينه سال اوروفت                                                                                     |
| ~9Z         | علم ہوجا نا اوراس میں حضورعلیدالسلام کی نبوت                                                                  |               | باب ۲۹۳                                                                                                 |
|             | ورسالت کے دلائل کا ثبوت '                                                                                     |               | جس دن حضور ﷺ کا انتقال ہوا اُس دن آپ کی                                                                 |
| ۳۹۹         | ہاب ۲۰۰۵<br>حضورصلی ائلّہ علیہ وسلم کے ترکہ کے بیان میں                                                       | شده           | عمر سبارك كمياتهي؟                                                                                      |
| , "         | یاب ۲۰۹                                                                                                       |               | باب ۲۹۵                                                                                                 |
|             | باب منبع المبارات منام المبارات منام المرامي اورآب حصنور نبي كريم المنظم كي از داج مطهرات مسكوساء كرامي اورآب |               | حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے نسل دیئے جانے کے بیان                                                     |
| ۵۰۳         | کی اولا دفتدر کے اسائیرامی رضی الله عنهم وعنهن                                                                | r4Λ           | میں نیز اس دوران جونبوت کے آثار کاظہور ہوا اُس کابیان                                                   |
|             | يبال پرابو بكراحمه بن حسين ليبهتي رحمرا لله كې كتاب                                                           |               | باب ۲۹۲                                                                                                 |
|             | " دلاكل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة"                                                                     | m.            | نبى على الصلوة والسلام ك كفن اوردُ هونى ديين كي بيان ميس                                                |
| air         | اپنے اختیام کو پنجی                                                                                           |               | اب ۲۹۷                                                                                                  |
|             | ជជៈ                                                                                                           | rar -         | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی نماز جناز ه کابیان                                                      |
| l           |                                                                                                               |               |                                                                                                         |

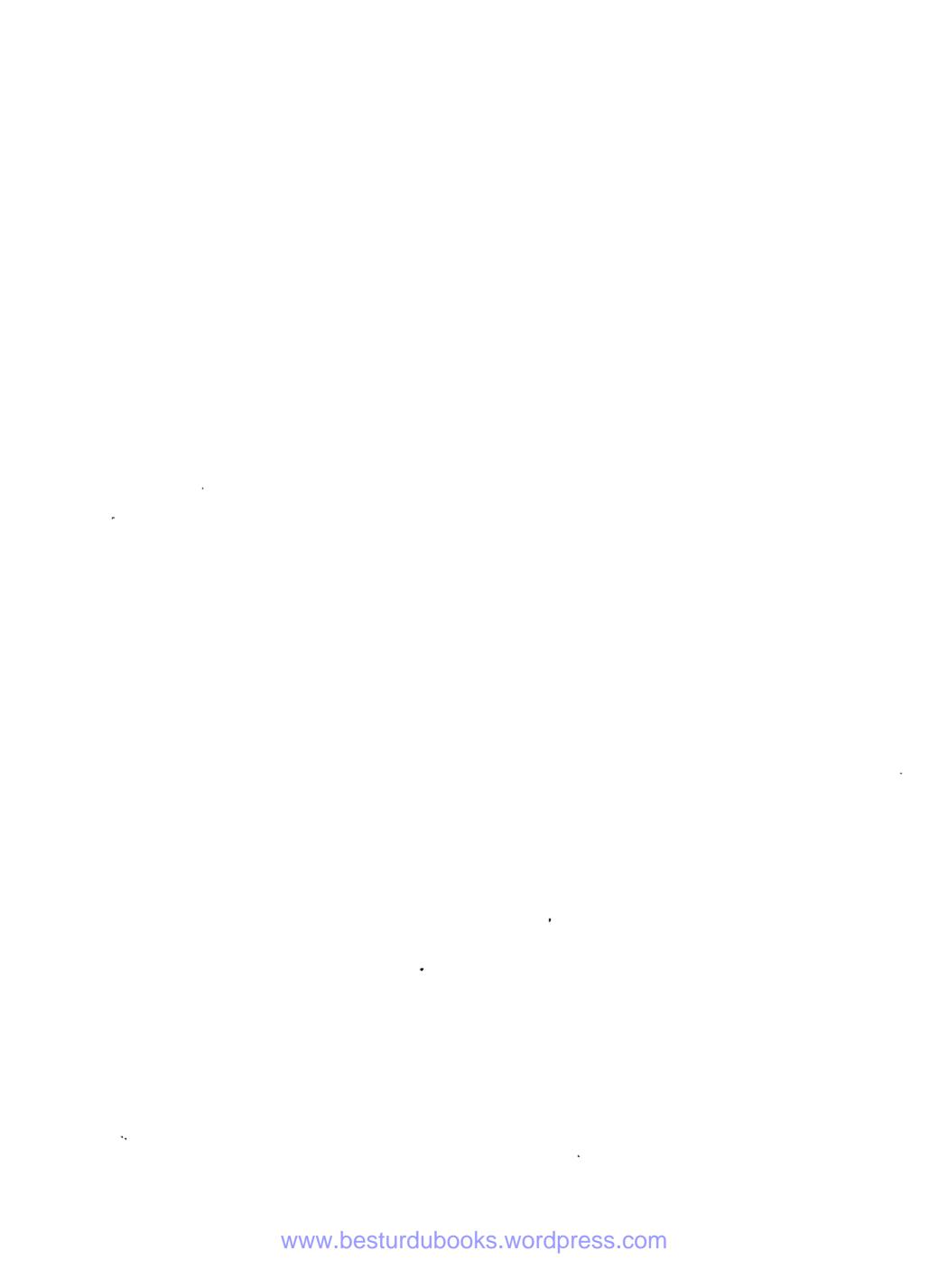

#### باب ا

# درختوں کا ہمارے بیارے نبی کریم بھی کی اطاعت وفر مانبرداری کرنا اور مجموعی طور پروہ منقول حدیث جس میں آپ کی اُنگیوں کے درمیان سے پانی بہنے کا ذکر ہے۔ وغیرہ ذالك بیسے کا ذکر ہے۔ وغیرہ ذالك بیسب علامات نبوت میں ہے ہیں

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ان کوخبر دی ابوالحسین احمد بن عثان بن کیچی آ دی نے بغداد میں ان کواحمد بن یا دبن مهران ہمسار نے ان کو بارون بن معروف نے (۲) ۔ اور ہمیں خبر دی ابوعبداللہ نے ، ان کوخبر دی ابو بحر دی ابو بحر دی ابو بحر دی ابو بحر دی ابو بحر دی ابو بحر دی ابو بحر دی ابو بحر دی ابو بحر دی ابو بحر دی بو بحر بن عباد ہن حامت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میر ے والد روانہ ہوئے علم کی طلب میں انصار کے اس قبیلے میں تا کہ ان لوگوں کے فوت ہونے سے پہلے پہرے (ان سے پچھام دین حاصل کرلیں) لبندا اس سلسلے میں جو شخص پہلے بہتے ہم سے ملاوہ ابوالیسر سحائی رسول تھے۔ (ان کا نام کعب بن عمر و تھا بیعت عقبہ اور بدر میں شریک رہے اور معرکہ بدر میں سال تھی اور اسی ب بدر میں سب سے آخر میں انتقال ہوا)۔ اور ان کے ساتھ ان کا لاکا بھی تھا۔ اس نے وہی کچھ ذکر کیا جو اس نے ان سے سنا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہتی کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس آ نے ان کی معجد میں۔ انہوں نے بھی وہی کچھ ذکر کیا جو اس نے ان سے سنا تھا۔

یباں تک کہا جا ہر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہوئے ، جابر نے کہا تھا کہ ہم لوگ رسول اللہ ہے کے ساتھ چلے تھے تھی کہ ہم وادی افیح میں اُٹرے تھے۔(لیعن وسٹے میدان میں ) پس رسول اللہ ﷺ قضاء حاجت کے لئے چلے گئے میں بھی پانی کا برتن لے کر اِن کے چھپے چھپے چاا گیا حضورا کرم ﷺ نے ادھراُدھرد کھا مگر کوئی چیز آپ کونظرنہ آئی جس کے ساتھ وہ آڑ کر کے جھپ کرقضاء حاجت کریں آپ نے اچا تک دیکھا تو دودرخت میدان کے گنارے پرنظر آئے (وادی میں )۔

#### حضورا کرم ﷺ کے بلانے پر دو درختوں کا چل کرآنا (معجز وَ رسول)

حضورا کرم ﷺ ن میں ہے ایک کی طرف چلے گئے اس کی شہنیوں میں ہے ایک شہنی کو پکڑا اور اس کوفر مایا کہ میری اطاعت کرواللہ کے تعلم کے ساتھ لہٰذاو و ورخت حضور ﷺ کے ساتھ ساتھ اس طرح چلاآ یا جیسے کمیل وُ الا ہوا اُونٹ چلاآ تا ہے اپنے تھینچنے والے کے ساتھ حتی کہ ووسرے ورخت کے پاس کی طرح حتی کہ دوسرے ورخت کے پاس کی طرح حتی کہ جب نصف فاصلے پر آگئے وونوں کے ماجین آپ نے دونوں کو جمع کردیا اور ملادیا اور فر مایا کہتم دونوں میں سے آپس میں ل جاوُ اللہ کے حساتھ لائے اور اور ملادیا اور فر مایا کہتم دونوں میرے لئے آپس میں ل جاوُ اللہ کے حساتھ لائداوہ دونوں باہم ل گئے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ۔ میں نگاہ تیزی ہے دوڑتا ہوا اس ڈر کے مارے کہ رسول اللہ ﷺ میرا قریب آنامحسوں نہ کر کیں لبندا میں حضور اکرم ﷺ ہے دور ہو گیا اور میں بیٹھ گیا اور دل میں پچھ سو جنے لگا کہ اچا نک دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ سامنے آرہے ہیں اور دونوں درخت www.besturdubooks.wordpress.com

الگ الگ ہوگئے میں اور ہرایک اپنے تنے پر کھڑا ہوا ہے۔ پس میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا کہ آپ کھڑے ہوگئے اور اپنے سرے مجھے اشارہ کیا (بینی یہال آؤ) ہارون بن معروف نے کہا کہ بیبتاتے ہوئے ابواساعیل نے دائیں بائیں اشارہ کیا اپنے سرکے ساتھ۔

#### حضورا کرم ﷺ کی شفاعت ہے عذاب قبرل گیا (معجز ہُ رسول)

ال کے بعدآپ آگے آئے۔جب میرے پاس پنچ تو فرمایا اے جابر کیاتم نے میرے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھ لیے میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ فی فرمایا کہ تم جاموان دو درختوں میں سے ہرا یک سے ایک ٹبنی تو ژکر ( یا کاٹ کر ) لے آؤ۔اور جب اس جگہ پر کھڑے ہو جہاں میں کھڑ اتھا تو ایک ٹبنی کواپنی دائیں جانب چھوڑ وینا اور دوسری کواپنی بائیں جانب چھوڑ دینا۔

حضرت جاہر کتے ہیں کہ میں اُنھااور میں نے ایک پھر اُنھایااوراس کوتو ڑااوراس کوتیز کیا (چھڑی کی مثل) لہذاوہ تیز ہوگیا پھر میں ان درختوں کے پاس آیا میں نے ہرایک سے ایک مبنی کائی پھر میں ان کو گھسٹتا ہوا لے آیاحتی کہ جب میں آ کھڑا ہوارسول اللہ ہوگئے کے قیام کرنے کی جگہ پرتو میں نے ایک مبنی این دا میں جانب چھوڑ دی دوسری اپنی ہا ئیں جانب چھوڑ دی۔ پھر میں آپ کے پاس آگیا میں نے بتایا کہ میں نے سیکام کرلیا ہے ہیں یہ کس وجہ سے ہوا؟ حضور اکرم ہوئے نے فرمایا کہ میں دوقبروں کے پاس گذرا تھا جوعڈا ب دی جارہی تھی میں نے پہند کیا کہ میری شفاعت سے ان دونوں سے تخفیف کردی جائے جب تک دونوں شہنیاں گیلی رہیں گی۔

#### حضورا کرم ﷺ کی دعا کی برکت سے پانی زیادہ ہوگیا (مجزهُ رسول)

کہتے ہیں کہ ہم لوگ نشکر میں پہنچ۔تو رسول اللہ ہوڑئے نے فر مایا: اے جابر! وضو کے لئے آواز لگا دو میں نے آواز لگا کی خبر وار! وضو کرلو ہوشیار! وضو کرلو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ!میں نے قافلے والوں کے پیس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پایا۔

کہتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک آدمی تھارسول اللہ ہی کے لئے پانی شنڈا کیا کرتا تھا۔ پرانی مشکوں میں۔مشک لڑکانے کی کئی (منگنی) پر جو مجور کی شہنیوں ہے بنی ہوئی تھی۔حضورا کرم ہی نے فرمایا کہتم فلاں انصار کے پاس جدر جا کردیکھواس کی مشکوں میں آبھے پانی ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں چاا گیااس کے پاس میں نے جاکر دیکھا تو میں نے نہ پایا گرایک قطرہ دیشک کے منہ پر رُکا ہوا تھا۔ اس فدر قلیل تھا کہ اگر میں اس کو اُنڈیل دوں تو سوتھی مشک اس کو ٹی جائے گی میں چلا آیا اور آئر حضورا کرم پیسکو بتایا۔ کہ میں نے پایا ہے گا بسرف ایک قطرہ مشک اس کو ٹی جائے گی میں چلا آیا اور آئر حضورا کرم پیسکو بتایا۔ کہ میں نے پایا ہے گا بسرف ایک قطرہ مشک اس کو ٹی جائے گی۔

فرمایا جاؤتم وہی میرے پاس لے کرآ وُ۔للہٰذامیں لے آیا آپ نے اپنے ہاتھ میں بیابہ رآپ نے ۔ بہامیں نہیں جانتا کہ کیا کہااوراپنے ہاتھوں کونچوڑا۔اس کے بعدوہ مجھے دے دیا۔اورفر مایااے جابر! آپ ایک تھال (سمن ) منگوالو۔

میں نے آواز دی کہ قافلے میں کوئی تھال والا ہے (جس کے پاس تھال ہو ) لہٰذااس نے وہ لاکران کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللّٰدﷺ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح اور اس کو تھال میں انڈیل دیا اور پھیلا دیا اور اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ کیا اور ہاتھ پھیلا کر اس کو تھال کی گہرائی میں رکھ دیا۔

پھرفر مایا اے جابر! لیجئے میرے ہاتھ پر پانی ڈالئے اور پڑھیے بسم اللّٰد۔ پس میں نے پانی ڈالا اس پراور میں نے کہا بسم اللّٰد اسْنے میں میں نے دیکھا کہ پانی فوارے مارنے لگارسول اللّٰد ﷺ کی انگلیوں کے درمیان پھرتھال میں سے پانی اُ ملنے نگا اور تھال میں گھو منے لگا دیکھتے ہی دیکھتے (تھال یا بب) بھرگیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اے جابر! آوازلگاؤجس کو پانی کی ضرورت ہولے جائے۔

کہتے ہیں کہ لوگ آئے انہوں نے پانی بھر لیاخوب سیر ہو مکئے میں نے یو چھا کیا کسی کومزید پانی کی ضرورت ہے اس کے بعد حضورا کرم ﷺ نے تفال میں سے اپنا ہاتھ اُٹھالیا اور وہ بدستور بھرا ہوا تھا۔

### بھوک کے وفت حضورا کرم ﷺ کی دعا کی برکت سے کشکراسلام کومچھلی کا گوشت ملا

اورلوگوں نے بھوک کی شکایت کی رسول اللہ ہو بھی سے۔ آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہیں کھانا کھلائے گا چنانچہ ہم لوگ مقام سیف البحر پر آئے اللہ نے ایک جانور (ساحل پر ) بھینک ویا ہم نے اس کے آ دھے جھے پر آگ جلائی اورا سے بھونا۔ اوراُ بالا۔ اورخوب کھایا اور ہم خوب شکم سے ہو گئے۔

حضرت جابرہ ہے۔ کہتے کہ میں اور فلاں آ دمی اور فلال پانچے آ دمی اس مجھلی کی آ کھے گا ولائی میں داخل ہوکر ساگئے تھے۔اس طرح پر کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حتی کہ ہم باہر نکل آئے۔ اور ہم نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی اُٹھائی اس کو ہم نے کمان کی طرح کھڑا کیا۔ اس کے بعد ہم نے لشکر میں ہے لمب آ دمی بلایا اور ہڑا اونٹ لائے اور بڑا پلان لائے اس پر جیٹھا کر پسلی کی محولائی کے بینچے ہے گزارا اس کواپنا سر نیجانہیں کرنا پڑاتھا (بعنی ووآرام سے بینچے سے گزر عمیا ) بیالفاظ ہیں حدیث ابن آ دمی کے۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے اپنی تھی میں بارون بن معروف اور محربن عباد ۔۔۔

(مسلم - كتاب الزمد - صديث جابرالطويل - صديث ١٦٥ ص ٢٣٠٩ - ٢٣٠٩)

(۲) ہمیں خبر دی محد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محد بن یعقوب نے ،ان کوابو بکر بن آخل صغانی نے ،ان کوابوالجواب نے ان کو ابرا ہم میں خبر دی محد بن عبداللہ بن مسعود علقہ ہے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندرزلزلمآ یا تفاحضرت عبداللہ بن مسعود علقہ کی عبداللہ بن مسعود علقہ کی میں ان کواس بات کی خبر دی گئے۔انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جواصحاب محمد ہیں ہم لوگ آیات برکات (برکت کی نشانیاں) دیکھتے تھے اور تم آیات عنداب اور ڈرد کھتے ہو۔

#### آپ کی اُنگلیوں سے یانی کا نکلنا (معجز وَرسول)

ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں رسول اللہ وہ کے ساتھ تھے یکا یک نماز کا وقت ہوگیا۔ جب کہ ہمارے پاس پانی نہیں تھا بس تھوڑا سا تھا۔
حضورا کرم وہ نے نے وہ پانی منگوالیا اوراس کوایک تھالی کے اندرڈال ویا۔ اوراس کے اندرا پی بھیلی رکھ لی للبذا پانی آپ وہ کی انگیوں سے
بھوشنے لگا آپ نے آواز لگادی وضوکر نے والے آجا کیں اور برکت اللہ کی طرف سے ہوئی۔ للبذالوگ چلے آئے انہوں نے وضو کیا اور
پانی بیا۔ میں تو ایسا ہوگیا کہ مجھے کسی چیز کی فکر ہی ندر بی محرصرف وہی جس کو میں اپنے پیٹ میں کرلوں حضورا کرم وہ کے اس فر مان کی وجہ سے
کہ برکت اللہ عزوج لی کے طرف سے ہوتی ہے۔

اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے بیر صدیث بیان کی سالم بن جعد کوانہوں نے بتایا کہ بیرصدیث جھے بیان کی ہے جابر نے تو میں نے ان سے پوچھا کہتم لوگ اس دن کتنے تھے اس نے بتایا کہ پندرہ سوتھے۔

شخقیق بخاری نے نقل کیا حدیث جابر کو دوسرے طریق ہے اعمش ہے۔اور حدیث مسعود کو حدیث منصور ہے اس نے ابراہیم سے سخقیق وہ گذر چکی ہے باب عمر وُ حدید بیبیں اپنے مشہور دورسمیت۔

(۳) ہمیں خبر دی ابو انھن ملی بن محمد بن علی مقرئ نے ان کوخبر دی حسن بن محمد بن انتخل نے یوسف بن یعقوب قائنی ہے۔ ان کوسلیمان بن حرب نے ان کوشعبہ نے ان کوعمر و بن مرہ نے اور حصین نے سالم بن ابوالجعد ہے اس نے جابر بن عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ہیں کے ساتھ تھے سفر میں ہم لوگوں کو تخت پیاس گئی ہم لوگ رسول اللہ ہیں کے پاس حاضر ہوئے کہتے ہیں کہ حضورا کرم ہی نے اپناوست مبارک پانی کے ایک ٹرب یا تھال میں رکھا اپنے آگے سے لہذا پائی آپ کی انگیوں کے بچے ہے جوش مارنے لگا گویا کہ وہ جشمے ہیں۔

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا پینا شروع کردوانلہ کا نام لے کرللبذا ہم لوگوں نے پانی پیااور پانی ہم لوگوں سے زیادہ ہوگیا کافی ہوگیا۔ اگر ہم ایک لا کھ ہوتے تو بھی ہمیں پورا ہوجاتا میں نے حضرت جاہر ہے پوچھا کہتم لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ہزار اور پانچ سوتھے۔(بخاری۔ کتاب المغازی۔ بابنز دۃ الحدیبیہ۔مدیث ۱۳۵۲۔ فٹح الباری ۱۳۳۷۔ تنب المناقب۔مدیث ۲۵۷۱۔ فٹح الباری ۱۹۸۹)

پن رست المراد التا الله المرحم بن ابراہیم بن احمد اردستانی حافظ نے اس میں جو میں نے ان کے سامنے پڑھی تھی بغداو میں وہ کہتے ہیں جمیں خبر دی ابوالقاسم سبدالمالک بن ابوالشوارب نے ان کوخبر دی جعفر بن سلیمان نے ان کو جعد ابوعثان نے انس بن مالک سے اس نے جابر میشد سے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ ہوئے کی خدمت میں شکایت کی شدید پیاس لگنے کی ۔ کہتے ہیں کہ حضورا کرم ہوئے نے ایک برتن منگوایا اور اس میں تھوڑ اسایانی ڈالا اور اپنادست مبارک اس بب میں رکھ دیا اور فرمایا کہ پانی بھرتے جاؤ میں نے ویکھا کہ چشمے اہل دے شے بی کریم ہوئے کی مبارک انگلیوں ہے۔ (منداحہ ۱۳۳۶)

#### باب ۲

### کھجور کے خوشہ کا چلنا جسے حضورا کرم ﷺ نے اپنے پاس بلایا تھا اس کا حضورا کرم ﷺ کے سامنے تھہر جانا۔اس کے بعد آپ کی اجازت کے ساتھ اپی جگہ پرواپس جلے جانا۔اس میں جود لاکل نبوت ہیں

اور واسلی نے کہا ہے اپنی روایت میں کہ آپ نے درخت کو آواز دی وادی کے ایک کنار نے سے وہ زمین کو چیرتا ہوا آگیا۔اور آگر سامنے کھڑا ہوگیا۔اس کے بعد راوی نے ذکر کیا ہے۔تحقیق ہم نے اس کوروایت کیا ہے ابواب مبعث میں عمش سے اس نے ابوسفیان سے اس نے انس بن مالک مقصدے۔ (۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ،ان دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن عبدالجار نے ،ان کو یونس بن بکیر نے ،مبارک بن فضالہ ہے،اس نے حسن ہے، وہ کہتے کہ رسول اللہ ﷺ محمد بن یعقوب نے ،ان کو احمد بن عبدالجار نے ،ان کو یونس بن بکیر نے ،مبارک بن فضالہ ہے،اس نے جوآپ کی تکذیب کی تھی اس لئے مکہ کی کسی گھائی کی طرف نکل گئے متھے آپ اس وقت شدید مغموم ہے آپ کی قوم کے لوگوں نے جوآپ کی تکذیب کی تھی اس لئے آپ نے دعاکی۔

اے میرے رہ! بھے کوئی ایسی ایک نشانی دکھائے جس سے میرے دل کوسکون واطمینان حاصل ہوجائے اور میراغم دور ہوجائے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کی۔ کہ آپ اس درخت کی جس نہنی کوچا ہو بلاؤ آپ ﷺ نے ایک نہنی کو بلایاوہ اپنی جگہ سے کھیج گئی پھرز مین پر گر گئی حتی کے رسول اللہ ﷺ کے پاس آگئی پھر حضورا کرم ﷺ نے اس کوتکم دیا کہ اپنی جگہ پر چلی جااوروہ واپس چلی گئی اور سیدھی ہوگئی جیسے پہلے تھی جس پر رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی حمد کی اور آپ کا دل خوش ہوگیا۔

اور پھر حضور اکرم ﷺ والیس جیلے آئے اور مشرکین حضور اکرم ﷺ سے کہتے رہتے تھے کہ اے محمد! کیا آپ بھی اپنے باپ وادا کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں؟ (گویا کہ وہ بیاعتراض کرتے تھے اس لئے کہ ان کے معاشرے میں تو اس پرفخر کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے بہآیت نازل فرمائی۔

افغير الله تأ مرونَى أغبذ ايها الحاهلون سے لے کر م کن من الشا کرين تک (مورةاترم : آيت ٦٣) (البداية والنهاية ٢ ١٢٥)

#### امام بيهقي كالتصره

- ۔ میں کہتا ہوں کہ بیمرسل روایت (جس میں تابعی صحابی کا نام چھوڑ کررسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کردی ہے ) سابق موصول روایت (جس میں تابعی اور صحابی نے سندرسول اللہ تک پہنچائی ہے ) کے لئے شامد ہے ( اور تائید ہے )
- ۲۔ سید کہ شختیق انٹد تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم ﷺ کے لئے ورخت کو تا بع کردیا تھاحتی کے اس کوآپ کی نبوت کی ولیل اورنشانی بنادیا اس شخص کے لئے جس نے آپ سے دلیل طلب کی تھی۔
- ۔ اور آپ ﷺ کی نبوت کی شہادت دی تھی درخت نے بعض روایات میں۔ یہ بات اس روایت میں جو ہمارے شخ نے ذکر کی تھی (جس کوہم ابھی درج کرتے ہیں )۔

#### معجزة رسول د تکچرکراعرا بی کامسلمان ہوجا نا

(٣) • ذَرَبَا ہے بھارے شخ ابوعبداللہ حافظ نے بطور اجازت کے یہ کے آبو بھر محمد بن عبداللہ وراق نے اس کوخر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمیں خبر دک حسن بن سفیان نے ،ان کوابوعبدالرحل عبداللہ بن ابان جعفی نے ،ان کوٹھہ بن فضیل نے ،ابوحیان سے اس نے عطاء ہے ،اس نے ابن تمریح ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ ایک دیباتی آیا جب حضور اکرم ﷺ نے قریب ہوا تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ ایک دیباتی آیا جب حضور اکرم ﷺ نے پوچھا کیا تھے خبر سے رسول اللہ ﷺ کے بیانی کہ اپنے گھر میں حضور اکرم ﷺ نے پوچھا کیا تھے خبر سے رسول اللہ ﷺ کے بیانی کہ اپنے گھر میں حضور اکرم ﷺ نے پوچھا کیا تھے خبر سے دبول اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہتم یہ شہادت دے دوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک میں ہے۔ اور یہ کوٹھ ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اس دیباتی نے بوجھا کہ آپ جو کچھ کہد ہے ہوکیااس کے کوئی شاہداور دلیل بھی ہے؟ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ یہ درخت شاہد ہے یہ دلیل ہے لہذارسول اللہ ﷺ نے اس درخت کو بلایا حالا نکہ وہ وادی کے کنار ہے پر تفالبذاوہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آکر حضورا کرم ﷺ کے سامنے کھڑا ہوگیا آپ نے اس سے شہاوت طلب کی تین بارلہذا اس نے ان کے لئے شہادت دی جیسے فرمایا تھا اس کے بعدوہ اپنی آگئے کی جگہ پرواپس چلا گیا اور اس نے کہا کہ اگر میری قوم نے میری بات مانی اور اتباع کی تو میں ان کوساتھ لے کر آر ہا ہول ۔ ورنہ میں خود آپ کے یاس لوٹ آئی گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ (البدایة والنہایة ۲۵/۱)

#### تھجور کے خوشے کوحضور اکرم ﷺ کے پاس آتاد کیے کراعرابی مسلمان ہوگیا

(٣) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابو بکر بن آخل نے ،ان کوخبر دی علی بن عبدالعزیز نے ،ان کوخبر دی ابونصر عمر بن عبدالعزیز نے ،ان کو جمر بن عبدالعزیز نے ،ان کو جمر بن سعید بن اصفہانی نے ،ان کوخبر دی شریک نے ساک سے بن قادہ نے ،ان کوابوعلی حامد بن محمد رفاء نے ان کوعلی بن عبدالعزیز نے ،ان کومجہ بن سعید بن اصفہانی نے ،ان کوخبر دی شریک نے ساک سے اس نے ابوظیان سے ،اس نے ابن عباس بھی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی کریم پھڑے کے پاس کہنے لگا کہ میں کس چیز کے ذریعے یہ محمد میں کہتے ہیں ؟ آپ نے فرمایاتم مجھے بناؤ کہ اگر میں اس مجمور کے خوشے کو بلاؤں اور وہ آجائے تو کیاتم شہادت دو گے کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں! کہتے ہیں کہ حضور اکرم پھڑے نے اس خوشہ کو بلایا اور خوشہ مجمور سے ذمین پر گر گیا۔اور حرکت کرنے گائے ۔ اس اللہ کا حق کہ نبی کریم پھڑے کے پاس آگیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے کہا واپس چلا جالبذا وہ واپس چلا گیا۔ اور اپنی جگہ پر بھڑے گیا۔
اس اعرانی نے کہا کہ میں شہادت و بتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ ایمان لے آیا۔

یہ الفاظ میں حدیث ابوقیاد و کے۔ بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تاریخ میں محمد بن سعید سے۔ (متدرک حاکم ۲۲۰/۲۔تاریخ ابن کثیر ۲۵/۷)

#### معجز هٔ رسول دیکھر جا دوگر کا کہنا

(۵) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ،ان کو ابوالعہاس محد بن یعقوب نے ان کو احمد بن عبدالبجار عطار دی ہے ۔ ان کو ابوقا وہ نے ،ائمش ہے ،اس نے ابوظ بیان ہے ،اس نے ابن عباس رہ ہے ہیں کہ بنوعا مرکا ایک آدمی آیار سول اللہ بھے کے پاس اس نے کہا کہ میں اوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ اگر مجھے جنون کا مرض ہے وہ میں آپ کو دوادوں گا۔ نبی کریم بھی نے فرمایا: کیا تم بید پسند کر و گے کہ میں تہمیں کوئی نشانی دیکہاؤں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس تھجور کے اس خوشے کو بلاکر ویکھاؤ۔ حضورا کرم بھی نے ان کو بلایا چنا نچہ وہ اپنی ویکی نشانی دیکہاؤں؟ اس نے کہا کہ جہر آپ نے فرمایا واپس چلا جا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس نے کہا اے بنوعا مرا میں نے اس آدمی سے بڑا اور کوئی جادو گرنہیں ویکھا۔ (منداحمہ ۱۳۳۱)

#### میں عرب کا سب سے بڑا طبیب ہوں آپ کی مہر ( نبوت ) د مکھے کرعلاج کروں گا

(1) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن بشرال عدل نے بغداد میں۔ان کوخبر دی ابومحد دیلج بن احمد بن دیلج نے ،ان کومحد بن عمروقشمر د نے ، ان کوخبر دی ابراہیم بن نصر نے ان کومحد بن حازم نے وہ ابومعاویہ ہیں اس نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ مذکور کی مثل مگر اس نے یہ کہا کہ مجھے وہ مُبر نبوت دیکھائے جوآپ کے کندھوں کے درمیان ہے حتی کہ میں آپ کاعلاج کروں گا کیونکہ میں عرب کا بڑا طبیب ہول۔ رمول الله طری نے فرمایا: روای نے مذکورہ روایت کی مثل اس سے زیادہ مفصل روایت ذکر کی ہے مگر اس میں جنون کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس کو محمد بن ابو عبیدہ نے بھی روایت کیا ہے اللہ ہے ، اس کے مفہوم کے بن ابو عبیدہ نے بھی روایت کیا ہے اس سے ، اس کے مفہوم کے ساتھ ۔ (البدایة والنبایة ۱۲۳/۲)

(2) جمیں اس کی خبر دی ابوالحسن بلی بن عبدالقد بن علی خسر وجز ری نے ، ان کوخبر دی ابو بجر اساعیل نے ، ان کو ابوعبدالقد محمد بن عمر بن علاء خبر جانی نے ، ان کومحد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن عبدالقد بن ابوعبیده نے ، ان کوان کے والد نے اتم شل ہے ابوظبیان سے اس نے بنا کمیں ہوت ہے ، دو کہتے ہیں کہ بنوعامر کا ایک آ دمی آ یارسول القد وقت کے پاس اس نے کہا کہ میر سے پاس علم ہے اور طب ہے آ پ بتا کمیں کیا شکایت ہے؟ آپ کس کی طرف وقت دیتے اور بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں القد عز وجل کی طرف باتا بوں اور اسلام کی وقوت دیتا بوں اس نے کہا آپ جو بات کہتے ہواس پر آپ کے پاس کوئی ثبوت کوئی نشانی القد عز وجل کی طرف باتا بوں اور اسلام کی وقوت دیتا بوں اس نے کہا آپ جو بات کہتے ہواس پر آپ کے پاس کوئی ثبوت کوئی نشانی دکھا تاہوں۔

آپ کے سامنے درخت کھڑا تھا آپ ہی نے اس کی نبنی ہے کہا یہاں آ ئیے اے نبی! لبندانہنی درخت ہے کٹ کر گر گر کت کرتی ہوئی حضورا کرم ہی کئے کے سامنے آکر کھڑی ہوگئی ۔حضورا کرم ہی نے فر مایا واپس چلی جاوہ واپس چلی گئی ۔اس عامری نے کہاا ہے آل عامر بن صعصعہ میں آپ کو ملامت نہیں کروں گاکسی شنی پر جو آپ کہتے ہیں ۔ تیجھ بھی ۔ (البدایة والنبایة ۱۲۵۷ - ۱۲۵)

(۸) جمیں خبر دی ابوائحس علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کوابن ابوقماش نے ،ان کوابن عائشہ نے عبدالواحد بن نہیں خبر دی ابوائحس علی بن اجمد بن عبدالواحد بن نہار ہے ہوئے ہیں کہ ایک آیا بین ابوائحد ہے ،اس نے ابن عباس میں سے ،اس نے سالم بن ابوائج عد ہے ،اس نے ابن عباس میں کہ ایک آیا اللہ ہوئے نے اس کے جو تیراصاحب کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوئے کے پاس میجور کے خوشے میں کہ رسول اللہ ہوئے نے فرای کے کہا یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوئے نے اب کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوئے کہا ہے کہا ہے کہ ہیں تھر تمہیں کوئی نشانی و کھاؤں۔

کتے ہیں کے حضورا کرم ﷺ نے خوشے کو بلایاوہ بنچے گر کر زمین کو چیرتا ہوا آ گے آیا سجدہ کرتا اورا پناسرا ٹھا تاحضورا کرم پیچھ کے سامنے زک گیا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کو تکم دیاوہ واپس چلا گیا۔ عامری بیدد مکھ کرچلا گیاوہ کہدر ہاتھااے ابن عامر بن صعصعہ القد کی تئم میں اس مختص کو مجھی جھونانہیں کہوں گاوہ جو بھی کہے گا۔ (ابن کثیر ۱۳۵۶)

اس طرح کہا ہے سالم بن ابوالجعد نے اورای روایت میں ذکر کیا ہے اس آ دمی کا حضور کی تضدیق کرنا۔ جیسے کہ وہ روایت ساک میں ہے۔ اوراحتمال رکھتا ہے کہ اس نے شروت میں سحر کا تو ہم کیا ہو۔ چھراس نے جان لیا ہو کہ وہ ساحز ہیں ہے لبنداوہ ایمان لیے آیا اور تصدیق کرئی۔ وہ تنداعلم اور اس بارے میں روایت کی تی ہے ہریدہ ہے اس نے نبی کریم ہے تھے ۔ مگر ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ کافی ہے۔

#### ተ ተ

باب سا

## ان تین معجزات کا تذکره

جن کا جابر بن عبداللہ انصاری ﷺ نے مشاہرہ کیا تھا دو درختوں اور ایک لڑے اور ایک اُونٹ کے بارے میں اور ان میں سے ہر ایک میں جو آثار نبوت ہیں

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبدالند حافظ اور ابوسعید محمد بن موئی بن فضل نے ،ان دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن پیتھو ہے ۔ ان کو احمد بن عبد المبلک نے ، ابوز بیر سے اس نے جابر ﷺ سے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ایک سفر میں نکلا۔حضور اکرم پڑھ کی عادت مبارک تھی کہ وہ قضاء حاجت کے لئے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے ہتھے یہاں تک کے انہیں کوئی بھی نہیں و کھے سکتا تھا۔

#### درختوں کاحضور اکرم ﷺ کے پاس آنا

ہم لوگ ایک منزل پر ایک میدانی زمین پر اترے نہ و ہال کوئی پہاڑتھا نہ کوئی خمصار درخت تھا۔حضور اکرم ﷺ نے مجھ ہے خرمایا
اے جابر!تم وضوکا برتن انھاؤاور ہمارے ساتھ چلومیں نے برتن پانی کا بھرااور ہم چل پڑے چلتے رہے جی کے ہم نظروں سے اوجھل ہوگئے۔
ویکھا تو دودرخت کھڑے تھے دونوں کے درمیان چند ذرائ ( ہاتھ ) کا فاصلہ تھا۔حضور اکرم ہی نے نے مایا اے جابر! تم چلے جاؤاس درخت سے کہو
شہیں رسول القدفر ماتے ہیں کہم اپنے ساتھ والے درخت کے ساتھ ل جاؤتا کہ ہیں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤل میں نے ایسے ہی کہا ہیں کہدکر
جلاآیا جتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ل گیا حضور نے ان کے پیچھے قضاء جاجت کی۔ اس کے بعد ہم واپس لوٹ گئے۔

#### عورت کا شکایت کرنا کہ جن میرے بیٹے کوروزانہ پکڑلیتا ہے

اور ہم اپنی سوار یوں پر سوار ہوئے اور ہم روانہ ہوئے گر ایسے چل رہے ستھے گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پر ندے سامیہ کر بچکے ہیں ا ا چا تک ہمیں راستے میں ایک عورت ملی حضورا کرم ﷺ کے سامنے آئی اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا جس کو وہ اٹھائے ہوئے تھی اس عورت نے کہا یارسول اللہ! مبرے اس مینے کوروز انہ تمین مرتبہ شیطان (جن) کپڑلیتا ہے اس کوچھوڑ تانہیں ہے۔لبذارسول اللہ ﷺ رُک گئے حضورا کرم ﷺ نے اس بچے کو لے لیااور اس کواپنے اور بلان کے اگلے جسے کے درمیان کردیا۔

وہ کینے تکی یارسول اللہ! میری طرف ہے میہ ہدیے تبول سیجئے وقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے وہ شیطان اس کی طرف واپس نہیں آیا۔حضورا کرم پیٹیئے نے فر مایا کہ ایک مینڈ ھااس عورت سے لےلواور دوسراوا پس کر دو۔

## أونث كاحضورا كرم ﷺ كوسجده كرنا صحابه كاحضورا كرم ﷺ كوسجده كرنے كى خواہش كرنا حضورا كرم ﷺ كامنع كرنا

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابو بھر بن آخق نے ،ان کوخبر دی حسن بن علی بن زیاد نے ،ان کوابوجمہ نے ،ان کوابوقرہ نے ، در معدے ،اس نے زیاد ہے ،ان کوابوقرہ نے ،ان کوابوقرہ نے ،اس نے بابوعبیدہ سے دمعدے ،اس نے زیاد ہے ،اس نے ابوز بیر نے ،اس نے سنایونس بن خباب کوئی ہے ، دوہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہ کی طرف اور آپ قضاء حاجت وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہے ، انہوں نے بی کریم کی اس کے حصور کرم کی اللہ اور اوٹ کرتے ۔ کرنے چلے آپ دور جاتے ہے جی کہ کہ کی طرف اور کی جس کے ساتھ آپ جھیتے اوٹ کرتے ۔ کرنے نے اور اوٹ کرتے ۔ بی کہ بی نہ دور خت و کھے۔ بھرراوی نے درختوں کا قصد ذکر کیا ۔ اور اوٹ کا قصد حدیث جابر کی شل ۔ اور حدیث جابر زیادہ تھے ہے ۔ باقی ربی بیروایت تو اس میں زمعہ بن صالح متفر داور اکیلا ہے زیاد سے نقل کرئے میں ۔ میں گمان کرتا ہوں کہ ابن سعد سے اس نے زبیر ہے۔ بیروایت تو اس میں زمعہ بن صالح متفر داور اکیلا ہے زیاد سے نقل کرئے میں ۔ میں گمان کرتا ہوں کہ ابن سعد سے اس نے زبیر ہے۔

#### حضورا كرم على كے حكم سے درختوں كا آنا اور واپس جانا

(٣) جمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوسعید بن ابوعمر و نے ،ان کوعباس محد بن لیتقوب نے ،ان کو احمد بن عبدالبجار نے ،ان کو بوئس بن بکیر نے ،انمش ہے ،ان کو اجمد بن عبدالبجار نے ،ان کو بوئس بن بکیر نے ،انمش ہے ،اس نے منہال بن عمر و ہے ،اس نے یعلی بن مرّ ہے ،اس نے اپ والدہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھنے کے ساتھ سفر کیا میں نے دوران سفر حضورا کرم بھٹے ہے تھے جی بجیب چیزیں دیکھیں ۔ہم لوگ ایک منزل پر اُرزے آپ بھٹے نے فرمایا کہ ان درختوں کے بس جاؤاوران ہے کہت ہیں کہا۔لہذا بیا کہ درخت اپنی جڑوں ہے بس جاؤاوران سے کہت ہیں کہا۔لہذا بیا کہ حدوراکرم بھٹے نے قضاء حاجت کرلی ان کے پیچھے اس کے بعد فرمایا کہتم جاکران سے کہوکہ ہرا یک اپنی جگہ ہر چلا جانے میں ان کے پاس گیا میں نے ان ہے وہی بات کہی لہذا ہرا یک واپس اپنی جگہ چلا گیا۔

#### آسیب زدہ کے منہ میں حضورا کرم ﷺ کا اپنالعاب دہن ڈالنا اوراس کا شفایاب ہوجانا

حضورا کرم ﷺ کے پاس ایک عورت آئی وہ بولی کہ میرے اس بیٹے پر جن ہے گذشتہ سال سے وہ روزانہ دومرتباس کو پکڑ لیتا ہے۔ حضورا کرم ﷺ نے فرما یا اس کومیرے قریب کرو۔عورت نے اس کوقریب کیا حضورا کرم ﷺ نے اس کے مندیں اپنا لعاب دہمن ڈالا اور فرمایا۔ انھا نے نے ڈواللہ آنا ریسول اللہ ۔اے اللہ کا دخمن تو نکل جامیں اللہ کا رسول ہول۔ پھرحضورا کرم ﷺ نے اس کو تکم دیا کہ ہم جب واپس آئیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں بتانا کہ اس نے کیا کہا ہے؛ لبندا جب جضورا کرم ہے واپس آئے تو وہ لڑکا حضور ہے کے سامنے آیا سے پاس دومینذھے تھے اور کھی بنیر تھا اور کھی تھا۔ حضورا کرم ہے کی خدمت میں اس نے بیش کیا۔ آپ کی نے مایا یہ مینذھالے لیجئے۔ نیز آپ نے اس سے اور بھی کچھ لے لیا جو کچھ چاہا۔ اس عورت نے کہائتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوعزت دی ہے جب سے آپ ہم سے ل کر گئے تھے جب سے ہم نے اس برکوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس برکوئی چیز نہیں دیکھی۔

#### اُونٹ کاحضورا کرم ﷺ کی خدمت میں مالکان کی شکایت کرنا اورحضورا کرم ﷺ کااس کی سفارش کرنا

پھران کے پاس ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضورا کرم ﷺ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں ہے آنسو بہدرہے ہیں حضورا کرم ﷺ نے اس کے مانکان کو بلایا۔ تمہارے اوٹ کا کیا معاملہ ہے بیتم لوگوں کی شکایت کر رہاہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اس پر کام کرتے تھے۔ اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے کہ کل ہم اس کو ذرج کر دیں گے۔حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ اس کو ذرج کردیں گے۔حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ اس کو ذرج دواس کو اونٹوں میں جھوڑ دوان میں رہتارہے گا۔ (مجمع الزوائد ۲/۹)

(۳) ہمیں خبر دی ابونھر بن قیادہ نے ،ان کومحر بن محر بن دا و دہجزی نے ،ان کوخبر دی عبدالرحمٰن بن ابوحاتم نے ان کوابوسعیداشے اور عمر و اودی نے ،

ان دونول نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے وکیع نے ،انمش ہے ،اس نے منہال بن عمر و سے ،اس نے یعلیٰ بن مُرّ ہے اس نے اسے والد ہے ،

انہوں نے کہا۔ کہ میں نے حضورا کرم چھے ہے تین چیزیں دیکھی ہیں۔ پھراس نے حدیث ذکر کی روایت یونس کے مفہوم کے ساتھ مگراس نے بیاضافہ کیا ہے کہتم دومیں سے ایک مینڈ «الے لواور دومر اواپس کردواور کھی اور پنیر لے لو۔ (مجمع ازدائد م/۵۔۲)

مُرّ ہ ابویعلی وہی مرہ بن ابومرہ تُقفی ہے اوراس بارے میں کہا گیا ہے کہ خود یعلی ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا۔

(۵) ہمیں خبر دی ابوالقاسم زید بن ہاشم علوی نے کونے میں ، ان کوخبر دی ابوجعفر محمد بن علی بن و حیم نے ، ان کوابراہیم بن عبداللہ نے ، اس کو ابراہیم بن عبداللہ نے ، اس کو خبر دی و کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ہے ہے ہے ہیں با تیں ان کوخبر دی و کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ہے ہے ہی ہیں کا دور ہ و کیمیں میں ان کے ساتھ ایک سفر میں نکلا بم لوگ ایک منزل پر اتر ہان کے پاس ایک عورت اپنے نبی کو لے کر آئی اس کو پاگل بن کا دور ہ پڑتا تھا (اس پر جن آتا تھا) رسول اللہ ہے نے فرمایا نکل جا اے اللہ کا دشن میں اللہ کا رسول بول ۔ یعلی چر کہتے ہیں وہ بچہ تندرست ہوگیا۔ جب ہم لوگ والی لوٹے و اس لڑکے کی مال دو دنبہ لائی اور تھوڑ اسا تھی اور پنیر ۔ نبی کریم ہی نے فرمایا اے یعلی ایک دنبہ لے لواور دوسرا واپس کر دواور تھی پنیر لے و یعنی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا ۔ یہزیا دہ سے سے اور پہلی (روایت) وہم ہے ۔

بخاری نے کہاہے کہ یعنی ان کے والد ہے روایت کرنے کی ہات وہم ہے اس لئے کہ وہ یعلی سے بذات خود مروی ہے۔اس کا وہم کیا ہے وکیج نے ایک بارا وراس کوروایت کیا ہے اس نے صحت پر ایک بار ۔ میں کہتا ہوں اور تحقیق اس سے موافقت کی ہے ۔

بخاری نے گمان کیاہے کہ وہ وہم ہے بونس بن بکیر کا اور بیجی ممکن ہے کہ وہم ہواعمش ہے واللہ انتلم ۔

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی اور ابومحد بن ابوحامد مقری کے ، وہ کتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ان کو عباس بحد بن یعقوب نے ان کو عباس بحد بن یعقوب نے ، ان کو عباس بن محمد دوری نے ، ان کو حمد ان بن اصفہانی نے ، ان کو شریک نے ، عمر بن عبداللہ بن یعلی بن مر و سے ، اس نے اپنے والد سے اس نے ان کے دادا سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم پھڑھ سے تین چیزیں دیکھی تھی جو مجھ سے قبل کسی نے نبیس دیکھی تھیں میں ان کے سماتھ سفر کر د ہاتھا مجے کے راستہ پر۔

حضورا کرم بھے ایک عورت کے پاس سے گذر ہے اس کے پاس اوراس کا بیٹا تھا اس کے ساتھ کم تھا (پاگل پن کا مرض یا شیطان اور جن پہلی روایت کے مطابق ) میں نے اس سے زیادہ سخت دورہ یا زیادہ سخت جن نہیں دیکھا اس عورت نے کہایارسول اللہ! میرے بیٹے کی یہ حالت ہے جو آپ دیکھی رہے ہو۔حضورا کرم بھے نے فرمایا کہ اگرتم چا ہوتو میں اس کے لیے دعا کر دوں۔اس کے بعد انہوں نے اس کے لئے دعا کی اور روانہ ہوگئے ۔پھر حضورا کرم بھی کا گذرا کیک اونٹ کے ساتھ ہوا وہ اپنی دلی نکالے ہوئے ڈررا ہا تھا۔حضورا کرم بھی نے فرمایا اس کے مانکہ کومیرے یاس لاؤاس کولایا گیا۔

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے پاس پیدا ہوا تھا انہوں نے جھے کام لیاجب میں بوڑھا ہوگیا ہوں تو انہوں نے جھے کا کر ادہ کر لیا ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضورا گے چلے گئے۔ آپ نے دوالگ الگ درخت دیکھے جھے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ دہ آپ میں ٹل جا کمیں میرے لئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اور کہو کہ دہ آپ میں ٹل جا کمیں میرے لئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ چلے گئے۔ جب داپسی ہوئی تو آپ اس کے پاس سے گزرے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی ماں نے دو د نے تیار کھڑے ہیں کہ ہوئے سے اس نے دومینڈ ھے حضورا کرم کی کو ہدیے گئے اس نے بتایا وہ کم بیاری یا شیطان اس کی طرف واپس نہیں لوٹا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نے ذرمایا کہ ہرشے بیجانتی ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ گرکا فریا فاسق جن اور انسان۔

(2) اس کوروایت کیا ہے عطاء بن سائب نے ،عبدالرحمٰن بن حفص ہے،اس نے یعلیٰ بن مُرّ و ثقفی ہے، جیسے ہمیں خبر دی ابوالحسین بن جشر ساس نے بغراں عدل نے بغداد میں ان کوخبر دی اساعیل بن محر صفار نے ،ان کواحمہ بن منصور ریادی نے ،ان کوعبدالرزاق نے ،عمر سے اس نے عطاء بن سائب ہے،اس نے عبداللہ بن حفص ہے اس نے یعلیٰ بن مُرّ و ثقفی ہے دہ کہتے ہیں کہ جس نے تبن چیز بن دیکھی تھیں رسول اللہ بھی ہے ہم سفر کرر ہے بھے اچا تک ہم ایسے اونٹ کے پاس گذر ہے جس پر پانی کی مشکیس لادی جاتی تھیں کہتے ہیں کہ جب اونٹ نے خطورا کرم بھی نے فر مایا کہ اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ آگیا حضورا کرم بھی نے فر مایا کرتم اس کو میرے پاس بھی دو۔اس نے کہا کہ بلکہ میں اس کو آپ کے لئے ہہ کرتا ہوں یا رسول اللہ پھر حضورا کرم بھی نے فر مایا اس کو میرے پاس میرے باس نے دو۔اس نے کہا بلکہ میں ہی آپ کے لئے ہہ کرتا ہوں اور وہ ایسے گھرانے کا ہے جس کی گذر بسراس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حضورا کرم بھی نے فر مایا بہر حال جب تم کی شکایت کی ہوادر حضورا کرم بھی نے فر مایا بہر حال جب تم کی شکایت کی ہوادر حضورا کرم بھی نے فر مایا بہر حال جب تم کی شکایت کی ہوادر حضورا کرم بھی نے نے بہات نے کہ بہات نے کہا بلکہ میں ہی تھر سنوکہ اس نے کا م زیادہ لینے کی شکایت کی ہوادر حضورا کرم بھی نے نے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کردی دی ہواس کے معاطی تو سنوکہ اس نے کا م زیادہ لینے کی شکایت کی ہوادر میں دیتے کی اس کے ساتھ حسن سلوک کردی

کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور ایک منزل پر اُتر کر حضور اکرم کے سوگئے چنا نچے ایک درخت زمین چرتا ہوا آیا حتی کہ اس نے آپ کوڈھانپ لیا۔ پھروہ واپس چلا گیاا پی جگہ پر۔ حضور اکرم کے جب بیدار ہوئے قومیں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا آپ نے فرمایا بیا ایسا درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت ما تکی تھی کہ وہ رسول اللہ بھی پر سلام کرے گا اللہ نے اس کواجازت وی تھی۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم لوگ روانہ ہوئے اور ہم ایسے پانی کے مقام پر پنچے وہاں پر ایک ورت اپنے بیٹے کولے کر آئی جس کے ساتھ کوئی جن تھا حضور اکرم بھیا نے اس کے تھنوں سے پکڑلیا پھر فرمایا نکل جامیں محمد ہوں میں اللہ کارسول ہوں۔

اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تواس پانی کے مقام پرہم پہنچ تو وہ عورت (حضورا کرم اکو پیش کرنے کے لئے) دور ہولائی اوراُونٹ لائی حضورا کرم اکے تکم سے وہ تو واپس کر دیئے گئے آپ نے اپنے اصحاب کو تکم دیا انہوں نے دور ہولی لیا حضورا کرم ہوگئے نے اپنے اصحاب کو تکم دیا انہوں نے دور ہولی لیا حضورا کرم ہوگئے نے اپنے اصحاب کو تک کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے آپ اس عورت سے لا کے جانے کے بارے میں دریا دفت کیا تو اس نے بتایا کہ تم ہوگئی )۔ (منداحم سالم ایس کے جانے کے بعد تو اس پرشک بھی نہیں کیا (یعنی وہ تکلیف الیسی غائب ہوگئی )۔ (منداحم سالم ایس بالم ایس بالم اللہ اللہ تالہ بالم اللہ تالہ باللہ باللہ تالہ باللہ باللہ تالہ باللہ باللہ باللہ باللہ تالہ باللہ 
بہلی روایت یعلیٰ بن مُز وسے دوورختوں کے بارے میں زیادہ تھیجے ہےاس لئے کہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت کے مطابق اور موافق ہے مگر ریہ ہوگا کہ درخت والا معاملہ اس روایت میں حکایت ہے دوسرے واقعہ ہے۔

(۸) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حسین بن حسن غفاری نے بغداد میں ،ان کوعثان بن احمد بن ساک نے ،ان کو ابوطی صبل بن آبی بن منتبل نے ،
ان کوسلیمان بن احمد نے ،ان کوعبدالرحیم بن جماد نے ، معاویہ بن نجی صدنی ہے ،ان کوخبر دی زہری نے ، خارجہ بن زید ہے ، وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے کہا: ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جج کے لئے نکئے جوآب نے جج کیا تھا حتی کہ جب ہم بطن وادی روحاء میں پہنچہ آپ کوایک عورت آتی ہوئی نظر آئی آپ نے اپنی سواری روک لی وہ جب آپ کے قریب آئی تو بولی یارسول اللہ! بیمبرا بیٹا ہے بتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ وقت میں بی ہیں آیا جس دن سے میں نے اس کو ہم دیا ہے آج کے دن تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوئی نے اس کو ہم دیا ہے آج کے دن تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوئی نے اس کو ہم دیا ہے تو کے دن تک کہتے ہیں کہ رسول العاب د بن ذالا اس عورت سے اور اس بچکوا ہے سینے کے اور پالان کے درمیان کری کے درمیان رکھ دیا نچر آپ نے اس بچد کے مند میں اپنالعاب د بن ذالا اور آپ ہوئی نے فرمایا کہ رائیل کیا جا اے اللہ کے درمیان لکوں۔

کہتے ہیں کداس کے بعد آپ نے وہ بچہاس عورت کو پکڑوادیا اور فرمایا کہ آپ لے بیجئے اس کواب اس پرکوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم ہوئے جب اپنا تج پورا کر چکے تو لوٹ آئے جتی کہ جب آپ وادی روحاء میں پہنچے تو وہ عورت ایک بھنی ہوئی بکری لے کرحضورا کرم ہوئے کے حضورا کرم ہوئے کے پاس نے جواب دیاتتم ہے پاس آئی اور بولی یارسول اللہ میں اس نے جواب دیاتتم ہے اس نے جواب دیاتتم ہے اس نے جواب دیاتتم ہے اس کے بعد تو مجھے اس کی بیاری (یا جن وغیرہ) کا شک بھی نہیں گزرا۔

حضور نے اسامہ سے کہااے اُسیم! (یعنی حضور جب اسامہ کو بائے تواس کے نام میں ترخیم کرتے تھے )اس عورت سے بھری لے لیجئے۔ پھر کہااے اُسیم مجھے اس کی نئی دے دیجئے میں نے بکری کی نلی حضورا کرم ہوڑئے کودے دی حضور کوئی زیادہ پہندتھی اس کے بعد فرمایا: اے اُسیم اور نئی دے دو خیر میں نے دے دی تو نلیاں تھیں جو میں آپ کو دے چکا اور نئی دے دوخیر میں نے دے دی تو نلیاں تھیں جو میں آپ کو دے چکا حضور اکرم ہوڑئے نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تو چپ رہتا تو جمیشہ تو مجھے نئی ویتا ہی جاتا جیسے ہی میں کہتا کہ مجھے نئی دے دو۔

پھر کہااے اُسیم و کیے کیا تھہیں رسول اللہ کے قضاء حاجت کے لئے نکلنے کا کوئی آٹر پردہ نظر آتا ہے میں نے کہایا رسول اللہ! لوگوں نے وادی کو بھر دیا ہے جھے کو کوئی جگہ نظر نہیں آتی بھر فر مایا نظر مارو کیا کوئی پھر چٹان یا تھجور کے درخت نظر آتا ہے۔ میں نے کہایا رسول اللہ! میں نے قریب کھڑی تھجور ہے۔ وکر رسول اللہ تھم دیتے ہیں کہ تم یا ہم قریب قریب کھڑی تھجور ہے۔ بھی تیں کہ تم یا ہم قریب جو اور سول اللہ تھم دیتے ہیں کہ تم یا ہم قریب جو جاؤر سول اللہ تھم دیتے ہیں کہ تھر وہاؤر سول اللہ کے قضاء حاجت کرنے کے لئے اور پھروں سے بھی ایسے ہی کہو۔

میں ان کے پاس گیا میں نے بھی بات کہی اور شم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا ہے میں نے دیکھا تھیوں کے درخت زمین کو چیر تے ہوئے جمع ہوگئے ہیں اور پھروں کو یکھا وہ حرکت کرنے گئے ہیں تی کہ وہ تھجور کے درختوں کے بیچھے تفاظت کے لئے کھڑے ہوں کے جو تھاء طاحت کر لی تو اوٹ آئے۔
کھڑے ہوگئے ہیں۔ ہیں نے حضور گئے کو بتایا تو آپ نے فرمایا وضو کا برتن اُ تھاؤا اور چلو جب آپ نے قضاء طاجت کر لی تو اوٹ آئے۔
آپ ہوئے نے فرمایا اے اسیم دوبارہ تھجوروں اور پھروں کے پاس جاؤان سے کہو کہان کورسول القد پھٹے تھم دیتے ہیں کہ تم اپنی آئی گئی ہوں پہلے جاؤ۔ (دلال النہ قال نے تاریخ میں کہوروں) ور سول اور پھروں کے پاس جاؤان سے کہو کہان کورسول القد پھٹے تھم دیتے ہیں کہتم اپنی آئی گئی ہوئی جائے جاؤ۔ (دلال النہ قال نے تاریخ میں کہوروں)

۔ تخفیق اس مدیث کے شواہد گزر کیے ہیں اس باب میں (مصنف کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کیونکہ ہم نے روایت کیا ہے حدیث یعلیٰ بن مُرّ ومیں اُونٹ کا مسئلہ بھی جس نے شکایت کی تھی نبی کریم پڑھ کے آگے اپنے حالات کی تیجے سند کے ساتھ کویا کہ وہ اُونٹ اس کے علاوہ تھا جس کے تحرکر نے کاوہ لوگ اراوہ کر بیکے ہتھے۔واللہ اعلم (9) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محد بن عبداللہ صفار نے ،ان کو احمد بن مہران اصفہانی نے ،ان کوعبداللہ بن موئی نے ،
ان کومبدی بن میمون نے ،اور ہم کوخبر دی ابوانحس علی بن احمد بن عبداللہ بن کو احمد بن عبید صفار نے ،ان کو یوسف بن بعقوب قاضی نے ان کو عبداللہ عبداللہ بن محمد بن اساء نے ،ان کومبدی بن میمون نے ،ان کومجہ بن عبداللہ بن ابویعقوب نے ،حسن بن سعدمولی حسن بن علی ہے اس نے عبداللہ بن جعفر سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ہے نے ایک دن اپنے بیچھے سواری پر جیضایا اور میر سے ساتھ آ ہت ہے بات کی میں نے وہ بات کی کومبدی بن عبداللہ اللہ اللہ ہے ۔

کہتے ہیں کے حضورا کرم پڑئیکو یہ بات زیادہ پہندتھی کہ وہ قضاء حاجت سے چھپنے کا بدف تجویز کرتے بتھے حضورا کرم پڑڑانصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے وہاں پر ایک اونٹ تھا اس نے جب حضورا کرم پڑڑکو دیکھا تو روپڑا اس کی آٹھوں سے آنسو بہنے لگے کہتے ہیں ک حضورا کرم پڑڑا س کے پاس تشریف لے گئے اوراس کے مر پر ہاتھ پھیرا۔

اساء کی ایک روانت میں ہے کہ آ ہے ہے اس کی پینے اور کو ہان پر ہاتھ پھیراو و آ رام ہے سوئیا آ ہے ہے نے فرمایا اس اونت کا ہا کہ کون ہے؛

یا بوں فرمایا کہ بیا اونٹ کس کا ہے؟ چنانچہ انصار کا ایک جوان آیا اس نے بتایا کہ میرا ہے یا رسول اللہ ! حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ ہے نہیں ورت اس جانور کے بارے میں جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا اس نے میرے آ کے شکانت کی ہے کہ تم اس کو تکلیف پہنچا تے ہو۔ بیالفاظ ابو عبد اللہ کے بیں۔ (ابوداود۔ کتاب ابجباد۔ صدیت ۳۵۳۹ س ۲۳/۳)

اور ہمیں خبر دی ابوالحن نے ، ان کوخبر دی احمد بن نبید نے ، ان کوحارث بن ابواسامہ نے ، ان کوحدیث بیان کی یزید بن ان کومبدی بن میمون نے ، اس نے ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ اس کی مثل کچھ آم کی گھاڑیا دہ کیا ہے۔ (مسلم یا کتاب انجین محمدیث ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ میں مسلم یا کتاب انجین حدیث 24 میں ۱/۲۹۸ ابن ماجہ مدیث ۳۴۰ میں ۱۳۳۱)

باب سم

## اس اُ ونٹ کا ذکر جس نے نبی کریم بھی کو تجدہ کیا اوراس کے مالکان نے اطاعت کرلی تھی اس کی برکت سے اس کے زُک جانے کے بعد

(۱) ہمیں خبروی ابوالحس علی بن محمد بن علی مقری نے ،ان کوخبروی حسن بن محمد بن اسلح اسفرائنی نے ان کو بیسف بن بعقوب قاضی نے ،
ان کو ابوالرزج نے ،ان کو اساعیل بن جعفر نے ،ان کوعمرو بن ابوعمرو نے ، بنوسلمہ کے ایک آوی سے جو کہ ثقہ ہے اس نے جابر بن عبداللہ ہے ،
یہ بنوسلمہ کا ایک پائی ڈھونے والا اُونٹ تھا وہ پکڑا گیا تھا اس نے ان پرحملہ کردیا تھا اوران نوگوں کی بات مانے سے انکار کردیا تھا جتی کہ ان کی مسلمہ کا ایک پائی ڈھونے والا اُونٹ تھا وہ پکڑا گیا تھا اس نے جاکر شکایت کی نبی کریم پھٹے نے فرمایا چلوحضور اکرم پھٹے مسلمہ کے باس چلا گیا اس نے جاکر شکایت کی نبی کریم پھٹے نے فرمایا چلوحضور اکرم پھٹے اس کے ساتھ چلد ہے جب باغ کے درواز سے پر پہنچ تو اس آدمی نے کہایار سول اللہ ! آپ اندرداخل نہ ہوں مجھے آپ کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ وہ آپ کے اور چملہ نہ کردے۔

حضورا کرم پیٹے نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ ہمارے اوپرکوئی خطرہ نہیں ہے۔ اونٹ نے جب حضورا کرم پیٹے کودیکھا تو وہ سرجھائے چلا آیا۔ آکر حضورا کرم پیٹے کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ پھر تجدہ کرلیا۔ حضورا کرم پیٹے نے فرمایا آ جاؤا پنے اونٹ کے پاس اور آکراس کوئیل ڈال اور اوراس کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اس کے نگیل ڈالی اور لے گئے لوگوں نے کہا کہ پارسول اللہ! اُونٹ نے آپ کو تجدہ کیا ہے جب آپ کودیکھا ہے۔ حضورا کرم پھڑے نے فرمایا کرتم میرے لیے یہ بات نہ کہو جب تک میں نہ تہ ہیں ہٹلاؤں قتم ہے میری عمر کی اس نے میرا تجدہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کومیرے لیے مخرکرویا ہے؟ (خصائص اللبریٰ ۲۰۱۲)

اوراس بات میں روایت کی گئی ہے حفص بن اخی یونس بن ما لک ہے اس نے انس عظمہ ہے اس نے نبی کریم عظم ہے۔

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوعباس بن یعقوب نے ،ان کومحہ بن آخل صفائی نے ،ان کوعفان بن مسلم نے ان کوحماد بن سلمہ نے ، وہ کہتے ہیں انہوں نے سنا ایک شیخ سے بنوقیس میں وہ حدیث بیان کرتے تھے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم ہی آئے آئے اور ہمارے پاس ایک جوان اُونٹنی بہت سخت تھی اس پرہم قادر نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہی اس کے قریب گئے آپ نے اس کے دودھ کی جگہ پر ہاتھ پھیرا آپ نے اس کا دودھ تکالا اور بیا۔ (الخصائص الکبری ۲/۵۵)

اس بارے میں ابن ابی اونی ہے بھی روایت کی گئے ہے۔

(٣) ہمیں خبردی ابوائے تعلیٰ بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کواساعیل بن جمرقاضی فسوی نے ،ان کوخبردی علی بن ابراہیم نے ان کوفا کد ابوالورقاء نے عبداللہ بن ابواوفی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضورا کرم ہی کے سما سے بیٹھے ہوئے تھے۔اچا تک کوئی آنے والا آیا۔آپ نے بتایا کہ آل فلاس کے پائی کھینچنے والے اُونٹ نے پائی کھینچنے سے انکار کردیا ہے۔ کہتے ہیں حضورا کرم ہی اُن کھینچنے والے اُونٹ نے پائی کھینچنے سے انکار کردیا ہے۔ کہتے ہیں حضورا کرم ہی اُن کھی سے اور ہم لوگ بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے کہایارسول اللہ!اس اُونٹ کے قریب نہ جانا۔ہم آپ کے بارے ہیں اس سے خطرہ سمجھتے ہیں۔

جاکرحضوراکرم ہے اُونٹ کے آونٹ نے جب دیکھا تواس نے جدہ کرلیا۔ اس کے بعد حضوراکرم ہے نے اپناہاتھ مبارک اونٹ کے مربر کولیا۔ آپ میں ڈالدی آپ کے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ میرے ہاں۔ مربر کولیا۔ آپ کے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ میرے ہاں۔ اسے بلایا گیا۔ آپ نے ہو چھا کہ کیا ہے اُونٹ تیرا ہے؟ اس نے بتایا تی ہاں ہے آپ نے فرمایا کہ اس کواچی طرح کھاس کھلایا کرو۔ اور کام مشکل نہ لیا کرو۔ اس نے کہا ایسانی کروں گا۔ لوگوں نے آپ سے کہا حضور یہ توایک چو پایہ جانوروں میں سے ہے۔ وہ آپ کو بحدہ کرتا ہے آپ کو خطیم جن کی وجہ سے لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو بحدہ کیا کریم ہی نے فرمایا اگر میں تھم دیتا ہی اُمت میں سے کہ وہ بعض بعض کو سے دہ کریں تو میں بورتوں کو تھی دیتا ہی اُمت میں سے کہ وہ بعض بعض کو سے دہ کریم ہی دیتا ہی اُم میں گاریں۔ (الدائل لانی میم ۔ بستی ۔ خصائص ایکبری میں ا

روایت کی من ہاس منظف سے۔

(٣) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشرال نے ، ان کوخبر دی ابوعلی احمد بن فضل بن عباس بن خزیمہ نے ان کوئیسی بن عبداللہ طیالی نے ، ان کو یزید بن مہر ان نے ، ابو بکر بن عمیاش سے اس نے اصلح سے اس نے ذیال بن حرملہ سے اس نے ابن عباس عبیہ سے وہ کہتے ہیں کہ پچھ لوگ نبی کریم ہی گئے کے پاس آئے اور عرض کمیا یارسول اللہ! ہمارا ایک اُونٹ ہے۔ باغ میں کھڑا ہے۔ (وہ بگڑ گیاہے) نبی کریم ہی اس کے پاس تشریف لائے۔ اس کو بلایا تو وہ سر جھ کا کر چلا آیا۔ حضورا کرم ہی نے اس کومہار ڈالی اور اس کے مالکول کود سے دیا کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہی نے فرما یا یارسول اللہ اور اس کے مالیوں کو دونوں کناروں کے ما بین کوئی ایک فرمایا یارسول اللہ اور اس کے دونوں کناروں کے ما بین کوئی ایک چیز نہیں ہے جو بیرنہ جانے کہ آپ ہی ہیں سوائے کا فرجنوں اور انسانوں کے۔

(ولائل النوة لافيهم ٣١٥-٣١٦ البداية والنهاية ١٣٦/١ خصائص كبرى ٦/١٥ ٥٥ مجمع الزوائد ٩/٩)

☆☆☆

باب ۵

## (جنگلی ہرن یاجماروحشی) مگر بالتو جانور کا تذکرہ جوآتار ہتاتھا جب وہ سول اللہ ﷺی آ مصول کر ، تو جیب جاب بیٹھ کرا نظار کرتاتھا اورسکون سے بیٹھ باتاحرکت نہیں کرتاتھا

(۱) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید نے ،ان کو باغندی نے ،ان کوابوغیم نے ان کو یونس بن انتخ نے مجاہد سے اس نے سیدہ عاکشہ ستہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے گھرانے والول کے پاس ایک جانور تھا جب حضورا کر م ﷺ گھرستے باہر بطے جاتے تو وہ آتا جاتا رہتا ۔ جب وہ رسول اللہ ﷺ کی محضوں کرتا تو انتظار کرتا سکون کے ساتھ حرکت نہیں کرتا تھا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حسین بن عمر بن بر ہان غزال اور ابوحسین بن فضل قطان اور ابومجہ عبداللہ . ن کی بن عبدالبار سکری نے بغداد میں ، ان کوخبر دی اساعیل بن محمد صفار نے ، ان کوحسن بن عرفہ نے ان کومجہ بن نضیل نے ، بوس بن عمر و سے اس نے مجاہد سے اس نے ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اسے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علی کے گھر انے والوں کا ایک وحتی جانور تفاحضورا کرم علی جب گھر سے باہر جلے جاتے تو وہ کھیلنا اور جاتا آتا رہتا تھا جب رسول اللہ علی آتے وہ انتظار کرتا اور سکون کرجاتا بالکل حرکت نہیں کرتا تھا جب تک حضورا کرم علی گھر میں رہنے تھے۔ (سنداحمہ ۱۳/۱۔ ۱۵۔ زوائد ۲/۹۔ خصائص کبری ۲۳/۲)

باب ۲

## ئر خ چڑیا جسے اس کے انٹروں یا بچوں کے بارے میں دکھ دیا گیا تھا اُس نے بزبانِ حال حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں اپنی حالت کی شکایت کی تھی

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ایم کر سے حسن بن فورک نے ان کو خبر دی عبداللہ بن استہائی نے ، ان کو پونس بن حبیب نے ، ان کو ابوداؤ دیے ، ان کو مسعودی۔ حسن بن سعد ہے ، اس نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود ہے ، اس نے عبدا رہے وہ کہتے ہیں کہم ایک ایک سفر میں رسول اللہ ہی ایک ایڈ اسلالہ وہ مرخ چڑیا آئی ایک سفر میں رسول اللہ ہی اور آپ کے سر برمنڈ لانے گئی۔ حضورا کرم ہی نے بوجھا کہ تم میں ہے س سے اس کو آخیف پہنچائی ہے ایک آ دمی نے ان لوگوں میں سے بتلایا کہ میں نے اس کو آخیف پہنچائی ہے ایک آ دمی نے ان لوگوں میں سے بتلایا کہ میں نے اس کا انڈالے لیا ہے حضورا کرم ہی نے فرمایا واپس رسی رکھواس پر شند ت کرتے ہوئے۔ لوگوں میں سے بتلایا کہ میں نے اس کا انڈالے لیا ہے حضورا کرم ہی نے فرمایا واپس رسی رکھواس پر شندت کرتے ہوئے۔

(۲) ہمیں خبردی ابو مبدالتد حافظ اور ابوسعیہ ثھد ہن موک نے ،ان دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،
ان کواحمد بن عبدالیجار نے ،ان کوابو معاویہ نے ،ابواسخی شیبانی ہے اس نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود ہے اس نے اپنے والد ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ہی کے ساتھ تھے ایک سفر میں ہم لوگ ایک درخت کے پاس ہے گذر ہاں میں ایک سرخ چڑیا کے دو بیچے تھے ہم لوگوں نے وہ دونوں اٹھا گئے کہتے ہیں کہ سرخ چڑیا نبی کریم ہی گئے کے پاس آئی اور وہ او پر منڈ لا نے لگی آپ نے بوچھا کس نے اس کو تکلیف دی ہے اس کے بچول کے بارے میں؟ ہم نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس کے بیچے لئے ہیں آپ بی بی کے دو لہذا ہم نے اس کو تولید اس کے بیچے لئے ہیں آپ بی بی نے فر مایا کہ وہ واپس کر دولہذا ہم نے ان دونوں کوان کی جگہ برواپس رکھدیا۔

اس طرح ہے میری کتاب میں کہ وہ بار ہارسا منے آنے گئی۔اور دیگر نے کہا ہے وہ بھیخے گئی زمین کے قریب اپنے پروں کو پھیلانے گئی ( گویا کہ پنچے نیچے اُڑنے گئی ) اس کوابواتحق فزاری نے روایت کیا ہے ابواتحق شیبانی ہے اس نے حسن بن سعد ہے اس نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ ہے اس نے اپنے والداوراس نے حدیث میں کہا کہ وہ چڑیا نیچی پرواز کرنے گئی۔

اور پیشنن ابوداو د کی حدیث نمبرچھتیں ہے۔

(ابوداود \_ كتاب الجهاو \_ صديث ٢٦ ص ٥٥/٣ وديث ٥٢٦٨ من ١٠ ٢٦٥ وتاريخ ابن كثير ١٥١/٦ \_ خسائص كبري ٦٣/٢)

باب ک

## ہرنی کا کلام کرنا جس کواس کے بیچے کے بارے میں وُ کھو یا گیا تھا اوراس ہرنی کا ہمارے پیارے نبی کھی رسالت کی شہادت وینا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، بطور اجازت ، ان کوخبر دی ابوجعفر محمد بن علی بن دُحیم شیبائی نے ان کواحمد بن حازم بن ابوغرز قا خفاری نے ان کوعلی بن قادم نے ، ان کوابوالعلاء نے ، خالد بن طہمان ہے ، اس نے عطیہ ہاس نے ابوسعید ہو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا کہ برنی کے قریب گذر بہوا جوالیک خیمہ کے ساتھ بندھی بوئی تھی اس نے کہا یار سول اللہ اجھے کھول دیجئے تا کہ بیں اپنے بچوں کو دورہ ہیا کر آجاؤں میں آجاؤں گی اور آپ مجھے با ندھ دینا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم لوگوں کی شکار کردہ ہواور اوگوں کی باندھی بوئی ہو۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم کھی نے اس سے عہد لیا ہرنی نے آپ کو عہد دیا حضور اکرم کھی نے اس کو کھول دیا اس ہرنی نے تھوڑی کی دیر گذاری تھی کہ واپس آگی اس کی کھیری میں جتنا دورہ تھاوہ خالی کر کے آگئی تھی۔

حضورا کرم ﷺ نے اس کو باندھ دیا اس کے بعد خیمے کے مالک کے پاس حضورا کرم ﷺ نے ان ہے کہا کہ یہ ہرنی مجھے ہبہ کردوانہوں نے وہ حضورا کرم ﷺ کو ہبہ کردی حضورا کرم ﷺ نے اس کو کھول دیا پھر آپﷺ نے فر مایا کہا گرجانورموت کے بارے میں اتناجائے ہوتے جتنا کہ تم لوگ جانے ہوتو تو تم لوگ جس قدر جانوران میں ہے کھاجاتے ہووہ بھی بھی نہ کھا تکتے۔(تاریؓ ابن کیٹر ۱۲۸/۱۔ خصائص کری ۱۲/۲) یہ دوایت ایک اورضعیف طریق ہے بھی مروی ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابو بکرمحد بن حسن قاضی نے ،ان کوخبر دی ابوعلی حامد بن محمد ہوری نے ،ان کو بشر بن موی نے ،ان کوابوحف عمر و بن علی نے ، ان کو یعلی بن ابرا جیم غزال نے ،ان کو بیٹم بن حماد نے ابو کشر ہے ،اس نے زید بن ارقم سے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینے کی بعض گلیوں میں چل رہاتھا ہم لوگوں کا ایک اعرابی کے خیمے کے ساتھ گذر ہوا دیکھا کہ ایک ہرنی خیمے کے ساتھ باندھی ہوئی ہے ہرنی نے کہا یا رسول اللہ ہی اس اعرابی نے مجھے شکار کیا ہے۔ جب کہ جنگل میں میرے دو بچے ہیں مجھے ان بچوں کو دودھ پلانا ہے اور یہ میری ذرمدواری ہے۔ نہ تو یہ مجھے ذرح کرتا ہے کہ میں مرکز حجیث جاؤں نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے تا کہ میں جنگل میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔

حضورا کرم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ کیاا گریس تخفیے کھول دوں توتم واپس لوٹ آؤگر؟ اس نے کہا جی ہاں وگر نداللہ مجھے عذاب دے عذاب عشار (نیکس لینے والوں کا ساعذاب) لہذار سول اللہ ﷺ نے اس کو کھول دیا وہ زیادہ دیر نہ تشہری تھی کہ بس واپس آگی اپنے ہونوں پر زبان پھیرتی ہوئی حضورا کرم ﷺ نے اس کو خیمے کے ساتھ باندھ دیا اتنے میں اعرابی بھی آگیا اسکے باس مشک تھی رسول اللہ ﷺ نے اس سے کہا کہا تہ ہے کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ آپ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہ کہا یہ کہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہ کہا یہ کہ کہا یہ کہ کہا یہ کہ کہا

(ولائل افي تعيم ١٣٠٠ ـ ابن كثير ١/ ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ خصائص كبرى ٢١/٢)

زیدین ارتم کتے ہیں اللہ کی شم میں نے اس کوجنگل میں دیکھا تھا وہ یہ کہدرہی تھی : لاالله الا الله معجمد رسول الله

(البداية والنهاية ٢/ ١٣٥\_ ١٨٨ وخصائص الكبري ٢٠/٢)

باب ۸

## گوہ کا ہمارے نبی کریم ﷺ کی رسالت کی شہادت ہیں ا اوراس بارے میں جود لائل نبوت ظاہر ہوئے

(۱) ہمیں خبردی ابو مصوراحد بن علی دامغانی نے ، علاہ بیب کی بستی نامین ہے۔ جو انہوں نے اپنی اصل کتاب ہے پڑھ کرسائی تھی ان کو حدیث بیان کی ابو احمد عبداللہ بن عدی حافظ نے ، ماہ شعبان ہے۔ ہیں جرجان میں ۔ ان کو حمد بن غلی بن ولید سنمی نے ان کو حمد بن عبدالاعلی نے ، ان کو حمد بن غلی بن ولید سنمی نے ان کو حمد بن خطاب حرائے عبد الاعلی نے ، ان کو حمد بن خطاب حرائے ہوں کو جمد بن خطاب حرائے ہوں کو جمد بن خطاب حرائے ہوں کو جمد بن خطاب کی ایک محفل میں شرکت فر ما ہے اچا تک بو سکتیم کا ایک اعرائی آیا اس نے ایک وہ کا شکار کیا ہوا تھا۔ اس نے مدرسول اللہ جربی ڈالا ہوا تھا۔ تا کہ اسے اپنے گھر لے جائے اور اسے بھون کر کھائے۔ اس نے جب جماعت کو دیکھا تو ہو جھا کہ یہ کیوں اسے جس جربی ہوتا گرد ہو گوں کو چیر کر آ گے آیا اور کہنے لگا کہ لات وعز کی کی جمعے استقدر مُخوض ہواور جمعے تم سے استقدر غصہ ہے جس قدرعورتوں کو بھی کسی ذی لہجہ پڑئیس ہوتا آگر ہے بات نہ ہوتی کہ پوری قوم کے لوگ مجھے جلد باز کہیں عوق میں تیرے او پر جملہ کرنے میں جلدی کرتا اور مجھے تم کی اور جھیاتا ہوں اسود وقوم کے لوگ مجھے جلد باز کہیں عوق میں تیرے او پر جملہ کرنے میں جلدی کرتا اور مجھے تم کی دورتوں کو جھیاتا ہوں اسود والی می خورت ہیں خورت ہوں۔

عمر بن خطاب نے یہ بکواس نی تو اجازت ما تکی یارسول اللہ میں اس کولل کر دوں حضورا کرم ﷺ نے فر مایا کیا آپ جانے ہیں اے عمر کہ بر د بار قریب تھا کہ نبی بنادیا جاتا۔اس کے بعد آپ اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہتم نے جو پچھ کہا ہے تمہیں اس پر کس چیز نے اُبھارا ہے؟ تم نے جو پچھ کہا ہے وہ ناحق کہا ہے؟ تم نے میری محفل میں میری تو ہین کی ہے۔ اور تم نے رسول اللہ کی تحقیر کی ہے۔ اس دیہاتی نے کہالات وعزئ کی کی قسم میں تیرے ساتھ ایمان نہیں لاتا کیا ہے گوہ آپ کے ساتھ ایمان لاتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے تحیفے میں سے گوہ نکال کر رسول اللہ ﷺ کے آگے کھینک دی۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اے گوہ۔ لہٰذا گوہ نے حضور کوصاف عربی میں جواب دیا جیسے پورے حاضرین مجلس نے سنالبیک وسعد یک یازین کون عہد پورا کرے گا قیامت کے دن؟

آپ بڑئے نے فرمایا کہ اے گوہتم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے بتایا اس کی جس کا عرش آسانوں میں ہے۔اور زمین میں جس ک حکومت ہے۔ سمندر میں جس کا راستہ ہے جنت میں جس کی رحمت ہے۔ جہنم میں جس کا عذاب ۔حضورا کرم ﷺ نے پوچھا میں کون ہول اے گوہ ؟ وہ بولی رب العالمین کے رسول ہو۔ خاتم اُنعیین ہو۔ وہ کامیاب ہوا جس نے آپ کوسچا مانا اور وہ ناکام ونامراد ہوا جس نے آپ کی تکذیب کی۔

یہن کراعرانی نے کہامیں اس مشاہرے کے بعد اور کوئی دلیل تلاش نہیں کروں گا۔ اللّٰہ کی تئم میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے زیادہ مبغوض اور برامیر سے نزویک کوئی نہیں تھا۔ مگر آئ آپ میر سے نزویک زیادہ محبوب بن گئے ہیں میرے والدین سے اور میری آئکھوں سے اورخود میری ذات سے اور اب میں آپ کومجوب رکھتا ہوں اپنے اندر سے اور اپنے باہر سے اپنے ظاہر سے اور اپنے باطن سے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللّٰہ کے رسول ہیں۔

رسول الله ﷺ في عرمايا:

و لا يقبل بصلواة و لا تُقبل الصلواة و لا تُقبل در المالواة و الابقر أن عماتها و ين قبول نيس بوگا مُرتماز كماتها ورنماز قبول نيس بوگا مُرتماز كماتها

اس اعرابی نے کہا (اگرایسی بات ہے تو بھرآپ) جھے قرآن سکھائے چنانچ حضورا کرم کے اس کو (سورۃ اخلاص) فسل ہواللہ احد سکھائی اس اعرابی نے کہا کہ آپ جھے مزید سکھائے۔ میں نے ایسا احسن کلام نہیں سنا نہ اشعار میں ، نہ رجز میں ، اور نہ نئر میں حضور اکرم کی نے فرمایا اے اعرابی! بیاللہ کا کلام ہے۔ بیشعر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ پڑھو کے قسل ہو اللہ احد مصرف ایک بارتو آپ کوایک تہائی قرآن پڑھنے کا تواب ملے گا۔ اگر دومرتبہ پڑھو گئے تو دو تہائی قرآن پڑنے کا اجر ملے گااور اگر آپ اس کو تین بار پڑھیں گے پوراقرآن مجید پڑھنے کا آجر ہوگا۔

اعرانی نے کہا:

نعم الالهُ إلهًا يَقَبلُ اليسيرَ ويعطى الحزبل كتنابجرين معبود ومشكل كشائة سمان چيز كوقبول كرتا بهاور بهت يز الجرويتا ب-

رسول الله والمسلم في المن في في في تعريف كى ہے اور ميں تمہيں بناؤں كداس كے بدلے ميں تمہارے ليے كيا ہوگا اللہ ك بال؟ انہوں نے كہا كہ جى بال! ضرور بنائے حضورا كرم ولئے نے فرمايا كہ تيرے لئے تيرى او بنى كى مثل ہوگى موتيوں ميں سے اندر سے خالى اس كے بيرز بر جدا خصر كے ہوكا وہ تجھے لے كرصراط بر بيرز بر جدا خصر كے ہوكا وہ تجھے لے كرصراط بر جملتى بكلى كى طرح گذرے كى جو بھى تجھے و كيھے گا تجھے بردشك كرے گا قيامت كے دن عبدالرحن نے كہا كہ ميں راضى ہوں۔

لہذاوہ اعرابی وہاں سے نکلاتو اس کو بوسلیم کے ایک ہزاراعرابی بھی طے ایک ہزار سوار ہوں کے ساتھ ان کے پاس ایک ہزار تھوں اور ایک ہزار نیز سے بیتے ہوں ہاں جو ہمارے الہوں معبودوں کو ہرا بھلا ایک ہزار نیز سے بیتے ہوں کہ اس فی کہا کہ ہماس مخص کے پاس جارہ ہیں جو ہمارے الہوں معبودوں کو ہرا بھلا کہتا ہے ہم جا کراس کو تی کردیں کے ہا کہ ہیں مذکر وہیں شہادت و بتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود میں اور محمد و سول اللہ اس کے بعد وہ لوگ بھراس نے ان کو وہ پوری واستان سائی جو اس کے ساتھ گزری تھی لہذا سب نے کہا لاالب الااللہ محمد و سول اللہ اس کے بعد وہ لوگ حضور کے پاس پہنچے ہی کریم پینی ان لوگوں سے مطیعیر چا دراوراوروہ کہ دے کے لہذا وہ اپنی ہوار یوں سے اُنز سے اوروہ کو سے محمد و سول اللہ محمد و سول اللہ اس کے بعد وہ کو سے مران کوگوں نے کہا اللہ اللہ محمد و سول اللہ کے بران کوگوں نے کہا رسول اللہ! ہمیں ایسا تھم فرما ہے آپ نے فرمایا کرتم لوگ خالد بن ولید کے جھنڈ ہے سلے ہوجاؤ ۔ بس ایک ایک ہزار کی تعداد میں کوئی ایس ایسا تھا نے ہیں ایسا تھرب میں سے اور نہ ہی تھم میں سے سوائے ان لوگوں کے ۔ (الدلاک الی تیم ۲۰۰۰ ابن کیر مراب کے ایس کوئی کہران کوگوں کے ۔ (الدلاک الی تیم ۲۰۰۰ ابن کیر مراب کے ساتھ ابواحمد بن عدی مصنف فرماتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس کوئی کیا ہے ہمارے شخ ابوعبد اللہ حافظ نے مجزات میں اجازت کے ساتھ ابواحمد بن عدی مصنف فرماتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس کوئی کیا ہے ہمارے شخ ابوعبد اللہ حافظ نے مجزات میں اجازت کے ساتھ ابواحمد بن عدی

مصنف فرماتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس کونقل کیا ہے ہمارے پینٹخ ابوعبداللہ حافظ نے معجزات میں اجازت کے ساتھ ابواحمہ بن عدی حافظ ہے اس نے کہا کہ میری طرف لکھا تھا ابوعبداللہ بن عدی حافظ نے وہ ذکر کرتا ہے کہ محمہ بن علی بن ولید شکمی نے ان کوحدیث بیان کی ہے اس نے ذکر کیا ہے اس کواوراس کے آخر میں بیاضا فہ کیا ہے۔ کہ ابواحمہ نے کہ ہمیں خبردی ہے محمہ بن علی سلمی نے کہ عبدالاعلی اس بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات

اورانہوں نے ہمیں حدیث بیان کی ہےا پینے طول کے ساتھ اپنی اصل کتاب سے رعیف وراق کے حوالے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یبی مضمون سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی مروی ہے اور ہم نے جو ذکر کی ہے وہ زیادہ بہتر اسناد والی ہے۔واللہ اعلم

إب ٩

## رسول الله ﷺ کی مجلس میں بھیڑ ہیئے کا بہنچ جانا کسی چیز کو تلاش کرتے ہوئے

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابوعبداللہ محد بن عبداللہ اصفہانی نے ،ان کومحہ بن مسلمہ نے ،ان کو یزید بن ہارون نے ،
ان کوشعبہ نے ،عبدالملک بن عمیر ہے ،اس نے حارثی ہے اس نے ابو ہریرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوتوں سمیت نماز نہیں پڑھا کرتا تھا
لیکن (میں نے دیکھا کہ) رسول اللہ کھٹے نے اپنے جوتوں سمیت نماز پڑھی تھی۔ میں جمعہ کے روز ہے ہیں روکتا تھا (یانہیں رُکتا تھا) لیکن (میں نے دیکھا کہ) رسول اللہ کھٹے نے اپنے جوتوں سمیت نماز پڑھی تھی۔ میں جمعہ کے روز ہے ہیں روکتا تھا (یانہیں رُکتا تھا) لیکن (میں نے دیکھا کہ) رسول اللہ کھٹے نے منع کیا تھا۔

کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا آیارسول اللہ ﷺ کے پاس۔وہ قریب بی اپنی سرینوں کے بیٹھ گیادونوں ہاتھ نیچے ٹیک کرئے۔پھروہ ایسے بوگیا کہ جیسے کوئی چیز طلب کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیٹک سیکی چیز کا ارادہ کرتا ہے( بیٹی کچھ ما نگرا ہے )۔ایک آدمی نے کہایارسول اللہ آپ ہمارے مالوں میں ہے اس کا حصد نہ نکالیس۔ چنانچہ اس نے ایک پھراٹھا کراس کو پھیٹک کر مارالبنداوہ بھیزیا بھونکی ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا یہ بھیڑے جانتے ہو بھیڑیا کیا ہوتا ہے؟ (تاری این کثیر ۱۳۵۱۔۱۳۷۱)

میں کہتا ہوں کہ الحارثی ہے مرادوہ ابوالا دبر ہے اس کا نام زیا دہے۔ بیقبیلہ بنوحارث بن کعب ہے۔

(۲) بہمیں خبردی ایونھر بن آقادہ نے ،ان کو ابوالفضل بن خمیر ویہ بروی نے ،ان کو احمد بن نجدہ نے ،ان کو سعید بن منصور نے ،ان کو حبان بن بی نے ،ان کو عبدالملک بن نمیر نے ،ابوالا دبر حارثی ہے اس نے ابو ہریرہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہے ایک آ دمی آیا اس نے کہا اے ابو ہریرہ تم وہی ہوجس نے لوگوں کو شعے کیا ہے پھراس نے حدیث ذکر کی ۔وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیٹر یا آیا جب کہ رسول اللہ ہیں تھے ہوئے تھے وہ آکرا ہے خاص انداز میں حضورا کرم پیٹر کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ اپنی وُم ہلانے لگا۔ رسول اللہ ہی نے فرمایا کہ یدد گر بھیٹر یوں کا پیش رو ہے (ان کا لانا چاہتا ہے) یاس نے آیا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ توگ اپنے مالوں میں سے اس کے لئے بھی پچھ مقرر کر ویعنی نکا لوے صحابہ نے کہا شہر النہ کی تھر اُٹھا کر مارا اور وہ بھونگا ہوا وا پس چھے چلا گیا رسول اللہ پیٹر نے فرمایا ہے جانے ہو بھیٹر یا کیا ہوتا ہے؟

(٣) بہمیں خردی حسین بن فضل نے ،ان کوخیر دی عبدالقد بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کومحہ بن وہب بن عمر بن ابو کریمہ نے ان کومحہ بن سلمہ نے محر بن آئن سے اس نے تر ہو بن ابو أسيد ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بقیع میں کسی انصاری کے جنازے ہیں تشریف نے گئے وہاں ویکھا کہ رائے میں ایک بھیٹریا اپنے وونوں ہاتھ بھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ او ایس ہے کے مقرر کردو۔لوگوں نے عرض کی ہم طالب کی رائے کے تا بع ہیں کچھ مقرر کردو۔لوگوں نے عرض کی ہم طالب کی رائے کے تا بع ہیں جسے آپ چاہیں یارسول اللہ! آپ ہیٹے نے فرمایا کہ ہر چرنے والے بکر یوں کے گلے میں سے ہرسال ایک بکری (اس کو دیں گے )لوگوں نے کہا کہ یہ توزیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کہ ان کو بھوڑ جا چنا نے بھیٹریا تھے کہ جیٹریا تھے کہ جیٹریا تھے کھیٹریا۔

(البداية والنهابية ٢/١٣١ خصائص كبري ٢٢/٢)

باب ۱۰

## بھیٹر نے کا کلام کرنا اوراس کا ہمار ہے بیار ہے نبی کریم ﷺ کی رسالت کی شہادت و بینا اوراس بارے میں دلائل نبوت کا ظاہر ہونا

(۱) جمیں خبردی ابو محد جناح بن نذیر بن جناح قاضی کوفہ نے ، ابوجعفر محد بن علی بن دحیم شیبانی نے کہاان کواحمہ بن حازم بن ابوغرزہ نے ، ان کوعبداللہ بن موک نے ان کوقاسم بن فضل حداثی نے ابونضر ہ سے اس نے ابوسعید سے وہ کہتے ہیں۔ کدایک چرواہا بکریاں چرار ہاتھا 7 ہ میں احیا تک ایک بھیٹر ہے نے اس کی بکریوں میں سے ایک بکری پرحملہ کرنے کی کوشش کی گرچروا ہے نے بروقت دفاع کر کے بگری کو بچالیا۔ مگروہ بھیٹریاا پنہ ہاتھ زمین پرٹیک کراپنی ؤم پر بیٹھ گیا۔اس کے بعدوہ چروا ہے سے نخاطب ہوکر کہنے لگا۔ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ کہ تو میرے اور میرے رزق کے درمیان حاکل ہو گیا ہے جس رزق کواللہ میری طرف چلا کرلے آیا۔ چروا ہے نے کہا عجیب بات ہے جیرانی کی اپنی ؤم پر بیٹھا ہوا بھیٹریا انسانوں والا کلام کررہا ہے۔ (بیس کر) بھیٹریئے نے جواب دیا کیا تھے مجھ سے زیادہ جیرانی کی بات رسول اللہ پھیٹیس بیٹھا ہوا بھیٹریا انسانوں والا کلام کررہا ہے۔ (بیس کر) بھیٹریئے نے جواب دیا کیا تھے مجھ سے زیادہ جیرانی کی بات رسول اللہ پھیٹیس بتاتے حرتین کے درمیان وہ لوگوں کو پہلے گذر جانے والے لوگوں کی خبریں دیتے ہیں۔اس کے بعد چرواہا بکریوں کو ہا تک کرلے گیا حتی کہ مدینے میں آیا اور اس کے کونوں میں سے کسی کونے میں سے گیا اور داخل ہو گیا۔

اس کے بعد نبی کریم ہوئے کے پاس گیا اور اس نے بھیڑ ہے والی کہانی حضورا کرم ہوئے کو سائی۔اس کے بعد نبی کریم ہوئے لوگوں کے پاس تشریف لائے اور اس ہوئے اور اس سے کہا کہ آپ کھڑ ہے ہوکران کوخر دیں چروا ہے نے لوگوں کو بھیڑ ہے والی بات بیان کر کے سنائی اس کے بعدرسول اللہ ہیئے نے فرمایا کہ چروا ہے نے کہا ہے خبر دار ہوشیار رہویہ بات قیامت کی شرائط میں سے ہے در ندوں کا انسانوں کے لئے کلام کرنا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی تھی کہ چو پائے جانور انسانوں سے کلام کرنا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی تھی کہ چو پائے جانور انسانوں سے کلام کرے گا اور آ دمی کے ساتھ اس کی جو تے کا تسمہ کلام کرے گا اور اس کے جانور اس کو خبر دی گئی اس کی اپنی ران ان کی جو پچھاس کے بعد اس کی بیوی نے کیا تھا۔ (منداحمہ ۱۳۵۰ میں میری بیشر ۱۳۳۸)

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ،ان وونوں نے کہاان کوحدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کواحمد بن عبدالبجار نے ،ان کو بونس بن بکیر نے ،ان کو قاسم بن فضل نے ،ان کو ابونصر ہ عبدی نے ،ان کو ابوسعید خدری نے ،اس نے ذکر کی ہے اس کی مثل۔

بیاسناد سیج ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں دوسرے طریق سے ابوسعید خدری ﷺ ہے مروی ہے۔

(٣) ہمیں خبر دی ابوالقاسم عبدالخالق بن علی بن عبدالخالق مؤ ذن نے ،ان کوخبر دی ابو بکر محد بن مؤمل بن حسن نے ،ان کوفضل بن محمد بن مستب نے ان کوففیل بن محمد بن محمد بن محمد بن کہ بن کہ سیتب نے ان کوففیل نے ،وہ کہتے ہیں کہ سیتب نے ان کوففیل کے ،وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی معتقل بن عبدالله بن شہر بن حوشب سے ،اس نے ابوسعید خدری سے وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی مدینے کے اطراف میں ہر یاں جرار ہا تھا اچا تک اس بر ایک بھیٹریا آیا اس نے اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ اعرابی نے اس کو بکڑ کرچھڑ الیا۔اور بھیٹریا چاتا بنا پھر واپس آیا اورا پی وُم گول کر کے اس پر بیٹھ گیا پھر کہنے لگا۔

اعرائی کی طرف منہ کر کے افسوں ہے تم پرتم نے میرارزق چھن لیا ہے جواللہ نے جھے رزق ویا تھا۔اعرائی اس کے سامنے تھااس نے کہا حیرانی کی بات ہے کہ جھیٹر یا کلام کرر باہے اس پر بھیٹر ہے نے کہا اللہ کا تمی خیک اس سے بڑی بات کو نظرا نداز کر رہے ہو۔اس نے پوچھا اس سے کداس سے بڑی جبرانی کی بات کون تی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا تی نخلات میں ان لوگوں کی جبرین بیان کرتا ہے جوگذ رہلے ہیں اور وہ تا ہوا وہ بھی جو بعد میں اس نے بگریوں کوچھوڑا۔اور دوڑتا ہوا وہ بھی جو بعد میں اس نے بگریوں کوچھوڑا۔اور دوڑتا ہوا نی کرے بھی جو بعد میں ہوں گے۔اس کے بعد اعرائی آپ جھے نے اس کواجازت دی اس اعرائی نے حضورا کرم بھے کو بھیڑ ہے گی بات کی خبر دی حضورا کرم بھے نے کہا ہوا کہ بھیٹر ہے گی بات کی خبر دی حضورا کرم بھی نے نہاں کے تعریف کو بھیڑ ہے گی بات کی جبری خور مایا کہ میں جب لوگوں کو نماز پڑھا ہوا کہ میں میر سے پاس حاضر ہونا جب حضورا کرم بھی نماز میں میر سے پاس حاضر ہونا جب حضورا کرم بھی نماز میں میر سے پاس حاضر ہونا جب حضورا کرم بھی نماز میں میر سے پاس حاضر ہونا جب حضورا کرم بھی نماز میں میر سے پاس حاضر ہونا جب حضورا کرم بھی نے نہاں کو جم ان کی بات کی خبری کے بی خوات نے نہ اس کو فر مایا بیان کی بھی جو بھی تھی نے دی کھا تھا۔ پڑھا جب ان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بی ان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بی ان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بی بی جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا تھی بیان کیا جو بھی بیان کیا تھی بھی بیان کیا جو بھی بیان کیا ہوں کیا تھی بیان کیا تھی بھی بیان کیا تھی بیان ک

پھرحضورا کرم ﷺ نے فرمایاتیم ہےاں ذات کی جس کے قبضے میں محمدﷺ کی جان ہے قیامت قائم نہ ہوگی تنی کہ ایک انسان تم میں سے اپنے گھرسے نکلے گااوراس کواس کے جوتے خبر دیں گے یااس کا جا بک یاعصاءاس کی جو پچھاس کی بیوی نے اس کے پیچھے کیاتھا۔ کہا ہے عبدالحمید بن بہرام فزاری نے شہر بن حوشب ہے۔ (منداحہ ۸۸/۳۔تاری ابن کثیر ۲۱/۲) (٣) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمر و نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو احمد بن عبد الجبار نے ، ان کو بونس بن بکیر نے ، ان کوعبدالحمید بن بہرام فزاری نے ، ان کوشہر بن حوشب نے ، ان کو ابوسعید نے ، انہوں نے کہا کے قبیلہ بنواسلم کا ایک آدمی اپنی بکر یوں میں تھا۔ راوی نے حدیث بیان کی ہے مثل اس کے مفہوم کے اور اس میں کہا ہے کہ بھیڑ ہے نے کہا کس چیز کے بارے میں ہم حیر ان ہو؟ اس نے کہا کہ میں تیری میر سے ساتھ بات چیت سے جیران ہوں۔ بھیڑ ہے نے کہا کہ اس سے زیادہ جو جیرانی کی بات رسول اللہ کی ہے حرین ہوں۔ بھیڑ ہے نے کہا کہ اس سے زیادہ جو جیرانی کی بات رسول اللہ کی ہے حرین کے درمیان نمالت میں وہ ان امور کی خبریں دیتے ہیں جوگذر ہے ہیں اور وہ با تیں بناتے ہیں جو امور آئندہ ہوں گے اور تم ببال پراپنی بکریوں کے بیچیے چرتے رہے ہو۔

اوبرروا بیت کیا گیا ہے عبداللہ بن عامراسلمی نے ، ربیعہ بن اولیس سے اس نے انس بن عمرو سے اس نے اھیان بن اوس سے کہ میں اپنی کمریوں میں تھا بھیئر سیئے نے اس سے کلام کیا تھا پھروہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اورمسلمان ہوگیا۔ (خصائص کبری ۱۱/۲)

- (۵) ہمیں خبر دی ابو بکر فارس نے ، ان کو ابواتخق اصفہانی نے ، ان کو ابواحمد بن فارس نے ، ان کومحمد بن اساعیل نے ، ان کو ابوطلحہ نے ، ان کوسفیان بن جمز واسلمی نے ، اس نے سناعبداللہ بن عامر اسلمی ہے کہتے ہیں اس کی اسنا دقو ی نبیس ہے۔ میں کہتا ہوں تحقیق وہ روایت گذر پھی ہے جو اس کو تقویت ویتی ہے۔
- (۲) اورہمیں خبر دی ایوسعد مالینی نے ،ان کو ایواحمہ بن عدی حافظ نے ،ان کوعبدالله بن ایوداؤ د بجستانی نے ، جوابیع عبد کے حفاظ وعلماء میں سے تھے بس نہیں کیامثل اس کی بھیٹر ہے ہے کلام کرنے والے کی اولا دیے بارے میں گرعلم ومعرفت کے ذریعے۔اس کو بطور مزے میں اس کے والد میں صدیت کی تائید و توت ہے۔
- (2) ہمیں خبردی ابوعبدالرحمٰن ملمی نے ،وہ کہتے ہیں میں نے ساحسین بن احدرازی ہے وہ کہتے ہیں میں نے سناسلیمان مغربی ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نکا بعض شہروں ہے گدھے پر مگر وہ تو مجھے راستے ہا لگ تھینچنے لگالہٰذا میں نے اس کے سر پر کئی ڈنڈیاں ماریں۔اس نے میری طرف سے سراُٹی یا اور بولا اے ابوسلیمان مارلو۔سوااس کے نہیں کہ تیرے د ماغ پر بھی ای طرح مارا جائے گا میں نے اس سے کہا تیرا کلام کرنا ایسا ہے جو سمجھا جائے؟ اس نے کہا جسے تم مجھ سے کلام کرو گے میں تم سے ویسے ہی کروں گا۔

باب اا

## اللہ تعالیٰ کا شیر کو حضرت سفینہ مولیٰ رسول اللہ (غلام رسول اللہ) کے لئے سخر کرنا رسول اللہ ﷺ کے اکرام (احترام) کے لئے اوراس مفہوم میں جو پچھمروی ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوز کریا بچیٰ بن ابر اہیم بن محد بن بچیٰ مزک نے ،ان کوخبر دی ابوعبد اللہ محد بن یعقوب نے ،ان کومحہ بن عبد الوہاب نے ،
ان کوجعفر بن عون نے ،ان کوخبر دی اسامہ بن زید نے ،ان کومحہ بن عمر و نے ،ان کومحہ بن منکد ر نے ،سفینہ خاوم رسول اللہ ہو گئے ہیں کہ
میں دریا میں کشتی پرسوار ہوا۔ کشتی ٹوٹ گئی میں ایک شختے پر بیٹے گیا وہ مجھے بہا کر شیر وں کی ایک کچھار کے پاس لے گیا اس میں شیر تھا اچا تک
ایک شیر آ گے آیا جب میں نے اس کودیکھا تو میں نے کہا اے ابوالحارث میں سفینہ ہوں رسول اللہ کا غلام وہ میرے پاس آیا حتی کہ اس نے اپنی وم

میرے کندھے پر ماری پھروہ میرے ساتھ ساتھ جلنے لگا تنی کہ اس نے مجھے ایک راستے پرلا کھڑا کیا پھرشیرا پنی زبان میں کچھ بھنسایا تھوڑی دیر کے لئے پھراس نے اپنی دم مجھ کو ماری میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہدر ہاہے۔

(۲) جھے خبردی ابونفر بن قادہ نے ،ان کو ابوالحس جمہ بن احمد بن ذکریا نے ،ان کو ابوعبداللہ جمہ بیٹی ہے ،ان کو بوسف بن عدی نے ان کوعبداللہ بن وجب نے ،اسا مہ بن زید سے یہ کہ جمہ بن عبداللہ بن عمر و بن عثان نے ،اس کو حدیث بیان کی ہے جمہ بن منکد رسے ۔یہ کہ سفینہ مولی رسول اللہ فر ماتے ہیں کہ میں سمندر میں سوار ہوا میری کشتی توٹ کی میں جس میں تھا چنا نچہ میں ایک تختے پر سوار ہوگیا اس کے ختو ل میں سے جھے اس تختے نے ایک گھائی کی طرف بھینک و یا اس میں شیر تھا۔ میں جو نہی اس میں داخل ہوا تو شیر نکل کرمبری طرف آگیا اور وہ میں سول اللہ کا غلام ہول اس نے اپنا سر جھکا لیا اور میر سے قریب آیا اور مجھے اپنی و م کے ساتھ میر سے قریب آیا ہور میں سے نکالا اور مجھے اوداع کہدر ہا کہ دوہ جھے کو اوداع کہدر ہا ہو سے بیاس کے ساتھ میر از خری لی دہ جھے کو اوداع کہدر ہا

(۳) ہمیں خبر دی ابوابحسین بن بشران عدل نے ، بغداد میں ان کوخبر دی اساعیل بن محمد صفار نے ، ان کواحمہ بن منصور نے ، ان کو عبد الرزاق نے معمر سے اس نے جمی نے ابن المنکد رہے ہیکہ حضرت سفینہ رسول اللہ کا غلام کشکر سے بھٹک گیا تھا ارض روم میں یا ارض روم میں الفرق ہے تھے۔ مگر وہ وہاں سے بھاگ سے اور کشکر کی تلاش میں نکل گئے وہاں پران کا ایک شیر سے سابقہ پڑگیا اس نے اس سے کہا اے ابوالی رث میں رسول اللہ کا غلام ہوں میر اابیا ایسا معاملہ ہے ( میں اس طرح یہاں آیا ہوں ) شیر آکر اس بھنبھنا نے لگا اور پہلو میں آکر کھڑا ہوگیا جیسے بی اس کی آواز سنتا اس کی طرف جھک جا تا اس کے بعد اس کے پہلو میں چلنے لگا اس طرح چیتے رہے تی کہ کشکر تک پہنچ مجھے۔ بھر وہ واپس لوٹ آیا۔ واللہ الملم (تاریخ بن کثیر ۲/ ۱۳۵۷۔ خصائص کبری ۱۵/۲)

پاپ ۱۲

## ایک اور معجزہ رسول جوآب کے غلام سفینہ کے لئے ظاہر ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے ان کا نام سفینہ بڑا

(۱) ہمیں خبر دی دی ایومنصور ظفری نے جمہ بن احمد علویؒ نے ،ان کوخبر دی ایوج عفر محمہ بن علی دحیم نے ،ان کو احمہ بن حازم ابن ایوغرزہ نے ،ان کو عبید الله بند ہے ہاں کو عبید الله بند ہے ہاں کو عبید بن جمہ بن اس کے سید الله بند ہے ہاں کو سید بن جمہاں نے سفینہ سے کہا تھا کہ آپ کا عبید الله بند ہے کہا کہ الله بند ہے کہا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خبر نہیں دوں گا چھر فر مایا کد سول الله بند ہے ان کا سامان ان بر بھاری ہوگیا۔

کد سول الله فاتی رواند ہوئے آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ شفید۔ ان کا سامان ان بر بھاری ہوگیا۔

رسول الله ﷺ نے مجھے فرمایا اپنی جا در پھیلا ہے میں نے جا در پھیلائی۔ صحابہ نے اپناسامان اس میں ڈال دیااوروہ میرےاوپرلدوادیا اور رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ اُٹھا ہے تم سفینہ ہو (بڑی کشتی سامان بردار جہاز) ان دنوں اگر میں ایک اُونٹ یا دو اُونٹ یا تین اُونٹ یا جاراونٹ یا پانچ اونٹ یا جھے یاسات اُونٹ کا وزن اُٹھا تا تو میرےاوپر بوجھ نہ ہوتا تھا۔ بلکہ بلکامحسوس ہوتا تھا۔

(متدرك ماكم ٢٠١/٣ داصابه ٥٨/٢)

باب ۱۳۳

## مجاہد فی سبیل اللہ کے بارے میں جو پچھآ یا ہے وہ مجاہد جس کا گدھازندہ کرکے اُٹھادیا گیا تھا اس کے مرجانے کے بعد

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حسین بن عمر بن برهان اور ابوابحسین بن فضل قطان اور ابومجر شکری نے ،وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اساعیل بن محمد صفار نے ،ان کوعبداللہ بن اور ایس نے ،اساعیل بن ابو خالد ہے اس نے ابو سر انحفی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دی آیا کہن ہے جب بعض رائے میں پہنچا تو اس کا گدھا گذرگیا (مرگیا) وہ آ دی کھڑا ہوگیا جا کروضو کیا اور دور کعت نماز پڑھی پھر دعا کی اے اللہ ا میں دشنیہ ہے آیا ہوں اور تیرے رائے میں جہاد کرنے کے لئے نکلا ہوں۔اور تیری رضا کے لئے نکلا ہوں۔اور میں شہادت دیتا ہول کہ آپ مردول کوزندہ کریں گے۔اور ان کو آٹھا کیں گے جو قبروں میں ہیں۔ آج کے دن تو میرے اوپر کسی کا احسان ندر کھیں آپ ہے التجا کرتا ہول کہ تو خو دہی میرے گدھے کوزندہ کردے لہٰذا اس کا گدھا کا نوں کو جھاڑتا ہوا اُٹھ کھڑا ہوا۔

ا مام بیہ بی فرماتے ہیں: اس کی اسناد سیح ہے۔اور اس جیسی مثالیں صاحب شریعت کی کرامات ہیں اس اُمت کے لئے اور اس طرح کی مثالیں پہلے باب میں گزرچکی ہیں۔( تاریخ ابن کثیر ۱۵۳/۷)

میں کہتا ہوں کے تحقیق روایت کیا ہے اس کومحد بن بیخی ذم ملی وغیرہ نے جمد بن عبید سے اس نے اساعیل سے اس نے تعلی سے گویا کہ اس نے اس کوسنا ہے ان دونوں ہے۔ (۱۲ریخ ابن کثیر ۱۵۳/۲)

#### تبصرهازمترجم :

(۱) ندگوره روایت کی حشیت ایک تاریخی واقعه کی ہے۔ (۲) واقعه کے مطابق وہ مجاہد فی سبیل اللہ تھااس سفر میں تھا۔

(r) وہ اللہ کے سواکسی کا حسان نہیں لینا جا ہتا ہے۔ (۳) اس نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ نے قبول کی۔

(۵) امام بیمتی نے اس کوجھی رسول اللّٰہ کامعجز ہ قرار دیا تھاصرف اس کونہیں بلکہاس طرح کے تمام واقعات کو۔

(۱) یمن ہے آنے والے اس شخص کا نام نامعلوم ہے۔ (۷) بیوا قعہ جز واحد ہے۔

(۸) بعض جاہل واعظوں کواس سے عقیدے کے بعض مسائل اخذ کرتا ہوا سنا ہے جو کہ غلط ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے بغداد میں ،ان کوخبر دی ابوعلی الحسین بن صفوان نے ،ان کوابن ابوالد نیا نے ،ان کواسخق بن اسا اوراحمد بن بحیر وغیرہ نے ،انہوں نے کہا ہمیں خبر دی محمد بن عبید نے ،ان کواساعیل بن ابو خالد نے شعبی سے کہ بچھلوگ یمن سے آئے اللہ کا اللہ میں جہاد کرنے والے ۔ان میں سے ایک آدمی کا گدھام گیا۔وہ جانے گئو انہوں نے بیچا ہا کہاں شخص کو بھی ساتھ لے جا کیں ۔ مگراس نے ان کے ساتھ جانے سے آیا ہوں یا کہا تھا کہ دفینہ سے آیا ہوں ان کے ساتھ جانے سے آیا ہوں یا کہا تھا کہ دفینہ سے آیا ہوں تیر ۔ دوران کو تیرے دوران کو تیرے دوران کو تیرے دوران کو تیرے دوران کے ساتھ جاد کرنے والا ۔ اور تیری رضا کی طلب تلاش کرتا ہوا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ ہی نمر دوں کوزندہ کریں گے۔اوران کو تو بی اُقعارے کا جو قبر وں میں ہیں۔

میرے اُوپر کسی کا حسان ندر کھے۔ میں آپ کی بارگاہ میں انتجا کرتا ہوں۔ کہ میرے اس کدھے کواٹھادے۔ اس کے بعدوہ اُٹھ کر گدھے کے باس گیا جا کراس کوٹھوکر ماری لہذا گدھا اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوروہ کا ان جھاڑنے لگااس نے اس پرزین کسااے لگام دیا بھراس پرسوار ہو گیا اوراس کو چلا کرا پنے ساتھیوں کے ساتھ جاملا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میراکو کی کمال نہیں اللہ نے میرا گدھازندہ کردیا ہے۔ شعمی نے کہا ہے میں نے اس گدھے کودیکھا تھا بھیجا گیا تھا یا بھیجا جارہا تھا مقام کنا نہ میں ریکو نے کا ایک مشہور مقام تھا۔

(۳) جمیں خبردی ابوانحسین نے ،ان کوابوعلی نے ،ان کوعبداللہ بن ابوالدینا نے،ان کوخبردی عباس بن ہشام نے،اپے والدے اس نے ان کے داداے اس نے مسلم بن عبداللہ بن شریک خلی ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب تمار نخع کار بنے والا ایک آدمی تھا۔ اس نیاتہ بن بزید کہتے تھے وہ حضرت عمر کے دور میں بطور غازی نکلا تھا بعن مجاہد جتی کہ جب وہ سرعمیرہ میں پہنچا تو اس کا گدھامر گیا تھا۔ اس نے اس قصے کا ذکر کیا سوائے اس بات کہ اس محض نے بعد میں اس کوفرو خت کردیا تھا مقام کنانہ میں۔ اس سے بوچھا گیا تھا کہ کیا تم اس گدھے کو بھی رہے ہو جس کو اللہ نے کہا ہے کہ اس محض نے بعد میں اس کوفرو خت کردیا تھا مقام کنانہ میں۔ اس سے بوچھا گیا تھا کہ کیا تم اس گدھے کو بھی رہے ہو جس کو اللہ نے کہا ہے کہ ان خواب دیا بھر میں کیا کروں ؟ اس کے گردہ میں سے ایک آدمی نے تمن اشعار کیے تھے میں نے انہیں یا دکر لیا تھا۔

باب ۱۲۲

### اس ہجرت کرنے والی عورت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جس کی دعا ہے اس کے بیٹے کومر جانے کے بعد زندہ کردیا تھااوروہ کرامات جوحضرت علاء حضرمی پھے اور ان کے اصحاب پر ظاہر ہوئیں

(۱) ہمیں خبر دی ابونسر بن قادہ نے ،ان کوخبر دی ابوعمر و بن مطر نے ،ان کو ابوالعباس بن ابود میک نے بغداد میں ۔ (۲) اور ہمیں خبر دی ابوسعید مالینی نے ان کو ابواحمد بن عدی حافظ نے ،ان کو محمد بن طاہر ابود میک نے ان کو عبید بن عائشہ نے ،ان کو صالح بن مری نے ، ان کو خابت نے ان کو خابت نے ان کو صالح بن مری ہے جیں ان کو خابت نے انس سے انہوں نے کہا۔ ہم نے عیادت کی تھی انسار کے ایک نو جوان کی اس کے پاس اس کی بوڑھینا بنی مال ہے کہا تھا اسے انتہ کی بندی کہ ہمار سے سامنے ہی اس کا انقال ہوگیا تھا ہم کو گوں نے اس کے چبر ہے پر کپڑا ڈالد یا تھا اور ہم نے اس کی مال سے کہا تھا اسے انتہ کی بندی اللہ کے خزد یک اس مصیبت پر ثواب واجر کی نیت اور طلب رکھئے اس نے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا مرگیا ؟ میں نے بتایا کہ تی ہاں۔ اس نے دعا کی اس نے انتہ اس کے جبر ہے کہا تھا کہ کہا میں ہے ہیں انتہ کہ تم میں نے یادہ دیر نہ تھہرا تھا کہ اس نے خود ہی انتہ اس کے جبر ہے کپڑا ہنایا اور اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر میں نیادہ دیر نہ کھرا تھا کہ اس نے خود ہی اسے چبر سے کپڑا ہنایا اور اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر میں نیادہ دیر نہ کھرا تھا کہ اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر میں نیا یا اور اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر میں نیا یا اور اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر میں نیا یا در اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر کے اس کے کہ کا سے کپڑا ابنایا اور اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھا یا۔ (تاریخ ابن کیر کیر کیا کہ کو میر کو کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھایا۔ (تاریخ ابن کیر کیا کھیں کے بیا کہ کہ کو بیا کہ کو کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھا کے دیں کو بیا کہ کو کھا کے دیں کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کی کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کی بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا

(۲) ہمیں خبردی ابوالحسین بن بشران نے ،ان کوخبردی حسین بن صفوان نے ،ان کوعبداللہ بن ابوالد نیا نے ،ان کوخالد بن خداس بن مجلا ان مہنس اوراسا عیل بن ابراہیم بن بسام نے ،ان دونوں نے کہا کہ میں صدیث بیان کی صار نح مری نے ان کو خابت بنائی نے انس بن ہا لک ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انسادی او جوان کی عیادت کی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ انتقال کر گئے ہم نے اس کی آئیس بند کرلیں اوراس پر کیز انجھیلادیا ہم میں سے کس نے اس کی مال سے کہا کہ آپ تو اب اورا جرکی امید کیجئے اللہ کے ہاں۔اس نے بوچھا کیا انتقال کر گیا ہے۔ہم نے بتایا کہ جی ہاں کیا تھے اللہ علی اس اس کی مال سے کہا کہ آپ ہوں اور میں نے رہوں اور میں نے رہوں کی مورث کی ہوں اور میں نے دور کردو گے لبذا میں تم سے دور کردو گے لبذا میں تم سے سول کی طرف ہجرت کی ہے کہ میز سے اُور کئی موں اس نے میں اپنے منہ سے کیٹر اہٹالیا۔ہم لوگ زیادہ دیر نظم رے تھے کہ ہم سوال کرتی ہوں اے اللہ تا کہ جی ہمارے ساتھ کھایا۔ (البدیة والبلیة کا سروں)

صالح بن بشرمری (ابن معین ، دار قطنی عقیلی ، ابن حبان نے اسے ضعیف کہاہے ) اہل بھر ہ کے نیک ترین لوگوں میں سے تھے اور ان کے واعظوں میں سے نتھے اور ان کے واعظوں میں سے نتھے اور ان کے واعظوں میں سے نتھے وہ کئی منکرا حادیث کے ساتھ متفرد ہیں تابت وغیرہ سے تحقیق روایت کیا ہے حذیفہ نے اس کوایک دوسر مے طریق سے بطور مرسل روایت درمیان ابن عوف اور انس بن مالک کے۔

(٣) ہمیں خبردی۔ ابوعبدالرحمٰن محد بن حسین سلمی نے ، ان کوابواحد محمد بن ایح اصفافظ نے ، ان کوابوالیت سہل بن معاذاتمی ہے ۔ دمشق میں ان کوابوحر و ادر لیس بن یونس نے ، ان کو محد بن بزید بن سلمہ نے ان کو عیسیٰ بن یونس نے عبداللہ بن عون سے اس نے ، اس می اسلم وہ کے جا بیں کہ میں ہوتے تو استیں ایک دوسری کو تسمیں دیتیں تو عجیب ہوتا انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہیں اسلم اسلم اسلم میں ہوتے تو استیں ایک دوسری کو تسمیں دیتیں تو عجیب ہوتا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ بھی کے پاس سفر میں مصفح حضورا کرم بھی کے پاس ایک محاج وورت آئی اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو کہ جو ان تھا۔ وہ عورت عورتوں کے پاس جلی گئی اور اس کا بیٹا ہماری طرف آگیا۔ کچھز یادہ درینیں تفہرا تھا اس کو مدینی صابح لاحق ہوگئی چنا ہے کچھ ذیادہ درینیس تفہرا تھا اس کو مدینی میں اسلم اسلم کو ہوں نے جب اس کو تاکہ میں تیرے ہوگئی دیا ہو تھی نے فرمایا اسلام اسلم کو بیٹر کر کہنے گئی اے اللہ میں تیرے بی لئے خوشی خوشی اسلام لائی تھی۔ اور میں نے بول کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتا ہوگئی ۔ اور میس نے بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں کو بیتوں ک

اےاللہ!میرے ساتھ بت پرستوں کوخوش نہ کراور مجھے اس مصیبت میں سے اس قدر نہ اُٹھواجس کے اٹھانے کی مجھے طافت نہیں ہے۔ 'انس کہتے ہیں بس قسم ہےاللہ کی ابھی اس کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اس مرنے والے نے اپنے قدموں کوحر کت دے دی اور اپنے چہرے سے کپٹر اا تاریجینکا اور زندہ رہاحتی کہ اللہ نے اپنے رسول کوبش کر لیا تھا اور اس کی مال بھی فوت ہوگئی تھی۔

#### حضرت علاء بن حضر می کی کرامات جو دراصل معجز ات رسول اور دلائل نبوت ہیں

حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر تیاری کروائی حضرت عمر نے یعنی کشکر تیار کیا اور اس پر عامل (بعنی امیر) مقرر کیا حضرت علاء حضری کو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے عازیوں اور جہادیوں میں سے تھا ہم لوگ اپنے جہاد کے مقامات پر پہنچے ہم نے ان لوگوں کو پایا اس طرح کہ انہوں نے ہمارے بارے میں ٹو ہ لگار کھی تھی اور انہوں نے پانی کے نشانات بھی مٹادیئے تھے۔ اور گرمی شدید تھی ہمیں شدید بیاس نے نڈھال کردیا تھا اور ہمارے بارے میں ٹو ہ لگار کھی تھی اور انہوں نے پانی کے نشانات بھی مٹادیئے تھے۔ اور گرمی شدید تھی ہمیں شدید بیاس نے نڈھال کردیا تھا اور ہمارے مونے کے لئے مائل ہوگیا بعنی سورج ڈھل گھیا تو امیر نے ہمیں دورکعت نماز پڑھائی اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ بھیلا دیئے (دعا کے لئے ) ہمیں آسان پر پھی نظر نہیں آر ہاتھا۔

بس فتم ہے اللہ کی انہوں نے اپنے ہاتھ بنچ نہیں کئے تھے کہ اللہ نے ہوا بھیج دی اس نے بادلوں کو اٹھایا اوران کو اٹھ یل دیا حتی کہ تمام نشیبی علاقے بھر گئے اور گھاٹیاں پُر ہو گئیں۔ ہم لوگوں نے خوب یا نی پیا اور مویشیوں کو پلایا اور مشکوں میں بھرااس کے بعد ہم اپنے دشمنوں پر آئے وہ فلیج بحر میں جزیرے کی طرف تنجاوز کر گئے تھے۔ امیر لشکر خلیج پر گئے اور دعا کی اے علیم ،اے قلیم ،اے کیم ،اے کریم ( تو ہی ہماری نفر ساتھ آگے بڑھو ہم لوگ تیار ہو گئے گر ہمارے گھوڑوں کے پیر بھی تر نہیں ہوئے تھے۔ نفرت فرما) اس کے بعد فرمایا! کرتم لوگ بھی اللہ کے نام کے ساتھ آگے بڑھو ہم لوگ تیار ہو گئے گر ہمارے گھوڑوں کے پیر بھی تر نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے دشمن پراچا تک جا کرشب خون مارا۔ ہم نے ان کوئل بھی کیا اور اسیر بنایا قیدی بنایا بھر ہم خلیج میں واپس لوٹ آئے۔ پھر انہوں نے وہی بات کہی پہلے کی طرح کہ یانی نے ہمارے گھوڑوں کے ہم بھی تر نہیں گئے تھے۔ بس ہم نہیں تھیرے میں خوشوڑے ہے۔

حتی کے ان کا دنن کا منظر بھی جمیں و کھنا پڑا ہم لوگوں نے ان کی قبر کھودی ہم لوگوں نے بھی ان کوشل دیا ہم نے بی اے دفن کیا ہمارے ان کو دفن کرنے سے فراغت کے بعدایک شخص آیا اس نے پوچھا کہ بیکون ہے بینی کس کا جنازہ ہے ہم نے کہا کہ بین خیرالبشر ہے بیعلاء بن حضری ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بیسرز مین مردوں کو باہرا گل ویتی ہے۔ تم لوگ اگر اس کی میت کومیل دومیل آگے تھے جا کر دفن کروتو وہ میتوں کو قبول کر لیتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے امیر کا کیا بھی بدلہ ہوگا کہ ہم اس کو درندوں کے حوالے کر جا کمیں ( یعنی اگر اس کو بھی ز مین نے اگل ویا تو ) کہتے ہیں کہ ہم سب نے ان کی قبر کھود نے کا فیصلہ کرلیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی لحد تک پہنچوتو کیا و کہتے ہیں کہ ان کی لاش اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور لحد تا حد نگاہ تک دراز ہوچک ہے اس میں نور ہے جو چمک رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ قبر میں فی الدی کھر ہم وہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ قبر میں فی الدی کھر ہم وہاں سے دوانہ ہوگئے۔

#### حضرت علاء بن حضرمی کی کرامت

اور تحقیق روایت گی گی ہے ابو ہر یہ سے علاء بن حضری کے قصد میں ان اوگول کا پانی طلب کرنا۔ اوران اوگول کا پانی پر چلنا بغیر قصد موت کے فرکور کی مثل ۔ اورانہوں نے دعا میں یہ الفاظ تقل کے ہیں۔ یا علیم ، یا عظیم ، یا علی ۔ اوروہ کہا ب الباری کی دوسری جلد میں ہے۔ اوراس کو حمد بن فضیل نے بھی روایت کیا صلت بن مطر ہے اس نے عبد الملک بن سہم بن منجاب سے اس نے سہم بن منجاب سے انہوں نے کہا۔ ہم لوگول نے حضرت علاء بن حضری کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا۔ انہوں نے بھی فدکورہ روایت کا بعض مفہوم ذکر کیا ہے۔ اور وعا میں بیا الفاظ ذکر کے ہیں یا علیم ، یا علی ، یا عظیم ، می تیر بی بند ہے ہیں اور تیری ہی راہ میں تیر بی دشمن سے لائے ہیں۔ ہمیں بارش کا پانی پلا ہم اس فر سے چینل گے اور ہم وضو کریں گے۔ اور جب ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہمار ہے سوا اس میں کسی کا نصیب نہ بنا۔ اور کہا کہ سمندر کے اندر میں برائی کو فی کردینا اور میری شرم گاہ پر کسی کو مطلع نہ کرنا چنا نچی فی الواقع مارے لئے راستہ بنا ہے دشمن تک ۔ اور موت کے بارے میں کہا میری لاش کو فی کردینا اور میری شرم گاہ پر کسی کو مطلع نہ کرنا چنا نچی فی الواقع ایسے بی ہوا اس پرکو کی فی خص قادر نہ ہوئے۔ (البدایة والنہایة ۲۵۱۹)

(س) ہمیں اس کی خبر دی ابن بشران نے ، کہ ہمیں صدیث بیان کی حسین بن صفوان نے ،ان کو ابن ابوالا و نیانے ،ان کو ابوکریب نے ، ان کو ابن فنسل نے ،اس نے ذکر کیا اس کا بعض مفہوم۔

(۵) اورجمیں خبر دی ابواتھ میں بن بشرال نے ،ان کوا تا عمل صفار نے ،ان کو حسن بن علی بن عفان نے ،ان کو حدیث بیان کی تھی ابن نمیر نے ، اگھٹ سے اپنے بعض اصحاب سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دریائے وَجلہ تک پہنچ گئے دریا چڑھا ہوا تھا۔ اور مجمی اس کے اُس پار تھے چنا نچے مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے کہا بسم اللہ پھراس نے اپنے گھوڑے کو دریا میں جھونک دیا لبنداوہ پانی پر تیر گیا۔ لبنداسب لوگوں نے کہا بسم اللہ پھر سارے لوگھٹ سے محریاتی کے اوپر تیر نے لگے۔ جب جمیوں نے ان کودیکھا تو بولے دیوآ مدند دیوآ مدند۔ (دیوآ مجھ دیوآ مجھے) لبنداوہ سید ھے سید ھے چلے گئے ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی سوائے ایک بیا لے سے جو گھوڑے کی زین کے ساتھ با ندھا ہوا تھا جب وہ باہر نکلے تو تشمیر عاصل کیں ان کوانہوں نے تعلیم کرایا تھی کہ ایک آ دمی ہے کہنے لگا کون سونا تبدیل کرے گا جا ندی کے ساتھ۔ (تاریخ این کیر مراح)

میں نے کہا ہے کہ بیسب بچھدا جع اللہ کے اکرام کی طرف جواس نے اسپنے نبی کا اکرام کیا اور جواس نے اپنے وین کوعزت بخشی جس دین کے ساتھ اس کا رسول مبعوث ہے برااوراس میں تضدیق ہے اس کی جس کا اس نے اسے وعدہ دیا تھا حضور کو غالب کرنے کا اور اس کی شریعت کو غالب کرنے کا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبد الرحمٰن سلمی نے ان کو ابوتھ عبد الله بن خبر سمری نے ان کو ابوالعباس سراج نے ، ان کو فضل بن سہیل اور ہار دن بن عبد الله نے ، ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابوالنظر نے ، ان کوسلیمان بن مغیرہ نے یہ کہ ابومسلم خولانی نے دریائے دجلہ کے کنارے آئے وہ اپنی طفیانی سے لکڑی مجینک رہا تھا۔ چنا نجہ وہ پانی کے اوپر اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ان سے بوچھا کہ تمہاراکوئی سامان کوئی چیز گم ہوئی ہے بس ہم اللہ سے دعا کریں مے۔ یہ اسنادھی ہے۔ (۲ ریخ این کثیر ۱۵۲/۲)

باب ۱۵

## میت کا شہا دت دینارسول اللہ بھی کی رسالت کی اور حضور بھی کے بعد خلافت پرقائم ہونے والوں کاذکر جب کہ اس بارے میں بیروایت میچے ، ثابت ہے اوراس میں واضح اور ظاہر دلالت ولائل نبوت میں ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوصالح بن ابوطا ہر عزبری نے ، ان کوخبر دی میر ہے دادا کچی بن منصور قاضی نے ، ان کو ابوعلی محمد بن عمر و نے ، ان کو خبر دی میر ہے دادا کے بین ابوطا ہر عزبری نے ، ان کو کچی بن سعید نے ، سعید بن مستب سے بیکہ زید بن خارجہ انصاری پھر بنوحا دے بن خزر بن خبر دی تعنبی نے ، ان کو سیم بنوحا دے بن خزر بن خارجہ ان کو سیم بنوحا دے بینے میں سے سے مقصے دوہ حضرت عثمان غنی کے عبد خلافت میں فوت ہو گئے تھے۔ ان پر کپڑاؤھک دیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے سیمنے میں سے بعض سام بنا اس کے بعد اس نے کلام کیا۔ پھر کہا احمد احمد ہے کتاب اول میں ۔ پچ کہا پچ کہا بچ کہا بچ کہا ہو کہ من خوات میں کمزور ہے گرانلہ کے امر میں قوی ہے کتاب اول میں ۔ پچ کہا بچ کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے عثمان بن عفان نے جو کہا تھے میں اور دویا تی ہیں ۔

فتنے آ چکے بیں طاقتور کمزور کو کھا جائے گا قیامت قائم ہوگی عنقریب تمہار ہے لٹکر سے تمہارے پاس خبر آ جائے گی بیراُ زینس کی اور کیا ہے بیراُ رَلیس ۔ ( تاریخ ابن کشیر ۱۵۶/۷)

یجیٰ کہتے ہیں کہ سعید بن مسینب نے کہا پھر ہلاک ہو گیا ایک آ دی تطمہ سے چنا نچداس پر کیڑا اور ہسک دیا گیا۔اوراس کے سینے میں سے آ واز سُنی گئی پھراس نے کلام کیا۔اور کہا کہ جیٹک بنوحارث بن خزرج کے بھائی نے بچ کہا بچ کہا ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابو بکر بن آگل فقید نے ،ان کوخبر دی قریش بن حسن نے ،ان کوعبنی نے اس نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اپنی اسنا د کے ساتھ اس ندکور کی مثل اور میا سنا دستھے ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ (۳) ہمیں خبردی ابوالحسین بن بشرال نے بغداد میں ،ان کوخبر دی ابوعلی حسین بن صفوان نے ،ان کوابو بکر بن ابوالد نیانے ،ان کوابومسلم عبدالرحمٰن بن بونس نے ،ان کوعبدائلہ بن ادریس نے ،اساعیل بن ابو خالد سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بزید بن نعمان بن بشیر آئے تھے قاسم بن عبدالرحمٰن کے طقے میں اپنے والدنعمان بن بشیر کا خط لے کر کے۔ (جو کہ اس طرح تھا)۔

بسبہ الله السرحسن الرحسن الرحسم يعمان بن بشرى طرف عنط بأم عبدالله بنت ابوہا شمى طرف تمہار او پرسلام ہو ميں تمہارى طرف حمد وشكر كرتا ہوں الله كا جس ہے والو كئى معبود نہيں ہے بيشك تم نے ميرى طرف تعالى الله كا حس آپ كی طرف زيد بن خارج كا حال كھوں۔
اس كا حال کچھاس طرح ہے كدان كے حال ميں دردشر وغ ہوا تھا جب كدوہ اس وقت مد ہے ميں سب سے زيادہ صحت مند تھا لہذاوہ صلو قاولى اور صلو قاعمر كے درميان فوت ہو گيا تھا ہم نے اس كوسيدها لئا ديا تھا اور اس پر چادر بن فرهك وى تھيں اور ايك برى اور هنى ۔ چنانچہ مير سالو قاعمر كاريك آدى آيا اس نے بتايا جب كہ ميں سجان الله كاور كرر ہا تھا عمر كے بعد اس نے بتايا كرزية تحقيق كلام كرر باہ وفات كے بعد كہتے ہيں كہ ميں جلدى جلاك اس كا طاقتو ران كے كم وركو كھا كے الله كار ميں جا تھا كہ اين برلسان اوسط پرسب لوگوں ميں سے مضبوط ترين جوابيا تھا كہ ميں جا معلى على ميں كہ على ميں كہ موات كے كہ وركو كھا كے الله كا بنده بورائي والله ميں كى ملامت كى پرواہ نہيں كرتا تھا۔ جولوگوں كوسية ميں كہ على اس كے كم وركو كھا كے الله كاب ندہ اور امير المؤمنين اس نے بچ كہا يہى بات موجود تھى بہلى كم اس سے بعد وہ اوگوں سے اور امير المؤمنين اس نے بہا عثمان امير المؤمنين ہوں ہوں ہوں ہيں۔ جب كہ وہ چار ہيں۔ پھر لوگ مختلف ہو گئے ہيں (يا فتلاف كرايا ہے) اور ابعض كو كھا يا ہے لہذا كو كى نظام نہيں ہے ۔ اور محفوظ چزيں مباح كردى گئى ہيں (يعنى محفوظ ہيں) پھر مؤمن شرسے باز آ گئے اور كہنے گئے ہم كار الله يوس كري كيا اور انہوں نے اس كى قدرى۔

ا بے لوگو! اپنے امیر کی طرف آؤاوراس کی بات سنواوراس کی اطاعت کرو۔ جوفض پھر گیا (امیر کی اطاعت سے )اس کے لئے کوئی عہد وذ مذہبیں لیا جائے گا اور اللہ کا امر مطے شدہ ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ (اور بیلوگ) نبی ہیں صدیقین ہیں تم پرسلام ہوا سے عبداللہ بن رواحہ۔ کیاتم نے میر ہے لئے خارج محسوس کی ہے ان کے والد کے لئے اور سعادت ان دونوں کے لئے جو یوم أحد میں قبل ہوئے تھے۔

> کلا انها لظی نزاعهٔ للنشوی تدعوامن ادبر و تولی فَحمَعَ فَاَوعیٰ برگزنیس ایس بات بلکه و چنم توشیطه ارتی آگ ب جیملسادین والی ب مندکوه و با تی جایی طرف ( جلانے کے لئے )

اس کوجس نے پیٹے پھیری اور منہ بھر کر چلا گیا تھا (اسلام سے )اوراس نے مال جمع کیا تھا اوراس کو محفوظ کر کے دکھا تھا۔اس کے بعداس کی اور زیست ہوئی گئی میں نے (وہاں موجود) گروہ سے یو چھااس قول کے بارے میں جواس حیثیت نے مجھ سے پہلے کر لیا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس سے بیسنا کہ کہتا ہے۔ پُپ ہوجاؤ پُپ ہوجاؤ چنانچہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ پڑوں نے بنایا کہ ہم نے اس سے بینا کہ کہتا ہے۔ پُپ ہوجاؤ پنانچہ ہم لوگوں نے کہا بیاحمہ ہوائی ہوتم پر بیارسول اللہ! اللہ کی رحمت اور برکت اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو برصد بی میں خلیفہ رسول اپنے جسم میں ضعیف تھا اللہ کے امر میں تو می تھا اس نے کہا کہا بچ کہا بچ کہا ہے کہا گہا بچ کہا ہے۔ اور دور پہلی کتا ہم میں بھی تھا۔ ( تاریخ ابن کیر ۲/ ۱۵۵)

(۳) ہمیں خبردی ابونصر بن قیادہ نے ،ان کوخبردی ابوعمرو بن نجید نے ،ان کوعلی بن حسین بن جنید نے ،ان کومعافی بن سلیمان نے ،ان کوز بیر لیعنی ابناد کے ساتھ ،اوراس کی قوم کے ساتھ اس سے وسط حدیث میں بیاضافہ این معاویہ نے ،ان کواسا عیل بن ابوغالد نے ،اس نے اس کوذکر کیا ہے لیعنی ابناد کے ساتھ ،اوراس کی قوم کے ساتھ اس سے وسط حدیث میں بیا اضافہ کیا ہے کہ بیدواقعہ جب دوسمال بیور ہے متھے خلافت عثمان میں سے ،اوراس میت نے کہا تھا اس کے آخر میں بہرحال اس کا یہ کہنا کہ دورا تیں گذر چکی بیں اور چار باقی بیں۔اس سے مرادوہ دوسمال بیں جوگذر چکے تھے حضرت عثمان کی امارت میں سے۔

السمال کی دورا تیں گذر چکی بیں اور چار باقی بیں۔اس سے مرادوہ دوسمال بیں جوگذر چکے تھے حضرت عثمان کی امارت میں سے۔

السمال کی دورا تیں گذر چکی بیں اور چار باقی بیں۔اس سے مرادوہ دوسمال بیں جوگذر چکے تھے حضرت عثمان کی امارت میں سے۔

السمال کی دورا تیں گذر چکی بیں اور چار باقی بیں۔اس سے مرادوہ دوسمال بیں جوگذر چکے تھے حضرت عثمان کی امارت میں سے۔

راوی کہتے ہیں کہاس کے بعد میں باتی چار کی گنتی کرتار ہا۔اور میں توقع کرتار ہااس معاملہ کی جوہونے والاتھاان برسوں میں۔للبذااسی میں ہواتھااٹل عراق کا انتزاء وخلافت اورانتشار پھیلانے والوں کا انتشار پھیلا نااوران کاطعن داعتر اض کرناا پنے امیر ولیدین عقبہ پر والسلام ورحمته اللّٰہ۔۔

مصنف کہتے ہیں بیاسنادیج ہے بیروایت صبیب بن سالم میں ہے۔

#### مہررسول بیراریئے میں گرگئ تھی حضرت عثان ﷺ کے ہاتھ سے ، زید بن خارجہ خزر جی انصاری شریک بدر تضانہوں نے عہدعثان میں وفات پائی موت کے بعد کلام کیا

(۵) روایت کی تئی ہے حبیب بن سالم سے اس نے نعمان بن بشیر سے ناوراس نے اس میں بیراریس کا ذکر کیا ہے جیسے ذکر کیا ہے اس نے روایت ابن مینب میں (اور بیراریس کا اس بارے میں معاملہ یہ ہے کہ) نبی کریم کا گھٹے بنوائی تھی جو کہ ان کے ہاتھ میں روایت ابن مینب میں (اور بیراریس کا اس بارے میں معاملہ یہ ہے کہ) نبی کریم کا تھی بنوائی تھی جو کہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کے باری خلا میں اس وقت وہ بیراریس کے (کنویں) میں کرگئی تھی (بردی تلاش کے باوجود نہل کی اس وقت سے عمال بدل میں اور نہوں کے اس میں کہا تھی تھی نہوں کے اور فتنون کے اسباب خلا ہر ہو گئے۔ جیسے کہا تھی تھی زید بن حاریثہ کی زبان پر۔

بخاری کہتے ہیں کماب الناریخ میں کہ زید بن خارجہ خزرجی انصاری بدر میں شریک ہوئے تھے اور حضرت عثمان ﷺ کے زمانے میں وفات یا گئے تھے اور وہ دہی تھے جنہوں نے موت کے بعد کلام کیا تھا۔ (تاریخ این کیٹر ۲۸۳۱/۲)

(۲) کے ہمیں اس کی خبر دی ابو بکر فارس نے ،ان کو ابوا بخل اصفہانی نے ،ان کو ابواحذ بن فارس نے ،ان کومحد بن اساعیل نے ،اس نے اس کوذ کر کیا ہے اور محقیق موت کے بعد تعکم کے بارے میں محدثین کی جماعت سے روایت کی تئی ہے بچے اسانید کے ساتھ۔

#### مقتول بن مسیلمه کا کلام کرنا موت کے بعد

(2) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ،ان کو حسین بن صفوان نے ،ان کو ابن ابوالد نیا نے ،ان کو خلف بن ہشام برار نے ،ان کو خاند طحان نے ،ان کو حصین نے ،عبداللہ بن عبیدانصاری کے ایک آدمی نے جو مسیلمہ کے مقتولین میں سے تھا کلام کیا تھا۔اس نے بیالفاظ کے تھے۔محد میں اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر میں مصدیق ہیں۔عثان میں امین ورجیم ہیں داوی کہتے ہیں کہ مجھے بیہ معلوم نہیں کہ اس نے عمر منطق کے بارے میں کیا کہا تھا۔

(۸) تحقیق ہمیں خبردی ابوسعید بن ابوعمر نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو کی بن ابوطالب نے ، ان کو کھی بن عاصم نے ، ان کو کھیسن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ب

#### $\triangle \triangle \triangle$

باب ۱۲

## دودھ پینے بیجے اور گوئے کا ہارے نبی کریم ﷺ کی نبوت ورسالت کی شہادت وینا اللہ کی شہادت وینا اگراس بارے میں روایت سجیح ہو

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کومحمد بن یونس کد کی نے ۔ (محمد بن یونس کدیم متر وکین میں سے ہے۔ بیا حادیث وضع کیا کرتا تھااور عالبًا ہزار حدیثیں وضع کی ہیں۔الجر وطین ۳۱۳/۳ سام

ان کوشاصونہ بن عبید ابوقھ بمامی نے کہ ہم لوگ عدن ہے واپس لونے تھے ایک بستی میں اے حرقہ کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بات بتائی معرض بن عبداللہ بن معرض بن معیقیب بمائی نے ، اپنے والد ہے اس نے اپنے وادا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جج کیا تھا ججۃ الوداع میں لہٰذا میں ایک گھر میں داخل ہوا تھا میں نے اس میں رسول اللہ بھی کود یکھا آپ کا چہرہ چاندگی گولائی کی طرح تھا اور میں نے ان سے عجب بات شیختی کہان کے باس ایک آ دمی ایک لڑے کولایا رسول اللہ بھی نے فرمایا سے بیے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔

حضوراکرم ﷺ نے فرمایاتم نے سی کہاہے اللہ تجھ میں برکت دے۔اس کے بعداس لڑکے نے جوان َ ہونے تک کوئی کلام نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے والدنے کہا کہ ہم لوگ اس محض کو پمامہ کا مبارک کہتے تھے۔شاصونہ بن مکبیتے ہیں میں گذرتا تفام عمرکے پاس سے میں نے اس سے نہیں سناتھا۔

(۲) ہمیں خبردی ابوسعد عبدالملک بن ابوعثان زاہد نے ،ان کوابو ابھین جمد بن احمد بن جبیج غسائی نے ، برتغرصیدا کے پاس ان کوخبردی عباس بن محبوب بن عثان بن عبید ابوالفضل نے ،اس کواس کے والد نے ،ان کوان کے داداشاصونہ بن عبید نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی معرض بن عبدالله بن عبید بنے ،اپ والع کا میں مکہ کے بیان کی معرض بن عبدالله بن معیقیب نے ،اپ والد ہے اس نے ان کے داداسے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جج کیا تھا ججۃ الوداع کا میں مکہ کے ایک گھر میں داخل ہوا میں نے اس میں رسول اللہ بھی کود یکھا آپ کا چبرہ انور چاندگی کولائی کی طرح تھا میں نے ان سے بجیب بات نی ایک آدمی ان کے پاس ایک نومولود بچ کو لے آیا اس نے اس کو کپڑے میں لیسٹ رکھا تھا رسول اللہ بھی نے اس سے بوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بتایا کہ آپ اللہ علام کرنے کے بعدوہ الزکام کی نے بعدوہ الزکام کی نے بعدوہ الزکام کی نے بعدوہ الزکام کی نے بعدوہ الزکام کی نے بعدوہ الزکام کی نے بعدوہ الزکام کو نے کے بعدوہ الزکام کو نے کے بعدوہ الزکام کو نے کہ بعدوہ الزکام کو نے کے بعدوہ الزکام کو نے کہ بعدوہ الزکام کو نے کہ بعدوہ الزکام کو نے کے بعدوہ الزکام کو نے کہ بعدوہ الزکام کو بیار کا دو بیار کی دور نے کے بعدوہ الزکام کی نے بنایا کہ آپ اللہ کو بیار کو بیار کی بیار کی بیار کی اللہ کو بیار کی اللہ کو بیار کی بیار کو بیار کو بیار کی بیار کو بیار کی بیار کو بیار کی بیار کو بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی بیار کو بیار کو بیار کی بیار کی بیار کو بیار کی بیار کو بیار کو بیار کی بیار کو بیار کی بیار کو بیار کو بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کو بیار کو بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیا

(٣) اوراس کوروایت کیا ہے ابوالفضل احمد بن خلف بن محمد مقری قرّو بنی نے ، ابوالفضل عباس بن محبوب شاصونہ نے ، اس کوذکر کیا ہے ہمارے شخ ابوعبداللہ حافظ نے ، ابوالحن سے اس نے ابن عباس وراق سے اس نے احمد بن خلف سے اس نے ابوعبداللہ سے ۔ اور تحقیق محصح خبر دی ہے تقتہ تھیں نے ہمارے اصحاب میں سے اس نے ابوعمرز ابد سے وہ کہتے ہیں کہ میں جب یمن میں داخل ہواتو میں ایک حروہ میں داخل ہوا میں نے اس دوامیت مذکور کے بارے میں بوچھا میں نے اس میں شاصونہ کے باقیات پائے بھر مجھے اس کی قبر پر لے جایا گیا میں نے اس کی زیارت کی تھی ۔

المام بیقی فرماتے میں میں کہتا ہوں کہ اس موایت کی جسل ہے حدیث فویین میں اسنادمرسل کے ساتھاں میں اختلاف سے وقت کانم کے بارے میں۔

(س) ہمیں خبر دی ابوالقاسم زید بن ابوھاشم علوی نے ،کو نے میں۔وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابوجعفر محمد بن علی بن دُحیم نے ،ان کوابراہیم بن عبداللہ عیسی نے ،ان کوخبر دی وکیع بن جراح نے اعمش سے اس نے شمر بن عطیہ سے اس نے اپنے بعض شیوخ سے بید کہ نبی کریم بھے کے پاس ایک بچدلایا گیا (جو بعد میں جوان ہوگیا تھا گراس نے ہرگز کلام نہیں کیا تھا) اس بچے سے حضورا کرم بھے نے کہا تھا کہ میں کون ہوں اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(۵) اور جمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محد بن ابعقوب نے ،ان کواحمہ بن عبدالجبار نے ،ان کو بوٹس بن بکیر نے ،ان کوائمش نے ، شمر بن عطیہ سے اس نے اپنے بعض شیوخ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیٹے کورسول اللہ کھٹے کے پاس لے آئی اس نے حرکت کی تو وہ بولی یارسول اللہ! میرے اس بیٹے نے کلام ،ی نہیں کیا جب سے پیدا ہوا ہے رسول اللہ کھٹے نے فرمایا اس کومیر سے قریب سیجے لہٰ ذائس نے اسے آپ کے قریب کردیا پھر آپ کھٹے نے بوجھا کہ میں کون ہوں ؟اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (تاریخ ابن کیر ۱۵۹/۱)

باب کا

## کھانے کا تنبیج برٹر ھنا جسے صحابہ کرام رضی الڈ عنہم کھارہے نضے ہمارے بیارے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اوراس میں آثار نبوت

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابو بکر بن عبداللہ نے ،وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے حسن بن سفیان نے ،ان کو کھر بن بثار عبدی نے ،ان کو ابواحمدز بیری نے ،ان کو اسرائیل نے ،منصور ہے اس نے ابراہیم ہے اس نے علقمہ ہے ،اس نے عبداللہ ہے وہ کہتے ہیں کہتم لوگ آیات ونشانیوں کو تعذاب شار کرتے ہواور ہم ان کو بر کت شار کرتے تھے عہدرسول میں ہم لوگ حضور بھے کے ساتھ کھانے تھے۔ اور ہم طعام کا تبیج کرنائن رہے ہوتے تھے۔حضور کے پاس ایک برتن لایا گیا اور باقی آپ کی انگیوں سے جوش مار نے لگا تھا۔حضور اکرم بھے نے فرمایا تھا آجا وئم لوگ مبارک پانی کے پاس اور برکت آسان ہے آئی ہے۔جق کہ ہم سب نے وضوکر لیا تھا۔

اس کو بخاری نے روایت کیا ہے تھے میں محمد بن مثنی سے اس نے ابواحمدز بیری ہے۔

(كتاب الهناقب مديث ٥٩٤/٩ في الباري ٢/٥٨٤ يززى كتاب الهناقب ٣١٣٣ ص ٥٩٤/٥)

(۲) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی ابو بکر محمد بن احمد بن حمویہ عسکری نے ،ان کوعیسیٰ بن غیلان نے ،ان کوحاضر بن مظہر نے ،ان کوخالد بن عبدالله وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیان نے قیس سے وہ کہتے ہیں کہ ابودا و دجومسلمان کی طرف لکھتے یا مسلمان ابودرداء کی توان کی طرف لکھتے آیت صحیفہ کہا کہ ہم لوگ آپ میں باتیں کرتے تھے کہ وہ دونوں کھانا کھار ہے تھے ایک بیالے سے اچا تک اس نے تسبیح کہی اور اس میں جوطعام تھااس نے بھی (اس کوکرامت ہی شار سے بھے)۔

باب ۱۸

## کنگر بول کا نبی کریم ﷺ کے دست مبارک میں اور بعض صحابہ کے ہاتھ میں تنبیج (اللّٰہ کی یا کیزگ) کہنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کو کد کی نے ،وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی قریش بن انس نے ،ان کوصل کے بن ابوالاخطر نے (عقیلی نے صالح بن ابواخطر کوصعفا ، میں شار کیا ہے ) زبری ہے ،اس نے اس ایک آ دمی سے جسے سوید بن یزید نظمی کہا جاتا تھاوہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابوز رہے وہ کہتے کہ میں عثمان کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کروں گا اس کے بعد جب میں نے ایک خاص چیز (ان میں ) دیکھی تھی۔

میں ایک ایسا آ دمی تھا جو نبی کریم ﷺ کی خلوتوں کی جہتو میں لگار ہتا تھا میں نے ایک دن ان کو اسلیے بیٹھے ہوئے ویکھا لہذا میں آپ کی خلوت کو نفیمت سیجھتے ہوئے حضورا کرم ﷺ کے پاس جا بیٹھا استے میں ابو بکر صدیق ہے وہ حضور کی دائیں جانب بیٹھ گئے تھر محرف آئے وہ ابو بکر ہیں ہے۔ وہ کیں جانب بیٹھ گئے حضورا کرم ہو ہے کہ سامنے وہ ابو بکر ہو ہے۔ ہوائی جانب بیٹھ گئے حضورا کرم ہو ہے کہ سامنے سات کنگریاں پڑھی ہوئی تھیں (یا کہا کہ ) کنگریاں تھیں حضور ہی نے انہیں اٹھا کراپی ہتھیلی میں لے لیا کنگریوں نے سجان اللہ کہنا شروع کیا حتی کہ میں نے شہد کی تھیوں کی بھن بھنا ہے کہ طرح کئے اور نی آ واز سنی اس کے بعد حضور نے آئیس رکھ دیا تو وہ چپ ہو گئیں اس کے بعد حضور نے آئیس رکھ دیا تو وہ چپ ہو گئیں اس کے بعد حضور نے آئیس دوبارہ اٹھایا پھران کو ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دیا انہوں نے پھر شبعہ کی تھیوں کی طرح کی تھیوں کی طرح کی آ واز سنی ہونئی چرانہوں نے پھر شہد کی تھیوں کی طرح کی آ واز سنی ہونئی پھرانہوں نے ان کورکھ دیا تو وہ خاموش ہوگئیں۔

پر حضورا کرم ہی نے ان کوا تھا کر عمر کے ہاتھ میں رکھدیا پھر انہوں نے تبیع کہی حتی کہ میں شہد کی تھیوں کی آواز جیسی آواز تی ۔ انہوں نے رکھویا وہ چپ ہو گئیں۔ پھر حضورا کرم کھیے نے اس کو لے کرعثان کے ہاتھ میں رکھا تو پھر انہوں نے تبیع پڑھی گویا کہ میں نے شہد کی تھیوں کی آواز جیسی آواز تی ۔ انہوں نے اسے رکھدیا تو وہ چپ ہو گئیں ۔ حضورا کرم نے ہو گئی ایا ہذہ حلافت النبوۃ کہی نبوت کی خلافت و نیابت ہے۔ (این اس کے اس کے اس کی اس کے اس کری اس کے اس کے اس کری انہوں کے خلفاء ہوں گے کہا دہ تو اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کے اس کی اس کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گئی اس کر تیب سے خلفاء ہوں گے کے در تاریخ ابن کثیر ۱۳۲/۱۔ خصائص کری ۲۳/۱

اورای طرح اس کوروایت کیا محمد بن بشارنے ،قریش بن انس سے اس نے صالح بن ابوا خصرے۔اورصالح حافظ حدیث نہیں تھے۔' اور محفوظ روایت ،روایت شعیب بن ابوحمز ہ ہے زہری ہے کہتے ہیں کہ ولید بن سوید نے ذکر کیا ہے کہ ایک آ دمی بنوسلیم سے بڑی عمر کے تھے وہ ان میں سے تھے جنہوں نے ابوذ رکومقام ربذہ میں پالیا تھا اس نے اس سے ذکر کیا تھا۔

لہذااس نے اس مدیث کوذکر کیا ہے ابوذ رہے۔

☆☆☆

باب ١٩

## کھجور کے سوکھے تنے کارونا جس کے پاس رسول اللہ ﷺ خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ ممبر کی طرف بڑھ گئے تھے اس کے بعض طرق پہلے گذر چکے ہیں ممبر بنانے کے ذکر میں اس سے بچھ میں واضح دلالت ہے دلائل نبوت میں سے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوعلی حامد بن محمد ہروی نے ،ان کوعلی بن عیدالعزیز نے ،ان کوابوقیم نے ،ان کوعبدالواحد بن ایمن نے ، ان کوان کے واوا نے ، جابر ہے۔ بید کہ رسول اللہ ہی جمعہ کے دن ایک ورخت یا ایک تھجور کے باس کھڑے ہوئے تھے لہٰذاانصار کی ایک عورت نے یا ایک آدم جاہتے ہوتو بناوو۔ لہٰذاانصار کی ایک عورت نے یا ایک آدم جاہتے ہوتو بناوو۔ لہٰذاانہوں نے آپ کے لئے گھرد کے اس سے نے جھوٹے بچ کی مثل لہٰذاانہوں نے آپ کے لئے گھرد کے اس سے نے جھوٹے بچ کی مثل جی ماری لہٰذارسول اللہ ہوتے نے مہر سے اثر کراس کواپے جسم کے ساتھ ملا یا اور دبایا وہ ایسے سسکیاں جمر نے لگا جیسے بچے سسکیاں جمر تا ہے جس کو چپ کرایا جاتا ہے جابر کہتے ہیں یا حضورا کرم ہوتے نے فر مایا کہ اس کے ساتھ جواللہ کا ذکر ہوتا تھا اس کے رک جانے کی وجہ سے رویا ہے۔

بخاری نے اس کوابونعیم سے روایت کیا ہے۔ (کتاب المناقب صدیث ۲۵۸۴ فی الباری ۲۰۱/۱)

(۲) ہمیں خبر دی اب عبداللہ حافظ نے ،ان کوعبدالباقی بن قانع حافظ نے ،ان کوابوعبدالرحمٰن مدید بن احمد بن علم قزاز نے بھر ہیں اس کو عبداللہ بن رجاء نے ،ان کوابوحفص بن علاء نے ، نافع ہے اس نے ابن عمر ﷺ ہے کہ نبی کریم پینے خطبہ دیا کرتے تھے تھجور کے سنے کے پاس جب ممبررکھا گیا تو وہ اتنار و پڑاحتی کہ حضورا کرم پینے اس کے پاس گئے اس پر ہاتھ پھیرااوروہ سکون کر گیا۔

بخاری نے اس کوفل کیا ہے میں حدیث ابوحفص بن علاء سے۔ ( بخاری۔ حدیث ۲۵۸۴۔ نتح الباری ۲۰۱/۱)

(٣) ہمیں خبر دی ابوانحس علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کومحد بن بشیر صیر فی نے ،ان کومیسیٰ بن سالم ابوسعید نے ،
ان کو عبید الله بن عمر ورتی نے ،عبدالله بن محمد بن عقیل سے اور جمیں خبر دی ابوز کریا بن ابوانحق اور ابو بکر بن حسن قاضی نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن عقیل نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن عقیل نے ،ان کو شافعی نے ،ان کو ابراہیم بن محمد نے ،ان کوعبدالله بن محمد بن عقیل نے ،طفیل بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کوم بن قبل سے واللہ ہے ۔ اب کوم بن قبل بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کوم بن قبل بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کوم بن قبل بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن ابی بن کوم بن قبل بن ابی بن کعب سے اس نے اللہ بن کوم بن قبل بن ابی بن کوم بن قبل بن ابی بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کی بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن کوم بن

وہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ تھجور کے سو کھے تنے کے پاس نمباز پڑھاتے تھے جب مجد چھپرے کی تھی آپﷺ اس سنے کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہایار سول اللہ! کیا آپ اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے لئے ایک ممبر بنادی آپ اس کے اوپر کھڑے ہوکہ جو کہ دن لوگوں کو اپنا خطبہ سنایا کریں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے لئہذا آپ کے لئے تین در ہے کاممبر بنایا گیا جب بنا کر اپنی جگہ پررکھا گیا حضور اکرم پھنے نے اس پر بیٹھ کر خطبے کی ابتداء کی جب اس کی طرف سے گذر کر آگے گئے تو وہ تناز در سے رویا اور چیخ مارکو بھٹ گیا حضورا کرم پھنے ممبر سے اُم رے جب انہوں نے تنے کے رونے کی آواز تن آپ نے اس سے بوئر ہاتھے پھیرا پھرممبر پرواپس آئے گئے اور کے ایک کھٹو پر ہاتھے پھیرا پھرممبر پرواپس آئے

جب مسجد ( دوبارہ تغییر کے لئے ) منہدم کی گئی اس ننے کوانی بن کعب لے گئے اپنے پائس اپنے گھر میں حتی کہ وہ بوسیدہ ہو گیا اور اس کو دیمک کھا گئی اور وہ انتہائی بوسیدہ بھر بھراہو گیا۔

یا لفظ صدیث شافعی کے بیں ابراہیم بن محمد سے اور صدیث رقی میں پچھالفاظ کی کمی زیادتی بھی ہے۔

( ابن مانيد كتاب النامه الصلوقة والمندر حديث الهماهم السريم )

(۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابواحمہ بن ابوائسن نے ،ان کوخبر دی عبدالرحمٰن بعنی بن محمدابن ادر لیس رازی نے ،وہ کہتے ہیں کہ میر سے والد نے کہا کہ عمر و بن سواد نے کہا کہ مجھے شافعی نے فرمایا تھا اللہ نے کسی نبی کوابیا تنا عطانہ کیا جومحد ﷺ کوعطا کیا تھا ان کے پہلو میں آپ خطبہ دیا کرتے ہے جی کہاں کے لئے ممبر بنادیا گیا اور وہ تنار و پڑا اس قدر کہان کی آ واز سی کئی بیاس سے بڑی بات ہے۔

#### باب ۲۰

ا۔ جس راستے پر ہمارے بیارے نبی گذرجاتے پاکیزہ خوشبو مہکتی رہتی ۲۔ جس حجروشجر کے قریب سے حضورا کرم کھے گذرتے وہ آپ کو سجدہ کرتا ۳۔ جس ڈول سے حضورا کرم کھے پانی بیتے یا جس میں کلی کر کے ڈال دیتے اس سے کستوری یا پاکیزہ خوشبومہکتی رہتی ۔

(۱) ہمیں خبردی ابو بحراحمہ بن حسن قاضی نے ،ان کوخبردی حامہ بن مجمہ بروی نے ،ان کوعلی بن عبدالعزیز نے ،ان کو ما لک بن اساعیل نے ،
ان کو ایخی بن فضل ہاشی نے ،ان کوخبر دی مغیرہ بن عطیہ نے ،ان کو ابوز ہیر نے ،ان کو جابر بن عبداللہ نے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہور ہیں کہ خصلتیں تھیں آپ جس راستے پر چل رہے ہوتے تھے اس راستے پر چھے جانے والا آپ کو بہچان لیتا تھا آپ کے پینے کی خوشبو سے کہ حضوراس راستے پر جارہ ہیں۔ حلیب عرف یا زیح عرف کہا تھا آپ کا شک ہے۔ جس جو ارشجر سے گزرتے وہ ان کو بحدہ کرتا۔
حضوراس راستے پر جارہ ہیں۔ حلیب عرف یا زیح عرف کہا تھا آپ کا شک ہے۔ جس جو ارشجر سے گزرتے وہ ان کو بحدہ کرتا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بکر قاضی اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ، ان کو خبر دی ابوالعباس محمہ بن یعقو ب نے ، ان کو حسن بن بن علی بن عفان نے ،ان کو ابوالعباس محمہ بن یعقو ب نے ، ان کو حسن بن بن علی کو بن کے بارے میں کہا تھا ان کے اس میں کہا تھا اس کے اس میں کہا تھا اس کے بارے میں کہا تھا کہ کہا گا اس کے کھی آپ کے بارے میں کہا تھا کہا گا کہ کہا کہا کہ کہا گا ان کی یا سے باہر باہر۔

ناک صاف کی تھی آپ کے تیاں سے باہر باہر۔

تمام احادیث جوآپ کی خوشبو کے بارے میں گزری ہیں باب صفت عرق میں بہر حال وہ حدیث جس کی ہمیں خبر دی ہے ابوالحسین بن بشران نے ،ان کواساعیل بن محمد صفار نے ،ان کوزید بن اساعیل صائع نے ،ان کوسین بن علوان نے ،ان کو صفام بن عروہ نے ،اپ والد سے اس نے سیدہ عائشہ ہوں کہ بی کریم ہیں جب قضاء حاجت کے لئے جاتے تو میں آپ کے چیچے بیچے جاتی گر مجھے وہاں کوئی چیز نظر نہ آتی ہیں مجھے وہاں باکئی ہوکہ ہمارے نظر نہ آتی ہیں مجھے وہاں پاکیزہ خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ میں نے یہ بات حضور اکرم ہیں کو بتائی تو فر مایا اے عائشہ! کیاتم جانتی ہوکہ ہمارے وجود اہل جنت کے ارواح کے مطابق بیدا ہوئے ہیں جو پھھ آپ ہے نکاتا اس کوزمین نگل جاتی ہے۔

امام بہی فرماتے ہیں کہ بیروایت حسین بن علوان کی موضوعات میں ہے ہے۔اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ حضورا کرم ہوں کے معجز ات کے حوالے ہے اسکا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ حضورا کرم ہوں کے معجز ات کے حوالے ہے اعادیث میں ابن علوان کے کذب کی ضرورت نہیں ہے۔ معجز ات کے حوالے ہے اعادیث میں بن علوان اہل کوفہ میں ہے تھا حدیثیں گھڑتا تھا ہشام بن عروہ ہے وہ دیگر ثقات ہے۔

باب ۲۱

# درواز ہے کی چوکھٹوں اور گھر کے درود ہوار کا ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کی دعا پر آمین کہنا جوانہوں نے اپنے چیاعباس ﷺ کے لئے کتھی اور ایت بچیازادوں کے لئے بشرط صحت روایت

(۱) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کو حمد بن یونس کد بی نے ،ان کو عبدالله بن عثان بن انحق بن سعید وقاصی نے (ح) ۔اوران کو خبر دی ابو محمد عبدالله بن یوسف اصفہانی نے ،ان کوابو تنبیہ مسلم بن فضل بغدادی نے ،مکہ مکر مدمیں ان کو صف بن عمر وعکبری نے ،ان کو ابرا تیم بن عبدالله بروی نے ،وہ کہتے ہیں تجھے حدیث بیان کی عبدالله بن اسحاق بن سعد بن الی وقاص نے ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابوا می مالک بن حمز ہ بن ابوا سید ساعدی نے اپنے والد ہے اس نے ان کے دادا ابوا سید ساعدی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله بھی نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا تھا اے ابوالفضل صبح آپ گھر نہ جانا آپ بھی اور آپ کے بیٹے بھی حتی کہ میں آ جاؤں تمہارے یاس مجھے آپ لوگوں سے کام ہے۔

لبندا انہوں نے انظار کیا حتی کہ حضور کے چاہیے است کے بعد تشریف لائے ان سے ملے السلام علیم کہا انہوں نے بھی وعلیم السلام کہا ورحمۃ اللہ وبرکا تد آپ نے پوچھاتم نے صبح کی جم اللہ کا شکرا داکرتے ہیں۔ ہمارے مال باپ آپ برقربان آپ نے کیسے کی ؟ یارسول اللہ! آپ نے فر مایا میں نے بھی خیریت سے سے کی میں اللہ کا شکر کرتا ہوں آپ نے فر مایا کہ قریب قریب ہوجاؤ حتی کہ ایک دوسرے سے لی جاؤ حتی کہ وہ مل گئے جب بالکل ساتھ ہوگئے تو آپ کے ان سب کوائی جا در میں لیست دیا اور دعا فر مائی اے میرے رہ ان کو چھیا لیا ہے جا جی ان کو چھیا لیا ہے جانجہ دروازے کی چوکھٹوں نے اور گھر کی دیواروں نے آمین کہا ہولے آمین ، اس طرح جھیالے جیسے میری جا در نے ان کو چھیالیا ہے چنانچہ دروازے کی چوکھٹوں نے اور گھر کی دیواروں نے آمین کہا ہولے آمین ، آمین ، آمین ، آمین ، آمین ، آمین ، دروازے کی چوکھٹوں نے اور گھر کی دیواروں نے آمین کہا ہولے آمین ، آمین ، آمین ، آمین ۔ (دائل ان نعیم ۲۵۔ خصائص کبری ۲۵/۵)

حدیث ہروی کےلفظ میں ان کے ساتھ عبداللہ بن عثان وقاصی متفرد ہے۔اوروہ ان میں سے ہے جس سے عثان دارمی نے پوچھا تھا۔ یجیٰ بن معین ہے انہوں نے کہاتھا کہ میں اس روایت کونہیں بہچا نتا۔

222

باب ۲۲

## نبى كريم ﷺ كااپنى بييھ پيچھے ہے اپنے اصحاب كود يكھنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کومحمہ بن یعقوب نے ،ان کومحمہ بن شاذان نے ،ان کوتتیبہ بن سعید نے مالک ہے،اس نے ابوالز ناد سے اس نے اعرج سے اس نے ابو ہر ہر وہ سے ، یہ کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا کیاتم لوگ یہاں پر میرے سامنے دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی تسم میرے لئے نہ تمہارارکوع محفی رہنا ہے نہ تمہاراسجدہ کرنا بیٹک میں البہ تمہیں ویکھنا ہوں اپنی پینے کے بیچھے ہے۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے بھی میں اساعیل بن ابواویس اور دیگر ہے اس نے مالک ہے اور مسلم نے اس کوروایت کیا تنبیہ ہے۔ ( بخاری سے اسلو ق فیج الباری ۱۳۵/۳۵۱۳)

امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا کے حرملہ کی روانت میں آپ کا قول ہے۔

مبیٹک میں البتہ ویکھنا ہوں تنہیں اپنی چینے کے پیچھے سے بیالتہ کی طرف سے کرامت واعز از ہے اللہ نے ان کواپی مخلوق میں سے اس کے ساتھ خاص کیا ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ایوعبداللہ حسین بن عمر بن ہر ہان نے بغداد میں ،ان کواساعیل بن محد صفار نے ،ان کوحسن بن عرف نے ،اس کوقاسم بن مالک مُز نی نے بختار بن فلفل سے اس نے انس بن مالک ہے۔وہ کہتے ہیں۔

ایک دن نماز کے لئے اقامت کی جانے لگی تو آپ ﷺ نے فر مایا: اے نوگو! میں تمہارے آگے ہوتا ہوں ( لیمنی امامت کررہا ہوتا ہوں تمہاری ) لہٰذارکوع کرنے اور بجدہ کرنے میں مجھ ہے پہل نہ کیا کرو۔ اور نہ بی اپنے سروں کو پہلے اُٹھایا کرو ( سجدے ہے ) بیشک میں تمہیں ویکھا ہوں اپنے آگے ہے اور اپنے بیچھے ہے تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم ویکھ لوجو پھھ میں نے ویکھا ہے تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ روو گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے کیا ویکھا ہے؟ فرمایا میں نے جنت ویکھی ہے اور جہنم ویکھی ہے۔

اس کو بخاری وسلم نے نقل کیا ہے جیج میں کئی ویگر طرق ہے اس نے مختار بن فلفل ہے۔ (مسلم یکتاب الصنوۃ ۔ مدیث ۱۱۲ ص ۳۲۰/۱) (۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو احمد بن عبدالجبار نے ، ان کو محمد بن فضیل نے عبدالما لک بن ابوسلیمان ہے اس نے قبیس ہے اس نے مجاہد ہے اس نے اللہ کے فرمان کے بارے میں ۔

> اَلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقَوَّمُ وَ تَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِيُنِ (مورةشعراء: آيت ٢١٩)

وہی ذات (ابتد) آپ کودیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں (عبادت کرنے)اور بجدے کرنے والوں میں آپ کا (فکر مند ہوکر ) پھرنا۔

مجاہد کہتے ہیں کہاں سے مرادیہ ہے کہ آپ ہے ان لوگوں کود بھتے تھے جوان کے چیجے قیس ہوتی تھیں جیسے سامنے دیکھتے تھے۔ (تنبیر قرطبی ۱۳۳/۱۳) اور روایت کی ہے زہیر بن عبادہ نے ،عبداللہ بن محمد بن مغیرہ ہے۔ (عبداللہ بن محمد بن مغیرہ کوعقیلی نے ضعفاء میں شار کیا ہے ) اس نے بشام بن عروہ ہے،اس نے اپنے والد ہے،اس نے سیدہ عا کشدرضی اللہ عنہا ہے ۔ وہ فر ماتی تیں کہ نبی کریم پھی اندھیرے میں بھی ایسے بی د کیھتے تھے جیے روشنی میں د کھتے تھے۔ (ابن دمیہ نے اس روایت کوضعف قرار دیا ہے۔ ابن جوزی نے بھی کہا ہے۔ نین القدیر ۱۵۵۶)

(س) ہمیں خبر دی ابوسعید مالینی نے ،ان کوابواحمہ بن عدی حافظ نے ابن سلم سے اس نے عباس بن ولیدخلال ہے،اس نے زہیر بن عباد و ہے اس نے اس کوذکر کیا ہے۔ بیالیی اسناد ہے کہ اس میں ضعف ہے۔

نیز یکی دیگرطرق ہے مروی ہے جو کہ قوی ہی نہیں ہیں۔

(۵) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوعبداللہ محد بن عباس نے ،ان کوابوائٹی بن سعید نے ،ان کوابوعبداللہ محد بن خلیل نیشا پوری نے ، ان کوصالح بن عبداللہ نیشا پوری نے ،ان کوعبدالرحمٰن بن عمار شہید نے ،ان کومغیرہ بن مسلم نے عطاء سے اس نے ابن عباس سے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ چیجے رات کے اندھیر سے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن میں روشنی میں ویکھتے تھے۔

پاپ ۲۳

## رسول اللّد ﷺ کے نواسوں کے لئے روشنی کا جمکنا جب وہ حضورا کرم ﷺ کے ہاں سے چلے نتھے حتی کہ وہ اس کی روشن میں چلتے ہوئے گھر میں پہنچے یہ نبی کریم ﷺ کی کرامت واعزاز ہے

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبدالقد حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محد بن عبدالوباب اصفہانی نے ،ان کو احمد بن مہران نے ،ان کو عبیداللہ بن مویٰ نے ،ان کو خبر دی کامل بن ملاء نے ،ابوصالح ہے اس نے ابو جریرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ ہے کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔حضور اکرم پیجے جب محدہ کرتے حسن پھیا ورحسین پیٹی آکر آپ کی پینے پر چڑجاتے حضور اکرم پیلے جب ہم اُٹھاتے تو ان کو زی سے نیجے اُتارہ بیتے تھے جب آپ پیٹے دوبارہ مجدہ کرنے وہ دوبارہ ویسے بی کرتے تھے۔

جب نماز پڑھا نیتے ایک کوادھر دوسر ہے کوادھر کرلیا کرتے میں آپ کے پاس آیا میں نے عرض کی یارسول القد! کمیا میں ان دونوں کوان کی انی کے پاس لیے جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کنہیں۔اسٹے میں ایک روشنی جمکی اور حضورا کرم ﷺ نے فرمایا جاؤتم دونوں اپنی امی کے پائ چنے جاؤچنا نچےوہ دونوں ای روشنی میں چلتے چلے گئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔(منداحمہ ۵۱۳/۲۔زوائد ۱۸۱۸)



باب ۲۲۳

- ا۔ اصحاب نبی ﷺ کے دوآ دمیوں کی لاٹھی کا روشن ہوجانا جب وہ دونوں حضورا کرم ﷺ کے ہاں سے رات کے اندھیرے میں نکلے حتیٰ کہوہ اس کی روشن میں جلتے گئے یہ نبی کریم ﷺ کی کرامت واعز ازتھا۔

  ۲۔ ابوعبس کی لاٹھی کے روشن ہونے کی روایت۔
  ۳۔ حمزہ بن عمرواسلمی کی اُنگیوں سے روشنی خارج ہونا۔
- (۱) ہمیں طدیث بیان کی محد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے بطور املاء کے ، ان کوابوسعیداحمد بن محمد بن زیاد بصری نے ، مکہ میں ان کو خبر دی ابوسعیدعبدالرحمٰن بن محمد بن منصور حارثی نے ، ان کومعاذ بن بشام نے ، ان کوان کے والد نے قادہ سے ان کوانس بن ما لک نے کہ دوآ دی اصحاب رسول میں سے رسول اللہ ہے کے ہاں سے نکلے اندھیری راہ بھی اور ان دونوں کے ساتھ دو چراغوں کی مثل دوروشنیاں ان دونوں کے اصحاب رسول میں جب وہ راست میں الگ ہونے تو ہرایک کے ساتھ روشی بھی ملیحد ہ ہوگئی تھی کہ دوہ اپنے گھر میں بہنچ گئے۔ بخاری نے اس کوروایت کیا ہے ابوموی سے اس نے معاذ ہے۔ بخاری نے اس کوروایت کیا ہے ابوموی سے اس نے معاذ ہے۔
- (۳) بخاری کتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے کہا یعنی وہ جس کی ہمیں خبر دی ہے عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ، ان کو ابوسعید بن اعرابی نے ، ان کوحسن بن محمد بن صباح نے ، ان کو یزید بن ہارون نے ، ان کوحماد بن سلمہ نے ، ان کو ثابت بنانی نے ، انس بن مالک سے ، وہ کہتے ہیں کہ عباد بن بشراوراً سید بن حفیررسول اللہ ہوئے کے پاس تھے۔ آپ ہی کے ساتھ یا تیں کرتے رہے جب روانہ ہوئے تو ایک کی کھی روشن ہوگئی روشن ہوگئیں ہرایک اس تو ایک کی کھرچاد گیا۔ (بخاری ۔ کتاب الن تب محدیث ۲۸/۵۔ فتح الباری ۱۲۵۔ ۱۲۵)
- (س) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللّہ حافظ نے ،ان کوابومحداحمد بن عبداللّه مزنی نے ،ان کومحد بن عبداللّه حضری نے ،ان کوابو کریب نے ،ان کو جردی بن میں حدیث بیان کی ابوعیس انصاری بنو حارثہ میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جمیں خبر دی میمون بن زید بن ابوعیس ان کوخبر دی ۔ زید حیاب نے ،ان کوعبدالحمید بن ابوعیس انصاری بنو حارثہ میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جمیں خبر دی میمون بن زید بن ابوعیس ان کوخبر دی

ان کے والد نے ، یہ کہ ابوئیس نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اس کے بعد بنوحار ثد کے پاس لوٹ آئے تھے ایک رات وہ اندھیری اور بارش والی رات میں نکلے تو ان کے لئے ان کی لائھی روش کر دی گئے حتی کہ وہ دار بنوحار شمیں داخل ہو گئے۔

(متدرك ما تم ٣٥٠/٣ فصائص كبري ٨٠٠/١)

#### میں کہتا ہوں کہ ابوعیس بن جبرشر کا ء بدر میں ہے تھے۔

- (۵) ہمیں خبردی ابوعبد الرحمٰن سلمی نے ،ان کومسیت بن محد بن مسینب نے ،ان کوان کے والد نے ،ان کو حز ہ بن مالک اسلمی ابوصالح نے ،ان کو سفیان بن حمز ہ نے (ح) ۔اورہمیں خبر دی ابو بکر محد بن ابراہیم فارسی نے ،ان کو ابوا آخی اصفہانی نے ،ان کو ابوا حمد بن فارس نے ،ان کو محد بن اساعیل سفیان بن حمز ہ نے ،ان کو صفیان بن حمز ہ نے ،کشر بن زید سے اس نے محد بن حمز ہ اسلمی ہے اس نے اپ والد سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نوگ نبی کریم پیٹے کے سماتھ سنے ایک سفر میں ہم لوگ اندھیری رات میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے جنانچہ میری انگلیاں روش ہو کئی حتی کہ ان کی سواریاں ایسی جمع موکنیں کوئی بھی ان میں سے ہلاک نہ ہو الدی برابرانگلیاں روش ہور ہیں تھیں۔
- (1) اور شلمی کی ایک روایت میں ہےان کے والد ہے وہ ابوحمزہ بن عمروسے کہ انہوں نے کہاا یک سفر میں ہمارے مولیثی بھاگ گئے تھے۔ ہم رسول اللہ پھٹٹے کے ساتھ متھے رات شدید اند حیری تھی ۔ لہٰذا میری اُنگلی روشن ہوگئی تھی حتی کہ اسی روشنی پر سب کی سواریاں جمع ہوگئیں اور میری اُنگلی البتہ تا حال روشنی دے رہی تھی۔ ( دلاک ابی نیم ۔ خصائص کبری ۸۱/۲ )
- (ے) ہمیں خبردی ابونصر عمرو بن عبدالعزیز بن قبادہ نے ،ان کوابوعمرو بن مطرنے ،ان کوعبداللہ بن صقر نے ،ان کوابراہیم بن منذرحزا می نے ، ان کوسفیان بن حمزہ نے ،ان کوکشر بن زید نے مجمد بن حمزہ اسلمی ہے اس نے اپنے والدحمزہ بن عمرو سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺکے ساتھ شدید اندھیری رات میں ایک دوسر ہے سے جدا ہو گئے تھے۔لہذا میری اُنگلی روش ہوگئی تھی ۔لہذا ان سب نے اس روشنی پراپنی اپنی سواریوں کو جمع کرلیا تھا کوئی بھی ان میں سے ھلاک نہیں ہوا تھا۔اور بیشک میری انگلی البتدروشن تھی۔واللہ انظم

#### باب ۲۵

#### وہ شرف وکرامت جوحضرت تمیم داری ﷺ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی مصطفیٰ کریم ﷺ کے شرف کے لئے اوراس پر ایمان لانے والے کی عظمت اُجا گرکرنے کے لئے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو محمد بن آخق صغانی نے ،ان کوعثان بن عفان نے ۔ (ح) اور ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،ان کو خبر دی ابوہ لی بن زیاد نے ،ان کو اسلام نے ، ان کو عفان بن مسلم نے ، ان کو حماد بن سلمہ نے ، ان کو جریری نے ابوالعلاء ہے اس نے معاویہ بن حرال ہو ہم کہتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا اور تین دن مسجد میں تضہرا ربا مگر مجھے کھا نائہیں ملا ۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس آیا میں نے عرض کی اے امیر المؤمنین میں پیشگی تو ہے کرتا ہوں اس سے کہ جھ پر رزق بند ہوجائے۔ انہوں نے بوچھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتایا میں معاویہ بن حرال ہوں انہوں نے فرمایا کہتم خیر المؤمنین کے پاس جاؤ

اور حضرت تمیم داری کی عادت تھی کہ وہ جب نماز پڑھ لیتے تنے تو دائیں بائیں دونوں طرف ہاتھ مارتے تنے اور ایک آ دی دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف سے پکڑ کرساتھ لے جاتے تنے ۔ میں نے بھی ان کے پہلو میں نماز پڑھی انہوں نے ہاتھ مارااور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے ہم لوگوں کے پاس کھانالا یا گیامیں خوب زورلگا کر کھایا بھوک کی شدت کے مطابق کھایا۔

کہتے ہیں کدایک دن ہم بیٹھے تھے کہ اچا نک 7 وہیں آگ نکلی حضرت عمر آئے تمیم داری کے پاس بولے چلواس آگ کے پاس چلتے ہیں انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین میں کون ہوتا ہوں اور میں کیا ہوں کہتے ہیں کہ عمر بار باراصرار کرتے رہے تی کہ وہ ان کے ساتھ چل پڑے میں بھی ان دونوں کے چیچھے ہولیا وہ آگ کی طرف چلے گئے تمیم داری اپنے ہاتھ سے دونوں کو اشارہ کرتے رہے تی کہ میں گھاٹی میں داخل ہوا اور تمیم اس کے چیچھے داخل ہوئے کہتے ہیں کہ عمر کہنے گئے جود کھے چکا ہے وہ واقعی اس کی طرح میں ہوتا جس نے نہیں و کہا تھی بارعمر نے یہ جملہ کہا۔

بدالفاظ صديث صفاني كے بيں۔ (البداية والنباية ١٥٣/٦)

باب ۲۵

# تصویر پررسول اللد ﷺنے ہاتھ رکھا تو وہ مٹ گئ

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو بحر بن نصر اور احمد بن عیسی نجی نے ،ان دونوں کو حدیث بیان کی بشر بن بکر نے ،ان کو اوز اکل نے ،ابن شہاب سے وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے ہے۔ ان دونوں کو حدیث بیان کی بشر بن بکر نے ،ان کو اوز اکل نے ،ابن شہاب سے وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہیں نے ایک پر دہ اٹھا یا ۔
مدیق ہیں نے ،سید و عائشہ ضی اللہ عنہاز وجہ کر سول ہے وہ فر ماتی ہیں کہ نبی کریم ہیں اس تشریف لائے تو میں نے ایک پر دہ اٹھا یا جو اللہ کی جو اللہ کی بر میں ہے اس پر دے کو آتار بھینکا پھر فر مایا: بیشک قیامت کے دن شدید ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی فقل کریں گے (اس کے جیسی بنا کمیں گے )۔

اوزا کی کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا کہ حضورا کرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے اورا یک ٹونی کے کرآئے اس پرعقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی حضورا کرم ﷺ نے اس پراپنا دست مبارک رکھ دیا۔

اللہ نے اس کی برکت ہے وہ تصویر ہی دور کردی ( بعنی ختم ہوگی )۔ (خصائص کبری ۸۲/۲)

**ተ** 

#### مجموعها بواب

ہمارے بیارے نبی کریم ﷺ کی ادعیہ مستجابہ (قبول شدہ دعائیں) بسلسلۂ اطعمہ واشر بہ۔ نیز وہ برکات جن کاظہور ہوا ان امور میں جن میں آپ نے دعا فر مائی تھی سیبیل اختصار اس لئے کہ سب کوفل کرنے میں طوالت ہوگی۔

باب ۲۷

# بکری کے بار ہے میں حضور اکرم کی برکت کا ظہور جس میں دودھ اُتر آیا تھا۔ پہلے بھی اس کا فلہور جس میں دودھ اُتر آیا تھا۔ پہلے بھی اس کا فرگزر چکا ہے حضورا کرم کی کے اُم معبد کے خیمہ میں اُتر نے کے ممن میں اوراس میں آپ کا نزول ، آپ کا پہنچناان بکریوں میں جن کوام معبد کا بہنچناان بکریوں میں جن کوام معبد کا بیٹا چرار ہاتھا

(1) ہمیں خردی ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کوخبر دی احمد بن عبید صفار نے ، ان کو ابوالولید نے ، ان کو ابوالولید نے ، ان کو ابوعوان نہ نے نہ ماس نے زر سے ، اس نے عبداللہ بن مسعود سے وہ کہتے ہیں۔ میں تھبر وجوان تھا عقبہ بن ابو معیط کی بحر بول میں تھا اور انہیں چرار با تھا کہ میر سے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ابو بمرصد این بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضورا کرم ﷺ نے بع چھا اے لا کیا تیر سے پاس وہ وہ ہے؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں ہے لیکن میر سے پاس امانت ہے آپ ﷺ نے فرما یا کہ میر سے پاس ایک کمیر کے اس کی انگوں میں رسی با ندھ دی (اسے ڈھنگا ماردیا) اس کے بعد حضورا کرم ﷺ نے اس کی طور اکرم ﷺ نے اس کی ٹائگوں میں رسی با ندھ دی (اسے ڈھنگا ماردیا) اس کے بعد حضورا کرم ﷺ نے اس کی گھیری کو سہلا یا اورد عاکی حتی کہ دودھ اُتر آیا۔

ابوبکران کے پاس ایک پیالہ لائے حضورا کرم ﷺ نے اس کے اندردودھ دوہااور ابوبکر سے کہا کہتم پی لوابوبکر نے بیااس کے بعد نبی کریم ﷺ نے بیا اس کے بعد کھیری کو کہا کہ دودھ اُ چک لے اس نے اُ چک لیالہٰ ذاوہ ولی ہوگئی جیسی کتھی۔اس کے بعد میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا میں نے کہا یارسول اللہ! مجھے بھی بیکام سکھلا ہے یا کہا کہ بی تول سکھا ہے لہٰ ذاحضورا کرم ﷺ نے میرے سریر ہاتھ پھیرااور فرمایا کہتم سکھلا ہے ہوئے غلام ہو میں نے ان سے سترسور تیں حاصل کیں۔ جن میں مجھ سے کسی بشر نے بحث نہیں گی۔

(۲) ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن حسن بن فورک نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر اصفہانی نے ،ان کو بینس بن صبیب نے ،ان کو ابوداو دطیالسی نے ،

ان کوسلیمان بن مغیرہ نے ،ان کو ثابت نے ،عبدالرحمٰن بن ابولیل سے وہ کہتے کہمیں حدیث بیان کی ہے مقداد بن اسود نے ،وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میرے وہ ساتھی بھی قریب تھا کہ شدید محنت مشقت کی وجہ سے ہماری بینائی اور شنوائی چلی جاتی ( بعنی بھوک کی وجہ سے ) ہم لوگ اپنے نفوں کو اصحاب رسول پر پیش کرنے گئے جو بھی ہمیں قبول کرتارسول اللہ بھی ہمیں اپنے سامان پر لے جاتے ہے ان دنوں اول رسول اللہ بھی ہمیں اپنے سامان پر لے جاتے ہے ان دنوں اول رسول اللہ بھی ہمیں بنہیں وہ دو ہتے تھے۔

لبذانی کریم ﷺ ہمارے درمیان تقسیم کرتے تھے اور ہم اوگ رسول الله ﷺ کا حصداً ٹھا کرلے جاتے تھے حضور تشریف لاتے تو سلام کرتے تھے(نہزیادہ زورے نہ ہی بالکل آہستہ بلکہ) جس کوجا گئے والاسن لے اور ہونے والا جاگ نہ جائے۔ شیطان نے مجھ سے کہا اگر تو ایک دوگھونٹ کی لے تو بچھنیں ہوگا۔

جینک رسول اللہ پی انصار کے پاس آتے تھے۔ وہ آپ کی قد رکرتے تھے شیطان بمیشہ میرے دل میں بات ڈالٹار ہاحتی کہ میں نے وورہ پی لیا جب میں نے اسے پی لیا تواس نے جھے شرمندہ کردیااور کہا کہ تم کیا کہو گے جب حضور تشریف لائیں گے اور دورہ نہیں پائیس گے۔ حضورا کرم پیٹے تو تیرے خلاف بدعاویں گے اور تم ہلاک ہوجاؤگے۔ بہر حال میرے دونوں ساتھیوں نے اپنا حصہ بیاا ورسو گئے ہاتی رہا میں تو بھے نیزنہیں آر بی تھی۔ میرے اوپرایک چاورتھی جب میں سرکی طرف تھنچتا تو پیروں سے چھوٹی پڑتی پیروں کوڈھکٹا تو سرے چھوٹی پڑتی تھی۔ اسے جھوٹی پڑتی تھی۔ اسے جھوٹی پڑتی تیروں کے بعدا پنے چینے کے دودھ کی طرف دیکھی نہیں تھا۔ دیکھی نہیں تھا۔

لہذا آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اُٹھاد یئے۔ ہیں ڈرگیا کہ لوآپ نے میرے خلاف دعا کے لئے ہاتھ اٹھادیئے ہیں اب ہیں نہیں بچوں کا ماراجاؤں گا۔ گرخلاف تو تع ہوایہ کہ میں نے سناحضور دعا فرمار ہے تھا ہے اللہ تواس کو کھلا جس نے مجھ کھلا یا اور تو ہی اس کو پلاجس نے مجھ کو لا یا ہے۔ ہیں نے اس کے بعد چھری اٹھائی اور شملہ اٹھایا اور بکر یوں کی طرف چلا گیا۔ انہیں تلاش کرنے نگا کہ ان میں ہے کوئی زیادہ موفی ہے۔ تاکہ میں اس کورسول انقد بھڑے کے لئے ذرج کروں مگر وہ تو سب کی سب کمز ورخیس میں نے برتن اٹھایا آل مجمد بھڑے کے لئے جس میں وہ دودھ وہ جا گیا۔ انہوں نے برتن اٹھایا آل مجمد بھڑے کے لئے جس میں وہ دودھ ہیا۔ دوجے تھے۔ لہٰذا میں نے دودھ دوباح کی جھاگ اُوپر آگئے پھر میں اس کورسول انقد بھڑے کے پاس لے آیا حضور اکرم بھڑے نے دودھ پیا۔ پھر حضورا کرم بھڑے نے دودھ ہیا۔ پھر حضورا کرم بھڑے نے دودھ دوبارہ بیا۔

پر حضور نے مجھے دیا پھر میں نے پیا پھرانہوں نے مجھے دیا میں نے پھر پیا ان کو پھر بجھے زور سے اس قد رہنی آئی کہ میں زمین پر لوٹ بوٹ ہوگیا آپ نے اس مقداد کیا ہوا؟ (بعنی اس قدر کیوں ہنس رہے ہو؟) اب میں نے حضور کووہ اپنی خبر سانی شروع کی (کہ میں نے آپ کا دودھ کا حصہ نی لیا تھا اور مجھے ڈرلگ رہا تھا کہ آپ مجھے بددعادیں کے ) مگر رسول اللہ ہوئٹ نے فرمایا بیسب بچھ رحمت تھی اللہ کا رہیں تیرے ساتھیوں کو جگا دیتا وہ نین بچھ کر گذرتے ۔ میں نے کہا تھم ہے اس ذات کی فرمایا بیسب بچھ دمی ہوتی لوگوں میں جس نے کہا تھم میں پروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوک کی پریشانی ہوتی اور مجھے بھی ہوتی لوگوں میں جس نے کہا تھی جس نے کہا تھی جس کے اس داند کی میں اللہ کول میں جس نے کہا تھی جس کے اس داند کی میں اللہ کی تھی میں پروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوک کی پریشانی ہوتی اور مجھے بھی ہوتی لوگوں میں جس نے کہا تھی میں بروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوک کی پریشانی ہوتی اور مجھے بھی ہوتی لوگوں میں جس نے کہا تھی میں بروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوک کی پریشانی ہوتی اور مجھے بھی ہوتی لوگوں میں جس نے کہا تھی جس میں بروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوکو کی پریشانی ہوتی اور مجھے بھی ہوتی لوگوں میں جس نے کھی میں بروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوکو کی پریشانی ہوتی اور میں جس نے کہا تھی دیا ہو جس کی کوک کی بریشانی ہوتی اور میں جس کے تبلے میں بروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوکو کی پریشانی ہوتی اور میں جس کے تبلے میں بروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوکو کی پریشانی ہوتی اور میں جس کے تبلے میں بروانہیں کرتا اس وقت جب آپ کوکو کی پریشانی ہوتی اور میں کرتا کرتا ہیں کرتا ہوں کی کھی کی کوکو کی کرتا ہوں کی کھی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کھی کرتا ہو کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کو کو کی کرتا ہوں کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرت

۔ میں پایاوہ نامراد ہوا۔ اس و سم نے فل کیا ہے

ث شبابہ سے اور نضر بن شمیل ہے اس نے سلمان بن مغیرہ ہے۔

(مسلم - كتاب الاشرب - بأب اكرام الضيف - حديث سما ص ١٦٢٥ - ١٩٣١)

(٣) ہمیں خبروی ابوالحن محمد بن ابوالمعروف فقید نے ،ان کوبشر بن احمد اسفرائی نے ،ان کواحمہ بن حسین بن نصر حذاء نے ،ان کوئل بن مدنی نے ،ان کوئل بن مدنی نے ،ان کوئل بن مدنی ہے ہاں بندہ بھیجا یا کہا مدنی نے ،ان کوئل بن بندہ بھیجا یا کہا تھا کہا ہے وہ کہتے ہیں ۔حضورا کرم کھی نے اپنی بیویوں کے پاس بندہ بھیجا یا کہا تھا کہا ہے نوگھروں کی طرف بندہ بھیجا آپ کھانا موجود ہیں ہے باس آپ کے اصحاب موجود ہے کہ کھر میں کھانا موجود ہیں اس کی طور کی بندہ بھی اس کی طور کہ کہتے ہیں آپ کے اصحاب موجود ہے کہ کہ اس کی طور کی کھیری کی بات ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بندا آپ کی ناگلوں کے درمیان فوراً دودھ کی تھیلی لٹک آئی۔ کہتے میں کہ حضورا کرم کھیے نے قصعہ (بیالہ ) منگوا یا اور اس میں بھی دودھ نکالا اور اس کوا ہے کہ بیا۔

علی کہتے میں کے حماد بن زید نے اس حدیث میں ابو ہر برہ کاذ کرنبیں کیا بلکہ انہوں نے بیحد یث ہمیں مرسل طریقے پر بیان کی ہے۔
ہور کہ کہ کہ

باب ۲۸

#### نبی کریم ﷺ کا اینے اہل خانہ کے لئے وعا کرنا کہان کوبقدرضرورت یک روزہ رزق ملے اس سے ان کی مراد اپنی ذات تھی اوروہ لوگ تھے جوآپ کی کفالت میں تھے

(۱) ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن محمد بن احمد بن رجاءا دیب نے ،ان کوابوالعیاس اُصم نے ،ان کوحسن بن عفان نے ،ان کوابواسا مدنے ، اعمش سے (ح) ۔اور ہمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعیاس محمد بن یعقوب نے ،ان کوعیاس بن محمد دوری نے ،ان کومحاضر بن مورع نے ،ان کواعمش نے ،عمار ہ بن قعقاع سے ان کوابوز رعد نے ،ابو ہر مریہ سے بیک درسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نیز ابواسا مدکی ایک روایت میں ہے۔

وہ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

اللهم اجعل رزق إل محمد قوتًا اےاللہ آل محمکارزق اس تدرینا کہ وہ اس کوکھا کرزندہ روسیس۔

یعنی صرف بفذر ضرورت زندگی ہووا فرنہ ہوفراوانی نہ ہواس کی تھکہت کے بارے میں صحیح حقیقت اللّٰداوراللّٰد کارسول جانتے ہیں۔ مسلم نے اس کوروایت کیا ہے صحیح میں افٹج ہے اس نے ابواسامہ ہے۔

اور بخاری وسلم نے اس کونقل کیا ہے گئی طرق سے اعمش سے اور تحقیق یہ بات اس کتاب کے شروع میں گذر چکی ہے کہ گھر اندرسول کی زندگی اوران کی گذران کیسی تھی ؟

باب ۲۹

# ابوطلحه انصاری ریسی کارسول الله بینی وعوت کرنا اوراس کے کھانے میں رسول الله بینی کی برکت سے اوراس کے کھانے میں رسول الله بینی کی برکت سے آثار نبوت کا ظاہر ہونا

(۱) بمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کورئیج بن سلیمان نے ، ان کوخبر دی شافعی نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن ابعقوب نے ، ان کورئیج بن سلیمان نے ، ان کوخبر دی شافعی نے ، ان کو اسلام نے ، ان کو بشر بن احمد نے ، ان کو داؤ د بن حسین بہتی نے ، ان کو بشر بن احمد نے ، ان کو داؤ د بن حسین بہتی نے ، ان کو بشر بن احمد بن محمد بن عبدالسلام نے ، ان کو بی بن محمد بن محمد بن عبدالسلام نے ، ان کو بی بن محمد بن محمد بن عبدالسلام نے ،

یجیٰ بن بجیٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیر حدیث پڑھی تھی مالک کے سامنے انہوں نے ایخق بن عبداللہ ابوطلحہ سے کے انہوں نے سنا حضرت انس بن مالک ہے وہ فرماتے تھے۔ کہ حضرت ابوطلحہ نے کہا تھا اُم ملیم ہے میں نے رسول اللہ ہوگئی آ واز کمزورشنی میں بہجیان گیا کہ حضورا کرم ہوتھ بھوک سے نڈھال ہورہ ہیں۔ کیا تیرے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز ہے؟ وہ بولی کہ جی ہاں ہے اور وہ جوکی پچھرو ٹیاں نکال کرلائی پھراس نے اپنا دو پٹر نیا اور پچھرو ٹیاں اس میں لپیٹ دیں۔

یکی نے بیالفاظ زیادہ کئے ہیں کہ اس نے ان روٹیوں کومیر ہے کپڑے تلے چھپادیا اور پچھ جھے لوٹادیں۔اس کے بعد دونوں کی روابیت متفق بوگی ہے کہتے ہیں اس نے مجھے رسول اللہ ہوں کے پاس بھیج دیا کہتے ہیں کہ میں وہ روٹیاں لے کرحضورا کرم بھٹ کی خدمت میں چلا گیا میں نے حضورا کرم بھے کومسجد میں بیٹھا ہوا پایا۔ مگر ان کے ساتھ پچھ لوگ بھی بیٹھے تھے میں جاکر ان کے اوپر کھڑ ابو گیارسول اللہ ہوئے نے فرمایا کیا تھے ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں حضورا کرم بھٹ نے ان سب سے کہا جوساتھ بیٹھے تھے کھڑے ہوجاؤ۔

کہتے ہیں کہ حضورا کرم ہی جے میں بھی ان کے آئے تھا میں ابوطلہ کے پاس آگیا میں نے ابوطلہ کو بتایا ابوطلہ نے کہا اے اُم سلیم!
رسول اللہ ہے لوگوں کوساتھ لے آئے ہیں۔ جب کہ ہمارے پاس اسقد رہیں ہے جو ہم ان کو کھانا کھلا سکیں۔ اُم سلیم نے کہا کہ اللہ اوراس کا رسول اللہ ہی نے ہیں کہ ابوطلہ جلے گئے جا کر رسول اللہ ہی ہے مطحفورا کرم ہی اس کے ساتھ آگئے تی کہ اندر آئے رسول اللہ ہی نے فرمایا:
اُم سلیم جو پچھ تیرے پاس ہے بس تم لے آؤ، وہ والی روٹیاں لے کر آگئی حضور نے تھم دیا ان روٹیوں کوتو ڑا گیا اورام سلیم نے ان پر تھی کا برتن نچوڑ دیا
اُم سلیم نے ای کوسالن کے طور پر بنادیا اس کے بعدرسول اللہ ہی نے اس پر پچھ پڑھایا دعا کی جو پچھاللہ نے جا پا پھر حضورا کرم ہی نے فرمایا کہ دول
اُم سلیم نے ای کوسالن کے طور پر بنادیا اس کے بعدرسول اللہ ہی نے اس پر پچھ پڑھایا دعا کی جو پچھاللہ نے جا پا پھر حضورا کرم ہی ہے۔
اُم میوں کو کھانے کے لئے آنے کی اجازے دے دواس نے ان کواجازے دی وہ آئے انہوں نے کھایا اور شکم سر ہو گئے۔ پھروہ باہر چلے گئے۔

تحییہ نے بیاضافہ کیا ہے کہ پھر حضور ہو گئانے فرمایا تھا کہ دس آ دمیوں کواجازت دیں اس نے ان کواجازت دے دی انہوں نے کھایا حتی کہ شکم سیر ہوگئے پھروہ باہر چلے گئے۔ پھر فرمایا کہ اور دس کواجازت دے دواس نے ان کواجازت دے دی انہوں نے بھی کھایا حتی کہ شکم سیر ہوگئے پھر فرمایا کہ اور دس کواجازت دے دوالبندا سارے لوگوں نے کھایا اور سارے لوگ ستر یاای آ دمی تصاور بھی بن بھی کی روایت میں ہے۔ پھر فرمایا کہ دس افراد کواجازت دیں حتی کہ بوری قوم نے کھایا اور شکم سیر ہوگئے اور سارے لوگ ستر یا استی آ دمی تھے بیالفاظ ہیں حدیث بھی بن میجی بن میجی کے اور حدیث شافعی مختص ہے۔ کی بن میجی بن میجی بن میجی بن میجی کے اور حدیث شافعی مختص ہے

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں قنید سے اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے بیٹی بن کیٹی ہے۔ (بخاری۔ حدیث ۲۷۸۸ ۔ فتح الباری ۱۱/۰ ۵۷ ۔ بخاری پر کتاب المناقب۔ حدیث ۳۵۷۸ ۔ فتح الباری ۲۸۸۸ یسلم پر کتاب الاشر زندی پر کتاب المناقب ۵/۵۹ )

(۲) اورہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالحس علی بن محمد بن ختو یہ نے ،ان کوحس بن علی بن زیاد نے ،ان کو ابن ابواولیس نے ،
ان کو مالک بن انس نے ،اس نے اس کوذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ مذکور کی شل مگراس نے یہ کہا ہے کہ پھران سلیم نے روٹی کومیر ہے ہاتھ تلے دباور کچھ بچھے واپس کردی۔ اور اس روایت میں یہا اضافہ کیا ہے اس قول کے بعد کہ کیا تجھے ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہال انہوں نے بوچھا کہ طعام کے ساتھ ؟ میں نے بتایا کہ جی ہال۔ اس کے بعد باتی اسی طرح ذکر کیا ہے حدیث یجی بن یجی کی طرح۔ بوچھا کہ طعام کے ساتھ کیا ہے جو میں اساعیل بن ابواویس ہے۔ بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جو میں اساعیل بن ابواویس ہے۔

(۳) ہمیں خبر دی محمر بن عبداللہ حافظ ہے، ان کوابوالحن علی بن محمر بن حتّویہ نے ، ان کومویٰ بن اسحاق انصاری نے ، ان کوعبداللہ بن ابوشیہ نے ۔ ان کوعبداللہ بن ابوشیہ نے ۔ ان کوعبداللہ بن میں کہ مجھے ابوطلحہ نے رسول ﷺ کے پاس بھیا تنا کہ میں ان کو بلا کرنے آؤں ، ابوطلحہ نے ان کے لئے کھانا بنایا تھا۔

وہ کہتے ہیں کہ ہم آیا تورسول اللہ ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوئے نے میری طرف ویکھا تو مجھے شرم آگی ۔ میں نے کہاا بوطلی کے پاس آیئے ۔ حضور ہوئے نے لوگوں ہے کہا کھڑے ہوجاؤ ( چلے گئے ) تو ابوطلی نے کہایا رسول اللہ! میں نے آپ کے لئے تھوزی سی کوئی چیز بنائی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کھانے کو ہاتھ لگایا اور اس میں برکت کے لئے دعافر مائی ۔ پھر فر مایا کہ میر سے اسحاب میں سے ایک گروہ دس افراد کا ندر بلا ہے فر مایا کہ کھا ہے اور تھوڑ اسا کھانا اور تھوڑ اسا کھانا انہونے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ نکالا۔ سب نے کھایا حق کے دوب شکم سیر ہوگئے اور ہاہر چلے گئے۔ لہذا ای طرح دی افراد اندرجاتے رہے دی باہر آتے رہے، یہاں تک کہ باہر کوئی ایک بھی ندر ہاسب اندر چلے گئے ، سب نے کھایا اور پیٹ بھرلیا۔ انس کہتے ہیں کہ پھراس کو انہوں نے دیکھاتو وہ ای طرح تھا جس وقت کھانا شروع کیا تھا۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تیجے میں عبداللہ بن ابوشیبہ ہے۔ (مسلم ۱۹۱۳/۳۔ حدیث ۱۹۳۳ کتاب الاشرب) اور نقل کیا ہے اس کو اس نے حدیث عبدالرحمٰن بن لیلی ہے۔ (مسلم ۱۹۱۳/۳)

اور یکی بن عمارہ سے اور عبداللہ بن عبداللہ ابن ابوطلحہ سے اور عمرو بن عبداللہ بن ابوطلحہ سے اور لیعقوب بن عبداللہ بن ابوطلحہ سے اس نے انس بن مالک سے اور ان میں سے بعض کی حدیث میں سے کہ پھررسول اللہ ﷺ نے کھایا اور گھر والوں نے کھایا اور جو پچ کیا وہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں میں بھجوایا۔ (مسلم ۱۲۱۳/۳)

(س) اورہمیں خبر دی ابوعبدائلہ حافظ نے ،اور ابوطا ہر فقیہ نے اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی اور ابوسعید بن ابوعرو نے ،انہوں نے کہا ہمیں صدیمہ بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کومجد بن عبیداللہ یعنی ابن مناوی نے ،ان کو بینس نے ،ان کومرب بن میمون نے ،نضر بن انس سے ،اس نے حضر بت انس سے ۔وہ کہتے ہیں کہ اُم سلیم نے کہاتم جا وَ اللّٰہ کے نبی کے پاس ،اگرتم دیکھو کہ وہ ہمارے پاس صبح کے وقت کھا نا کھا نا بہند کریں تو ان کو لے آؤ۔ میں نے جا کر کہا تو حضور پھھانے بوچھا کیا وہ لوگ بھی جومیرے پاس ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ۔

کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اُم سُلیم کے پاس جبکہ میں خوف زدہ ہو گیاان لوگوں کے بارے میں جو نبی کریم ﷺ کے ساتھ آنے والے تھے۔ اُم سُلیم نے پوچھا کیا کرآئے ہوا ہے انس؟ اپنے میں حضور ﷺ بھی پہنچ گئے۔ میں نے یہ بات ذکر کی کہ انہوں نے آپ کے پاس بھیجا تھا ہید ہا آپ کا میچ کا کھانا۔ حضور ﷺ نے پوچھا کیا تیرے پاس تھی ہے؟ وہ بولی کہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تھی کا گہے ہے جس میں تھوڑ اساتھی ہو؟ کہتے ہیں کہ میں اس کوحضور ﷺ کے پاس لے آیا حضور نے اس کا بندھن کھولا اور کہا:

بسبم الله اللهم عظم البركة \_ الانتداس مين بركت عطافرها

کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو پلیٹے میں نے اسے بلٹا تو اللہ کے نبی ﷺ نے اس کو نچوڑا وہ گئی دینے لگا اس سے نچوڑا ہوا ام سلیم نے لیااوراس کواس سے زائدافراد نے کھایا پھر بھی اس میں سے پچ گیا آپ نے وہ اُم سلیم کودے دیا حضورا کرم ﷺ نے فرمایا خود بھی کھائے اور پڑوسیوں کو بھی کھلائے۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جی میں جاج بن شاعر ہے۔ (مسلم سامار)

اس نے بینس بن محمر مؤدب سے اور اس باب میں مروی ہے الجعد الوعثمان سے اس نے انس اور ہشام سے اس نے محمہ بن سیرین سے اس نے انس سے اور اس نے سنان ابور ہید سے اس نے انس ہونہ سے اس نے ان کی مال اُم سلیم سے کہ وہ ایک مدجو (نصف سیر تقریباً) اُٹھائے اس نے اس کو چیسا اور اس کی رونی بنائی اور اس میں اصلی تھی انڈیلا پھر مجھے نبی کریم پھڑٹے کے پاس بھیجا۔

آ گےاں نے حدیث ذکر کی۔ وہ پچھ کی بیشی کرتے ہیں علاوہ اگر میں نے کہا کہ یہاں تک کہ چالیس آ دمی گئے انہوں نے اُسی وایت میں حدیث جابر بن عبداللّٰہ انصاری میں سے تحقیق وہ گذر پچکی ہے غزوۂ خندق کے بارے میں۔ بیان کے اندر۔

باب ۳۰

### ایک قَصَعه با برا ایباله جوآسان سے اُتر تا تھا اوراس میں آثار نبوت کا ظاہر ہونا

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران عدل نے بغداد میں ،ان کواساعیل بن محمد صفار نے ،ان کومحہ بن عبدالملک نے ،
ان کو یزید بن ہارون نے ،ان کوسلیمان نیمی نے ،ابوالعلاء ہے اس نے سمرہ بن جندب ہے ، یہ کہ رسول اللہ ﷺ ایک قصعہ لائے اس میں طعام تھا صحلہ کرام رضی اللہ عظیم صبح ہے لے کرظہر تک باری باری اس پر آتے رے (اور کھانا کھاتے رہے )اس پر ایک گروہ بینھا اورا گرگروہ اُٹھتا۔
ایک آدمی نے سمرہ سے کہا کیا وہ دراز ہوجاتا تھا سمرہ نے کہاتم کس بات پر تعجب کررہ بونبیں تھا دراز ہونا مگر یہاں سے یہ کہہ کرانہوں نے او پر آسان کی طرف اشارہ کیا۔اور پزید بن ہارون نے بھی اشارہ آسان کی جانب کیا تھا۔

بداسناوسی مرامداحد من ۱۸/۵)

(۲) ہمیں خبر دی ابونھر بن قیادہ نے ،ان کو ابوعمرہ بن مطر نے ،ان کو احمد بن حسین بن نھر حذاء نے ،ان کوعبدالاعلی بن مما دنری نے ،
ان کومعتمر بن سلیمان نے ،اپنے والد سے اس نے ابوالعلاء ہے اس نے سمرہ بن جندب سے یہ کہ رسول اللہ کھی کے پاس ایک قصعہ تھالوگ جس سے کھایا کرتے تھے۔کوران کی جگہ دوسر ہے لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے فرمایا کہ اس طرح ہوتا تھا ظہر کی نماز تک ۔
فرمایا کہ اس طرح ہوتا تھا ظہر کی نماز تک ۔

کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کہا کیا وہ کسی شکی سے ساتھ لمبا کر دیا جاتا تھا۔حضرت سمرہ نے فرمایا: بس تم کسی چیز سے تعجب کرتے ہواگر وہ کسی شکی کے ساتھ دراز ہوجائے تو تم تعجب نہیں کرو گئے ہیں دراز ہوتا تھا وہ تمروباں سے (یہ کہ کرانہوں نے) اشارہ کیا آسان کی طرف یا جیسے بھی انہوں نے کہا۔ (منداحمہ ۱۳/۵)

باب اسم

# حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کا نبی کریم ﷺ کی کریم ﷺ کی برکت کھانے کی دعوت کرنا اوران کے طعام میں رسول اللہ ﷺ کی برکت آثار نبوت میں ہے ہے

(۱) جمیں خبر دی ابوالحن علی بن محمد مقری نے ،ان کوحسن بن محمد بن ایخی اسفرائن نے ،ان کو پوسف بن یعقوب قاصنی نے ،ان کومحمد بن ابو بکر نے ،ان کومحمد بن ابو بکر نے ،ان کومبدالا علی نے ، جربر نی سے اس نے ابوالورو سے اس نے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے اس نے ابولورو سے اس نے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابولورو سے ابول

کہ میں نے نبی کریم چھٹے کے کھانا تیار کرایااورابو بمرصدیق کے لئے اس قدر جوان دونوں کو کفایت کرجائے لہذا میں ان دونوں کو لئے کربھی آگیا۔ نبی کریم چھٹے کے کھانا تیار کرایااورابو بمرصدیق کے لئے اس قدر جوان دونوں کو کار کے آؤ میرے باس بھے پرمشکل گذری لہذا میں نے عرض کی کہ میرے باس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو میں زیادہ انتظام کرلوں۔ گویا کہ میں جیران پریٹان ہوگیا (کداب میں کیا کروں) آپ نے فرمایا کہ جاؤتم میرے پاس تیس افراداشراف انصار بلاکر لے آؤ۔

میں نے جاکر دعوت دے دی وہ آبھی محیے حضور اکرم ﷺ نے فر مایا: کھانا کھلاؤان سب نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھرانہوں نے شہادت دی کہ آپ کے واقعی اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے حضور اکرم ﷺ کی بیعت کرلی اس سے پہلے کہ وہ کھا کر باہر جاتے۔ اس کے بعد آپ کھڑنے نے فر مایا کہ مزید سمانھ افراد لے آؤ کہتے ہیں کہ راوی نے حدیث ذکر کی۔ حضرت ابوابوب کہتے ہیں کہ میرے اس طعام میں سے ایک سوای آ دمی نے کھانا کھایا تھاوہ سب کے سب انصاری تھے۔ (تاریخ ابن کثیر ۱۱۱/۱)

باب ۳۲

## اس برکت کاظہور جواب بکری میں واقع ہوئی تھی جس کوحضورا کرم ﷺنے ایک اعرابی سے خریدا تھا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوعبداللہ بن ایعقوب نے ، ان کو احمد بن نصر بن عبدالوهاب نے ، ان کوعبداللہ بن معاذ نے ، ان کو معتمر بن سلیمان نے ، ان کو الدنے ، ان کو ابوعثان نے ، ان ہوں نے بیجی بیان کی تھی عبدالرحمٰن بن ابو بحر سے انہوں نے کہا ہم لوگ رسول اللہ بھی کے ساتھ ایک سوتمیں افراد تھے۔ نبی کریم بھی نے بوچھا کہ کیاتم میں ہے کسی کے پاس طعام ہے ؟ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے پاس ان میں ایک صاع ( تقریباً دوکلو کے قریب آٹا ہے ) یا اس کے قریب قریب لہذاوہ گوندھا گیا۔

اس کے بعدایک آدمی آیا (بال اُ کھڑنے والا) طویل القامت ایک بکری کو چلا کرلایا نبی کریم بھٹے نے پوچھا کہ کیا بیفر وخت کرئی ہے یا عطیہ دینی ہے؟ یا یوں کہا کہ ہہہہے؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ فروخت کرئی ہے۔حضورا کرم بھٹانے اس سے وہ بکری خرید ئی۔حضورا کرم بھٹانے میں کہ اللہ کا منا کی کئی اورحضور کے تکم سے اس کی کلی بھون لی گئی۔عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ اللہ کا شم ایک سوتمیں افراد میں سے حضور ہو تھنے نے سب کو کلی کھلائی اگر بندہ موجود تھا تو آپ نے خوداس کووی اورا گرموجو ونہیں تھا تو اس کا حصہ چھپا کراس کے لئے رکھا۔ کہتے ہیں کہ حضورا کرم بھٹانے ای میں وقصع بنائے ایک قصعہ سے ہم سب نے کھایا اور خوب پید بھرلیا اور دونوں قصعوں میں نے گیا ہے ہم نے اونٹ پرلادلیا یا جسے کہا تھا۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جمع میں عبداللہ بن معاذے۔

(مسلم في عبيدالله بن معاذ سے روايت كى ب كتاب الاشر بـ صديث 20 مس

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے عارم سے اس نے معتمر بن سلیمان سے ۔ (بخاری داہمہ ۔ فتح الباری ۱۳۹۹)

 $\triangle \triangle \triangle$ 

باب سس

# ان تھجور کے درختوں میں آثار نبوت کا ظہور جن کے حضورا کرم ﷺ نے سلمان فارسی ﷺ کے لئے پودے لگائے تھے اور وہ اسی سال پھل دینے گئے تھے بیآ ٹارنبوت ہیں

حضورا کرم ﷺ نے اپنے اسحاب سے فرمایا کہ کھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہتم کس کے نوکر ہو؟ بولے کہ قوم کے حضورﷺ نے فرمایا۔ان سے کہو تہہیں مکا تب غلام کردیں (لیعنی پچھ مال طے کرلیں تم سے تم ادا کر دوتو تم آزاد ہوجاؤے ) سلمان نے بتایا کہ ان لوگوں نے مجھے استے استے تھجور ادا کرنے پرمکا تب کیا ہوا ہے۔ کہ میں ان کو تھجور کے درخت لگادوں گا اور ان کی نگرانی کروں گا جب وہ کھیل دیں گے تو میں آزاد ہوجاؤں گا۔ کہتے میں کہ نمی کریم تشریف لائے اور انہوں نے ساری تھجوراس کوخودلگا کردیں ایک تھجور عمرنے لگائی۔

لبنداسب درختوں نے اسی سال پھل دینا شروع کر دیا سوائے اس ایک سے جوعمر نے لگائی تھی۔حضور نے پوچھا کس نے لگائی تھی؟ بتایا گیا کہ عمر نے لبنداحضورا کرم ﷺ نے خود ہی اس کو بھی دو بارہ لگادیا لبنداوہ بھی اسی سال باردار ہوئی۔ (مجمع الزوائد ۳۳۷\_۳۳۷)

ہم نے روایت کی ہے ابن عثان سے اس نے سلمان سے کواس نے کہا کہ سب تھجور پھل دیے لگیس سوائے ایک کے جس کو میں نے ایک ہاتھ سے لگایا تھا۔ سب بوجھ سے لٹک گئیں سوائے اس ایک کے راور ہم نے روایت کیا قصہ اسلام سلمان ۔ اور وہ جواس نے سناتھا احبار ور ہبان سے نبی کریم ﷺ کی صفت کے بارے میں اصل اس کتاب میں۔

ایک دن اس نے کہاا سے سلمان ایس یہاں سے قل مکانی کرنا چاہتا ہوں۔ یس نے کہا کہ یس بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس نے نقل مکانی کی اورا یک اور سے اور سبتی بیس ہا کر اُر سے وہاں پرایک عورت تھی جواس کے پاس آئی جاتی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تواس نے کہا اے سلمان اس جگہ پر کھٹہ ہ کھود وہیں نے کھٹہ ہ کھٹہ ہوگے وہ اور ہیں نے دراہم کا ایک مڑکا ٹکالا اس نے کہا کہ بید میر سے سینے بیس انٹریل دو ہیں نے انٹریل دیا وہ ان دراہم کا ایک مڑکا تکالا اس نے کہا کہ بید میر سے سینے بیس انٹریل دو ہیں نے انٹریل دیا وہ ان دراہم کو اپنے سینے پا اُلٹ پلیٹ کرنے لگا اور وہ ہے کہدر ہا تھا ہلا کت ہے قس کے لئے (عیسائی عالم کے لئے) بس بیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس نے کہا کہ کائی مال جھوڑ کر مراہے۔ چنا نچہ ارادہ کیا کہ بیس وہ مال اُٹھالوں پھر النٹر نے جھے اس سے پھیر دیا۔ جب قسیسو ن جمع ہو گئے تو میں نے کہا کہ اُن مال جھوڑ کر مراہے۔ چنا نچہ بستی کے نو جو ان کود پڑے انہوں نے کہا کہ جم دھرتی پر اس سے بڑا عالم کوئی ٹیس جا نے جو وہ تو بیت المقدس میں جا تا تھا۔

پاس جا کر رموں انہوں نے کہا کہ جم دھرتی پر اس سے بڑا عالم کوئی ٹیس جا نے جو وہ تو بیت المقدس میں جا تا تھا۔

لبذا میں اوقت روانہ ہوگیا جب میں بیت المقد س بہنچا تو میں نے بیت المقد س کے درواز براس کی سواری کا گدھا با ندھا ہواد یکھا۔
البذا میں جا کراس گدھے کے پاس بی بیٹے گیا حق کہ وہ باہر آیا میں نے اس پر سارا قصد بیان کیا اس نے کہا یہیں بیٹے رہو میں تہارے پاس واپس آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کوسال ہر تک نہیں ویکھا۔ حالانکہ وہ ہر سال بیت المقد س میں اس مہنے میں آتا تھا۔ ہر سال۔ وہ جب آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ارسے تم ابھی تک یہاں ہو؟ میں نے کہا تی ہاں۔ اس نے کہا کہ میں نے دھرتی پرکوئی نہیں ویکھا جوزیا وہ عالم ہوائی تیم ہے جوارض تمامہ میں طاہر ہوا ہے اگرتم اس وقت چلے جاؤ تو تم اس کول سکو گے میں نے دھرتی پرکوئی نہیں ویکھا ہے گا اور صدتہ نہیں کھا نے گا اور اس کی کندھے کی زم بڈی کے پاس مہر نبوت ہوگی مثل انڈے کی۔ اس میں تین صفات ہوں گی۔وہ ہدیکھا نے گا اور صدتہ نہیں کھا نے گا اور اس کی کندھے کی زم بڈی کے پاس مہر نبوت ہوگی مثل انڈے کی۔ اس کی حکمے کھولوگ ملے عرب کے دیما تیوں میں سے جھے لے گئے انہوں نے لے جا کر جھے فروخت کردیا حق کہ میں مدید جا پہنچا میں نے ان لوگوں سے سُناوہ نی کر کیما تھی گاؤگر کر تے تھے۔

باب ۳۳

### نبی کریم ﷺ کا اہل صفہ کوتھوڑ ہے ہے دودھ پر دعوت دینا اوراس بارے میں آثار نبوت ظاہر ہونا

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ اتحل بن محد بن بوسف موی نے ، بایں صورت کے قراءت انہوں نے کی تھی اپنی اصل کتاب ہے ان کو ابو جعفر محمہ بن محد بن عبداللہ بغدادی نے ، ان کو علی بن عبدالعزیز نے ، ان کو ابو تھی ہے ، ان کو عمر بن ذر نے ، ان کو بہد نے ، یہ کہ ابو ہریرہ فر مایا کرتے ہے کہ فتم ہے اللہ کی معبود کی معبود نہیں ہے کہ میں البت اپنے جگر کو ذمین پر مکا دیتا تھا بھوک کی دجہ سے اور یہ کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے ہیٹ پر پھر باندھ لیتا تھا اور البتہ تحقیق میں کسی دن اس راستے پر بیٹ جاتا تھا جس سے لوگ نکلتے تھے چنا نچہ حضرت ابو بکر میر سے اس سے گذر سے قرمیں نے اس سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں یو چھا میں نے اس لئے پو چھا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھیں عمر محمد میں میں اس کے اس کے بوچھا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھیں سے محمد میں میں اس کے اس کے بوچھا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھیں سے محمد میں میں اس کے اس کے بوچھا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھیں سے محمد میں میں اس کے انہوں نے نہ ہوچھا۔

اس کے بعد میرے پاس ابوالقاسم گذرے آپ مسکرادیئے جب جھے دیکھا سمجے میرے دل میں جو کچھ ہات تھی اور جو کچھ میرے چہر چہرے سے عیال تھی پھر فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے عرض کیا لبیک یارسول انٹد میرے پیچھے پیچھے آئے اور آپ خود آگے چلے میں آپکھ چیھے پیچھے گیا آپ اندر داخل ہو گئے میں نے اجازت مانگی انہوں نے مجھے اجازت دی میں داخل ہوا انہوں نے دودھ رکھا ہوا پایا پیالے میں آپ پھٹھنے نوچھا کہ یہ دودھ کہاں ہے آیا ؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلال آدمی فلال عورت نے آپ بھے لئے ہدید کیا تھا۔

حضورا کرم والگئے نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے کہالیک یارسول اللہ آپ والگئے نے فرمایا کہتم چلوائل صفہ میں جا کران کومیرے پاس بلالا وَ بہتے ہیں اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے نہیں ٹھکانہ پاتے تھے اہل کا نہ مال کا جب حضور کے پاس صدقہ کا مال جاتا تو حضور وہ ان کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے آپ بچھ نہیں اُٹھاتے تھے۔ اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آجاتا تو آپ اس میں سے بچھ لے لیتے تھے ممراصحاب صفہ کوبھی اس میں شریک کر لیتے تھے۔

جھےوہ بات اچھی نہ گئی میں نے دل میں کہا کس قدر ہے بیدود دواہل صفہ میں تقسیم کریں سے میں تو اُمید کررہا تھا کہ بیدوود دو جھے ل جائے گاپینے کے لئے میں اس سے تقویت پاؤں گا۔ بہر حال میں تو قاصد تھا۔ جب وہ پہنچیں سے تو آپ نے فر مایا میں بھی ان کو پہلے دول۔ ممکن بی بیس تھا کہ جھ تک بھی وہ دود دھ پہنچے۔ تمرکیا کرتا اللہ کی اطاعت اوراس کے رسول کی اطاعت کے سواکوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں آیاان لوگوں کو بلایا وہ لوگ پہنچے انہوں نے اجازت چاہی ان کواجازت ل گئی گھر میں وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔

حضورا کرم وظف نے فرمایا اے ابو ہر ہے ایس نے کہالیک یارسول اللہ! آپ دیکھ نے فرمایا کہ لیجئے ان کود بیجئے بیں نے وہ بیالہ لیا میں نے ایک ایک آ دمی کودینا شروع کیا وہ پیتا اورخوب شکم سیر ہوجا تا۔ پھر وہ بچھے پیالہ واپس کردیتا میں وہ دوسرے کودے دیتا حتی کہ وہ بھی شکم سیر ہوتا بھر وہ بیالہ مجھے واپس کردیتا حتی کہ میں بلاتے رسول اللہ وظفا تک بھٹے گیا اس وقت تک سارے لوگ پیدے بھرکر پی سیکے تھے۔ پھرآپ نے پیالہ لیااورا ہے ہاتھ پرر کھتے ہوئے میری طرف خاص انداز سے دیکھااور پھرمسکراد ہے اور بو ہے ابو ہر میرہ میں نے عرض کیالبیک یارسول اللہ!

آپﷺ نے فرمایا میں اور تم باقی رہ گئے ہیں میں نے عرض کی پیچ فرمایا آپ نے یارسول اللہ! آپ نے فرمایا اچھا ہیٹھئے اور پی جنے میں ہیں گیا اور پینا شروع کیا فرمایا اور پی جنے میں نے بیا پھر فرمایا اور پینا شروع کیا فرمایا اور پی جنے میں نے بیا پھر فرمایا کہ پی جنے آپ کہتے رہے اور میں پیتا گیا حتی کہ میں نے کہا تھم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے اب خود آگے جانے کا راستہ بھی نہیں رہا۔ کہتے ہیں میں نے بیالہ حضور ہے کووے دیا آپ نے انتدکی حمر کی اور بسم اللہ کہی اور سب کا بیچا (پس خوروہ) نی لیا۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جس ابونعیم سے۔ ( بخاری کتاب الرقاق معدیث ۱۳۵۴ یا قتی الباری ۱۱ ا۲۸)

باب ۲۵

### اس طعام کے اندر برکت کا ظاہر ہونا جودارا بوبکرصد بق میں ان کےمہمانوں کے پاس لایا گیا نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابونظر فقیہ نے ،ان کو ابوعبداللہ محد بن نصر نے ،ان کوعبداللہ بن معاذ نے ،ان کو معتمر نے ،
ان کو ان کے والد نے ،ان کو ابوعثمان نے ،ان کو حدیث بیان کی عبدالرحمٰن بن ابو بکر نے ،وہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقراء لوگ تھے۔ا کیک ون
رسول اللہ پھٹے نے فرمایا جس کے پاس گھر میں دوآ ومی کا کھانا ہووہ تیسرا آ دمی اصحاب صفہ میں سے ساتھ لے جائے جس کے پاس چار آ دمیوں کا
کھانا ہووہ پانچواں اور چھٹا آ دمی ساتھ لے جا کیں یا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق تین افراد کوساتھ لے گئے تھے۔حضورا کرم چھٹے خود
دس آ دمیوں کو لے گئے تھے۔ وہ میں تھا اور میر ہے والد تھے اور میری ماں تھی میں نہیں جانتا کہ کیا ہے یہ بھی کہا تھا کہ میری ہوی اور وہ خادم
ہمارے گھر اور والد کے گھر میں رہتا تھا۔ بیشک ابو بکر صدیق نے عشاء کا کھانا رسول اللہ بھٹے کے بال کھایا تھا پھر وہ تھم رکئے تھے تھی کہ عشاء کی
نماز ہوگئی حتی کہ رسول انکہ بھٹے سو گئے۔

وہ رات کوکافی ویر کے بعد آئے تھے۔ان کی اہلیہ نے ان ہے کہا آپ کوکس چیز نے روک لیاتھا کہ آپ اپنے مہمانوں کے پاس نہ آسکے
یالفظ مہمان کہاتھا؟انہوں نے کہا کیا آپ نے ان کوعشاء کا کھا نانہیں دیا؟ ابو بمرصدیق کی اہلیہ نے کہا کہ مہمانوں نے کھانا کھانے ہے انکار
کردیا تھا آپ کے بغیر کہ آپ آجا نمیں بھر کھا نمیں گے۔گھر والوں نے ان پر کھانا چیش کیا تھا مگر وہ انکار کرنے میں ان پر غالب آگئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں چیا گیا اور جا کر چھپ گیا تھا انہوں نے اپنی اہلیہ کو تخت سُست کہا۔اور مہمانوں سے کہا کہ کھا وَ اللّٰہ کی تھم میں بھی بھی اس کو
نہیں کھاؤں گاور نہ۔ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قشم ہم جو بھی لقہ اُنھاتے تھے بنچے ہے اس سے زیادہ اور ہڑھ جاتا تھا۔

کہتے ہیں کہ ہم لوگ خوب شکم سیر ہو گئے اور کھانا اس سے زیادہ ہو گیا جس قدر پہلے تھا۔ اچا تک ابو بکر صدیق نے ویکھا تو وہ اس سے زیادہ تھا یا ویسے ہی تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہاا ہے بنوفراس کی بہن بیر کیا ہوا؟ وہ بولی نہیں کم ہواا ہے میری آئکھوں کی ٹھنڈک میڈو بالکل اس طرح باقی ہے جیسے پہلے تھا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تین باریبی جملہ کہا۔ پھر ابو بکر صدیق پھٹھ نے اس میں سے کھایا اور کہا کہ سوائے اس سے نہیں ک اس میں و بعن حق ہوگیا ہے برکت ہوگئی ہے پھراس میں ہے ایک لقمہ کھایا پھراس کوا نھا کر رسول القد پھڑھے کے پاس لے گیااور وہ وہیں رو گیا۔ فرمایا کہ ہمارے اور قوم کے درمیان عہد تھا وہ مدت گذرگئی ہے۔ ہم نے بارہ آ دمیوں کو منتخب کیا تھا ہر آ دمی لوگ تھے القد بہتر جانتا ہے کہتے تھے ایک آ دمی کے ساتھ بس اتنی بات ہے کہ انہوں نے بھیجے تھے ان لوگوں کے ساتھ چنانچہ ان سب نے اس میں سے کھایا۔ یا جیسے کہا۔

> بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جیچے میں موکی بن اساعیل سے اس نے معتمر سے مسلم نے اس کوروایت کیا ہے عبیدانلد بن معاذ ہے۔ (بخاری کتاب الهناقب مسلم۔ الاشربہ۔ حدیث ۴ کا ص ۱۹۱۷)

> > باب ۳۲

# نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک عورت کارزق کی دعا کرنا اور دوسرے کا کم شدہ اُونٹ اور بیٹے کی واپسی کی دعا کرنا

اور فرمان بارى تعالى:

وَمَنُ يَّتَّقِ الله يَخْعَلُ لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيُثُ لَا يَخْتَسِبُ (مُورة الطلاق: آيت ٣)

(۱) جمیں خبر دی ابوجر عبداللہ بن بوسف اصغبانی نے ، ان کوخبر دی ابوسعیدا حمد بن محمد بن زیاد نے ، ان کوعباس بن محمد دوری نے ، ان کواحمہ بن عبداللہ بن بونس نے ، ان کوخبر دی ابو ہر برہ سے وہ کہتے ہیں عبداللہ بن بونس نے ، ان کوخبر دی ابو ہر برہ عیاش نے ، جشام بعنی بن حسان سے اس نے ابن ہیں بن سے اس نے ابو ہر برہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دی ایخ گھر میں آیا اس نے گھر والوں کی نے ورت دیکھی اور وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس کی عورت نے دعا کی اے اللہ ہمیں رزق وے اس کا جو ہم گوند ھیں اور روٹی پالیس ۔ کہتے ہیں اب بک آیک تھال جر گیا خمیر کا اور چکی آٹا پہنے لگی اور تندور روٹیوں سے بحر گیا اور بھی آگوشت (بیسب بچھ مبیا ہوگیا) شو ہر جب واپس آیا تو بو چھا کہ بارے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز ہے؟ وہ بولی جی ہاں رزق ہے اس نے بھی کے اوپر سے پردہ بٹادیا اور اس کے اردگر دکو صاف کر دیا۔ اس محض نے بھی کر یم ہوئے کو اس کا ذکر کردیا حضور اکرم ہوئے نے فرمایا کہ اگر تو اس کی حالت پر جبوز دیتا تو دہ جس کی قیامت تک گھوشی رہتی ۔ (۲۰ ریخ ابن کیر ۱۹۷۶)

(۲) اوربمیں جبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کوابوا اعیل تر ندی نے ،ان کوابو سائے نے ،عبداللہ بن سائے نے ان کولیٹ بن سعد نے ،سعید بن ابوسعید مقبری سے اس نے ابو ہر برہ سے کدانصار میں سے ایک آ دی صاحب حاجت تھا ایک دن گھر سے جنگل میں بکل گیا کہ اس کے گھر والوں نے پاس کوئی چیز نہیں تھی اس کی بیوی نے سوجا کہ اگر میں پینی چلانا شروع کردوں اور اپنے تندور میں آگ جلا دول میر سے پڑوی چکی کی آ واز شنیں گے اور دھوال ویکھیں گے تو وہ گمان کریں گے کہ بمارے گھر میں کھانا پک رہا ہے بم بحو کے نہیں جی لبندا ووت میر نے پاس کی اس کوئرم کیا اور ادھر سے چکی چین کی آ واز سی بیوی نے جو کے نہیں جی کی آ واز سی بیوی نے باکر درواز و کھولا شوہر بھی آ گئے انہوں نے پیکی کی آ واز سی بیوی نے جاکر درواز و کھولا شوہر نے بو چھاتم کیا ہیں رہی ہو؟ اس نے ساری بات بتادی وہ اندرآ یاد یکھاتو پیکی خود بخو دچل رہی ہواورآ تا بھی چیس رہی ہوار سے ساری بات بتادی وہ اندرآ یاد یکھاتو پیکی خود بخو دچل رہی ہوار آ تا بھی چیس رہی ہوار سے ساری بات بتادی وہ اندرآ یاد یکھاتو پیکی خود بخو دچل رہی ہوار آ تا بھی چیس رہی ہوار سے ساری بات بتادی وہ اندرآ یاد یکھاتو پیکی خود بخو دچل رہی ہوار تا تا بھی چیس رہی ہوار سے ساری بات بتادی وہ اندرآ یاد یکھاتو پیلی خود بخو دچل رہے ہوار تا کو بھی جی سے سے ساری بات بتادی دو اندرآ یاد یکھاتو پیکی خود بخو دیگا کی سے ساری بات بتادی ہوار سے بیکھاتو پیلی خود بخو دیکھی ہوار تا کیوں کی سے ساری بات بیلی ہوار سے بیلی بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور بیلی ہور سے بیلی ہور بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور سے بیلی ہور

م کھر میں جتنے برتن تنے سارے بحر لئے پھر تندور نرگئی دیکھا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔اس کا شوہرآیا اس نے بیہ بات رسول اللہ ﷺ کوذکر کی حضورا کرم ﷺ نے بوجھا کہ پچکی کا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں اس کواٹھا کر جھاڑ لیا تھا۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگرتم اس کواس حالت برجھوڑ دیتے تو وہ تمہارے لئے ساری زندگی تک اس طرح چلتی رہتی۔ (۱۰ رخ این کیر ۱۱۹۸۶)

(٣) بہیں خبروی ابوعبد اللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محد بن احمر محبوبی نے ،ان کوعبد العزیز بن حاتم نے ،ان کو مصب محد بن مزاحم نے ،
ان کوسفیان بن عیبنہ نے ،ان کوسعد نے ، علی بن بذیر سے اس نے ابوعبیدہ سے اس نے عبد اللہ سے جس ایک آ دمی رسول اللہ ہے کے پاس آیا میں مجمعتنا ہوں کہ وہ عوف بن ما لک سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیشک بنوفلاں نے مجھ پر غارت ڈ الی (حملہ کیا ہے) وہ میرا بیٹا انجواکر کے لے مسلح بیں اور اونٹ بھی حضور اکرم بھے نے فر مایا بیشک ال محمد فلاں فلاں الل بیت بیں میرا خیال ہے کہ فر مایا کر نوگھر انے بیں ان میں نہ تو ایک صاح طعام ہے آپ اللہ تعالی سے دعاکریں۔

کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہیوی کے پاس وابس لوث گیا اس نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نظامے تمہیں کیا جواب دیا؟ اس نے ہیوی کوحضور اکرم ہے اس کے جواب کی خبر دی۔ کہتے ہیں کہ وہ آ دمی زیادہ دینہیں تھہراتھا کہ اللہ نے اس پراس کا بیٹا بھی واپس کردیا اور اس کا اونٹ بھی۔ پہلے سے زیادہ عزیت کے ساتھ۔ وہ خص نبی کریم بھی کے پاس آیا اور آپ کوخبر دی حضور اکرم بھی ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثنا می اور اللہ کی حمد وثنا می اور اللہ کی اور ان پر بیآ بت پڑھی۔ .

و من يتق الله يحعل له منحرحاً ويرزقه من حيث لا يحتسب جونش الله الله تعالى اس كے لئے ضروركوئى راسته منا تا ہے الى جكہ ہے جہاں ہے اس كو كمان يحى نيس موتا۔

(٣) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشرال نے ،ان کوسین بن صفوان نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن ابوالد نیا نے ،ان کواسختی بن اساعیل نے ،
ان کوسفیان نے ،مسعر سے اس نے بلی بن بذیمہ سے اس نے ابوعبیدہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دی نمی کریم کھٹا کے پاس آیا اور کہا کہ بیشک بنوفلاں نے بھے پر صلہ کر دیا ہے اور وہ میر ابیٹا بھی لے مجھے پر صلہ کر دیا ہے اور وہ میر ابیٹا بھی لے مجھے ہیں۔ اس نے آھے حدیث ذکر کی ہے نہ کور کی شل میں مراس میں عبداللہ بن مسعود کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی اسناد میں اور بیمی اس میں نہیں ہے۔ میں مجمعتا ہوں کہ وہ عوف بن مالک تھے۔ نیز اس میں انہوں نے بیا ضافہ کیا ہے کہ بس کہا کہ بہت اچھا جواب دیا ہے آپ کو۔

باب سے

#### حضورا کرم ﷺ کا اپنی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دعا کرنا اور دعا کی قبولیت کا ظاہر ہونا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابدِ عفر احمد بن عبد اللہ حافظ نے ہمدان میں ان کو ابراہیم بن حسین کیسائی نے ،ان کو عمر ان بین حسین کیسائی نے ،ان کو عمر ان بن حمد ان بین حسین سے عمر و بن حماد بن طلحہ قناد نے ،ان کومسیر بن عبد الملک بن سلع ہمدائی نے ،ان کوعتب ابومعاذ بصری نے ،عکر مدے ،اس نے عمر ان بن حصین سے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا اچا تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها آئی اور حضوراکرم میں کے سامنے آکر دُک کئیں حضوراکرم میں اندان کے ماسے آکر دُک کئیں حضوراکرم میں ان

ان کی طرف دیکھا تو حالت سیھی کہ سیدہ کے چہرے ہے خون ختم ہو چکا تھا اور شدت بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے پر پیلا پن غالب آ چکا تھا حضورا کرم ﷺ نے اس کی طرف دیکھا (توسمجھ گئے ) فرمایا کہ میرے قریب آؤاے فاطمہ۔ وہ قریب ہوئی۔ تو فرمایا اور قریب آئے فاطمہ۔ وہ اور قریب آ کرکھڑی ہوئیں حضورا کرم ﷺ کے آگے۔

حضورا کرم ﷺ نے ہاتھ اُٹھایا اورسیدہ کے سینے پر رکھاہاری جگہ پراور پھرانگیوں کو پھیلا دیا۔ پھر دعا کی اے اللہ بھو کے کوسیر کرنے والے۔
اور پست کو بالا کرنے والے۔ فاطمہ کو بلند کردے بنت محمد کو۔عمران کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو اس کے چیرے ہے صُفرت
(پیلاہٹ) ختم ہوچک تھی۔ اورخون چیرے پر غالب آچکا تھا جیسے صفرت غالب آچکا تھی خون پر۔عمران کہتے ہیں کہ میں سیدہ سے بعد میں ملامیں نے
اس سے پوچھا۔ تو سیدہ نے بتایا کہ میں اس کے بعد بھو کی نہیں ہوئی اے عمران۔ (مجمع الزوائد ۲۰۳/۹)
اس سے پوچھا۔ تو سیدہ نے بتایا کہ میں اس کے بعد بھو گئی ہیں ہوئی اے عمران۔ (مجمع الزوائد ۱۲۰۳/۹)
اور زیادہ بہتر بیہ ہوئی نے اس کود یکھا تھا آیت جاب کے نزول سے پہلے۔ واللہ اعلم

باب ۲۸

# حضرت ابوہر سرہ وظاہد کے تھیلے میں نبی کریم بھی کی دعاہے برکت ظاہر ہونا آثار نبوت میں سے ہے

(۲) ہمیں خبردی ابوالفتے ہلال بن محمد بن جعفر حفار نے ، ان کو حسین بن یکی بن عباس قطان نے ، ان کو حفص بن عمرو نے ، ان کو ہیل بن زیادہ ابوزیاد نے ، ان کو ابور بن ہے۔ زیادہ ابوزیاد نے ، ان کو ابور بن ہے۔ کہ بن سیر بن سے اس نے ابو ہریرہ بن سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھا کی غزوے میں تھے۔ حضورا کرم بھا کو کھانے کی چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ میں بنے بتایا کہ میر سے قوشددان میں تھوڑی کی مجودیں ہیں۔ فرمایا کہ آپ لے آپ ان کو میں لے آیا۔ حضورا کرم بھانے فرمایا کہ دستر خوان (چیز ہے) میر سے قوشددان میں تھوڑی کی مجودیں ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے آپ نے تو شہددان کے اندر خود اپنا دست مبارک ڈال کر بچھ مجودیں تکالیں۔ بھی لے آپ نے میں لے کرآ گیا اور میں نے اس کو پھیلادیا آپ نے تو شہدان کے اندر خود اپنا دست مبارک ڈال کر بچھ مجودیں تکالیں۔ وہ آپ سے مجود کے دانے سے بھرآپ نے بیم اللہ پڑھ کرایک ایک مجود رکھی ہر مجود پر بسم اللہ پڑھتے رہے۔ اور رکھتے رہے تی کہ وہ آخری کے مجود پر آپ کے بھران سب کو جع کرلیا۔ پھر فرمایا کہ فلال کو اور اس کے ساتھیوں کو بلاؤ۔

چنانچان لوگوں نے آکر کھایا حتی کے شکم سیر ہو گئے۔ اور باہر چلے گئے۔ اس کے بعد فرمایا کے فلاں کو بلاؤ اور ان کے ساتھیوں کو وہ آئے انہوں نے بلاؤ۔ انہوں نے کھایا اور پیٹ بھرلیا۔ وہ بھی باہر چلے گئے۔ اس کے بعد فرمایا کو بلاؤ اور اس کے ساتھیوں کو وہ آئے انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور باہر چلے گئے مگر مجبورین کی گئیں۔ کہتے ہیں کہ پھر حضورا کرم پھٹے نے کھایا۔ کہتے ہیں کہ مجبورین کی گئیں حضورا کرم پھٹے نے ان کو اٹھا کر میر ہے تو شددان میں ڈال ویا۔ کہ اب بریرہ جب تم لینا چاہو ہا تھوا ندر ال کر لے لیا کرنا اور خالی نہیں کرنا ور نہ اور مجھے فرمایا ختم کردی جائیں گی تیرے لئے۔ لبذا جب بھی میں چاہتا تھجوریں ہاتھ ڈال کر فال لیتا تھا میر سے پیچاس ومق اللہ کی راہ میں مجبوریں کی تھیں وہ بیک معلق رہتا تھا میر سے پیچاس ومق اللہ کی راہ میں مجبوریں کی تھیں وہ بیک معلق رہتا تھا میر سے پیچاس ومق اللہ کی راہ میں مجبوریں کی تھیں وہ بیک معلق رہتا تھا میر سے پیچاس ومق اللہ کی راہ میں مجبوریں کی تھیں وہ بیک معلق رہتا تھا میر سے پیچاس ومق اللہ کی راہ میں مجبوریں کی تھیں وہ بیک معلق رہتا تھا میر سے پیچاس ومق اللہ کی راہ میں مجبوریں کی تھیں وہ بیک معلق رہتا تھا میر سے پیچاس ومق اللہ داختم ہوگیا۔ (۱۶رٹ این کشر ۱۷ ایرٹ این کشر ۱۷ ایرٹ این کشر اللہ کیا تھا لہذاختم ہوگیا۔ (۱۶رٹ این کشر ۱۷ ا

(٣) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخبر دی ابوہل بن زیاد قطان نے ،ان کوا ہا عیل بن اسخل قاضی نے ،ان کواحمہ بن عبدہ نے ہاں کو اس بن اسلم ہے (٣) ۔اور ہمیں خبر دی ہے ابوالحس علی بن محمقری نے ،ان کو حسن بن محمد بن اسحاق ہے ان کو بوسف بن یعقو ب قاضی نے ،ان کو ابن خطاب نے ،ان کو ہمیں بن اسلم عذری نے ،زید بن منصور ہے اس نے اپنے والد ہے اس نے ابو ہر برہ ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد مجھ برتین بار مصیب آئی کہ ان جیسی مصیب ہوگئے ۔ایک نبی کریم کی کھٹے صورت دوسری حضرت عثان کی شہادت۔ تیسری برخ و در بیگ والی کو جھاکہ وہ مرز و د والی کیا ہے؟ اے ابو ہر برہ !انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ سفر میں رسول اللہ کھٹے کے ساتھ سے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ سفر میں رسول اللہ کھٹے کے ساتھ سے انہوں نے بچھ کہ ابو ہر برہ کیا تیرے پاس کوئی چیز (کھانے کی) ہے؟ میں نے کہامز و د میں (بیک) کھجوریں ہیں میر سے پاس فرمایا کے اس میں سے کچھ کھوریں نکالیں اور حضورا کرم کھٹے کے پاس لے آیا حضور نے ان پر ہاتھ بھیرا اور ان میں دعائی۔ پاس فرمایا دس بندوں کو بناؤ میں نے با بیا نہوں نے کھایا اور شکم سیر ہوگئے۔

اس نے بعد پھرائی طرح کیا حتی کہ دس دس کر کے پورائشکر کھا گیا گربیک میں تھجوریں باقی تھیں انہوں نے فر مایا اے ابو ہریرہ! تم جب چاہو
ان میں سے لے لیا کرواندر باتھ لے جا کر گراس کو الثانہ کرنا للبذامیں نبی کریم کی حیات میں اس میں سے کیا اور ابو بکر کی حیات میں اس میں سے
کھایا پوری زندگی اور میں نے اس میں سے عمر کی پوری حیات میں کھایا اور میں نے اس میں سے عثان کی پوری حیات میں کھایا جب عثان قبل
ہوگئاتو تو میرے گھر میں جو پچھ تھا وہ اوٹ لیا گیا اور وہ مرود (بیک) بھی لوٹ لیا گیا۔ کیا میں ہمیں بتاؤں کہ میں نے اس میں سے کتنا کھایا میں نے
اس میں سے دوسووی سے زیادہ کھایا۔

صدیث مقری کے الفاظ میں ۔ (تاریخ ابن کثیر ۱۱ ما۱)

باب ۳۹

# کھی کی پُنی کا بھرجاناجس کے اندر سے کھی گر گیا تھا

(۱) جمیں خبر دی ابومحد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ، ان کو ابو بکر محد بن حسین بن قطان نے ، ان کوعلی بن حسین ہلالی نے ، ان کو بعقو ب بن حمید نے ، ان کوسفیان بن حمزہ نے ، ان کوکشر بن زید نے ، ان کومحد بن زید نے ، ان کومحد بن حمزہ بن اینے والد ہے وہ کہتے ہیں۔ رسول القد رسی کا کھانا آپ کے اصحاب پر گردش کرتا رہتا تھا ایک رات اس کے لئے تو دوسری رات اُس کے لئے۔ ایک رات میں جو پچھ تھی وغیرہ تھا میں بہنچا۔ میں نے رسول القد رسی کا کھانا بنایا پھر میں اس کی کو لئے گیا جو نبی وہ ہاتھ سے لڑھک کر گرئی اور اس میں جو پچھ تھی وغیرہ تھا وہ سارا ضائع ہوگیا۔ میں نے سوچا کہ حضور اکرم رہیں کے کھانے کی چیز جھ سے گرئی۔ رسول القد رہی نے جھے فرمایا کہ تم بیٹے جاؤ میں نے عرض کی یارسول اللہ ہی میں نہیں بیٹے سکتا میں واپس چلا گیا اچا تک سنتا ہوں کہ کی سے آ واز آئی ہے قب قب میں نے کہا کہ پچھ تھی بچا ہوا ہوگا شاید ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ تک لبندا میں نے اس کا تسمہ کس کر باندہ دیا۔ شاید ہوئی ہے۔ میرے ہاتھ تک لبندا میں نے اس کا تسمہ کس کر باندہ دیا۔ بھر میں رسول اللہ ہوئی کے باس آیا میں نے یہ بات ان سے ذکر کی حضور اکرم میں نے فرمایا کہ خبردارا گرتم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ منہ تک بحر جاتی تھر میں رسول اللہ ہوئی کے باس آیا میں نے یہ بات ان سے ذکر کی حضور اکرم میں نے فرمایا کہ خبردارا گرتم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ منہ تک بحر جاتی

باب ۴

#### نبوت نثر بفہ کے متعدد آثار وظیم دلاکل رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت تھوڑے ہے جوسیدہ عاکشہرضی اللہ عنہا کے گھر میں چھوڑ گئے تھے ان میں برکت ہونا آثار نبوت کا ظہور ہونا

(۱) جمیں خبر دی ابومحد عبدالقد بن یوسف نے ،ان کوخبر دی ابوسعید بن اعرانی نے ،ان کوحسن بن علی نے (ح)۔اور جمیں خبر دی ابوعبدالقد حافظ نے اور ابوز کریابن ابوا بحق مزکی نے ،ان دونوں نے کہا جمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوحسن بن عفان نے ،ان کوایواسامہ نے ،هان دونوں نے کہا بین عفان نے ،ان کوایواسامہ نے ،هان دونوں نے کہا بین عفان نے ،ان کوایوسامہ بن عروہ سے۔اور جمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ،ان دونوں نے کہا جمیں حدیث بیان کی ہے عباس بن محمد بن یعقوب نے ،ان کواحمد بن عبدالجبار نے ،ان کو یونس بن بکیر نے ، بشام بن عروہ سے اس نے اپنے والدے اس نے سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے۔

وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ انتقال فرما گئے مگر میرے گھر میں پچھ باتی نہیں تھا مگرتھوڑے سے جو تتھے میں اس میں سے کھاتی رہی حتی کہ کافی دن گذر گئے بچرمیں نے ان کونکال کر ماپ کر لی لبنداو چتم ہو گئے ۔۔ کاش کہ میں ان کونہ ما چی ۔

ابواسامه کی ایک روایت میں اس طرح ہے۔

البتہ تحقیق رسول اللہ ﷺ وفات کر گئے مگر میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جس کوکوئی ذی روح کھائے سوائے معمولی مقدار ہو کے جو کہ میرے بیک یا تحیلی میں پڑے تھے۔ میں اس میں سے کھاتی رہی حتی کہ مجھ پر لمبا ٹائم گذر گیا اس کے بعد میں نے ان کو مانپ لیا لہٰذاو دختم ہو گئے۔

یخاری وسلم نے اس کوغل کیا ہے تھے میں حدیث ابوا سامہے۔

( بخارى \_ كتاب الرقاق \_ فتح البارى ١١/١١ مسلم \_ كتاب الزيد \_ حديث عام ص ١١/١٢٨٢)

#### نې كريم على كاليك آ دى كوبۇ دينااوران ميں بركت بيدا ہونا

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوحدیث بیان کی محد بن صالح بن حمانی نے ،ان کوابراہیم بن محمصیدلانی نے ،ان کوسلمہ بن هبیب نے ،
ان کوسن بن محمد بن ایمن نے ،ان کوعقل نے ،ابوالز بیر ہے اس نے جابر کا ہے کہ ایک آ دمی نے نبی کریم کھٹے کے پاس آ کر یجھ غلہ وغیرہ طلب کیا
حضورا کرم کھٹے نے تھوڑ سے ہے جواس کوعطا کے وہ آ دمی ہمیشہ ان کو کھا تار ہااوراس کی بیوی بھی اوران کے مہمان بھی جوہوئے یہاں تک کہ اس نے اس کو وزن کرلیا بھر حضور کے پاس آیا حضورا کرم کھٹے نے اس کوفر مایا اگرتم اس کونہ تو تم اس کو کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لئے قائم رہتے۔

#### اُم ما لک جس برتن ہے حضورا کرم ﷺ کو تھی دیتھی اس میں برکت ہونا

(٣) ای اسناد کے ساتھ مروی ہے جابر ہے کہ اُم مالک نی کریم ﷺ کو گئی ہدیہ کرتی تھی گئی کے ایک ٹپی ہے۔اس کے بیٹے اس کے باس آکر پوچھتے تھے کہ کھانے کے ساتھ کھانے کے لئے ہے تو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا۔لہٰڈا اس برتن کو دیکھتی جس بیس نبی کریم ﷺ کو گئی ہدیہ کرتی تھی ۔ تو اس بیس تھی رکھا ہوتا تھا۔وہ ہمیشہ اس کے لئے سالن کا کام دیتار ہائتی کہ ایک دن اس برتن کو نجوڑ لیا۔ پھر حضورا کرم ﷺ کے باس آپ ﷺ نے فرمایا ۔ کیا تم اس کونہ نجوڑ تی تو اس بیس تھی ہوگیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا۔ کیا تم نے اسے نچوڑ لیا تھا؟اس نے بتایا کہ جی ہاں آپ ﷺ نے فرمایا ۔ کیا گرتم اس کونہ نچوڑ تی تو اس بیس تھی ہمیشہ قائم رہتا۔

دونوں کومسلم نے روایت کیا ہے سلمہ بن هبیب ہے۔

#### اس عورت کے رزق میں برکت ہونا جو کپی میں گھی ہدیہ بیجتی تھی اور تنیس صاع جو میں برکت اگر نہ تو لتے

#### أم اوس بہزید کے تھی میں برکت ہوگئی وہ خلافت عثمان تک اس کو کھاتے رہے

(۵) ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کومحمد عباس بن محمد دوری نے ،ان کوعلی بن نجیح قطان نے ،
ان کوحلف بن خلیفہ نے ،ابوہاشم رمانی سے ،اس نے بوسف بن خالد سے اس نے اولیس بن خالد اس نے ام اوس بنجریہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابنا تھی گرم کر کے ایک کمی میں والا اور اس کو نبی کریم میں گائے کے پاس ہدید کردیا حضورا کرم میں گائے بد تیول کرلیا مگر تھوڑ اساتھی گہی میں باتی حجوڑ دیا

ادرائی میں پھونک ماردی تھی۔اوردعا کردی تھی برکت کی پھر فرمایا کہ اس کی پھی واپس کردو۔ چنا نچہ لوگوں نے وہ واپس کردی مگر وہ تھی ہے۔ بھر پھی تھی ۔ میں نے سوچا کہ نبی کریم بھی نے شاید ہدیے بول نہیں کیا وہ آئی تو چیخ رہی تھی۔ یارسول اللہ (بھی) میں نے تو تھی تیار کیا تھا کہ آپ کھا تہ اور برکت کے لئے مگر پھر وہ بھی گئی کہ آپ نے ہدیداس کا قبول کرلیا ہے حضورا کرم بھی نے فرمایا کہ لے جاوًا اس کو کہو کہ وہ بھی اپنا تھی کھائے اور برکت کے لئے دعا کرے اس نے اس وقت تک کھایا جتنی عمر نبی کریم بھی کی باقی تھی نیز عہد ابو بکر میں عہد عمر میں اور عہد عثان میں کھاتی رہی حتی کہ ملی اور محاویہ کے بابین واقعہ پیش آیا جو آٹا تھا۔ (خصائص کبری ۲۸۰)

# ابوحباش کوعطیہ کی جانی والی بکری کے گوشت میں حضورا کرم بھی کی دعاہے برکت ظاہر ہونا

(۲) ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،اورابوعلی بن شاذ ان نے ، بغداد ہیں ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو صلا بین عثمان بن عثمان بن عثمان بن ولید بن عبداللہ بن مسعود بن خالد بن عبدالعزیز بن سلامه احد بن حسن کعمی نے ،ان کو حدیث بیان کی ان کے چچا ابومصرف سعید بن ولید نے ،مسعود ابن خالد سے اس نے خالد بن عبدالعزیز بن سلامه سے بیشک حال بیہ ہے کہ اس کو نبی کریم کا نبیا ابومصرف سعید بن ولید نے ،مسعود ابن خالد سے اس نے خالد بن عبدالعزیز بن سلامه سے بیشک حال بیہ ہے کہ اس کو نبی کریم کے اس کے عیال کو ایک ہٹری ہوئے ہیں ہے کہ اس کو بیا ہے اس کے عیال کو ایک ہٹری کا بچا ہوا گوشت اس کے اندر ڈال ویا پھر فر مایا اب اللہ!

ابوحباش کے لئے بر کمت عطا کر۔ وہ اس کو لے کر لوٹے اور اس کو گھر والوں کے لئے انہوں نے نکالا اور کہا کہ اس میں ایک دوسر سے کی عثم خواری کروچنا نے اس کے عیال نے کھایا اور لوگوں کو بھی کھلایا۔ (اصابہ ۱۸۹۱)

#### ابونصلہ کے لئے دودھ میں برکت ظاہر ہونا نیزمؤمن آیک آنت میں کافرسات آنتوں میں پیتاہے

(2) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید نے ،ان کوابوسلم ابراہیم بن عبداللہ نے ،ان کوجمہ بن آمخی بلخی نے ،ان کو جمہ بن آمخی بلخی نے ،ان کوجہ بن آمخی بلخی نے ،ان کوجہ بن آمخی بلخی نے ،ان کوجہ بن معن بن عمر و سے (7) اور ہمیں خبر دی علی نے ،ان کو خبر دی احمد نے ،ان کو خبر دی احمد نے ،ان کو خبر دی احمد نے ،ان کو خبر دی ان کے دادامجہ بن ہمیں خبر دی علی نے ،ان کو خبر دی اس کے خبر دی ان کے دادامجہ بن میں معن بن نصلہ نے ،ان کوجہ بن فصل بن جا بر نے ،ان کو حالہ نے ،ان کوجہ بن معن نے ،ان کو خبر دی ان کے دادامجہ بن میں معن بن نصلہ نے ،ان کو خبر دی ان کے دود دو و و و و ایک برتن میں معن بن نصلہ نے ،ان کوجہ بن فصل بن کہ وہ برتن کھر گیا تو اس نے کہایار سول اللہ اللہ میں پیتا تھا تو بین ابھا تو بیتا ہے ایک حالہ کی ایک روایت میں ہے ۔ میں اس جیسے سات کی جا تا تھا مگر میر اپیٹ نہیں کھرتا تھا ۔ رسول اللہ میں نے فر مایا کہ مؤمن البتہ پیتا ہے ایک آنت سے ۔ اور ایک خاص حد تک ۔ اور کا فر پیتا ہے سات آنتوں میں ۔ میں کہتا ہوں کہ اس کوئل بن مدینی نے روایت کیا ہے محمد سے ساس نے بینے والے سے یعنی نصلہ بن عمر و غفاری سے ۔ (منداحمد ۲۱/۲)

#### حضورا کرم ﷺ کے پاس کا فرکامہمان ہونا اور سات بکر یوں کا پی جانا صبح کومسلمان ہوکرا یک بکری کا دودھ بینا

(A) ہمیں خبردی ابواجد عبداللہ بن محمد بن حسن مہو حانی نے ، ان کو ابو بکر بن جعفر مزکی نے ، ان کو محد بن ابراہیم بوشنی نے ، ان کو مجل بن بکیر نے ان کو مالک نے سہیل بن ابوصالح سے اس نے اپنے والد سے اس نے ابو ہریرہ مظامت وہ کہتے ہیں کہ ایک کافرمخص رسول اللہ مظام مہمان بنا

حضورا کرم ﷺ نے اس کے لئے ایک بمری کا دودھ منگوایا وہ اسے پی گیا بھر دوسری کا نکالا وہ بھی پی ٹیااس طرح ایک ایک کرے سات َبمریاں پی گیاضیح کووہ مسلمان ہو گیا حضورا کرم ﷺ ایک بمری کا دودھ لائے توج و پی کرسیر ہو گئے آپ نے دوسری بکری منگوائی تو وہ نہ پی سکے۔ اس موقع پررسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیٹک مسلمان ایک آنت میں بیتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں۔

اس کو بخاری وسلم نے فقل کیا ہے حدیث مالک ہے۔

(9) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کو حمد بن فضل بن جابر نے ،ان کو حسن بن عبدالاول نے ،
ان کو حفص بن غباش نے ،ان کو اعمش نے ،ا بو صالح ہے اس نے ابو ہریرہ ہے وہ کہتے ہیں ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کا مہمان بنا آپ نے اس کے لئے بچھ منگوایا تو کوئی چیز موجود نہ پائی سوائے روئی کے سوکے مکز ہے جوایک آلہ میں بڑا تھا حضور اکرم ﷺ نے اس کو کمز نے مرکب اس پر دیا کی اور فرمایا کہ کھالواس نے کھایا اور وہ نہے گیا۔اس نے کہا اے محمد! آپ صالح شخص ہو۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو فرمایا کرتم مسلمان ہوجاؤتم صالح آدمی ہو۔

#### حضورا کرم ﷺ کا اعرابی کوسو کھے ٹکڑے صاف کر کے اسلام کی دعوت دینا

(۱۰) اورحدیث بیان کی ہے ابوسعیدعبدالمالک بن ابوعثان زاہد نے ،ان کو ابوعر بن مطر نے ،ان کو ہل بن مردویہ نے ،ان کو ہل بن عزیات نے ،ان کو ہل بن ابوعثان نے ،ان کو ہل بن کریم ہے ہے ہاں کو ایک ہوتا ہے ،ان کو حضوں بن غیاث نے ،اس نے اس کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد کے ساتھ وہ کہتے ہیں کدایک اعرائی آیا نبی کریم ہے ہے ہیاں اس نے اس کو ان سے سوال کیا حضورا ندر گئے مگر بھی بھی نہ پایا سوائے ایک کلڑ ہے کے جو کہ سوکھ چکا تھا کسی موران کے مشار کر کھی ہے اس کو ان کہ اس کو ناکلا ہے اس کو ان کھانے لگا حتی کہ وہ شکم سیر ہو گیا اور اس سے اور اس کو تو زکر کھڑ ہے کیا چراس کے اور بی کہا کہ اس کی دولت دینا شروع کی اور بیا کہا کہ تھے آدی با اعرائی موجاؤ۔

نی کیا اعرائی سرا تھا کر حضور کی شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا آپ نیک آدی بوحضورا کرم کی نے اس کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور بیا کہا کہ نیک آدی بیا کہ تھے آدی بوحسلمان ہوجاؤ۔

باب اسم

#### ان لوگوں کا گروہ جو بھی شکم سیر نہیں ہوتے تھے حضورا کرم ﷺ کاان کواجتماعی کھانا کھانے اور بسم اللّہ پڑھنے کا حتم دینا اوران کاایسا کرنے پرشکم سیر ہوجانا

(۱) جمیں خبر دی ابوملی روذ باری نے ،ان کوابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابوداو دینے ،ان کوابرا ہیم بن موکیٰ رازی نے ،ان کوولید بن مسلم نے اس کووشید بن مسلم نے اس کو وسید بن مسلم نے دروہے ،

یہ کہ اصحاب نبی کریم ﷺ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں گر ہم شکم سیرنہیں ہوتے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا شایرتم لوگ الگ الگ کھاتے ہو (افتر اق کا شکار ہو ) انہوں نے بتایا کہ جی ہاں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ایسے ہوجا وَ اسپے کھانے پر اور اللہ کا نام ذکر کر ؛ ای پر تمبار کہنے اس میں برکت دے دی جائے گی۔

444

باب ۲۳

#### کے بقیہ زادسفر میں برکت کاظہور ہونا حضورا کرم ﷺ کی دعا کی برکت سے بیآ ثار نبوت میں سے ہے

(۱) جمیس خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبردی ابویعلی ،موسلی نے ،اورابراہیم بن آخق انماطی اورمحہ بن آخق تقفی نے ،انہوں نے کہا جمیس صدیث بیان کی ہے ابو بکر بن ابونسنر نے ،ان کو ابونسنر ہاشم بن قاسم نے ،ان کوعبداللہ بن آجھی نے ، ما لک بن مغول ہے اس نے طلحہ بن مصرف ہے اس نے ابو جرمیوہ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ہے کے ساتھ تھے ایک سفر میں کے لوگوں کا کھانا ختم بوگیا حتی کے بعض لوگوں نے اپنی سوار بیال فرج کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ (بعنی اُونٹ وغیرہ) حضرت عمر نے کہا یارسول اللہ! اگر آپ لوگوں کے بوت کی کھیے کھانے کے سامان کو جمع کر کے دعا کر لیں اللہ ہے اس پر (تو برکت ہوجائے گی۔ چنا نچ حضور اکرم ہی نے ایسا ہی کیا چنا نچ بس کے پاس گندم ہے آیا کھور والا مجور والا مجور والا مجور والا مجود والا مجاملی والا کھولیاں لایا۔ سائل نے بوجھا کہ تعوالے س کو کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہا نے جو جھا کہ تعوالے س کو کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہا نوجو ستے تھے پھراویر سے یانی بی لیتے تھے۔

۔ کہتے ہیں کے حضورا کرم ﷺ نے اس پروعا فرمائی حتی کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے تو شددان سامان سے بھر لئے ابوہریرہ نے اس موقع پر روایت بیان کرتے ہوئے کہا اشہدان لا السه الا الله و انسی رسول الله سان دوشہادتوں کے ساتھ جوشخص بھی اللہ سے ملے گا درانحالیکہ ان میں شک کرنے والا نہ ہو بلکہ بینی شہادت تو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے میں ابو بکر بن نضر بن ابونضر سے۔ (مسلم - کتاب الایمان - مدیث عمر ص ا ۵۱ ـ ۵۵)

(۲) جمیں خبر دی ابوعبدائلہ حافظ اور ابوعبدائلہ آخق بن مجمہ بن بوسف سوی اور ابو بکر احمہ بن حاضی نے ، انہوں نے کہا کہ جمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، ان کواحمہ بن عیسیٰ نخی نے ، تنیسی نے ، ان کوعمر و بن ابوسلمہ نے ، اوز اعلی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے مطلب بن عبداللہ حطب مخز ومی نے ، ان کوعبدالرحمٰن بن ابوعمرہ انصاری نے ، ان کوان کے والد نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے مطلب بن عبداللہ حصل مخز ومی نے ، ان کوعبدالرحمٰن بن ابوعمرہ انصاری نے ، ان کوان کے والد نے ، وہ کہتے ہیں کہ بم لوگ ایک غز وہ میں رسول اللہ ہو ہے کہ ساتھ متے لوگوں کوشد یہ بھوک گئی بعض لوگوں نے رسول اللہ ہو ہے اپنی سوار یوں کے اُونٹ ذریح کرنے کی اجازت ما گئی اور کہنے گئے کہ اللہ نے ہمیں ان کے ذریح کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔

جب حضرت عمر ہے۔ نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجمی ان کوان کی سواریاں فرنے کرنے کی اجازت دینے کا ارادہ کرلیا ہے تو عرض کی یارسول اللہ! ہماری کیا حالت ہوگی جب ہم صبح اپنے دشمنوں سے کرائی گرائی گری ہو کے بھی اور بغیر سواریوں کے بھی ہوں گے۔ بلکہ میر امشورہ ہے کہ آپ اوگوں کو بلا نیں بقایا خوراک کے ساتھ آپ اس کو جمع کر کے دعا فرما کیں گے اللہ تعالیٰ سے برست کی اللہ تعالیٰ ہمارے گا آپ کی دعا کے اندر لہذارسول اللہ کھی نے لوگوں کو بلایا ببقایا سامان آپ کی دعا کے اندر لہذارسول اللہ کھی نے لوگوں کو بلایا ببقایا سامان کے ساتھ لہذالوگ اپنی پلینوں میں سے لے کرآنے کے لعض مٹی بھر دانے لائے بعض ایک صاح کھوریں لایا آپ نے جمع کرلیا بھرآپ کے ساتھ لہذالوگ اپنی پلینوں میں سے لے کرآنے کے گے تعض مٹی بھر دانے لائے بعض ایک صاح کھوریں لایا آپ نے برتن اور توشد دان لائے کھڑے۔ اور اس پر دعا کی جس قدر اللہ نے چاہا کہ دعا کریں گے اس کے بعد آپ نے نظر کو بلایا وہ اپنے برتن اور توشد دان لائے کھڑے۔ اور اس پر دعا کی جس قدر اللہ کے دعا کریں گے اس کے بعد آپ نے نظر کو بلایا وہ اپنے برتن اور توشد دان لائے میں کے محد اللہ کے دوراک پر دعا کی جس قدر اللہ کے دوراک بی کے دوراک بعد آپ نے نظر کو بلایا وہ اپنے برتن اور توشد دان لائے میں کے دوراک پر کیا کے دوراک پر دعا کی جس قدر اللہ کے دوراک پر دعا کی جس قدر اللہ کے دوراک پر دعا کی جس قدر اللہ کے دوراک پر دعا کی دوراک پر دعا کی جس قدر اللہ دعا کر دیا گوراک کے دوراک پر دعا کی جس قدر اللہ کے دوراک پر دعا کی جس قدر اللہ دعا کی دوراک پر دعا کی دوراک پر دیا کی دوراک پر دیا کی دوراک پر دیا کو دوراک پر دوراک پر دیا کی دوراک پر دوراک پر دیا کی دوراک پر دوراک پر دیا کی دوراک پر دوراک پر دیا کی دوراک پر دوراک پر دیا کی دوراک پر دوراک پر دیا کی دوراک پر دیا کی دوراک پر دیا کی دوراک پر دیا کی دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک پر دوراک

سب بحر بحر كركے گئے للہذانشكر ميں كوئى برتن خالى ندر ہاسب نے بحرے اور اس قدر سامان باقى بھى نچے گيارسول الله وظاہم و يئے حتى كه آپ كى آخرى داڑھي**ن** خاہر ہوگيس اور فرمايا:

اشهدان لااله الاالله واشهد اني رسول الله

جوبھی مومن ان دوشہادتوں کے ساتھ اللہ کو ملے گاوہ آگ ہے بچالیا جائے گا۔

(٣) ہمیں خبردی ابوائحسین بن بشران عبدل نے ، بغدادی ان کوخبر دی ابو برجحہ بن عبداللہ شافعی نے ، ان کو آخق بن حسن حربی نے ، ان کو ابن کو سعید بن ابوسلمہ نے ، ان کو ابو بکر بن عمر الرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن کو سعید بن ابوسلمہ نے ، ان کو ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن ابور سعید سے اس نے سنا ابو خیس غفاری سے وہ کہتے ہیں کہ بیس رسول اللہ کا کے ساتھ نکلا تھا غزوہ تہامہ میں حتی کہ جب ہم مقام عسفان میں پہنچے آپ کے اصحاب آپ کے پاس آئے اور بولے یا رسول اللہ انہا کی شدید جبوک کی ہے ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی سواری کے اون کو گاجا ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہے گاہ ہوگی کہ وہ سواری کریں گے ؟ آپ نے فرمایا تم کیا مشورہ و سے ہو کے زاد کو ایک کپڑے اسی نہائی کہ اس کے عرض کیا میں میہ شورہ و بتا ہول کہ آپ ان کو حکم کریں و سے آپ کی رائے اضل ہوگی کہ وہ اپنے بچے ہوئے زاد کو ایک کپڑے کرجم کریں بھر آپ اس میں برکت کی دعا کریں۔ بیشک اللہ تعالی آپ کی دعا قبول کریں گے۔

لہذا حضورا کرم ﷺ نے عمر کے مشورے پرسب کو تھم دیاسب بچاہوا زاد سفر لے آئے ایک کپڑے میں جمع کیا حضورا کرم ﷺ نے اس پر دعا فر مائی۔ پھر فر مایا کہ اے اپنے تو شددان لے آؤ۔ لہذا ہرا یک نے اپنے اپنی برتن بھر لئے اس کے بعد نبی کریم نے کوچ کرنے کا تھم دیا جب کوچ کیا تو بارش ہوگئی حضورا کرم ﷺ نے ان کو جب کوچ کیا تو بارش کا پانی پیا۔ وہ مقام کراع میں تھے۔ پھر حضورا کرم ﷺ نے ان کو اس مقام پر خطبہ ارشاد فر مایا تین آدمی آئے حضورا کرم ﷺ نے دو حضور کے ساتھ اور ایک منہ پھیر کر چلے گئے نبی کریم ﷺ نے فر مایا کیا میں تھے جب کر کی میں بہر حال دوسرا اللہ کی فر میا کیا میں تھے دیا کہ کی بہر حال دوسرا اللہ کی طرف تو بہ کرنے والا آیا تو اللہ نے اس کی تو بہول کرلی اور ایک نے منہ پھیرالیا۔

(تخفة الاشراف ١٣٦/٩ مسلم-كتاب الايمان مديث ٢٥ ص ١/١٥)

اب سام

#### نی بی اُ مشریک کے ہاتھ برگرامت کا ظاہر ہونا جب وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کر کے آرہی تھیں اور دلائل نبوت کاظہور مجھی کی گئی کے بارے میں جس کواس نے ہدید کیا تھا نبی کریم ﷺ کے لئے جودراصل آٹار نبوت میں سے ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبدائلہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محد بن یعقوب نے ، ان کو احمد بن عبدالببار نے ، ان کو بین بین بکیر نے ، عبدالاعلی ہے اس نے ابولسادر قرشی ہے ، اس نے محد بن عمر و بن عطاء ہے اس نے ابو ہریرہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی قبیلہ دوس سے اسے اُم شریک کہا جا تا تھا وہ رمضان میں سلمان ہوئی تھی وہ آئی ایسا آ دمی تلاش کر رہی تھی جورسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کے لئے اس کے اس کے مسلمان ہوئی تھی وہ آئی ایسا آ دمی تلاش کر رہی تھی جورسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کے لئے اس کے مسلمان میں مسلمان ہوئی تھی وہ آئی ایسا آ دمی تلاش کر رہی تھی جورسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کے لئے اس کے مسلمان میں مسلمان ہوئی تھی وہ آئی ایسا آ دمی تلاش کر رہی تھی جورسول اللہ ہے۔

اُم شریک نے کہااللہ تخیے خیر کی جزانہ دے تم نے جھے مسافر بنایا اور جھے شع کیا تھا کہ میں پانی بھی نہ اُٹھاؤں۔ وہ بولا کوئی ضرورت نہیں ہے میں جھے ایک قطرہ پانی نہیں دوں گا پہلے تم یہودن بنوءہ بولی نہیں اللہ کی تم میں ہرگز یہودئ نہیں بنوں گی اس کے بعد جبکہ اللہ نے جھے اسلام کی ہدایت بخشی ہوں اُٹھ کراپ اُورا سے بیٹھا کراس کے گھنے پر سرد کھااور سوئی کہتی ہے کہ جھے نہ جگایا نیند سے مگر ڈول کی شندک نے جو میرے ماتھ پر پڑرائی تھی میں نے سرا ٹھایا اور دیکھا پانی کی طرف جو دودھ سے زیادہ سفید تھا شہد سے زیادہ میٹھا تھا میں نے بیاحتی کہ میں خوب سیر ہوگئ پھر میں نے اپنی سوگی مشک پر پانی کے چھیئے دیے حق کہ وہ تر ہوگئ پھر میں نے اپنی سوگی مشک پر پانی کے چھیئے دیے حق کہ وہ تر ہوگئ پھر میں نے اس کو بھر ایس کے بعدوہ میر سے سامنے ہوئی آ سان میں جب کہ میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ بھے سے جھپ گیا آ سان میں جب کہ میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی سے جھپ گیا آ سان میں جب کہ اس کو کہا ہیں کہتی ہوں کہ اللہ کی تم جھے اللہ نے کہا ہیں کہتی ہوں کہ اللہ کی تم جھے اللہ نے کہا ہی کہتی ہوں کہ اللہ کی تم جھے اللہ نے گیا ہے جتی کہ وہ جھے سے اوجھ کی اس مینے آٹھ گیا ہے جتی کہ وہ جھے سے اوجھ کی اس مینے آٹھ گیا ہے جتی کہ وہ جھے سے اوجھ کی اس مینے آٹھ گیا ہے جتی کہ وہ جھے اوجھ کی اس مینے آٹھ گیا ہے جتی کہ وہ جھے سے اوجھ کی دوہ جھے سے اوجھ کی دوہ جھے سے اوجھ کی دوہ جھے سے آسان میں ہے۔ آسان میں ہے۔ آسان میں ہے۔ آسان میں ہے۔ آسان میں ہے۔ آسان میں ہے۔ آسان میں ہے۔ آسان میں ہے۔ آسان میں ہوگیا ہے آسان میں ہے۔ آسان میں ہوں گیا ہے آسان میں میں ہو گیا ہے آسان میں ہو گیا ہو کہ اس میں میں ہو گیا ہوگی ہو گیا ہے آسان میں میں ہو گیا ہے آسان میں میں ہوگی گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا

پھروہ رواندہ ہوئی جی کدرسول اللہ ﷺ کی اس کئے گئی اور آپ کے سامنے قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کواس کے نسس کے لئے زکاح کا پیغام دیاوہ ہوئی یارسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنے نسس کے لئے (بعض امور کی دجہ ہے) گرمیری عزت آپ کے حوالے ہے باس صورت کہ آپ جس سے چاہیں میرا آنکاح کر دیں لہذا حضورا کرم ﷺ نے اس کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کردیا اور آپ ہے نے تیں صاع بوجی عطاکتے سے (شاید وہ بطور مہر کے سے یا بطور ہدیہ جو آپ نے اپنی زرہ یہودی کے پاس رہن رکھوا کر لئے سے ) حضورا کرم ﷺ نے فرہایا کہ اس کو کھاتے رہنا اور نا نہیں۔ اُم شریک کے ساتھ کھی کا برتن تھا رسول اللہ ﷺ کو جدیہ کرنے لئے اُم شریک نے اپنی لاک سے کہا یہ تھی کا مجرا ہوا برتن ہے ہوگوں نے آپ کے لئے کا عمرا ہوا برتن ہے یہ مولوں نے آپ کے لئے ہدیہ کیا ہے۔ اور کہنا کہ یہ تھی کا مجرا ہوا برتن ہے یہ مولوں نے آپ کے لئے ہدیہ کیا ہے۔ لئے کے لئے کہ دیکر کے کرتی واپس کردیا۔

امام يهيتى فرمات بين:

کہ بیں کہتا ہوں بیروایت ایک اور طریق ہے بھی مروی ہے اور اس کی حدیث بیں تھی کے عکّہ کے بارے بیل شاہر ہے جو بچے ہے وہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے وہ اُم مالک کے بارے بیس ہے اور اس کا ذکر گذشتہ صفحات میں گذر چکا ہے۔ واللہ اعلم

باب تهم

#### نی بی اُم ایمن جورسول الله بیکی مولات اورآپ کی دودھ پلانے والی تھی ان کی ججرت کے موقع پر کرامات کا ظہور جو دراصل آ ثار نبوت میں سے ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبد الرحمٰن سلمی نے ،ان کو ابومحد بن زیاد سمذی نے ،ان کو ابوالعباس سراج نے ،ان کومحد بن حارث نے ،ان کوسنان نے ، ان کوجعفر نے ،ان کو ثابت نے ان کو ابومحران جونی اور ہشام بن حسّان نے ،انہوں نے کہا۔

کہ اُ ایمن نے مکہ ہے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف جب کہ اس کے پاس زادسفر بالکل نہیں تھا جنب وہ مقام روحآء تک پہنچی بیہ سورج غروب ہونے کا وقت تھاشد ید پیاسی ہو کی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے سرکے او پرشد ید کھڑ کھڑا ہٹ سنی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سراُ و پراُ ٹھا کر دیکھا کہ ایک پانی کا ڈول لٹک رہا ہے آسان سے سفیدری کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو تھام لیاحتی کہ میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑلیا۔

کہتی ہیں کہ میں نے اس میں سے بیاحتی کہ خوب شکم سیر ہوگئی کہتے ہیں کہ البتہ تحقیق اس کے بعد میں شدید گرمی میں روز ہ رکھتی تھی اور شدید دھوپ میں پھرتی تھی تا کہ مجھے پیاس سکے لہذا میں اس کے بعد بھی بھی پیاسی نہیں ہوئی۔واللّٰداعلم (اصابہ ۴۳۲/۳)

باب هم

### ا بوا مامہ برکرا مات کاظہور جب وہ اپنی قوم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجے گئے تھے

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبردی ابوالعباس قاسم بن قاسم سیاری نے ،مقام مرومیں ان کوابراہیم بن ہلال بوزنجردی نے ، ان کوعلی بن حسن بن شقیق نے ، ان کوحسین بن واقد نے ، ان کوعالب نے ، ابوامامہ سے وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا (میرا خیال ہے کہ اس نے یوں کہا تھا) کہ میرے گھروالوں کے پاس بھیجا تھا (یعنی اپی قوم کی طرف) میں ان کے پاس بہنچا تو وہ کھانے پر جمع سے دستر خوان پرخون کھارہ سے میں رسول اللہ ﷺ کا نمائندہ ہوں تہاری طرف اس طعام سے میں رسول اللہ ﷺ کا نمائندہ ہوں تہاری طرف انہوں نے میری تکذیب کی اور مجھ پر غالب آگئے۔ میں ، ہاں سے چلا گیا حالا تکہ میں اس وقت بھوکا تھا۔ مجھ پر انتہائی مشقت واقع ہوئی تھی۔

لہٰذامیں سوگیا۔ مگر نیند میں مجھے پینے کے لئے دودھ پیش کیا گیامیں نے پیٹ بھر کر بیاجس سے میرا پیٹ بھر کر بڑا ہو گیا بس قوم نے کہا تمہارے پاس تمہارا پسندیدہ اور چنیدہ خض آیا ہے تم لوگوں نے اس کوردکر دیا ہے اب جا دَاس کے پاس اس کوکھانا کھلا وَاور پلا وَجووہ پسند کرے چنانچے وہ میرے پاس کھانالائے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے تہ ہارے کھانے پینے کی بیٹک اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔میری حالت دیکھو میں اس وقت جس حالت پر ہوں لہٰذاوہ ایمان لے آئے میرے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو میں رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے لے کر گیا تھا

اس کوروایت کیا ہے صدقہ بن ہر مزنے ابوغالب ہے،اس کے مفہوم کے ساتھ اوراس کے آخر میں کہا ہے کہ میں نے کہا بیٹک اللہ عزوجل نے مجھے کھلا بھی دیا ہے اور پلا بھی دیا ہے۔اور میں نے ان کواپنا پیٹ دکھا دیا لہٰذا وہ سب کے سب مسلمان ہوگئے۔

(۲) ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ اور ابوصادق عطار نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کومحمد بن عبداللہ منادی نے ، ان کومحمد بن ہر مزنے ، ابوغالب ہے ، اس نے ابوامامہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھٹے نے مجھے میری قوم کے پاس بھیجا میں ان کے پاس بہنچا تو مجھے شدید بھوک گئی ہوئی تھی اور وہ لوگ کھار ہے تھے (خون پکاکر ) انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی آ جاؤے میں نے کہانہوں نے میراخوب تم بھی آ جاؤے میں نے کہانہوں نے میراخوب نہ ان کومت کھا ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میراخوب نہاتی اور ان کہ میں شدید مشقت میں واقع تھا۔

لبذااس نے ان سے سناوہ ایک دوسرے سے کہ ذہبہ تھے یارتمہارے پاس تمہاری قوم کا سردارآ یا ہے تمہارے گئے اس سے کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں سے کہتم اس کو کھنا تا کھلاتے۔ اور نہیں تو دودھ کا گلاس ہی سہی کہتے ہیں کہ ہیں سوگیا خواب میں کوئی آنے والا آیا اس نے مجھے ایک برتن تھادیا میں نے اس سے لے کرپیا جس سے مجھے ہمت آگئی جس سے میرا پیٹ خوب ہرگیا۔ انہوں نے (لوگوں نے) ایک برتن لاکردیا۔ مگراس نے کہار مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہاتم نے ویکھاتھا کہ آپ بہت تھک کرآئے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے کھلا یا بھی ہے اور پلایا بھی ہے میں نے ان کواپنا پیٹ دیکھایا چنانچہ بیدد کھے کو وسارے مسلمان ہوگئے۔

(منتدرك حاكم ١٩١١/٣ مجمع الزوائد ٢٨١/٩ ٢٨٥)

باب ۲۳

# اللہ تعالیٰ کارسول اللہ ﷺ کی دعا قبول کرنا جس وفت ان کے پاس ایک مہمان آیا اور آپ کے ہاں کوئی چیز ہمیں تھی

(۱) ہمیں خبردی ابوانحسین علی بن احمد مقری نے ، بغداد میں ہمیں حدیث بیان کی عبدالباقی بن قانع قاضی نے ، ان کوعبدالن اہوازی نے ، ان کوغبردی کوجھ بن عامر نے ، اس طرح ہے میری کتاب میں ہمیں حدیث بیان کی عبیداللہ بن موی نے ۔ (ح) اور ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوغبیداللہ بن موی نے ، ان کوغبیداللہ بن موی نے ، ان کوغبیداللہ بن موی نے ، ان کوعبیداللہ بن مور کہتے ہیں کے حضورا کرم پھی نے ایک مہمان کی ضیافت کا ارادہ کیا لہذا آپ نے از واج مطبرات سے معلوم کیا مگر آپ میں ہے کی ایک کے پاس بھی پھی بن یا البذاحضورا کرم پھی نے دعافر مائی۔ ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی پھی بی پالبذاحضورا کرم پھی نے دعافر مائی۔

اللهم انی استلك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الاانت استلك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الاانت استالته من تجد استالته من تجد الماسكالم من فضلك الماسكالم من الكاسب

www.besturdubooks.wordpress.com

کہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں بھونی ہوئی بکری ہدید گائی۔مقری کی روایت میں ہے کہ آپ کی طرف بھونی ہوئی بکری پنجی آپ نے فرمایا پیمخش اللہ کےفضل سے ہےاورہم اس کےفضل کے منتظر ہیں۔ابوعلی کہتے ہیں کہ مجھے اس کی حدیث بیان کی محمد بن عبدان ابوازی نے ، حسن سے اور سیحے زبیدسے یوں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ضیافت کی ۔جو کہ بطور مرسل روایت کے ہے تول زبیدسے۔

- (۲) ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن عبدان اہوازی نے ،ان کوان کے والد نے ،ان کوسن بن حارث اہوازی نے ان کوعبیداللہ بن موک نے ، مسعر سے اس نے زبید ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے ضیافت قر مائی۔اور رازی نے مذکورہ حدیث کوذکر کر دیا ہے۔
- (۳) ہمیں خبردی ابوعبدالرحمٰن سلمی نے ،ان کوخبردی ابوعمرو بن حمدان نے ،ان کوخبردی حسن بن سفیان نے ،ان کو آخق بن منصور نے ،ان کو سلیمان بن عبدالرحمٰن نے ،ان کوعمرو بن بشر بن سرح نے ،ان کو ولید بن سلیمان بن ابوسائب نے ،ان کو واثلہ بن خطاب نے ،ان ہو والد سے اس نے اپنے دادا واثلہ بن اسقع ہے وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف آیا اور ہم لوگ اہل صفہ میں ہے ہم لوگوں نے روزے رکھے ہم لوگ ہر حب افطار کرتے ہے تھے تو ہم میں سے ہرآ دمی اہل صفہ کے آ دمیوں کے پاس آتا اور ایک کو اپنے ساتھ لے جاتا رات کے کھانے کے لئے اور اس کو عشاء کا کھانا کھلایا۔

ایک رات ہمارے اوپرائی آئی کہ ہم لوگوں کو لینے کے لئے کوئی بھی نہ آیا۔ سے ہم نے روزہ رکھ لیا (بھوکے پیٹ)۔ پھر دو پہر میں ہمی ہمارے پاس کوئی لینے والا نہ آیا۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے ہم نے جاکران کو پوری صورت حال ہمائی حضورا کرم پھٹانے ہمی ہما ہمی ہمارے پاس بندہ ہیے کر پوچھا کیا ہمارے ہاں گھر میں کوئی چیز ہے۔ ان میں سے کوئی ایک عورت بھی باقی نہمی مگراس نے بھیجا تھا کہ تقسیم کردیا جائے کسی ایک نے میں کوئی چیز باقی نہرہی تھی جو کوئی جا ندار کھالیتا لہذا حضورا کرم پھٹے نے اہل صفہ سے کہا کہ تم لوگ اسے ہوجاؤ۔ حضورا کرم پھٹے نے دعا کری۔الملہ میں اسٹلٹ میں فضلات ورحمتال فانۂ لاہملکھا الاانت۔ بس پھرکیا تھا آپ نے اعلان کردیا اچا تک بھوٹی ہوئی بکری اور دوئیاں از گئیں۔حضورا کرم پھٹے نے حکم دیاوہ ہمارے آگے رکھی پھر ہم نے کھایا اور پیٹ بھرگیا رسول اللہ پھٹے نے فرمایا ہم نے اللہ حاس کا فضل اور دحمت ما گئی ہے ہیاس کافضل ہے اور اس نے دحمت ہمارے گئے جم کردی ہے۔

۰ باب ہے

# رسول الله ﷺ کی مشکول میں اسے عورت کی یانی کی مشکول میں اضافہ ظاہر ہوگیا اور آثار نبوت طاہر ہوئے اضافہ ظاہر ہوگیا اور آثار نبوت طاہر ہوئے (اس مدیث کے بعض طرق غزوہ خیبر کے آخریں گذر بھیج ہیں)

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابو بکر بن آئی فقید نے بطورا ملاء کے اسلیمیں ہمیں خبردی محمد بن ابوب نے ،ان کوابود کید نے کہ وہ ان کوحد یث بیان کی مسلم بن زریر نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے ابور جاء ہے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمران بن حصین نے کہ وہ سفر میں رسول اللہ بھے کے ساتھ تھا وہ لوگ رات بھرسفر کرتے رہے تی کہ جب سبح کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ بھے (تھک کر) سوگے ان پر نیز عالب آگئی حتی کہ سورج اُونچا آگیا۔ پہلافض جو بیدار ہوا وہ ابو بکر صدیق بھے تھے طریقہ بیتھا کہ رسول اللہ بھے کو نیند ہے کوئی بھی نہیں جگا تا تھا حضرت عرب ہے وہ حضورا کرم بھے کے سرکے قریب بیٹھ گئے اور زور ورسے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔

حتی کہ رسول اللہ ﷺ جاگئے۔ جب وہ جاگ گئے تو سورج اس وقت کانی بلند ہو چکا تھا حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کوچ کرویہاں ہے۔
ہم لوگوں کو لے کر چلے گئے حتی کہ سورج خوب تیز ہوگیا بھرآپ اُڑے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی ایک آ ومی سب لوگوں ہے علیحدہ ہوگیا
اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ جب وہ چیچے ہٹا تو حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اے فلانے تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھی؟
اس نے کہایارسول اللہ اہمیں جنابت پہنچ گئی تھی (لیعنی سوتے میں نا پاک ہوگیا تھا) حضورا کرم ﷺ نے اس کو تھم دیا کہ وہ پاک مٹی کے ساتھ شیم کر لے اور نماز پڑھ لے۔

اوررسول الله ویجھ نے مجھ سے جلدی کی سوار ہونے میں میں آپ کے سامنے پانی تلاش کررہا تھا اور تحقیق ہم لوگ شدید پیاس میں مبتلا تھے۔ ہم لوگ چل رہے تھے اچا تک ہم نے دیکھا کہ ایک مورت دو مشکول کے اوپر یا در میان میں دونوں پیراٹکائے ہوئے بیٹھی ہے۔ہم نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ وہ بولی اے ہے پانی نہیں ہے اے ہے نہیں ہے پانی۔ہم نے کہا تیرے کھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پانی کتنا دور ہے؟ اس نے بتایا کہا یک دن اور ایک رات کی مسافت ہے۔

ہم نے اس سے کہا کہ چلوتم رسول اللہ ہے گئے ہاں وہ بولی رسول اللہ کیاشی ہے؟ ہم نے اس کو بالکل نہ جانے ویاحتی کہ ہم اسے مجبور کر کے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے۔اس مورت نے رسول اللہ ﷺ کو بھی وہی پچھ بتایا جو پچھ ہمیں بتایا تھا سوائے اس کے کہ اس نے ان سے کہا کہ میں بیوہ ہوں میرے بیتیم بچے ہیں شو ہرفوت ہو گیا ہے۔

حضورا کرم ﷺ نے اس کی مشکوں سے منہ کے ساتھ کلی بھر لی اور دونوں مشکوں کے پیچنے کونوں میں ڈال دی۔ ہم نے چالیس بیا سے آ دمیوں نے وہ پانی پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ اور ہم نے ساری اپنی مشکیس پانی کی بھرلیس جو ہمارے ساتھ تھیں اور وضو کے برتن بھی بھر لئے اور ہم نے جب والے ناپاک آ دمی کونسل بھی کر داویا۔ ہاں ہم نے اونٹ کو پانی نہیں پلایا تھا۔ اور وہ عورت برابر یانی صاف کررہی تھی۔

پھرحضوراکرم بھٹے نے ہم ہے کہامیرے پاس لے آؤجو کچھ تہارے پاس ہے۔ البذاہم نے روٹی کے بیچے ہوئے گئڑے جمع کے اور کھجوریں بھی حتی کہ حضوراکرم بھٹے کے سامنے تھیلا بھر کیا حضور نے وہ اس عورت کودے دیا اور فرمایا کہ بیتم اپنے ماسے تھیلا بھر کیا حضور نے وہ اس عورت کودے دیا اور فرمایا کہ بیتم اپنے لیے لئے لئے او جاؤ ان کو کھلاؤ۔ اوراج پھی طرح جان لوکہ ہم نے تیرے پانی میں کوئی کی نہیں گی ہے جب وہ اپنے گھر پنجی او بولی کہ بیس آج سب سے بڑے جادو گرسے مل کر آئی ہوں یا پھر وہ واقعی نبی ہے جو وہ لوگ دعویٰ کررہے ہیں لہذا ان بحت شانیوں کی وجہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہوگئے۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جی میں ابوالولید ہے۔ اور مسلم نے اس کوقل کیا ہے دوسر سے طریق سے سلم بن زریر سے۔ (مسلم کتاب المساجد حدیث ۳۱۲ ص ا/۲۷۳ - ۲۷۳ بخاری کتاب المناقب صدیث اے۳۵۹ فی الباری ۲۸۰/۹)

باب ۲۸۸

#### حدیث میضاً ت اوراس میں جوآ ثار نبوت اور دلائل صدق ظاہر ہوئے اس بارے میں

اس بارے میں حدیث سلیمان بن مغیرہ گذر پھی ہے جو ثابت بن عبداللہ بن رباح سے ابوقیادہ سے مروی ہے اوراسی طریق ہے اس کوسلم نے قل کیا ہے جے میں ۔

(۱) ہمیں خبردی علی بن محمد بن عبداللہ بن بشرال عدل نے بغداد میں ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوجعفر محمد بن عمرو بن کختری رزاز نے ،
ان کومحمد بن عبداللہ بن بزید بن ہارون نے ، ان کوحاد بن سلمہ نے ، ان کو ثابت نے ، عبداللہ بن رباح ساس نے ابوقا وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ بیٹے کے ساتھ سے حضورا کرم بیٹے نے فر مایا: اگرتم بانی نہیں یا و گے تو بیا ہے ہوجا و گے یعنی فلال پانی کے مقام سکن بہنچو گے و مشرکین قبضہ کرلیں گے جلد بازلوگ چل پڑے پانی کی تلاس میں مگر میں رسول اللہ کو چپار ہائی رات چنا نچر سول اللہ بیٹے کوان کی سواری نے ایک طرف مائل کردیا حضور اکرم بیٹے کو اور گھ آئی تو بار بار ایک طرف مائل ہوجاتے میں ان کو سہارا دیتا تو وہ سید سے ہوجاتے بھر سیدھا کرتا پھر مائل ہوجاتے بھر سیدھا کرتا پھر مائل ہو جاتے بھر سیدھا کرتا پھر مائل ہو جاتے کہر سیدھا کرتا پھر مائل ہوجاتے کے سورائی حفاظت کرے بوجات کے ۔ تو بیا ابوقا وہ ہوں فر مایا اللہ تیری حفاظت کرے بوجات کے کہا ابوقا وہ ہوں فر مایا اللہ تیری حفاظت کرے بوجات کے ۔ تو بیا میں نے کہا ابوقا وہ ہوں فر مایا اللہ تیری حفاظت کرے بوجات کے ۔ تو جھا کہ کون ہو؟ میں نے کہا ابوقا وہ ہوں فر مایا اللہ تیری حفاظت کرے بوجات کے ۔ تو بیا کہ نے اللہ کے رسول کی حفاظت کرے بوجات کے ۔ تو ہوں فر مایا اللہ تیری حفاظت کرے بوجات کے گھر نے اللہ کے رسول کی حفاظت کرے بوجات کے ۔ تو ہوں فر مایا اللہ کے رسول کی حفاظت کرے بوجات کے ۔

پھر فرمایا کہ ہم کچھ دریآ رام نہ کرلیں۔آپایک درخت کی طرف مز گئے اور ازے۔فرمایا تم دیکھوکیا تہ ہیں کوئی نظر آتا ہے ہیں نے کہا یہ سوار آیا ہے وہ سوار آرہا ہے تی کہ ہیں نے سات گنوائے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ اچھا ہماری نماز کی حفاظت کرنا۔ کہتے ہیں کہ ہی ہم سوگئے ہمیں سورج کی گری نے آکر جگایا۔ہم بیدار ہوئے اور رسول اللہ ﷺ سوار ہو لئے اور چل پڑے ہم بھی جلدی جلدی سوار ہوئے پھر آگے جاکر اُئرے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ ہیں نے کہا ہی ہاں ایک چھوٹا سامشکیزہ ہے یا وضو والا برتن ہے۔اس ہیں تھوڑا ساپانی ہے فرمایا کہ اس کو لے آور میں اس کو لے آیا فرمایا کہ اس کوسیدھا کر کے جھاکا و لہذا پورے لوگوں نے وضو کرلیا مگر پھر بھی اس برتن ہیں فرمایا کہ اس کوسیدھا کر کے جھاکا و لہذا پورے لوگوں نے وضو کرلیا مگر پھر بھی اس برتن ہیں بانی کیا کہ میں اس کے بعد جھا و اللہ اس کے بعد بلال نے افاان دی حضورا کرم ﷺ پرسوار ہوگئے البذا بعض لوگوں نے دور کھت پڑھیں ہے کہا ہم لوگ کیا کہ در ہے ہو؟ اگر معاملہ ہے تمہارے بعض سے کہا ہم لوگوں نے نماز ہیں تفریط کی ہے (بیون کی جنور) اللہ کھی نے فرمایا تم لوگ کیا کہدر ہے ہو؟ اگر معاملہ ہے تمہارے دیاوی بات کا تو پھرتم خود ہی جانوا گرتمہارے دین کی بات ہے تو پھر میری طرف رجوع ہوجاؤ۔

ہم نے عرض کی بارسول اللہ! ہم نے اپنی نماز میں تفریط کی ہے آپ نے فرمایا کہ نیند کی صورت میں تفریط نہیں ہوتی ۔ تفریط بیداری میں ہوتی ہے جب الیم صورت ہوجا یا کرے تو صبح ہوجا یا کرے تو صبح اس کواس کے وقت پر پڑھلیا کرو۔ پھر فرمایا کہ قوم کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کروہم لوگوں نے کہا آپ نے کل شام کو کہا تھا اگر صبح تم اوگ بانی تک نہ پہنچے تو تم شدید پیاہے ہوجاؤ گے لہذا لوگ یانی تک پہنچے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب میں کی تو نبی کریم کے کوموجود نہ پایالہٰ ذابعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ بھٹے پانی کے مقام تک بھٹے گئے ہیں۔
مگران لوگوں میں ابو بکر بھٹ اور عمر بھٹ بھی متھان دونوں نے کہا اے لوگو! نبی کریم کی بیز و مدداری نہیں ہے کہ وہ تمہیں پانی کی طرف تھینچ کر
سلے جاتے۔ اگر لوگ ابو بکر وعمر کی بات ما نیس تو کامیاب ہموجا کیں کے تین بار کہا تھا جب دو پہر کا وقت بخت ہو گیا تو رسول اللہ بھٹا ان کے لئے
موجود ہوئے لہٰذا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم ھلاک ہو گئے ہم پیا ہے ہو گئے گر دنیں ٹوٹ گئیں ہیں۔ حضور اکر م بھٹے نے فر مایا: آج کے
دن تمہارے اوپرکوئی بلاکت نہیں ہے۔ پھر فر مایا: اے ابوقادہ! میرے پاس وہ پانی والا برتن لے آؤ۔

لہٰذا میں وہ حضورا کرم ﷺ کے پاس لے آیا۔ فرمایا اے عمرا کھول کر لے آؤیعنی میرا پیالہ میں اے کھول کران کے پاس لے آیا۔
حضورا کرم ﷺ نے وہ پانی اس میں اُنڈیلنا اورلوگوں کو پلا ناشر وع کیاتم لوگ انچھی طرح بحرکر پیچم میں ہے ہر شخص خوب سیراب ہوجائے گا
لہٰذا پوری قوم نے پیاحتی کہ کوئی بھی باتی نہ رہا میر ہاورحضورا کرم پیٹے کے سوالہٰذا انہوں نے میرے لئے بھی پانی ڈالا اور فرمایا پی لیجئے
ایوقا دو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ا آپ پہلے ہی لیجئے فرمایا کہ لوگوں کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے لہٰذا میں نے بھی لیاس کے بعد
رسول اللہ کھٹے نے خود پیا یعنی میرے بعد اور تا حال وہ پانی کا برتن اسی طرح تھا جس طرح پہلے تھا اس دن وہ تین سوآ دی ہے عبداللہ
کہتے ہیں کہ عمران بن حصین نے مجھ ہے سنامیں بیصد یہ بیان کر رہا تھا متجد میں انہوں نے بوجھا کہ ریکون آ دمی ہے۔ میں نے کہا کہ میں
عبداللہ بن رہاح انصاری ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قوم زیادہ جانتی ہے اپنی حدیث کے بارے میں تم دیکھوکس طرح تم بیان کر رہے ہومیں
اس رات ساتوں میں سے ایک تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو وہ کہنے گئے کہ میں یہ پندئیں کرتا تھا کہ میرے سواکوئی ایک بھی اس حدیث کو اس دور حفظ کرے۔ (مسلم ۱۲۷۱)

حماد نے کہا ہے کہ بمیں حدیث بیان کی ہے جمید بن بکر بن عبداللہ نے عبداللہ بن رباح سے اس نے ابوقادہ سے اس نے بی کریم بھٹا سے اس کی مثل اور اس نے اس میں میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بی کریم بھٹا جب رات کے وقت سوتے تھے تو اپنے سید ھے ہاتھ کو تکمید کے طور پر سر کے نیچے رکھ لیتے تھے اور جب صبح کے قریب لیٹتے تو اپنا سراپنی بنھیلی پر رکھ لیتے اور کلائی کھڑی کر لیتے تھے۔ (یعنی کہنی نیچے نیک لیتے تھے)

(۲) اورہمیں خبر دی ابوسعد احمد بن محمد مالینی نے ،ان کوخبر دی ابواحمد عبد الله بن عدی حافظ نے ،ان کوخبر دی ابویعلیٰ نے ،ان کوشیبان بن سعید بن سلیمان ضبی نے ،ان کوانس بن مالک نے ، یہ کے رسول الله کھی نے لشکر تیار کیا تھا مشرکین کی طرف ان میں ابو بکر بھی تھے حضورا کرم ہی ان سے فرمایا زور لگا کر چلو بیشک تمہار ہے اور مشرکین کے درمیان پانی کا مقام واقع ہے اگر مشرکین ہم سے سبقت کر گئے پانی کی طرف ان سے فرمایا زور لگا کر چلو بیشک تمہار ہے اور مشرکین کے درمیان پانی کا مقام واقع ہے اگر مشرکین ہم سے سبقت کر گئے پانی کی طرف (تو وہ قبضہ کرلیں گے ) لہذا مسلمانوں پر بہت مشکل گذر ہے گی اور تم شدید پیاس میں مبتلا ہوجاؤ گئے ہی اور تمہار ہے جانور بھی ہے ہو۔ کہ کہ ابوعم الله حافظ نے ذکر کیا ہے ابومحم مرنی سے اس نے ابو یعلیٰ سے کہ دراوی نے حدیث ذکر کی ۔اور کمل حدیث اس میں ہے جو جس کو ہمار ہے تھے میں ان کے ساتھ ل کرنواں تھا۔

انہوں نے اپنے اصحاب سے کہاتھا کیاتم لوگ راضی ہواس پر کہ ہم لوگ تھوڑ اساسولیں اس کے بعداُتھ کرلوگوں کو پیچھے سے مل جائیں گے انہوں نے کہاٹھیک ہے یارسول اللہ! چنانچہ وہ لوگ سوگئے مگران کو سورج کی تیش نے بی افضایا حضورا کرم بھی بیدار ہوئے اور آپ نے اپنی اصحاب کو جگایا۔ آپ نے ان سے فرمایا۔ آگے بڑھ چاؤ اور اپنی حاجت پوری کرلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر وہ نبی کریم بھی کے پاس لوٹ آئے۔ حضور اکرم بھی نے ان میں سے کہا یا رسول اللہ! لوٹ آئے۔ حضور اکرم بھی نے اس میں تھوڑ اسایانی ہے فرمایا کہ اس کو لے آئے وہ لے آئے رسول اللہ بھی نے اس کو لے اور اس پر اپناہا تھ میرے پاس وضوکا برتن ہے اس میں تھوڑ اسایانی ہے فرمایا آجاؤتم وضوکر لووہ آئے تو حضور اکرم بھی نے اپنے ہاتھ پر پانی اُنڈ بلا۔ پھیرا اور اس میں برکت کی وعا کی۔ پھر اپنی اُنڈ بلا۔ پھیرا اور اس میں برکت کی وعا کی۔ پھر اپنی اُنڈ بلا۔ پھیرا اور اس میں برکت کی وعا کی۔ پھر اپنی اُنڈ بلا۔ پھیرا اور اس میں برکت کی وضوکر لیا۔

ان میں سے ایک آ دمی نے اذان پڑھی اقامت کہی اور رسول اللہ ﷺ نے ان کونماز پڑھائی اور لوٹے والے سے کہا محفوظ رکھا ہے لوٹے کو عنظر یب اس کی بھی ایک خبر ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ سوار ہو گئے لوگوں کی طرف جانے کے لئے۔ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا سبجھتے ہوکہ ہمارے دیگر لوگ (جوآ گے چلے گئے تنجے) کیا کررہے ہوں گے لوگوں نے کہااللہ اور رسول بہتر جانے ہیں ایک نے فرمایا کہ ان میں ابو بکر ہے وہ وہ میں میں میں میں اور کھوڑے اور اس کے حالا نکہ شرکین سبقت کر گئے تنجے پانی کی طرف لبذالوگوں پڑتی گذری اور شدید بیاس سے دوچار ہو گئے۔ خود بھی اُونٹ بھی اور گھوڑے اور ان کے دیگر مولیٹی بھی۔

حضورا کرم ﷺ نے پوچھا کہاں ہے لوٹے والا؟ اس نے جواب دیا ہیں یہ موجود ہوں یار سول اللہ! فرمایا کہ میرے پاس لے آؤاس کو وہ لے آیااوراس کے اندر تھوڑا ساپانی موجود تھا حضورا کرم ہیں نے لوگول کو بلا کرفرمایا کہتم نوگ آجاؤاور وضو کرو۔ اور پانی پیوحضورا کرم پی پانی افراس کے اندر تھوڑا ساپانی موجود تھا حضورا کرم ہیں ناٹر بلنے گئے حتی کہ سارے نوگوں نے پی لیا اور ان کی سوار یوں کو بھی پلالیا ہے اور تمام چھوٹی بڑی مشکیس بحرلیں اور پانی کے تمام برتن بحر لئے۔ اس کے بعدر سول اللہ بھی اُسٹر کین کے مشرکین کی طرف (مقابلے کے لئے ) اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مندموز دیتے اور یول اللہ نے نافری اور پیشودے کر بھا گئے کو منع فرمایا چنا نچہ تھیک تھاک عظیم جنگ ہوئی اور انہوں نے بہت سارے لوگول کو قید کیا اور کیئر شمیس کرلے آئے لہذار سول اللہ بھی کا میاب وکا مران واپس واپس اور نے اور تیکوکار بھی۔

باب مم

#### بيرقباءمين بركت كاظهور

(۱) ہمیں خبردی ابوائمس محمد بن حسن علوی نے ،ان کوخبروی ابو حامد شرقی نے ،ان کواحمد بن حفص بن عبداللہ نے ،وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابراہیم بن طہمان نے ، کی بن سعید سے انہوں نے اس کو حدیث بیان کی ہے کہ حضرت انس بن مالک ان کے پاس آئے تھے قباء میں اور انہوں نے ابل قباء سے اس کو ہیں گے اس کو بیس تھا اہل قباء سے اس کو ہیں گے ان کو اس کی نشاند ہی کی انہوں نے فر ما یا کہ واقعی وہ بہبیں تھا بینگ ایک آ دمی پانی لا دکر لے جاتا تھا اینے گدھے پروہ ڈول کھنچتا تھا ہم اس کو اس لئے نکا لئے تھے۔

لہذارسول اللہ ہے ہے تھے ہے تھے ہے تھے ہے تھے ہویاان کے لئے ڈول بھرا گیایا تو نہوں نے اس میں سے دخسو کیایا اس میں اپنالعاب دھن ملادیا پھر آپ پھی نے تھے دیاوہ دوبارہ اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس سے پانی کھینچانہیں جاتا تھا میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ بہتار ہتا تھا اس کے بعد اس پرتشریف لائے وضو کیا اور موزوں پرسے کیا پھر نماز پڑھی۔ (البدایة والنہایة ۱۰۱/۲)

مصنف کہتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ بی کریم ﷺ کے لئے اس تسم دہنس میں آٹار ظاہر ہیں حدید بیسے میں۔ تبوک میں اوران دونوں کے ماسوامیں جن کا ذکر گزر چکا ہےا ہے اپنے مقام پر بحمداللہ تعالیٰ۔

☆☆☆

باب ۵۰.

#### اس بکری کا تذکرہ جوظا ہر ہوئی اس کا دودھ نکالا گیااس نے سیر کیا پھروہ جلی گئی پھرنہ پائی گئی

(۱) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن بشران نے بغداد میں ،ان کوخبر دی اساعیل بن محد صفار نے ،ان کومحہ بن فرج ازرق نے ،ان کو حدیث بیان کی عصمہ بن سلیمان خزاز نے ،ان کو خلف بن خلیفہ نے ،ابوہاشم رمانی ہے ،اس نے نافع ہے ان کورسول اللہ کھی کی صحبت حاصل تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں رسول اللہ کھی کیساتھ تھے۔ہم لوگ چارسوآ دمی تھے ہم ایک ایسے مقام پر اُتر ہے جہاں پانی نہیں تھا یہ بات اصحاب رسول پر مشکل گذری۔سب نے کہا کہ رسول اللہ کھی بہتر جانتے ہیں

کتے ہیں کہیں ہے ایک بحری آئی اس کے دوسینگ تھے آگر وہ رسول اللہ ہلا گے آگے کھڑی ہوگئ حضورا کرم بھانے اس کا دود ہوا اور پیاحتی کہ خوب سیر ہو گئے اس کے بعد فر مایا کہ اے نافع! آج رات تم اس کے مالک بن جاؤگر میں تبییں دیکھنا کرتم مالک بن سکو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے اس کے لئے کھوٹی گاڑی۔ میں نے رات کا پچھ حصد نماز میں قیام کیا گر جھے وہ بحری نظرند آئی۔ میں نے جب آگے ہو ھو کرد یکھا تو اس کی وہ رسی پڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ اس کو رات کا پچھ حصد نماز میں قیام کیا گر جھے وہ بحری نظرند آئی۔ میں نے جب آگے ہو ھو کرد یکھا تو اس کی وہ رسی پڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ اس کو باندہ میں حضورا کرم بھی نے فرمایا اے نافع وہ بی اسے بل کہ وہ مجھ سے پوچھتے حضورا کرم بھی نے فرمایا اے نافع وہ بی اس کی اس کے لئے کہ مایا اے نافع وہ بی اس کے لئے کہ بی کہ اس کے لئے کہ ہوئے کے بات آیا اور آگر ان کواطلاع وی اس سے بل کہ وہ مجھ سے پوچھتے حضورا کرم بھی نے فرمایا اے نافع وہ بی دو اس کو لے گئی جو لے آئی تھی۔ (تاریخ ابن کیشر ۱۰۳/۲)

ادر کتاب محمد بن سعید میں ہے کہ ہمیں خبر دی خلف بن ولیدا بوالوئیدا ز دی نے ،ان کوخلف بن خلیفہ نے ،ابان بن بشیر ہے،اس نے اہل بھر ہے ایک شیخ ہے اس نے نافع ہے اس نے اس روایت کوذکر کیا۔

(۲) ہمیں خبردی ابوسعد مالینی نے ،ان کوابواحمر بن عدی نے ،ان کوعباس بن محمد بن عباس نے ،ان کواحمد بن سعید بن ابومریم نے ،ان کو الوحف ریاحی بن سعد نے ، یعنی مولی ابو کمر نے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہے نے نان کو عامر بن ابو عامر خزاز نے ، ان کو ان کے والد نے ، ان کو حسن بن سعد نے ، یعنی مولی ابو کمر نے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہے نے فر مایا تھا کہ میرے پاس کوئی بکری پکڑ کر لے آؤاس وقت اس مقام پر کوئی بکری وغیرہ کا نام نشان بھی نہیں تھا مگر میں ان کے پاس ایک دودھیل بکری دیا ہے ہیں کہ انہوں نے خودہی اس کودوہا۔ یا پھر کہ میں نے اسے دوہا۔ اور اس کواس کے ساتھ یا ندھ دیا اور میں نے باس کے بارے میں حفاظت کرنے کہتے ہیں کہ انہوں نے خودہی اس کودوہا۔ یا پھر کہ میں نے اسے دوہا۔ اور اس کواس کے ساتھ یا ندھ دیا اور میں نے کہا اس کے بارے میں حفاظت کرنے کہتے ہیں کہ بھر ہم کوئی کرنے میں مصروف ہو گئے لہذا میں نے دیکھا کہ بکری عائب ہے میں نے کہا یارسول اللہ ایکری موجود نہیں ہے حضور اکرم ہے نے فرمایا کہ اس کا بھی کوئی ما لک ہے۔ (البدیة والنہایة ۱۳۷۱)

(۳) جمیں خبر دی استاذ ابو بکر محد بن حسن بن فورک رحمة الله نے ،ان کوعبدالله بن جعفر اصفهانی نے ،ان کو بونس بن صبیب نے ،ان کو ابوداؤد طیالی نے ،ان کو زمیر نے ،ان کو ابوداؤد طیالی نے ،ان کو زمیر نے ،ان کو ابوداؤد کے بیس ایک بکری کے کرآئی تھی حضورا کرم بھی نے اس کوری کے ساتھ باندھ دیا اوراس کا دودھ نکالا اور فر مایا کہ تمہارے ہاس جوسب سے برابرتن ہونے کرآؤلہذا ہم اس کے بیس آٹا کوند صنے والا برا احب لے کرآئے مصورا کرم بھی نے اس میں اس کا دودھ نکالا احتی کداس کو بھر دیا بھر فر مایا ہوتم بھی اور تمہارے پڑدی بھی۔ (حاری ابن کیر ۱۰۶/۱)

ياب ۵۱

#### حضور اکرم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش طلب کرنا اوراللہ تعالیٰ کاس کو قبول کرناس کے بعد حضورا کرم ﷺ کا بادل ہٹانے کی دعا کرنا جب لوگوں نے بارش کی زیادتی کی ان کے سامنے شکایت کی تھی اوراللہ تعالیٰ کا اس دعا کو بھی قبول کرنا اس بارے میں جوآ ثار نبوت ظاہر ہوئے

(۱) ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ اور ابوعبداللہ اسمی بن محمد بن بوسف سوی نے ،ان دونوں کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوعباس بن ولید بن مزید نے ،ان کو آخل بن عبداللہ بن ابوطلحہ نے ،ان کو آخل بن ولید بن مزید نے ،ان کو آخل بن کو آخل بن عبداللہ بن ابوطلحہ نے ،ان کو آخل ہے وہ کہتے ہیں کہ عبدر سول میں لوگوں کو خشک سالی ہے واسطہ پڑایا قحط سالی ہے ۔ ایک دن حضور اکرم بھے ممبر پر خطبہ ارشاد فر مار ہے تھے حضور کے پاس ایک دیباتی آیا عرض کیا یارسول اللہ! مال موریثی ہلاک ہو گئے سب بال بنچ بھو کے مرر ہے ہیں آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا فر ما کیں رسول اللہ! نے وست دعا بلند کر دیئے ہم آسمان پر باول کا ٹکڑا بھی نہیں و کھ رہے تھے۔

قتم ہے اس ذات کی جس کے تبضے میں میری جان ہے ابھی تک حضورا کرم ﷺ نے اپنے دعاوا لے ہاتھ نیخ نہیں کئے تھے کہ اچا تک بادل اُٹھے پہاڑوں کی مثل پھر ابھی تک ممبر ہے نہیں اُٹر ہے تھے تھی کہ میں نے دیکھا کہ بارش آپ کی واڑھی کے اوپر سے گر رہی ہے اس دن بمارے لئے بارش ہوئی اگلی جبح ہوگئی اور اس سے اسکلے دن بارش حتی کہ اگلا جمعہ آ گیا پھروہی اعرانی کھڑا ہوا اور بولا یا کوئی آ دمی کہنے لگایارسول اللہ! گھر گرنے لگے ہیں بال بچے بھو کے ہوگئے ہیں ہمارے لئے دعا کریں پھررسول اللہ ﷺ نے ہاتھ اُٹھائے اور کہا اللہ ہے حوالینا و لا علینا۔ اے اللہ! ہمارے اوپر نہ برساؤ۔

آپ جس کونے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے جاتے تھے ای طرف سے بادل ہٹ جا تاحتی کہ مدینہ تاج کی مثل ہو گیا اور وادی ہنے لگی وادی قناۃ مہینہ بھر بہتی رہی جس کونے ہے کوئی آیا اس نے ہی بتایا کہ بہت بارش ہوئی ہے۔

بخاری نے اس کوفل کیا ہے اور مسلم نے سیجے میں کئی طرق سے اوز ای ہے۔

( بخارى \_ كمّاب الاستنقاء ... فتح الباري ١٩/٢ مسلم \_ كمّاب صلوة الاستنقاء \_ حديث و ص ١١٣/٢ )

(۲) ہمیں خبر دی ابوعلی حسین بن محدر و ذباری نے ان کوخبر دی ابو بکر محمد بن بکر بن داسہ نے ، ان کو ابوداو د نے ، ان کو مسدد نے ، ان کو مسدد نے ، ان کو عبد العزیز بن ضہیب نے ، ان کو عبد العزیز بن ضہیب نے ، انس بن مالک ہے اور پوئس بن عبید ہے ، اس نے ثابت ہے اس نے انس پھٹے ہے حقیق اہل مدینہ کو رسول اللہ بھٹھ کے ذبار نے اس بھٹھ جمعہ کے دن وعظ فر مار ہے تھے اچا تک ایک آ دی اُٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا یارسول اللہ اللہ مولیثی اور بکریاں ہلاک ہوگئے ہیں آپ اللہ سے دعا فرما ئیس اللہ کوئی رحمت کی بارش دے۔

جلدششم

حضورا کرم ﷺ نے دعا کے لئے ہاتھ دراز کر لئے انس کے کہتے ہیں کہ اس وقت آسان سے شیشے کی مثل بالکل صاف تھا چنا نچے تیز ہوا اُٹھی پھروہ بادلوں کو اُٹھالائی پھروہ جمع ہوگئے اس کے بعد بارش ہوتی رہی آئندہ جمعہ تک چنا نچے وہی یا کو بی اور آ دمی کھڑا ہوااور عرض کی یارسول اللہ (ﷺ) ا گھر گرگئے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اس کوروک دے حضورا کرم ﷺ مسکرا دیئے پھردعا کی اے اللہ! ہمارے اردگر دایسا ہی کراو پرنہ برسامیں نے بادل کی طرف دیکھا کہ وہ پھٹ رہا ہے مدینے کے اردگر دگویا کہ وہ تاج ہے۔

1.0

بخاری نے اس کوروایت کیاہے مسددے۔(فتح الباری ۵۰۸/۲)

(۳) ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابوا کتی نے ،ان کوخبر دی ابوجعفر محد بن علی بن دحیم شیبانی نے کوفے میں ،ان کوجعفر بن عنب نے ،ان کو جارہ بن حیان نے ، عبادہ بن زیاداز دی نے ،سعید بن حیثم ھلالی ہے (ح)۔اورہمیں خبر دی ہے ابو بکر احمد بن حارث فقیہ اصفہانی نے ان کوخبر دی ابومحد بن حیان نے ، ان کو ابو شیخ اصفہانی نے ،ان کو عبدالرحمٰن بن حسن نے ،ان کو احمد بن رشید بن خیثم ہلالی نے ،ان کو ابومعمر سعید بن خیثم محمی نے ،سلم مہلائی ہے ،ان کو ابوشخ اصفہانی نے ،ان کو عبدالرحمٰن بن حسن نے ،ان کو اور خیش کیا یارسول اللہ بھے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اس نے ،ان کو بی اور عرض کیا یارسول اللہ بھے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ نہ کو کی اور نہ بی کوئی بچہ دوسکتا ہے۔اس نے اس وقت شعر پڑھے۔

وقد . شغلت ام الصبى عن الطفل من الحوع ضعفا مايمرولا يُخلِي سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل وايسن فسرارالناس الاالى الرسل

اتيناك والعذراء يدمى لبائها والقى بكفيه الصبى استكانة ولاشئ مماياكل الناس عندنا وليسس لنا الااليك فرارنا

لبذار سول الله ﷺ نے اپنی چا در کھینچتے ہوئے اُٹھے حتی کے ممبر پر چڑھے پھر آپ نے دونوں اپنے ہاتھ آسان کی طرف آٹھ النے اور دعاکی اے اللہ! ہمیں ہارش کا پانی پلائے کثیر پانی سیراب کرنے والی ہارش، سبزہ اُگانے والی ہارش، میٹھا پانی مسلسل ہارش، جلدی والی ہارش نہ کہ دیرکرنے والی، نافع نہ کہ نقصان دینے والی جس کے ساتھ جانوروں کے دودھ بھر جا کیں اور جس کے ساتھ کھیت اُگ جا کیں جس کے ساتھ دیمین زندہ ہوجائے اپنی موت (اور خشک سالی کے بعد) بھی زمین سے ہاہ آپیں گھی۔

الله کی متم ابھی تک حضورا کرم ﷺ نے اپنے ہاتھ واپس اپنے سینے کی طرف نہیں لوٹائے سے کہ آسان نے اپنے دھانے کھول دیے لہذا الله دیبات التجاکرتے ہوئے آئے یارسول اللہ اغرق ہوگئے ڈوب گئے بچاؤ بچاؤ لہذا حضورا کرم ﷺ نے آسان کی طرف ہاتھ اُٹھائے اور کہا کہ ہمارے اردگر دہرسا ہمارے اوپر نہ ہرسالبذا بادل مدینے سے حیث گئے حتی کہ ایسالگا جب تاج ہے۔ لہذارسول اللہ ﷺ ہنس پڑے حتی کہ آپ کی بجیلی داڑھیں ظاہر ہوگئیں بھر فرمایا ابوطالب کے لئے نیکی ہے اگروہ زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں مصندی ہوتیں۔ کون سائے گا ہمیں اس کا قول؟ لبذاعلی بن ابوطالب ﷺ کھڑے ہوگئے ہولے یارسول اللہ اِشاید آپ بیاشعار چاہتے ہیں۔ شعر

ثمال اليتامئ عصمة للا رامل فهم عنده في نعمة وفواضل ولما نقاتل دونه ونناضل ونذهل عن ابنائنا والحلائل

سُقيت ابوجه النبي المطر اليه واشخص منه البصر وابيض يستسقى الغمام بوجهه يلو ذبه الهُلّال من ال هاشم كذبتم وبيت الله يسزى محمدا وبسلمه حتى نصرع حوله وسلمه حتى نصرع حوله كمّ بين كه بنوكنانه كاايك آدى كمر اموااوراس نيول كمال لك الحمد والحمد ممن شكر لك الحمد والحمد ممن شكر دعوة

فسلم يك الاكسائية السرداء رقساق المعبوالي جم البعاق وكسان كسما قسال عسمه بسمه الله يستقي النغيمام وسن يشكر الله يلقى المزيد

اواسرع حتى رأيسنا المدرر اغسات بسه الله عملينا مضر ابسوطسالسب ابيسض ذو غسرر وهنذا السعيان لمذاك المحبر ومن يمكفرالله يملقى الغير

رسول الله على في ما ياكما كرشاع مجمى الحيمي بات كرتا ہے تو تم نے الحيمي بات كهي ہے۔ (تاريخ ابن كثير ٢٠٠٧)

(٣) اورجمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابواحم محمد باتھ بھی شعیب عدل نے ،ان کو ابوعمر ومحمد بن عبدالرحمٰن بن صالح تمار نے بھرو میں ،
ان کو احمد بن رشید بن خیثم کوئی ہلا لی خزاز نے ،ان کو ان کے چچا سعید بن خیثم نے ،سلم ملائی ہے ،اس نے انس بن مالک ہے فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ کھی مسجد میں تشریف فرماتھ اچا تک ان کے پاس ایک اخرائی آیا اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔اس نے اس روایت کوذکر
کیا ہے اس نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور اکرم کھی نے اللہ کی حمد و ثناء کی اس کے بعد انہوں نے آسان کی طرف دونوں اپنے ہاتھ
اُٹھا و بے۔اور راوی نے دعا کے اندر جلدی کا لفظ بھی اضافہ کیا ہے۔

(۳) اورہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعلی حسین بن علی بن یز بید حافظ نے ،ان کومحہ بن آئی تفقی نے ،ان کو ابو بکر بن ابونظر نے ،
ان کو ابوالنظر نے ،ان کو ابوعقیل تقفی عبداللہ بن عقیل نے ،ان کو عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے ،ان کوسالم نے ،ان کوسالم نے ،ان کوسالم نے ،ان کوسالم نے ،اسپنے والد ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں بساوۃ قات شاعر کا قول ذکر کرتا اور میں رسول اللہ ﷺ کے چبرے کی طرف دیکھتا میں برجوہ بارش ما تک رہے تھے آپ اُتر ہے ہیں ہے کہ ہر پر نالہ ذور زور ور سے بہنے لگا لہٰذا میں بیشعر مکر رکہتا۔

وابیض یستسقی النفسام بوجهه ربیسع التیسامی عصمهٔ للادامل عصمهٔ بالادامل بخاری نے اس کی اللادامل بخاری نے اس کیتے ہیں کہ کہا عمر بن حمزہ نے جمیں صدیث بیان کی سالم نے ،اپنے والد ہے۔
(التح الباری ۲۹۳/۲)

(۵) ہمیں خبر دی ابو بکر بن حارث اصفہانی نے ، ان کوابو محمد بن حیان نے ، ان کوعبداللہ بن مصعب نے ، ان کوعبدالبہار نے ، ان کو عبدالبہار نے ، ان کو عبدالبہار نے ، ان کو عبدالبہار نے ، ان کو عبدالبہ بن عبداللہ بن محمد بن حاطب جمی نے ، ابو وجز ہ بزید بن عبید سلمی نے ، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ غز وہ جبوک سے واپس لوٹے تو ان کے پاس بنوفزارہ کا ایک وفد آیا یہ دس سے زیادہ آدمی تضان میں خارجہ بن حصن اور تر بن قبیس تھے یہ ان سب میں جھوٹے تھے یہ عینہ بن حصن کے بیتے تھے یہ لوگ آ کر دار رملہ بنت حارث انصاری میں اُتر ے تھے یہ وہ د بلے اونٹول پر قبط زدہ عالت میں آتے ۔ وہ رسول اللہ مظالم کے باس آتے اسلام کے قریب آنے والے۔

رسول الله عظی نے فرمایا الله پاک ہے تیری ہلاکت ہو۔ میں سفارش کروں گا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ وہ کون ہوسکتا ہے؟ جس کی طرف ہم سب کا رب سفارش کرے۔ کوئی نہیں سوائے اللہ کے جوعظیم ہے جس کی کری ارض ساء سے فراخ ہے وہ چلکار کررہی ہے اس کی عظمت سے اور اس کے جلال ہے جیسے نیا کجاوہ آ واز کرتا ہے۔ اور رسول اللہ بھٹانے نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی البتہ ہنستا ہے تمہاری پرا گندگی اور غیار آلودگی سے اور تہہارے ایذا سے اور تہہارے لئے بارش کے قریب آجائے ہے۔ (یعنی بارش تہہارے لئے ہونے والی ہے) اعرابی نے کہا کیا ہمارار بہنتا ہے بہارسول اللہ اعرابی نے کہا کیا ہمارار بہنتا ہے ہم لوگ اس سے عافل رہ کر ہر گرزمفلس نہیں رہ سکتے (یعنی ایسے رب سے تعلق قائم کررہے ہیں) حضورا کرم ہے اور بھی بات من کر بنس دیئے۔ پھر آپ اُٹھے ممبر پر چڑھے اور پھی کلمات ارشاد فرمائے اور دعا کے لئے ہاتھ بلند کرد ہے۔ و کان رسول الله لایر فعید یدیه فی شی من الدعآء الا فی الاستسقاء ۔ آپ کی وعامیں یوں ہاتھ نہیں اُٹھایا کرتے تھے مگر صرف بارش کی طلب کی دعامیں ۔ آپ کی اور اس وقت کرتے تھے مگر صرف بارش کی طلب کی دعامیں۔ آپ کی اور اس وقت جو آپ کی دعامیں سے یا داور محفوظ کی گئی وہ بیتھی۔

اے اللہ! اپنے شہر کواور اپنے جانداروں کو بارش کا پانی پلا۔ اور اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ اور ویران شدہ شہر کوزندگی اور آبادی عطافر مااے اللہ! ہمیں سبزہ اُگانے والی بارش عطافر مانچنے والی خوشگوار بارش ہو۔ چرا گاہیں آباد کرنے والی بارش ہوموسلا دھار بارش ہو۔ فراح اور وسیع بارش ہوجلدی آنے والی بارش ہودیر سے نہ آنے والی ہونفع دینے والی ہونقصان نہ پہچانے والی ہو۔ اے اللہ رحمت والی بارش مرسا عذاب والی بارش نہ ہرسا۔ گھروں کوڈھا و سینے والی بارش نہ ہوغرق کر دینے والی بارش نہ ہو۔ مثادیبے والی نہ ہوا ہے اللہ ہمیں بارش عطافر مااور دخمن کے خلاف ہماری مدوفر ما۔

لہذا ابولبابہ اُٹھ کھڑے ہوئے بینی ابولبابہ بن عبدالمنذ رے طِض کیا یارسول اللہ ابیشک کھجوریں ابھی تک کھلیان میں بڑی ہیں ( یعنی کھلی زین کے اُوپر بڑی ہوئی ہیں )۔ پھررسول اللہ ﷺ نے دعا کی اے اللہ! ہمیں بارش عطا فر ما پھر ابولبابہ نے تین بار کہا کہ کھجوریں کھلیان اور کھجور کر ہیں۔ پھر حضورا کرم ﷺ نے فر مایا اللہ ہمیں بارش عطا فر ما۔ ابولبابہ بحالت عربال کھڑے ہوئے وہ اپنے مربید کا بعنی کھلیان اور کھجور کھنے کی جگہ کا راستہ رو کئے اور کھجوروں کا تحفظ کرنے گئے اپنے تہہ بند کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قیم آسان پر باول کا چھوٹا سائلڑ اا بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی محبداور سلع پہاڑی کے درمیان کوئی مارت تھی نہ کوئی گھرتھا ( کہ کوئی آڑ ہوتی کہ پھوٹظر نہ آتا بلکہ سب پچھنظر آر ہاتھا) بس موجود نہیں تھا اور نہ ہی مسجداور سلع پہاڑی کے درمیان کوئی مارت تھی نہ کوئی گھرتھا گیا اوروہ لوگ ( یہ منظر اپنی آنکھوں سے ) و کمچور ہے۔ اس کے بعد بارش بری اللہ کی تسم انہوں نے چھون تک سورج نہیں دیکھا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابو بکر بن حسین بن علی بن مؤمل نے ، ان کو ابواحمہ محمد بن محمد حافظ نے ، ان کوعبد الرحمٰن بن ابو حاتم نے ، ان کومحمد بن حماد طہرانی نے ، ان کوہل بن عبد الرحمٰن بن حرملہ ہے اس نے سعید بن طہرانی نے ، ان کوہل بن عبد الرحمٰن بن حرملہ ہے اس نے سعید بن مستب ہے ، اس نے عبد الرحمٰن بن حرملہ ہے اس نے سعید بن مستب ہے ، اس نے ابوا مامہ بن عبد الممنذ رانصاری ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جعہ کے دن بارش طلب کی تھی اور دعا اس طرح کی اے اللہ! ہمیں بارش عطا کر دے ہمیں بارش عطا فرما۔ ابولبا بہ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! کھوریں کھلی جگہوں پر پڑی ہیں حالاتکہ آسان پر کوئی بادل ہم نہیں د کھر ہے تھے۔ گررسول اللہ ﷺ نے دعا کی اے اللہ ہمیں بارش عطا کر۔

پھرابولبابہ کھڑے ہوئے عرض کیایارسول اللہ! تھجور کھلیان میں پڑی ہیں۔ پھرحضورا کرم ﷺ نے کہااے اللہ! ہمیں بارش عطافر ہا۔ لہذا ابولبا بہ اُٹھ کرا پنے تہہ بندسے بہاؤ کاراستہ رو کئے لگے۔ آسان نے بارش کے لئے دھانے کھولے اور بارش ہونے لگی۔رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ہمدی نماز پڑھائی اس کے بعد انصار ابولبابہ کے پاس سے گذرے اس کو کہدرہ سے ابولبابہ اللہ کی قتم بیٹک آسان ہرگز صاف نہیں ہوگا جب تک تم عریاں حالت میں کھڑے نہیں ہوگے اور اپنے کھلیاں کا راستہ اپنے تہد بند سے نہیں بند کروگے جیسے رسول اللہ کھڑے نے فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابولبا بہ کھڑے ہو گئے عریاں حالت میں انہوں نے اپنے تہد بندستے کھلیان کے بہاؤ کا راستہ روکا کہ آسان کھل گیا۔ (البدایة والنہایة ۱۹۲/۹)

(2) ہمیں خبردن ابوعبداللہ حافظ نے اس کوابوالعباس محمد بن ایتقوب نے ،ان کو محمد بن اکو میں خبردی ابومریم نے ،
ان کو یکی بن ابوب نے ،ان کو ابن زحر نے ،علی بن بزید ہے اس نے قاسم ہے ،اس نے ابوامامہ باھلی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عبدالاخی کے دن مجد میں کھڑے ہوئے آپ نے تین بار اللہ اکبر کہا پھردعا کی اے اللہ ہمیں بارش عطا کریں یہ بھی تین بار کہا۔ اللہ تھی عبدالاخی کے دن مجد میں کھڑے ہوئے اور اس کا غباراً شا پھر اور دورہ اور چربی اور گوشت ہمیں کھلا بلا (بارش کے نتیج میں) ہمیں آسان پرکوئی بادل نظر نہیں آر ہا تھا بس ہوا چلی اور اس کا غباراً شا پھر بادل جمع ہو کیا۔ اور آسان جھپ گیا اللہ بازار شور مجانے کے (سامان سنجالو بچو بارش آگئی) رسول اللہ بھٹے ہے ۔ میں اس لوٹا اور میں حضور کی بادل جمع ہو کیا ۔ اور آسان روہ فرمار ہے تھے۔ یہی اپنے رب کے ساتھ جدید عبد تھا تمہارے گئے۔

(۸) جمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوابو بکراحمد بن سلیمان فقیہ نے ،ان کوحسن بن مکرم نے ،ان کوشابہ نے ،ان کوشعبہ نے ، عمرو بن مرہ سے اس نے ہمیں حدیث بیان کی ایک عمرو بن مرہ سے اس نے ہمیں حدیث بیان کی ایک حدیث جس کو میں نے رسول اللہ ہے ہیں کہ رسول اللہ ہے نے دعا کی شعبہ کہتے ہیں کہ حبیب بن ثابت نے ،اس میں بیاضافہ کیا جدیث جس کو میں نے رسول اللہ ہے ہیں کہ رسول اللہ ہے نے دعا کی شعبہ کہتے ہیں کہ حبیب بن ثابت نے ،اس میں بیاضافہ کیا ہوائی استاد کے ساتھ کہ ابوسفیان نے ، نبی کریم ہی ہی ہے کہا تھا میں ایسی قوم کی طرف سے یہ ہی ہی آیا ہول (جن کے اونوں کا کمزوری اور خشک سائی سے بیرے ل کے ان کوئیل نہیں ڈائی جارہی ۔ ان کے لئے کوئی چرواباز ادسفر نہیں بنا سکتا اس کے بعد راوی حدیث عمروکی طرف لوٹے ہیں ) کہ نبی کریم ہی نے زفر مایا دعا میں اے اللہ! ہمیں بارش عطافر ما سبزہ اگانے والے کشیر بائی والی موسلہ دھار چرا گاہ میں آباد کرنے والی فائد ۔ دینے والی نقصان نہ دینے والی جلدی آنے والی دیرنہ کرنے والی شعبہ نے کہا کہ حبیب بن ثابت نے بیاضافہ کیا ہے کریا کہ بارش نے خبری مگر جعد کے وقت حتی کہ میں بارش مل گئی۔

باب ۵۲

#### امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رین کا رسول اللد بھیے کے جیا کے ذریعہ بارش طلب کرنا اور اللہ کا ان کی دغا کو قبول کرنا بارش کے لئے

#### اللُّهُم إِنَّا كُناً إِذَا قُبِحِطُنَا نَتَوَسَّلُ اِلَيُكَ بِنَبِيِّنَا وِانَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ الْيَوُمَ بِعَمّ نَبِيِّنَا فَا سُقَنَا

اے اللہ! ہم لوگ جب قط میں بتلا ہوتے تھے(اور تیرے تی کریم کھے موجود اور سلامت ہوتے تھے) تو ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کوتو شل پیش کرتے تھے ( یعنی تیری بارگاہ میں قریب ہونے کا سب اور وسیلہ بتاتے تھے اور اب جب کہ وہ ہمارے در میان نہیں رہے ) تیری بارگاہ میں وسیلہ اور وسیلہ بتاتے نبی کے چھا کو، کہتے تیں پھروہ بارش عطا کئے باتے ۔۔۔

فرماتے ہیں کہ بارش بر سنا شروع ہوگئی۔

اورزعفرانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ اس وقت جب لوگ قحط میں واقع ہوجاتے ہے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب کے ساتھ بارش کی دعا ما نگتے تصاور یوں کہتے اے اللہ! بیشک ہم لوگ تیری طرف وسیلہ (تیری بارگاہ میں نز دیک ہونے کا سبب وذریعہ بناتے) تھے ہمارے بیا تیری طرف آج ہمارے نبی کے وذریعہ بناتے) تھے ہمارے بیا تیری طرف آج ہمارے نبی کے بیا کو لہذا ہمیں بارش عطا کی جاتی ان کومیرے شخ کی کتاب سے یہ جملہ ساتھ ہوگیا (ابومحہ) اس نے ذکر کیا ہے۔ بیچا کو لہذا ہمیں بارش عطا کی جاتی ان کومیرے شخ کی کتاب سے یہ جملہ ساتھ ہوگیا (ابومحہ) اس نے ذکر کیا ہے۔ دور تحقیق اس کوروایت کیا ہے بخاری تھے میں زعفرانی سے بطور موصول روایت کے۔

( بخارى \_ كماب الاستنقاء \_ حديث ١٠١٠ فتح الباري ١٩١٣/٣)

باب ۵۳

#### خادم رسول اللد على حضرت الس منظمة كا ابني زمين كى سيراني كے لئے بارش كى دعاكرنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبدالرحمٰن سلمی نے ، ان کوابواحمہ حافظ نے ، اس کومجہ بن ابراہیم بن شعیب فزاری نے ، ان کوابن ابوشوارب نے ، ان کوجعفر بن سلیمان نے ، ٹابت بنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس پھٹا کی زمین پر کام کرنے والا اور ان کی دیکھے بھال کرنے والا مختص ان کوجعفر بن سلیمان نے ، ٹابت بنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس پھٹا کی طرف نکلے انہوں نے نماز پڑھی جس قدراللہ نے ان کے لئے مقدر فرمائی تھی اور دعا بھی کی تھی لاہذا باول اُمنڈ آئے تھے اور ان کی زمین کو چھپالیا تھا اور خوب برے تھے۔

حتی کہ ان کا قطعہ اراضی پانی ہے بھر گیا تھا بیگر می کا موسم تھا اس نے بعض اہل خانہ کو بھیجا اور کہا کہ دیکھے کرآؤ بارش آئیجی؟ معلوم ہوا کہ ان کی زمین تک ہی محدود رہی ہے اس ہے آ گے بیس بڑھی۔ (گویا کہ سرف ان کی ہی زمین کوسیر اب کرنے کے لئے بارش آئی تھی )۔ (نن عساکر ۵۵/۳)

باب ۵۳

#### نبی کریم ﷺ کا ورثنہ کی تھجور کے لئے دعا کرنا بیعبداللہ بن عمرو بن حزم کا ورثه تھاحتی کہ اللہ نے ان کا قرض ادا کردیا مگر ان میں کوئی کی نہ واقع ہوئی اس بارے میں آثار نبوت کاظہور

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ،ان دونوں کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوجمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ماکو حمد بن سابق نے ان کوجمد بن سابق نے ان کوجمد بن سابق نے ان کوجمد بن سابق نے ان کو حمد بند بیان کی ہے جابر بن عبداللہ نے ، یہ کہ ان کے والداُ حدوالے دن شہید کروئے تھے۔اوروہ چھ بیٹیاں چھوڑ گئے تھے اور کثیر قرض چھوڑ گئے تھے حب محمور یں پکنے کا وقت آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ بھٹے کے بیٹ سے مرض کی یارسول اللہ! آپ کومعلوم ہے کہ میرے والداُ حدوالے دن شہید کردیئے گئے تھے اور وہ اپناان پر کشیر قرضہ چھوڑ کرمرے ہیں میں یہ پہند کرتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کا کھاظ کریں گے۔

آب کے بدلے میں حضورا کرم کے اوادر کھجورا کی طرف اکٹھی کردو میں نے ایسائی کیااس کے بدلے میں حضورا کرم کے جب حضورا کرم کے جب حضورا کرم کے جب حضورا کرم کے کھے گھیر لیا حضورا کرم کے نے جب ان کو میرک نے دیکھاتی وقت سب نے مجھے گھیر لیا حضورا کرم کے نے جب ان کو میرک نے دیکھاتو آپ نے ان میں سے بڑی ڈھیری کے اور گردتین بار چکر نگایااس کے بعداس کے اور بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ اپنے قرض خوابوں کو بلاؤ (وہ آگئے تو) آپ نے مسلسل ان کو بھر کھر کو رہائے تا میں اللہ کی میں ان کہ کھور کھی کہ اوالہ کی امانت (قرضہ) اواکر دیا اور میں اللہ کی میں میں کے باس ایک کھجور کا وانہ بھی نہ لے جاؤں ۔ اللہ کی میں ساری ڈھیریاں باقی رہ کئیں تھیں حتی کہ میں اس ڈھیری کود کھے جار ہاتھا جس پر حضورا کرم کی میں اس ڈھیری کود کھے جار ہاتھا جسے کہ اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں۔ (کتاب الوصایا۔ فتح الباری ۱۳/۵)

محمہ بن سابق ہے یافضل بن یعقو ب ہے اس نے محمہ بن سابق ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوطاہر فقید اور ابوزکریا بن آئی اور ابوسعید بن ابوعمر و نے وہ کہتے ہیں کہ میں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کوجمہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبودی کا قرض چھوٹر کی انس بن عیاض نے ، جابر بن عبداللہ ہے ان کو خبر دی ہے کہ ان کے والدوفات پاگئے تقے اور اپنے او پڑمیں وسی ایک یہودی کا قرض چھوٹر گئے تھے۔ جابر نے اس سے مہلت ما کی محمراس نے مہلت نہ دی بلکہ مہلت و سینے سے انکار کر دیا لہٰذا جابر نے رسول اللہ ہوگئے ہے بات کی تاکہ اس کے آب سفارش کریں۔

حضورا کرم ﷺ بی س تشریف لائے اور یہودی ہے بات کی تا کہ وہ جابر کی تھجوروں کا کیٹل اپنے قرضے کے بدلے میں لے لیے جو کچھ بھی ہے گراس نے انکار کر دیا۔ حضورا کرم ﷺ تشریف لائے اس میں چلے (یعنی تھجوروں کے باغ میں)۔ پھر فر مایا اے جابر مزید پھل تو ڑکراس کو پوری تھجور دے دے جس قد راس کا حیاب بنتا ہے حضورا کرم ﷺ کے جانے کے بعداس نے اس کو بورے تیس وی ق

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تیجے ہیں ابراہیم بن منذرہے،اس نے انس بن عیاض ہے، بیروایت پہلی روایت کے مخالف نہیں ہے۔ پہلی روایت تمام قرض خواہوں کے بارے میں ہے جوموجود تھے اس وقت جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تھے۔اوران کوان کے قرضے پورے پورے دے دیئے تھے۔اور بیروایت اس یہود کی قرض خواہ کے بارے میں ہے جوان کے بعد آیا تھا اس کے پاس اور اس نے آکر اینے قرض کا تقاضا کیا تھا۔

لہٰذا نبی کریم ﷺ نے تھم فرمایا تھا ان تھجوروں کے تو ڑنے اور کپننے کا جو تھجور کے درختوں پر تا حال باتی تھیں اور اس کاحق پورا پورا دینے کا تھم دیا تھا۔واللّٰداعلم

#### باب ۵۵۰

- ا۔ جابر بن عبداللہ ﷺ کا تھا ہوا اُونٹ نبی کریم ﷺ کی دعا کی برکت ہے سارے قافلے سے آگے بروھ گیا۔
- ۲۔ نیز حضورا کرم ﷺ کے سوار ہونے سے ابوطلحہ کے گھوڑے میں برکت ظاہر ہونانہ
- س۔ اور جُعَیل اشجعیٰ کے جانور میں برکت ظاہر ہونا۔ س۔ اورا کیک نوجوان کی اُونٹنی میں برکت ظاہر ہونا بیسب آثار نبوت ہیں۔

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ان کو ابومنصور محمد بن قاسم عتکی نے ، ان کوخبر دی احمد بن نصر نے ، ان کو ابونعیم نے ، ان کو زکر یائے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سناعام رہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سناعام رہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سناعام رہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ دوہ اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو آزاد چھوڑ دیں۔

کہتے ہیں کہ بھے رسول اللہ ﷺ مے انہوں نے اس کوایک چا بک بھی مارااور اس کے لئے دعا بھی فرمائی پھروہ ایسا چلا کہ اس کی مثل کوئی اُونٹ نہ چل سکا اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بچ دوایک اوقیہ چا ندی کے بدلے میں میں نے کہا کہ نیس فرمایا کہ دواوقیہ کے بدلے میں لہٰذامیں نے اس کو بچ دیا گرمیں نے گھر تک سواری کرنے کی شرط رکھ لی جب ہم لوگ مدینے میں پہنچ گئے تو میں اُونٹ لے اُن حضوراکرم ﷺ کے پاس حضور نے جھے اس کی نقذ قیمت دے دی جب میں واپس لوٹا تو آپ نے میرے پیچھے بندہ بھیج ویا

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے بیسب کیچھ تیرا اُونٹ لینے کے لئے نہیں کیا تھاتم اپنا اُونٹ بھی لے لواور اپنے دراہم بھی دونوں تیرے ہیں۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تیجے میں ابونعیم ہے اور مسلم نے دوسر ے طرق سے زکریابن ابوز ائدہ ہے۔

( بخاری - كتاب الشروط به مسلم به كتاب الساقاة )

(۲) ہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بکر بن عبداللہ نے ، ان کوخبر دی ابن سفیان نے ، ان کو عثان بن ابوشیب نے ، ان کو جربر نے ، مغیرہ سے اس نے حصل سے اس نے جابر بن عبداللہ سے ۔ میں نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی نبی کریم کے بیچے آ کر مجھ سے ملے میرے باس میر افر مال برداراونٹ تھا میر سے نبیج جو کہ تھک چکا تھا چلئے سے حضور اکرم کے نبیج جو کہ میں نے بتایا کہ وہ بیار ہے کہتے ہیں کہ حضور اکرم کے نبیج ہو کہ تھا کہ اس کوڈ انٹا اور اس کے لئے دعا بھی کی اس کے بعد وہ بمیشہ سب اونٹوں سے آگے آگے بیار نبے کہتے ہیں کہ چھر سول اللہ کے نبیج چھا تم اپنے اونٹ کو کیساد کہتے ہو؟ میں نے کہا خیر سے ہی بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بعد وہ بمیشہ سب اونٹوں سے آگے آگے حضور اکرم کی اس کے بعد وہ بمیشہ سب اونٹوں سے آگے آگے حضور اکرم کی اس کے بعد وہ بمیشہ اس کو بیا تھا ۔ کہتے ہیں کہ پھر سول اللہ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے حضور اکرم کی اس کے بہتر ہے۔ اس کوآپ کی برکت بہتے گئی ہے۔

پھرراوی نے باتی حدیث ذکر کی ہے۔ مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھیجے میں عثان بن ابوشیبہ ہے۔ (مسلم یکناب المساقاۃ ۲۲۲/۳) (۳) ہمیں خبر دی علی بن محمد بن علی مقری نے ،ان کوشن بن محمد بن انحق نے ،ان کو یوسف بن یعقو ب نے ،ان کوابور تھے نے ،ان کوحماد بن زید نے ، ان کوابوب نے ،ان کوابوالز بیر نے ، جابر کہتے ہیں کہ میر ہے پاس نبی کریم ﷺ نے حالا نکہ میرا اونٹ تھک چکا تھا ہم اس کوجھٹر کتے تھے۔

یکا یک وہ اچھلا اس کے بعداور میں اس کی مہاررو کتاجا تا تھا میں اس پر قادر نہیں ہوتا تھا نبی کریم ﷺ میرے پاس پہنچ گئے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اس کومیرے پاس پہنچ گئے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اس کومیرے پاس پہنچ دو میں اس پرسواری کروں گا۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ مدینے تک اس پرسواری کا تمہیں اختیار ہے۔ میں جب مدینے میں پہنچ گیا تو میں حضورا کرم ﷺ کے پاس پہنچا انہوں نے ایک اوقیہ چاندی اور بڑھادی۔اس کے بعدوہ اونٹ اور چاندی مجھے ہمہ کردی۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تیج میں ابور بیج ہے۔ (مسلم کتاب الساقاة ۱۲۲۳/۳)

(۷) ہمیں خبردی ابو بگراحمد بن حسن قاضی نے ،ان کو ابو بکر محمد بن جعفر انباری نے ،ان کوجعفر بن محمد بن شاکر نے ،ان کوحسین بن محمد نے ، ان کو جربر بن حازم نے ،محمد بن سیرین ہے اس نے انس بن مالک ہے وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ لوگ تھبرا گئے تھے لہٰذا نبی کریم ﷺ ابوطلحہ کے تھوڑوں پر سوا ہوئے گھوڑے پر سوا ہوئے موٹروں پر سوا ہوئے انہوں نے بھی نے فر مایا کہتم فکرنہ کرویہ تو دریا ہے اللہ کی شم اس کے بعدوہ بھی بیجھے نہ دہا۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے میں فضل بن مہل ہے اس نے حسن بن محدے۔(بخاری کتاب الجباد وفتح الباری ١٢٢/٦)

(۵) ہمیں خبر دی ابو بکر قاضی نے ، ان کو محد بن حامد ہروی نے ۔ ان کو علی بن عبدالعزیز نے ، ان کو محد بن عبداللد رقاشی نے ، ان کو رافع بن سلمہ بن زیاد نے ، ان کو عبداللہ بن جعدا خبی نے ، محل انجعی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض غز وات ہیں، میں حضورا کرم ﷺ کے ساتھ تھا۔ میں اپنے د بلے اور ضعیف کھوڑے کو گئے ہیں کہ ہیں سب لوگوں کے آخر میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ محصے آکر ملے ، اور فرما یا کہ چلئے اے گھڑ سوار میں نے کہایارسول اللہ! یہ کمزوراور ضعیف ہے حضورا کرم ﷺ نے ایک کھوٹی اُٹھائی جواس کے پاس تھی اور اس کو ماری اور دعا کی اے اللہ اس کے لئے اس کھوڑے ہیں برکت عطافر ما۔ فرما یا کہ میں نے اس کے بعدوہ نہ رک سکا سب لوگوں سے آگے آگے ، وتا تھا ہیں نے اس کو بارہ ہزار ہیں ہی اس میں سے بارہ ہزار کا )۔ (سیر کبری سے ارق بخاری ۱۳۸/۲/۱)

- (٢) جمیں خبردی ابوسعید خلیل بن احمد البستی قاضی نے ،ان کوابوالعیاس احمد بن مظفر بکری نے ،ان کوابن ابوضیتمہ نے ،ان کوعبید بن یعیش نے ، ان کوزید بن حباب نے ،ان کورافع بن سلمہ انتجعی نے ،اس نے اس کواپی اسنا دے ساتھ اسی مفہوم میں ذکر کیا ہے۔
- (2) ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل قطان نے ، بغداد میں ان کوابو ہل بن زیاد قطان نے ، ان کوجمہ بن شاذ ان جو ہری نے ، ان کوز کریا بن علی نے ، ان کومروان بن معاویہ نے ، ان کویز بدبن کیسان نے ، ابو حازم ہے ، اس نے ابو ہریرہ ہے ، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا کا کہا تھا کہ ایک جوان آیا اس نے بتایا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ہے ۔ حضورا کرم ﷺ نے بوجھا کہ تنی مہریزم نے طرف نظراً شاکرد یکھا تھا۔ آپ نے کہ انصار کے آنکھوں میں ایک چیز ہاس نے بتایا کہ میں نے دیکھا تھا۔ آپ نے بوجھا کہ تنی مہریزم نے اس سے شادی کی ہے۔

اس نے بچھ ذکر کیا فرمایا گویا وہ اوگ سونا جا ندی تراشتے ہیں ان پہاڑوں ہے ہم لوگوں کے ہاں آج کے دن کوئی شکی نہیں جوہم تھے دیں لکین میں تجھے بہوں گا ایک البی طرف جہاں ہے آپ کو بچھل جائے گالبذاحضور کے اس کو بتو ہس کے پاس بھیجا اور ان میں ایک آ ومی بھیجا وہ گیا اور عرض کیا یارسول اللہ! میری اُونٹن نے جھے تھکا دیا ہے اُٹھتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضورا کرم کھی نے اس کواپنے ہاتھ میں لیا اور برخ سے کہ بیائھ جائے گی۔ آپ نے آکراپنے پیرے اس کوایڑھ ماری۔ ابو ہریرہ کھی کہتے ہیں تن مہاس ذات کی بڑے اعتماد کے ساتھ اس پر چڑھے کہ بیائھ جائے گی۔ آپ نے آکراپنے پیرے اس کوایڑھ ماری۔ ابو ہریرہ کھی کہتے ہیں تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لشکر کے قائد اور پیشرو سے بھی آگے بڑھ جاتی تھی۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے کی بن معین سے اس نے مروان سے۔(مسلم ۔ کتاب النکاح ۱۰۴۰/۲ صدیث ۵۵)

(۸) ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابوآخق مزکی سے ان کوخبر دی ابوعبد اللہ محمد بن یعقوب نے ، ان کو ابواحد محمد بن عبد الو ہاب نے ، ان کو جعفر بن عبد الو ہاب نے ، ان کو جعفر بن عبد الو ہاب نے ، ان کو جعفر بن عبد الو ہا ہے۔ بن عوف نے ، اس کو آئمش نے ، مجاہد ہے ، کہ ایک آ دمی نے اُونٹ خرید الور حضور اکرم بھے نے دعا کی اے اللہ اس کے لئے اُس میں برکت دے ۔ تھوڑی کی دیر بعد اس نے اس کو بچ دیا اور دوسر اونٹ خرید لیا اس کو بھی حضور اکرم بھے کے پاس لے آیا اور عرض کیا یارسول اللہ اِ میں نے دواُونٹ خرید لئے آپ دعا فرما کیں ان میں برکت دے اور اللہ سے دعا کریں وہ مجھے اس پر سوار بھی کرے ۔ حضور اکرم بھے نے دعا کی اے اللہ اس کواس پر سوار بھی کر ۔ ۔ حضور اگرم بھے نے دعا کی اے اللہ اس کواس پر سوار بھی کر ۔ کہتے ہیں کہ وہ اُونٹ ان کے پاس ہیں برس تک رہا۔

یہ صدیث مرسل ہے (تابعی نے صحابی کا واسطہ چھوڑ ویا ہے )حضورا کرم ﷺ کی دعا امر آخرت کی طرف ہوگئی پہلی دونوں باریوں ہیں۔ اس کے بعد اُونٹ والے نے دعا کی درخواست کی کہوہ اس کواس پرسوار کر ہے لہٰذا اس دعا کی اجازت اس کی طرف واقع ہوگئی بطور افضل واطیب اورنموز کو تا۔



#### پاپ ۵۲

# نبی کریم ﷺ کا دعا کرناعا فیت کی استورت کے لئے جس کومرگی ہوتی تھی اوراس کاسترکھل جاتا تھا کہا گر استورت کے لئے جس کومرگی ہوتی تھی اوراس کاسترکھل جاتا تھا کہا گر وہ اسی نکلیف برصبر کر بے تواس کے لئے جنت ہوگی مگرستر نہیں کھلے گا اس بارے میں جوآ ثار نبوت ظاہر ہوئے

(۱) ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقیہ نے ، ان کوخبر دی ابوسعید عبد اللہ بن یعقوب کر مانی نے محمہ بن ابو یعقوب کر مانی سے ان کو بیخی بن سعید مالینی نے (ح) ۔ اور ہمیں خبر دی ابنوعبد اللہ حافظ نے ، ان کو ابنوعبد اللہ حکمہ بن یعقوب حافظ نے ، ان کو بیخی بن محمر بن یحی بن محمد بن یکی بن محمد بن یکی بن سعید نے ، ان کو عطا بن ابور باح نے ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس بھی نے کہا کیا میں شہیں ایک عورت بن کی میں سے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! ضرور دکھا ہیئے اس نے کہا کہ بیکا لی عورت نبی کریم بھی کے پاس آئی تھی اور عرض ندر کھا ون جو اہل جنت میں سے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! ضرور دکھا ہیئے اس نے کہا کہ بیکا لی عورت نبی کریم بھی کے پاس آئی تھی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی ہوتی ہے اور سر کھل جاتا ہے ( کیٹر ہے کا ہوش نہیں رہتا ) آپ میر سے لئے اللہ سے دعا کریں۔

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ اگرتم صبر کرلو (بعنی یہ تکلیف برداشت کرلو) اور تنہارے لئے جنت ہوگی اور اگرتم چا ہوتو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تنہیں اس سے عافیت وے دے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ میں صبر کرلوں گی۔ یولی کہ میرا ترکھل جاتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں نگلی نہ ہوسکوں حضورا کرم ﷺ نے اس کے لئے دعا فرمائی تھی۔

بہالفاظ حدیث مسدد کے ہیں۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جی میں مسدو ہے اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے عبداللّٰدین القواریری ہے اس نے بیکی ہے۔ (بخاری کتاب الرمنی ۔ فتح الباری ۱۱۳/۱۰ مسلم کتاب البروالصلہ ۔ صدیت ۵۳ میں ۱۹۹۳۔ منداحمد ا/ ۳۳۷۔ طب نبوی (ابن جوزیہ ص ۱۹۰)۔اصابہ ۱۹۳۳)

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کواحمہ بن محمد نسوی ہے ، ان کوحماد بن شاکر نے ، ان کومحمہ بن اساعیل نے ، ان کومحمہ نے ، ان کومحمہ نے ، ان کومحمہ نے ، ان کومحمہ نے ، ان کومحمہ نے ، ان کومحمہ نے ، ان کومجہ نے ہیں کہ مجھے خبر دی عطاء نے کہ اس نے اُم زفر کود یکھا تھا وہ لیے قد کی کالی عورت تھی کھنے کے غلاف کے باس۔ غلاف کے باس۔

#### ☆☆☆

باب ۵۵

#### 

(۱) ہمیں خبر دی ابومحمد من بن علی بن مؤمل نے ،ان کو ابوعثان عمر و بن عبداللہ مقری نے ،ان کو ابواحمر محمد بن عبدالو ہاب نے ،ان کو خبر دی بعلی بن عبدالو ہاب نے ،ان کو ابوعثان عمر و بن عبداللہ مقری نے ،ان کو اعمش نے ، جعفر بن عبدالرحمٰن انصاری ہے ،اس نے اُم طارق مولات سعد ہے ، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم ہے اُتھ تشریف لائے آپ نے اجازت ما تکی محرسعد خب رہے پھر تیسری بار آپ نے اجازت ما تکی محرسعد جب رہے ہے ہم تیسری بار آپ مان اور اضافہ کریں ۔ جھے جیے بھیے کہ ہم کو اجازت و بے سے بیات مانع ہوری تھی کہ ہم بیارادہ کررہے تھے آپ ہمیں بار بارسلامتی کی وعامی اور اضافہ کریں ۔

میں نے دروازے پر آواز نئی تھی اجازت ما تکنے کی تمریس نے دیکھا کی تھیں تھارسول اللہ وہے نے پوچھاتم کون ہو؟ جواب ملا کہ میں اُم ملذم ہوں ( بخارہوں ) فرمایا کہ تمہارے لئے خوش آمدیز ہیں ہے نہ اھلا ہے تہہیں اہل قباء کی طرف راستہ دکھایا جاتا ہے۔اس نے جواب دیا جی ہاں اچھافر مایا کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ (خصائص کبری ۲۸۱/)

(۲) ہمیں خبردی ابوجیر موسلی نے ،ان کو ابوعثان بصری نے ان کو ابواحد نے ،ان کوخبردی یعلی نے ،ان کو ابوسفیان نے ، ان کو جابر بن عبداللہ نے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوگئ تشریف لائے لوگوں نے کہا کہ بیٹک بخار ہم لوگوں پرشدید ہوگیا ہے حضور اکرم ہوگئ نے فرمایا کہ اگرتم جا ہو کہ وہ تم ہے اُٹھالیا جائے تو اُٹھالیا جائے گا اگرتم چا ہوتو وہ تمہارے لئے پاک کرنے والا بن جائے ( بیخی گنا ہوں کا کفارہ بن جائے ) لوگوں نے عرض کی ٹھیک ہے بلکہ پاک کرنے والا بن جائے۔

(٣) ۔ اور ہمیں خردی ابوعبد اللہ حافظ نے ،ان کوخبردی ابوالنظر ففید نے ،ان کو حدیث بیان کی تمیم بن محد نے ،ان کو یکی بن مغیرہ نے ، ان کو جریر نے ،اعمش سے اس نے ابوسفیان سے ،اس نے جابر بن عمر و سے ، وہ کہتے ہیں نبی کریم بھٹے کے پاس بخار آ یا اور اس نے ان سے ، اجازت چاہی (آنے کی) حضورا کرم بھٹے نے فرمایا کیا تم اہل قباء (کے پاس جانے کا) اجازت چاہی (آنے کی) حضورا کرم بھٹے نے فرمایا کیا تم اہل قباء (کے پاس جانے کا) ارادہ رکھتے ہو بولا جی ہاں کہتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ بخار میں واقع ہو گئے اور ان کو بخار کی شدت سے دوچار ہونا پڑا انہوں نے شکایتا حضورا کرم بھٹے کے پاس عرض کیایارسول اللہ! ہمیں بخار لاحق ہے اگرتم لوگ چاہوتو میں اللہ سے دعا کر دوں وہ تم سے اس کو ہٹا دے گا اورا گرتم چاہوتو وہ تمہارے لئے پاک کرنے والا بن جائے (بیخی گنا ہوں سے کفارہ بن جائے ) وہ بولے کہ بلکہ اچھا ہے کہ وہ ہمارے لئے طہوراور یاکنندہ بن جائے ۔ (حوالہ بلا)

(س) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی احمد بن عبید صفار نے ،ان کوعبداللہ بن احمد بن عنبل نے ،ان کو حدیث بیان کی ان کے والد نے ،ان کو ہشام بن لاحق ابوعثان مدائن نے ہے۔ ان کو عاصم احول نے ان کو ابوعثان نہدی نے ،سلمان فارس سے وہ کہتے ہیں کہ دسول اللہ معروف ہوں گے اوراہل منکر جو دنیا میں اس کہتے ہیں کہ دسول اللہ معروف ہوں گے اوراہل منکر جو دنیا میں

ائل منکر میں وہ آخرت بھی اہل منکر ہوں گے۔ بوراگلی بات کی بھی وہ روایت کرتے ہیں سلمان فاری سے وہ کہتے ہیں کہ بخار نے اجازت مانگی تھی رسول اللہ ﷺ سے ۔حضورا کرم ﷺ نے اس سے پوچھا کہتم کون ہواس نے بتایا کہ میں بخار ہوں میں گوشت کوٹھیک کرتا ہوں اور خون کوچوستا ہوں ۔

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا تو اہل قباء کے پاس چلاجا چنانچہ وہ ان کے ہاں پہنچ گیا وہ لوگ حضورا کرم ﷺ کے پاس آئے ان کے چبرے پیلے پڑنچکے متصانہوں نے بخار کی شکایت کی رسول اللہﷺ کے پاس حضورا کرم ﷺ نے فرمایا جوچا ہو میں کر لیتا ہوں۔اگر چاہو تو میں اللہ ے دعا کرتا ہوں وہ اس کوتم سے کھول دیتا ہے (یعنی تم ہے اس کو ہٹالیتا ہے ) اورا گرتم چاہوتو اس کوچھوڑ دولہذا وہ تمہارے گنا ہوں کوسا قط کر دے گا رہینی بخارے تمہارے گنا ہوں کوسا قط کر دے گا رہینی بخارے تمہارے گنا ہوں کی ان لوگوں نے کہا بلکہ ہم اس کوچھوڑ دیتے ہیں یارسول اللہ! (یعنی رہنے دیتے ہیں )۔

(۵) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی احمد بن عبید نے ،ان کومحد بن پونس نے ،ان کو خمرہ بن حبیب غنوی نے ،ان کو اس کو جمد بن پونس نے ،ان کو خمرہ بن حبیب غنوی نے ،ان کو اباس بن ابو جمید ہے ، ان کوعطا ابو ہر برہ دہ ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بخار آیا۔ بولا یارسول اللہ! مجھے اپنی محبوب اور پسندیدہ تو م اور لوگوں کے پاس بھیج دے (قرہ کا شک ہے )۔

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا انصار کے پاس چلا جا۔ وہ چلا گیاان کے پاس۔ اس کے اوپر شدت سے واقع ہو گیا اور اس نے ان کوگرادیا اور بچھاڑ دیا وہ لوگ حضورا کرم کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ ہم لوگوں پر شدید بخار آن پڑا ہے اللہ ہے ہمارے لئے دعا فرما ئیں شفاء کی ، کہتے ہیں کہ ایک عورت آپ ﷺ کے پیچھے گی اور عرض کیا شفاء کی ، کہتے ہیں کہ ایک عورت آپ ﷺ کے پیچھے گی اور عرض کیا میرے لئے دعا کریں جیسے آپ نے ان کے لئے کی ہے۔ حضورا کرم ﷺ نے میرے لئے دعا کریں جیسے آپ نے ان کے لئے کی ہے۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا جوتم پسند کرو میں تمہارے لئے دعا کر دیتا ہوں وہ تیرا بخار دور کردے گایا تم صبر کرو اور تیرے لئے جنت واجب ہوجائے گی۔ وہ بولی تبین اللہ کی تم میر کرواور تیرے لئے کی صورت میں بھی میرے لئے وہ بولی نہیں اللہ کی تم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میر کردیا گیا ہم میں ہم کردیا گیا ہم میں ہم کردیا ہوں کو کی خطرہ نہیں اللہ کی تم میں ہم کردیا ہوں گیا تین بار کہا۔ اس لئے کہ جھے اللہ ہے جنت ملئے کی صورت میں بھی میرے لئے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔

مصنف کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ احتمال ہے کہ بیدواقعہ انصار کی کسی قوم میں ہوا۔ واللہ اعلم (خصائص کبری ۲۰/۲)

(۲) مجھے خبر دی ابوعبد الرحمٰن سلمی نے ،ان کو ابوالحسن بن مبیع نے ،ان کو خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صدیت بیان کی ہے عبداللہ بن مجمد کی شہر و بید نے ،ان کو حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن مجمد بن ہارون نے ،
بن شیر و بید نے ،ان کو حدیث بیان کی آخق بن ابراہیم نے ،ان کو ابوعاصم عبداللہ بن عبیداللہ اہل عبادان نے ،ان کو خبر دی ہے محمد بن ہارون نے ،
ان کو ابویز بید مقر کی نے ،ان کو عبدالرحمٰن بن مرقع نے ،وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کھی نے خیبر فتح کیا تو اس کو اٹھار ہوسوں پر تقسیم کیا اور ہر
ایک سو کے لئے ایک حصد مقرر کیا بیسرز میں بھلوں ہے سر سبر تھی لوگ بھلوں پر واقع ہوئے لہذا بخار نے ان کو ڈھانپ لیا انہوں نے اس بات
کی شکایت رسول اللہ پھی ہے گی۔

رسول الله ﷺ فرمایا بخارموت کا پیش روکا سبب ہے اور زمین پر الله کی قید ہے یہ آگ کا فکڑا ہے جب اس نے ان کو بکڑلیا تھا تو انہوں نے اس کے لئے پانی سے شندک حاصل کی تھی خشکی سے۔لہذاتم لوگ اس کوا پنا اور کا نٹریلا کرودونمازوں بعنی مغرب اورعشاء کے درمیان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا لہذا بخار چلا گیا تھا۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ نے نہیں پیدا فرمایا کوئی برتن (عضو) ایک تہائی پانی کے لئے اور ایک تہائی ہوا بعنی سانس لینے کے لئے۔ (فیض القدیر ۲۲۰/۳)



باب ۵۸

## حضورا کرم ﷺ کا جابر بن عبداللد ﷺ براین وضوکے بقیہ پانی کے جھینٹے دینااوران کا ہوش میں آ جانا کے چھینٹے دینااوران کا ہوش میں آ جانا کے چھنٹے دینااوران کا ہوش میں آ جانا کے چھنٹے دینالوران کا ہوش میں آ

(۱) ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کومحمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ علی ان کوخبر دی وہیب نے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی اور ابو بکر صدیق علیہ نے ہار بن عبداللہ ہیں کہ رسول اللہ علی اور ابو بکر صدیق علیہ نے بانی بوسلہ میں میری عیادت کی اور انبول نے مجھے ایسا پایا کہ میں بچھ نہیں سمجھتا تھا ( لیعنی وہنی تو از ن درست نہیں رہاتھا) حضور اکرم علیہ نے بانی منگوایا اور پھراس سے وضو کیا اور اس وضو کے بانی سے مجھ پر چھنے و سے لبذا میں ہوش میں آیا یعنی وہنی تو از ن تھیک ہوگیا۔
میں نے بوجھایارسول اللہ ایس این مال میں کیسے کروں؟ لبذا ہی آئری۔

يُوصيكم الله في اولاد كم للذكر مثل خط الانثيين (مورة نماء : آيت ١١)

الشتعالي تمهيس لازي تعم ديتا بتهاري اولادك بارس ميس كدمردك لئے كيے دوعورتوں كے برابر حصد ب

اس کو بخاری ومسلم نے نقل کیا ہے تھے میں حدیث ابن حریج ہے۔

( بخارى \_ كتاب النفير \_ فتح البارى ٢٣٣/٨ مسلم \_ كتاب الغرائض \_ حديث ٥ ص ١٢٣٥/١)

باب ۵۹

#### حضور ﷺ کا نظر بدلگنے والے کے لئے نظر لگانے والے کو سل کر کے یانی دینے کا تھم دینااوراس موقع پر شفاء ظاہر ہونا (نظر بد کا علاج)

(۱) ہمیں خبر دی ابواحمد مہر جانی نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن جعفر مزکی نے ،ان کومحمد بن ابراہیم نے ،ان کو ابن بکیر نے ،ان کو مالک نے ، ابن شہاب سے اس نے ابوامامہ بن سہل بن صنیف سے کہ اس نے کہا۔

کہ عامر بن رہیدنے ،حضرت بل بن حنیف کونسل کرتے دیکھ لیا تھاوہ ان کودیکھ کر بولے انڈ کی تئم میں نے آج کے دن کامنظر بھی نہیں دیکھا اور نہ بی کسی انتہائی پر وہ نشین عورت کی جلدا کی دیکھی ہے۔ (سہل بن حنیف جیسی )لہٰذا سہل بن حنیف پننخ کرگرااور بے ہوش ہوگیا اس جگہ۔ لہٰذارسول اللہ ﷺ کواطلاع کی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ ہل بن حنیف کودیکھیں گے یااس کے بارے میں کچھ بتا کیں گے اللہ کی قتم وہ سر بھی نہیں اُٹھا سکتا۔حضور اکرم ﷺ نے پوچھا کیا تم اس بارے میں کسی پر تہمت دھرتے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اس کی تہمت اور الزام عامر بن ربیعہ پررکھتے ہیں۔

لہذار سول اللہ ہیں نے عامر بن رہید کو بلایا اور اس پر جھنجطا کر خصہ کیا۔ اور فر مایا کہ کس وجہ سے تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی گوٹل کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تم نے بَازِ اَنَّهُ کیوں نہ کہا خسل کر وتم اس کے لئے لہٰذاعا مرنے اس کے لئے اپنا مند دھویا دونوں ہاتھ دھوے دونوں کہدیاں دونوں گھنے دونوں پیردھوئے اور تہد بند کا اندردھوکر دیا ایک بیالے میں وہ یائی نظرز دہ وہ یائی اُنٹریلا گیا چنا نچ ہمل بن صنیف راحت پاکر ٹھیک ہوگئے لوگوں کے ساتھ اس طرح کہ جیسے اس کوکوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ ابن بکیر کہتے ہیں کہ داخلۃ ازار سے لیمی تہد بند کے اندر سے مراد وہ کپڑا ہے جو چڑے کے مصل ہے۔

#### باب ۲۰

حضورا کرم ﷺ کا اس شخص کو حکم دینا کہ وہ اپنے بھائی کو شہد بلائے جس کو بے تعاشہ جلاب لگے ہوئے تھے اللّٰہ کا اس میں شفادینا جب کہ بیطبیب کا طریق نہیں ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ عافظ نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن عبداللہ نے ،ان کوخبر دی حسن بن سفیان نے ،ان کو بندار نے ،ان کو محکہ بن جعفر نے ان کوشعبہ نے ،ان کو بندار نے ،ان کومحکہ بن جعفر نے ان کوشعبہ نے ،ان کو قادہ نے ،ابوالمتوکل ہے ،اس نے ابوسعید خدر کی ہے ہے ،وہ کہتے ہیں ایک آ دمی نبی کریم کے کی حدیث میں حاضر ہواا ورعرض کیا کہ میر ہے بھائی کوجلاب لگے ہوئے ہیں رسول اللہ کھٹے نے فر مایا کہ اس کوشہد پلاؤ۔اس نے پلایا پھر آیا کہ میں نے اس کوشہد پلاؤ۔اس نے بلایا پھر آیا کہ میں نے اس کوشہد بلاؤ۔اس کے جلاب مزید بردھ گئے ہیں۔

حضوراکرم ﷺ نے پھرفرمایا کہ اس کوشہد بلاسیئے۔اس نے پایا پھرآیا بولا کہ میں نے اس کو پلایا ہے مگرجلاب اور بڑھ گئے ہیں۔حضوراکرم ﷺ نے فرمایا تھا تیسری ہار، چوتھی ہاراللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔اس کوشہد پلا ہے اس نے پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ بخاری نے اس کوروایت کیا اور مسلم نے سیحے میں محمد بن بشار بندار ہے۔

( بخارى \_ كتاب الطب \_ فتح البارى ١١٠ ١٦٨،١٣٩ مسلم \_ كتاب السلام \_ باب قد اوى بالعسل من ١٤٣٧ \_ ١٤٣٤)



باب ۲۱

#### حضورا کرم ﷺ کا ایک نابینے آدمی کووہ وعاسکھا نا جس میں اس کی شفائھی جب وہ صبر نہ کر سکے اور اس میں آثار نبوت کاظہور

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محد بن ایتقوب نے ،ان کوعباس بن محد دوری نے ،ان کوابو بکراحمہ بن حسن قاضی نے ،
ان کو ابوعلی حامد بن محد ہروی نے ، ان کومحہ بن یونس نے ، ان دونوں نے کہا ان کوعثان بن عمر نے ، ان کوشعبہ نے ، ان کوابوجعفر حظمی نے ،
وہ کہتے ہیں میں نے سُنا عامر بن خزیمہ بن ثابت سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں عثمان بن حنیف سے کہ ایک نابینا آ دمی رسول اللہ ﷺ کے یاس آیا اورع ض کیا اللہ سے دعا سیجے کہوہ مجھے عافیت دے دیے بینی مجھے تھیک کردے۔

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اگرتم چا ہوتو اس دعا کومؤ خر کرلویہ تمہارے لئے بہتر ہوگا۔اورا گرتم چا ہوتو میں تمہارے لئے دعا کر دیتا ہوں۔اس نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے ۔آپ ﷺ نے فرمایا اس کووہ وضو کرےاورا چھے طریقے ہے کرےاور دورکعت پڑھےاوریدوعا کرے۔

اللهم اني اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الي ربي في حاجتي هذه فتقضيهالي ، اللهم شفه فِيَّ وشُفعني في نفسي

اے اللہ! بینکہ میں تھے سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف تیرے نی کو متوجہ کرتا ہوں (سفارشی بنا تا ہوں محمہ ﷺ کی) جو کہ رحمت والے نبی ہیں اسے محمہ! میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں اپنے رہ کی طرف ( یعنی سفارش بنا تا ہوں آپ کو ) اپنے رہ کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت میں کرآپ بیرمیری حاجت بوری کردیں اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ ان کی شفاعت قبول فرمامیرے حق میں ۔ اور میری اپنی سفارش قبول فرمامیر سنا ہے نفس کے بارے میں ۔

(ترندى كتاب الدعوات مديث ٥٦٩٥،٢٥٨٤)

بیالفاظ ہیں حدیث عباس کے محمد بن یونس نے اس میں بیاضافہ کیا ہےوہ کہتے ہیں کہوہ نابینا شخص اس کے بعد کھڑا ہوا تو وہ بینا ہو چکا تھا بعنی بینائی واپس آچکی تھی۔

ہم نے اس کوروایت کیا ہے کتاب الدعوات میں صحیح اسناد کے ساتھ روح بن عبادہ سے ،اس نے شعبہ سے کہ اس آدمی نے ایسا کیا لہذاوہ ٹھیک ہو گیا اس طرح اس کوروایت کیا ہے جماد بن سلمہ نے ،ابوجعفر خطمی ہے۔

#### حضورا کرم علی بتائی ہوئی دعاسے بینائی ٹھیک ہوگئ

(۲) جمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابومحد بن عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن ریالی نے مکہ مکر مدییں ، ان کومحمہ بن علی بن یزید ضائغ نے ،ان کواحمہ بن هبیب بن سعید مبطی نے ،ان کوان کے والد نے ،ان کوروح بن قاسم نے ،ابوجعفر مدینی سے وہی علمی ہیں ان کوابوا مامہ بن مہل بن حنیف نے ،اپنے چچاعثان بن صنیف سے وہ کہتے ہیں۔ میں نے سنارسول اللہ ﷺ حالانکہ ان کے پاس ایک نابینا آ دمی آیا ہوا تھا۔اس نے اپنی بینائی چلے جانے کی شکایت کی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی بکڑنے والابھی نہیں ہے میرے اوپر بہت مشکل گذر رہی ہے۔حضور اکرم ﷺ نے فر مایا وضو کا برتن لا پئے اور وضو بیجئے اس کے بعدد ورکعت پڑھئے۔

> اس کے بعد بید عاپڑھئے۔ ا

اللّهـم انـي استملك و اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد انى اتوجه بك الى ربى فيجلى لى بصرى اللهم شفعه في وشفعتي في نفسي

اے انٹدیس آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے ہی محد نبی رحمت کوسفارش پیش کرتا ہوں اے محد ایس آپ کواپنے رہ کی بارگاہ میں سفارش بنا تا ہوں کہ وہ میری بینائی روش کردے۔اے اللہ! میرے بارے میں محد پینے کی شفاعت قبول فرما اور میری اپنے نفس کے بارے میں سفارش قبول فرما۔

عثمان کہتے ہیں کہاللہ کی نتم ہم ابھی وہاں ہے جدانہیں ہوئے تھے۔اور نہ ہی بات کمبی ہوئی تھی حتی کہ وہ آ ومی اندرآیا گویا کہ اس کے ساتھ مجھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔

#### دعاءاوررفع حاجت

(۳) ہمیں خبردی ابوسعید عبد الملک بن ابوعثان زاہدر حمۃ الله علیہ نے ،ان کوخبردی امام ابو بکر حمد بن علی بن اساعیل شاخی قفال نے ،ان کوخبردی ابوع و بہت نہ ان کوعباس بن فرج نے ،ان کواساعیل بن شبیب نے ،ان کوان کے والد نے ،روح بن قاسم سے اس نے ابوجعفر مدینی سے ،اس نے ابوا مامہ بن سہل بن حنیف نے کہ ایک آدمی تفاوہ حضرت عثان اس کی طرف توجہ ابوا مامہ بن سہل بن حنیف نے کہ ایک آدمی تفاوہ و حضرت عثان اس کی طرف توجہ منہیں کرتے تھے اور نہ بی اس کی حاجت کی طرف و کی تھے تھے ایک ون وہ عثان بن حنیف سے ملے اور اس کے آگے اس بات کی شکایت کی ۔ عثمان بن حنیف نے بعد دعا کرو۔ عثمان بن حنیف نے بعد دعا کرو۔ عثمان بن حنیف نے بعد دعا کرو۔

اللهم انی اسئلك و اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الي ربي فتقضي لي حاجتي

ید عاپڑ سے اور اپنی حاجت کا ذکر سیجے اس کے بعد چلے جائے تی کہ وہ تیری حاجت رفع کرلیں بعنی تبول کرلیں۔ وہ چلا گیا اس نے ایسے بی کیا اس کے بعد وہ حضرت عثمان بن عفان کے دروازے پرآیا اسے میں در بان آیا وہ اس کو پکڑ کراندر لے گیا حضرت عثمان غنی عظمی کے پاس لے جاکر اس کو ان کے ساتھ بیٹھا دیا قالین کے اوپر۔ انہوں نے فر مایا کہ در کیھئے جو آپ کی حاجت ہو۔ اس کے بعد وہ مخص وہاں سے انکلا اور عثمان بن حنیف سے ملا اور اس نے کہا کہ اللہ آپ کو جزاء خیر دے نہ قوہ میری ضرورت کی طرف در کیھتے تھے نہی میری طرف توجہ کرتے تھے تی کہ عثمان بن حنیف نے بوچھا کہ تم نے کیا بات کی ہے۔ نیکن میں نے رسول اللہ کی سے سنا تھا جب کہ ان کے سامنے اپنی بینائی چلے جانے کی شکایت کی ہے۔ نیکن میں نے رسول اللہ کی سے سنا تھا جب کہ ان کے سامنے اپنی بینائی چلے جانے کی شکایت کی تھی۔

نی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا تھا کیا آپ اس پرصبر کریں گے؟ اس نے کہا تھا کہ میراتو پکڑ کر چلانے والابھی کوئی نہیں ہے۔میرے اوپر بہت مشکل گذرر ہی ہے۔حضورا کرم ﷺ نے اس کوفر مایا تھا کہ وضو کا برتن لا بئے اور وضو سیجئے پھر دور کعت پڑھیے پھریوں دعا سیجئے۔

اللهم اني اسئلك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد اتوجه بك الى ربى فيجلى لى عن بصرى اللهم شفعه فِيّ وشعفني في نفسي عثان کہتے ہیں کہاللہ کی شم! ہم وہاں ہے ابھی ہے نہیں تھے کیونکہ بات ذرالمبی ہوگئ تھی حتی کہ وہ مخص داخل ہوا کو یا کہاس کوکوئی تکلیف نہیں تھی۔

111

شخفیق اس کوروایت کیا ہے احمد بن شبیب نے سعید ہے ،اس نے اپنے والد ہے بھی اپنے طویل روایت شبیب ۔

(س) ہمیں خبر دی ابوعلی حسن بن احمد بن ابراہیم بن شاذ ان نے ، ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ نے ، ان کو بعقوب بن سفیان نے ان کو احمد بن شہیب بن سفیان نے ان کو احمد بن شبیب بن سعید نے ، اس نے اس کو ذکر کیا ہے اس کی طوالت کے ساتھ اور بیاضا فید ہے جو میں نے اس کے ساتھ لاحق کیا ہے ماہ رمضان سہیں۔ میں۔

اوراس کوروایت کیاہے ہشام دستوائی نے ابوجعفرے اس نے ابوامامہ بن مہل ہے اس نے اسپے بچیاعثان بن حنیف ہے۔

باب ۲۲

## حضورا كرم على كاسيده عا كشهرضى الله عنها كو بخاركى وعاسكها نا ان كادعا ما نكنا اور بخار كاختم مونا

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحس بن بشران نے ،ان کو حسین بن صفوان نے ،ان کو ابو بکر بن ابوالد نیا نے ،ان کو ابوا تحق عبدالملک ، بن عبدر به (یدراوی منکر حدیث بیں) جو کہ آئی بن ابواسرائیل کے پڑوی تھاس نے منصور بن حزہ ہے ،اس نے حضرت انس ہے ہے ہے وہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم پی سیدہ عائشہ ضی باللہ عنہا کے پاس گئے ان کو شدید برخار تھا۔انہوں نے کہا کیا بہوا میں آپ کو اس طرح و مکھ رہا ہوں۔وہ بیل کہ میر ہے ماں باب آپ بھے کے اوپر قربان بیہ بخار ہے سیدہ عائشہ نے بخار کو گالی دے کر کہا۔حضورا کرم پھے نے فرمایاتم اس کو گالی نہ دووہ ما مور ہے اس کو تو تھی ملا ہے۔اگر تم جا بہوتو میں تمہیں چند کلمات سکھلا دیتا ہوں جب تم ان کو پڑھوگی تو اللہ تعالی اس کو تم سے دور کردیں ہے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی آپ جمھے ضرور سکھلا ہے۔فرمایا: آپ یوں کہئے۔

اَللَّهُمَّ ارُحَمُ حِلْدِى الرَّقِيُق ، وَعَظُمِى الدَّقِيُق ، مِنُ شدَّة الْحَرِيق \_ يَاُمَّ مِلْدَمِ \_ إِنْ كُنْتِ امَنْتِ امْنُتِ بِاللَّهِ الْعَظِيمُ فَلَا تَصَدعى الرَّاسُ وَلاَتُنْتَنِى الْفَمَ وَلَا تَأْكُلِى اللَّحْمَ وَلَا تَشربِى الدَّمَ وَتَحَوَّلِيُ مِنِي إلى من اتحد مَعَ اللَّهِ اللها احَرَ

اےاللہ! میری نرم جلد پر دحم فرماا درمیری کمز در ہڈی پر دحم فرما جلانے والی ام ہلدَم کی شدت ہے۔اگرتم (اےام ملدم)الله عظیم کے ساتھ ایمان رکھتی ہوتو تو میرے سرمیں دردند کرا درمیرے مندمیں بدیونہ کر۔اورمیرا کوشت ندکھاا درمیراخون بھی نہ پی بلکہ مجھ سے پھر جاادرلوث جاہرا سفخص کی طرف جواللہ کے ساتھ دوسراالہ اور معبود تھیرا تا ہے۔

کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہانے بیکلمات کے اوران کا بخاردور ہوگیا۔ (ابن ماجہ ١١٣٩/٢)

 $^{4}$ 

باب ۲۳

## حضورا کرم ﷺ کا زخم یا پھوڑ ہے والے کے لئے دعا کرناحتی کہوہ تندرست ہوگیا اور زخم تیار ہوگیا

(۱) ہمیں خبر دی ابوذ کریا بن ابوا بھی اور ابو بکر احمد بن حسن نے ، ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوا اعباس جمد بن یعقوب نے ، ان کو یچی بن نصر نے ، ان کو ابن وہب نے ، ان کو خبر دی ابن لہیعہ نے ، ان کو عدیث بیان کی ہے ان کو یکنی بن نصر نے ، ان کو حدیث بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عمر و بن حارث نے یہ کہ سعید بن ہلال نے ، اس کو حدیث بیان کی ہے کہ جمد بن ایرا ہیم نے اس کو حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم بھٹا کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جمنوں اور طبیبوں کو گئی کر یم بھٹا کے پاس ایک آ دمی لایا گیا یا حضور کے پاس لایا گیا جس کے پیر میں زخم تھا۔ جس نے حکیموں اور طبیبوں کو شکہ کر دیا تھا۔

حضورا کرم ﷺ نے اپنی اُنگلی اپنے لعاب دہن پر رکھی۔ پھر چھوٹی انگلی کا کنارہ اُٹھایا پھر آپ نے اپنی اُنگلی مٹی پر رکھی پھراس کو اُٹھایا اور اس کوزخم پر رکھا پھر آب نے بیہ پڑھا۔

باسسمان اللهم رئيل بعضنا بترية أرضنا ليشفى سقيه منا باذن رينا تيرے تام كے ساتھ شفاطلب كرتا بول اے اللہ ايم (انسانوں بيں ہے) بعض كالعاب دھن جارى ذبين كى تى كے ساتھ لى كر البت جارا بيار شفاياب جوجاتا ہے جارے درب كے تم كے ساتھ (يا يہ كہ جارے مريض كوشفاد يتا ہے جارے دب كے تم كے ساتھ) بيد تعاصد بيث عائشہ دشى اللّٰد عنها بيل موصولاً مروى ہے۔

باب ۲۳

#### حضور ﷺ کا حضرت ابو بکرصد لق ﷺ کوقرض سے نجات کی دعاسکھانااوراس کی برکت سے قرض آسان ہوجانا

(۱) ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ اور اپو بکر احمد بن حسن قاضی نے ،ان دونوں کو صدیت بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو محمد بن ابخال سے ،ان کو اسلام اپنے ابواویس نے (۲) ۔اور ان کو خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کو اسلام بن عبداللہ بن سعید احمد بن بیشم شعر انی نے ،ان کو ابن ابواویس نے ،ان کو حدیث بیان کی سلیمان بن بلال بونس بن بزیدا بلی سے اس نے تھم بن عبداللہ بن سعید اللہ بن سعید اللہ بن سے ،اس نے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق تھے سے سیدہ عاکشہ ضرف اللہ عنہاز وجدرسول کے سے کہ ان کے والد اس کے پاس گئے اور فر مایا کہتم نے رسول اللہ وہ سے سے دہ دعائی جو ہمیں تعلیم و بیتے تھے اور ذکر کیا تھا کہ سے کی بن مریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو تعلیم فر ماتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس بہاڑ کے برابرسونا قرض ہوتو بھی اللہ تعالی اس کوا دا فر مادیں گئے چرفر ماتے تھے۔

اللهم فارج الهم، وكاشف الغم محيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والاخرة ورحيمها انت ترحمني فارحمني برحمتك تُغنيني بهاعن رحمة من سواك

اےاللہ فکرات کودورکردینے والے حزن وغم کوکھول دینے والے مجبوروں کی پکار سننے والے۔ دنیا کے مہربان اور دلوں میں رحم کرنے والے آپ ہی تو رحم کرتے ہیں مجھ پرلبندااب بھی مجھ پراپنی خاص رحمت کے ساتھ رحم سیجئے جس کے ساتھ آپ مجھے غنی اور بے پرواکر دیں اپنے ماسوا کے رحم وکرم ہے۔

ابو بکرصد این فرماتے ہیں کہ مجھ پر قرض تھا اور میں قرض کو بُراسمجھتا تھا۔ میں پجھ دیر ہی تھہرا تھا اللہ نے مجھے کوئی ایسا فائدہ پہنچایا جس سے وہ سارا قرض اللہ نے اداکر دیا جو مجھ پر تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ پر میری بہن اساء کا قرض تھا ایک دیناراور تین دراہم۔ میں اس سے شرماتی رہتی تھی جب بھی اس کی طرف دیکھتی تھی۔ اور میں بید عا پڑھتی تھی بھی زیادہ وقت نہ گذرا تھا کہ اللہ نے میرے پاس رزق پہنچایا نہ میراث کا نہ صدقہ کا تھا میں نے وہ قرض اداکر دیا اور عبد الرحمٰن بن ابو بکر کی بیٹی کا قرض اُ تارا تین اوقیہ چاندی کیکن ہمارے پاس احجہا خاصا بھی بھی گیا۔

بالفاظ بیں حدیث صغانی کے۔

(۲) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کوخبر دی احمد بن عبید صفار نے ، ان کو ابراہیم بن عبدالله بن مسلم نے ، ان کو حجاج بن منہال نے ، ان کوعبدالله بن عمری نے ، یونس ایلی ہے ان کو حکم بن عبدالله نے ، قاسم بن محمد ہے ، عائشہ رضی الله عنہا نے فرمایا ہے میرے پاس (میرے والد) ابو بکر صد این تشریف لائے کیانہیں سُنی تھی تم نے رسول الله کی ہے وہ دعا جو انہوں نے ہم لوگوں کو تعلیم فرمائی تھی ۔ سیدہ نے بو چھا کہ وہ کونی ہے ؟ فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم اپنے اصحاب کو وہ دعا سکھائے تھے۔ فرمایا اگرتم میں ہے کسی پر پہاڑ کے برابرسونا قرض ہواور وہ اس کے ساتھ دعا کر ہے تو الله اس کا قرض اور بی گے۔ پھر انہوں نے ہی دعاذ کرکی مگر اس نے سیدہ عائشہ کا قصدذ کرنہیں کیا۔ وہ اس کے ساتھ دعا کر ہے تو اللہ اس کا قرض اور کر میں گے۔ پھر انہوں نے ہی دعاذ کرکی مگر اس نے سیدہ عائشہ کا قصدذ کرنہیں کیا۔ (مجمع الزوائد ۱۸/۷۰)

اس کو حکم ایلی ہے روایت کرنے میں متفرد ہے۔

باب ۲۵

#### حضورا کرم ﷺ کے لعاب دہمن کی برکت سے ایک آ دمی کی سفید شدہ آئکھوں کی بینائی ٹھیک ہوجانا

(۱) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کوخبر دی احمد بن عبید نے ، ان کوا اعیل بن ابوفضل نے ، ان کوعبداللہ بن محمد بن ابوشیہ نے ، ان کومجہ بن بشر نے ، ان کوعبداللہ بن عمر نے ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ایک آ دمی نے بنوسلا مان بن سعد سے اس نے اپنی والدہ سے کہ ان کے مامول حبیب بن فو یک نے اس عورت کی حدیث بیان کی تھی کہ ان کا والدرسول اللہ بھی کے پاس گیا اس کی دونوں آئے حیس سفید ہوگئی تھیں دونوں سے کوئی شکی نہیں دیکھ سکتا تھا حضورا کرم بھی نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف پنجی تھی ؟ اس نے بتایا کہ میں اپنے اونٹ کوسکھلا رہا تھا کہ اچپا تک میرا پیرا نٹرے پر پڑگیا تھا (سانپ کے انڈے پر ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں ایسے کھا ہے ) لہذا میری بینائی چلی گئی تھی۔

نی کریم ﷺ نے اس کی آتھے وں میں اپنالعاب دہن ڈالاجس ہے وہ ویکھنےلگ گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تھا کہ وہ سوئی میں دھا گ ڈال سکتا تھا حالانکہ اس دفت وہ اس سال کا تھا حالانکہ پہلے اس کی آنکھیں بالکل سفید ہوگئی تھیں ۔

(۳) تحقیق اس مفہوم میں حدیث قیادہ گذر چکی ہے بعنی قیادہ بن نعمان کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگئی تھی آنکھ کی تبلی بہہ کر اس کے رخسار برآ گئی تھی رسول اللہ ﷺ نے اس کو اس کی جگہ برنکا دیا تھا لبنداوہ اس طرح درست ہوئی کہ پیتنبیں چلتا تھا کہ کوئی آنکھ خراب ہوئی تھی۔

باب ۲۲

### حضورا کرم ﷺ کے لعاب دہن کی برکت سے محمد بن حاطب کا جلا ہوا ہا تھ درست ہوجانا

(۱) ہمیں خبردی ابو بکرمحد بن حسن بن فورک رحمۃ اللہ نے ،ان کوخبردی ابوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یونس بن حبیب نے ،ان کو ابوداو د نے ،ان کو شعبہ نے ،ساک بن حرب ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سامحہ بن حاطب سے کہ بمیرے ہاتھ پر ہنڈیا گر گئی تھی جس سے وہ جل گیا تھا میری امی مجھے نبی کریم مقالہ کے پاس لے گئیں تھی حضور پھٹانے اس پر اپنالعاب دہن لگادیا۔ آپ لگار ہے تھاور یہ پڑھ رہے تھے۔ اذھب البائس ربّ النّاس میراخیال ہے کہ یہ بھی کہا تھا: وَ الشفِ آنتَ الشّافِیُ تعلیف دور فرمااے سب لوگوں کے مالک اور شفاعطافر ما تو بی تو شفاوینے والا ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوبکرین آخق نے ، ان کوخبر دی ابوعبداللہ بن یعقوب نے ، ان کومحہ بن عبدالوہاب نے ، ان کوجعفر بنعون نے ، ان کومحہ بن عبدالوہاب نے ان کوجعفر بنعون نے ، ان کومحہ بنایا تھا وہ میرے ہاتھ پر گر گیا تھا۔ ان کوجعفر بنعون نے ، ان کومح نے ساک سے اس نے محمہ بن حاصل اللہ علی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بارے میں بوجھا تھا حضرت عثمان کے عہد میں کہ حضورا کرم پھڑے نے کیا کہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بیکہا تھا :

اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لاشافي الانت

(سنن كبرى \_ كتاب الطب \_ تحفة الاشراف ١١٨٨)

(۳) ہمیں خبردی ابو بکر محمد بن ابراہیم فاری نے ،ان کوابراہیم بن عبداللہ اصفہائی نے ،ان کو محمد بن سلیمان بن فارس نے ،ان کو محمد بن اساعیل بخاری نے ،ان کو محمد بن ابراہیم بن محمد بن حاطب نے اپنے والد ہے اس نے اپنی مال اُم مجمد بن حاطب نے اپنے والد ہے اس نے اپنی مال اُم مجمد بن حاطب ہے۔ بن حاطب ہے۔

وہ کہتی ہیں کہ میں تجھے ارض حبشہ سے لے کرآئی تھی تی کہ جب ہم مدینے میں ایک رات یا دورات کی مسافت پر تھے میں نے تیرے لئے کوئی چیز پکائی تھی کھی تھی ہے تیرے لئے کوئی چیز پکائی تھی کھی نے تیری کھائی برائنی ہوگئی تھی میں مدینے

میں آئی اور میں تجھے نی کریم ہیں ہے گئی میں نے کہایارسول اللہ! بیمحد بن حاطب ہے یہ پہلا بچہ ہے جوآ پ کے پرنام رکھا گیا ہے حضورا کرم ہیں تجھے نی کریم ہیں تھے ہے۔ اس کے باتھ کے حضورا کرم ہیں تھے ہے۔ اس وقت پڑھ رکھا تھا اور آپ کے باتھ پر لعاب دہن ڈالا تھا اور آپ کے باتھ پر لعاب دہن لگایا تھا آپ اس وقت پڑھ رہے تھے :

اذهب البأس رب الناس ، اشف انت الشافى لاشفاء الاشفاء ك شفآء لايغادر سقمًا كبتى بين كمين تاحال حضوراكم الله كم بال سے أخى بين تقى كه تيرا باتھ تندرست بوگيا تقا۔

باب ۲۲

#### حضورا کرم ﷺ کا تترحبیل جُعفی کی تقیلی پر تضکارنا اورا بی تقیلی رکھنااس کی رسولی پر جواس کی تقیلی پرتھی جس سے رسولی ختم ہوگئ

(۱) ہمیں خبروی ابو بکر فاری نے ،ان کو ابوا بحق اصفہانی نے ،ان کو ابوا حمد بن فاری نے ،ان کو محد بن اساعیل نے ،وہ کہتے ہیں کہ بھے سے علی نے کہا جمیں حدیث بیان کی ابوس بن محد مؤدب نے ،ان کو حماد بن زید نے ،ان کو محد بن عقبہ بن عبد الرحمٰن بن شرصیل بھی نے اپنے دادا عبد الرحمٰن سے اس نے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ بھی کے پاس آیا جب کہ میر سے ہاتھ پر رسولی نکی ہوئی تھی میں نے کہا یارسول اللہ! پر رسولی ہے جسے بہت تکلیف دے رہی ہاس کی وجہ سے میں کو ارکا دستہ نہیں پکر سکتا جا نور کی باگن نہیں پکر سکتا فر مایا میر سے قریب ہوا میں ان کے قریب ہوا فر مایا ہاتھ کو کھولو میں نے کھول دیا گھر فر مایا کہ بند کرو میں نے بند کیا پھر کہا میر سے قریب ہو میں قریب ہوا فر مایا کہولو میں نے میری جھیلی میں ذم کیا تھو کا دا (جس سے آپ کا لعاب دبن قطرہ قطرہ اس پر گرا) اور آپ نے اپنی جسلی رسولی پررکھ نی اور اس کو تھیلی سے رگڑتے رہے۔ پھر آپ نے اپنی تھیلی اس کے اُوپر سے اُٹھالی میں نہیں جانتا کہ اس کا اثر کہاں تھا دسولی کا نشان ہی باقی نہ رہا )۔

اور میں نے پڑھاہے کتاب محمد بن سعد میں حمیدی ہے اس نے فرح بن سعید (واقدی) ہے اس نے اپنے چھاٹا بت بن سعید ہے اس نے اپنے والد ہے اس نے داواا بیض بن حمال ہے کہ اس کے چبرے پر دروتھا جس نے اس کے پورے چبرے کو گھیر لیا (اور بدنما کر دیا تھا) حضورا کرم بھٹانے اس کے لئے دعا فرمائی اور اس کے چبرے پر ہاتھ پھیرا۔ بس آپ کا جھوٹا ہی تھا اس کا نشان بھی نہ رہا۔

باب ۲۸

#### حضورا کرم ﷺ کاخبیب بن اساف کے زخم پر پھونک مارنا اوراس کاٹھیک ہونا اوران کوابن بیبار بھی کہا جاتا ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبد الرحمٰن ملمی نے ،ان کوا ساعیل بن عبد الله میکا لی نے ،ان کوعلی بن سعید عسکری نے ،ان کوابوا میے عبد الله بن محمد بن خطا د واسطی نے ،ان کو یزید بن ہارون نے ،ان کوخبر دی مسئلم ابوسعید نے ،ان کوخبیب بن عبد الرحمٰن بن ضبیب نے اپنے والد سے اس نے اپنے دادا ہے وہ کہتے ہیں کہ۔

میں نی کریم وظائے پاس آیا میں اور میری قوم کا ایک اور آدی آپ کی بعض غزوات میں۔ہم نے عرض کی کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں
یعنی میدان شہادت میں جانا جا ہتے ہیں آپ نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ ہم نے بتایا کہ نہیں۔حضورا کرم بھے نے فرمایا کہ ہم
مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدونہیں لیتے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ بھے کہ ساتھ حاضر ہو گیا جہاد میں میرے کندھے پر
زخم آگیا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی میں نے اس کو ہاتھ سے بند کر لیا میں حضورا کرم بھے کے پاس آیا آپ نے اس میں اپنا تعاب دھن ڈالا اور
چپا دیا لہٰذاوہ زخم ہا ہم مل گیا اور درست ہو گیا اور میں نے اس کو بلی کر دیا جس نے مجھے زخم لگایا تھا اس کے بعد میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ
نکاح کر لیا جس کو میں نے تس کیا تھا۔

اس نے مجھ سے بات کی وہ کہا کرتی تھی کہافسوس کی بات ہے تم نے اس مرد کو گم کردیا جس نے آپ کو بیہ ہار پہنایا میں کہتا تھا افسوس کہ تیرے باپ نے جلدی کرلی آگ کی طرف۔(اصابہ ۱۸۱۱)

اب ۲۹

#### حضورا کرم ﷺ کاعلی بن ابوطالب کے لئے دعا کرنا اوردیگر کے لئے بھی شفاء کی دعا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی دعا کو قبول کرنا

تحقیق گزرچکی ہے فتح خیبر میں حضورا کرم ﷺ کی دعاعلی ﷺ کے لئے۔اورحضورا کرم ﷺ کی دعا ان کے لئے ان کو یمن بھیجے وقت اور اللہ تعالیٰ کا ان کی دعا کو قبول کرنا خصوصی طور پر ان تمام امور میں۔اور ہم نے کتاب الدعوات میں روایت کی ہے وہ دعا جو حضور اکرم ﷺ نے ان کوقر آن مجید حفظ کرنے کے لئے سکھائی تھی۔ چار رکعات پڑھنے کے بعد وہ شب جعد میں ادا کریں۔اور اللہ تعالیٰ کا ان کے لئے خصوصی طور پر قبول کرنا اس بارے میں اس کا حافظ کھلا کہ پہلے چار چار آیات یا دنہیں کر سکتے تھے اس کے بعد چالیس آیات یا دکر لیتے تھے اور اس کی مثل۔(زندی۔کتاب الدعوات)

اور جوحدیث سنتے اس کوبھی یاد کر لیتے تھے اور تحقیق گزر چکا ہے کہ جب مدینے میں آئے اور حضرت ابو بکر ﷺ کو اور بلال ﷺ کو بخار نے آن گھیرا۔اور حضورا کرم ﷺ نے وہاءر فع ہونے کی دعا فر مائی اور اس کی جھہ کی طرف منتقل ہونے کی دعا کی اس وقت بھی اللہ نے آپ کی دعا فر مائی اور اس مفہوم کی احادیث کثیرہ موجود ہم نے جو کچھ ذکر کی ہیں وہ کافی ہیں۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابوالحسین بن منصور نے ،ان کو ہارون بن یوسف نے ،ان کو ابن ابوعمر نے ،ان کو عبدالوہابِ تقفی نے ،ایوب ختیانی ہے ،اس نے عمرو بن سعید ہے ،اس نے حمید بن عبدالوہابِ تقفی نے ،ایوب ختیانی ہے ،اس نے عمرو بن سعید ہے ،اس نے حمید بن عبدالرحمٰن حمیری ہے ،اس نے تین بیٹوں سے وہ سب کے سب اس کو حدیث بیان کرتے ہیں اپ والد ہے یہ کہ نبی کریم بھے حضر ت سعد کے پاس تشریف لے گئے مکہ مکر مدیس ان کی مزاح پُری کرنے کے لئے حضرت سعد رو پڑے حضورا کوم بھے نے پوچھا کہ تم کیوں رور ہے ہو کہنے لگے میں ڈرر ہا ہوں کہ میں اس سرز مین پرفوت ہوجاؤں گا جس ہے جبرت کر گیا تھا جیے سعد بن خولہ فوت ہو گئے تھے۔

نی کریم ﷺ نے دعا کی اَک آئی ہُم اَشُفِ سَعُدًا تین بارکہا۔انہوں نے کہایارسول اللہ بیشک میرے پاس کثیر مال ہے۔سوااس کے کہمیری بیٹی ہی میری وارث بنے گی۔کیا میں انہوں نے پوچھا کی میری وارث بنے گی۔کیا میں انہوں نے پوچھا کہ پھر دو تہائی کی وصیت کروں۔فرمایا کہنیں۔انہوں نے پوچھا کہ آدھے مال کی وصیت کروں۔فرمایا کہنیں۔انہوں نے پوچھا کہ آدھے مال کی وصیت کروں۔فرمایا کہنیں۔انہوں نے پوچھا کہ آکہ تہائی کی وصیت کروں؟فرمایا کہ آبیائی کی کروں فرمایا ہاں ایک تہائی کی کروایک تہائی بہت ہے۔

بینک تیراصدقہ کرنا تیرے مال میں سے صدقہ ہے۔ بینک تیراخرچ کرنا تیرے عیال پرصدقہ ہے۔ بینک تیری بیوی نے جو کچھ تیرے مال میں سے کھایا ہے وہ صدقہ ہے اور بینک اگرتم اپنے گھر انے والوں کو مال کے ساتھ چھوڑ جاؤیا فرمایا تھا بہتر زندگی اور بہتر گزران کے ساتھ تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہتم ان کو بھوکا چھوڑ جاؤاوروہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

اس كومسلم نے روایت كيا ابن ابوعمرے \_ (مسلم - كتاب الوصيد - حدیث ٨ ص ١٢٥٣/٣)

(۳) ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرونے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کوعباس بن محمد دوری نے ، ان کوتیس بن حفص داری نے ، ان کوبشر بن مفضل نے ان کوکشر ابوالفضل نے ، ان کوایک آ دمی نے قرش میں سے آل زبیر میں سے بید کہ اسماء بنت ابو بمر کوسر پر اور چبرے پر درم آگیا تھا اور اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کسی کو بھیجا تھا کہتم رسول اللہ بھے سے میرے درم کا ذکر کر وشاید اللہ مجھے شفادے چنا نچے سیدہ عائشہ رسول اللہ بھے کے سامنے (حضورا کرم بھی کشریف شفادے چنا نچے سیدہ عائشہ رسول اللہ بھی کے سامنے (حضورا کرم بھی کشریف کے اسماء کے ورم کا ذکر کیا۔ اور تکلیف کا ، حضورا کرم بھی تشریف کے اسماء کے بیس آپ کے بیس آب نے پیچیرا اور فر مایا :

بِسمِ اللهِ اذهب عنها سُوئه و فحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله تين بارآب نے يمل كيا۔ اوراساء كوتكم ديا كه وه بھى يمى الفاظ برا ھے تين دن تك للهذا ورم دور ہوگيا۔ ابوالفضل كثرت سے كہتے ہيں كہ يمل كرتے تھے فرض نمازوں كے اوقات ميں ان كوتاك عدد يعني تين بار كہتے تھے۔

#### جن یا جنون والا بچه حضورا کرم ﷺ کی دعا کی برکت ہے صحت یاب ہوکر مجامد بنااور شہید ہوکر جنت میں چلا گیا

(٣) ہمیں خبر دی ابونھر بن قبادہ نے ،وہ کہتے ہیں کدان کوخبر دی اساعیل نے ،ان کوابوسلم کی نے ،ان کوعبدالرحمٰن بن جماد نے ،ان کو ایس علی ہے ۔ ان کوعبدالرحمٰن بن جماد نے ،ان کو ایس عون نے ،ان کو محد بن سیر بین نے کدا کیک عورت اپنے جیئے کو حضورا کرم ﷺ کے پاس لے کرآئی اور کہا کہ بیر میرا بیٹا ہے اور اس پر ایسے ایسے آتا ہے اور وہ اس طرح کرتا ہے جیسے آپ اس کود کھے رہے ہو۔ آپ دعا کر بی کہاللہ اس کو مارد ہے ۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا میں وعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاد ہے دے ۔ اور وہ جوان ہو جوان ہو جوان ہو جوان ہو جوائے اور نیک آدمی جند کی راہ میں وجوائے اور جنت میں واض ہو وہ ان ہو گیا اور نیک آدمی بنا اس نے اللہ کی راہ میں مجماد کیا اور وہ تمل ہوا اور شہید ہو کر جنت میں چلا گیا۔

بدروایت مرسل ہے مگر جند ہے۔

#### بے کے بیٹ سے حضورا کرم ﷺ کی دعا کی برکت سے کتیا کے بیچے کی مثل جن نکل کر بھا گا

(۵) ہمیں خردی حاکم ابوعبداللہ حافظ نے الفوائد میں۔ان کوخبردی ابوائحن محد بن احمد بن تمیم اصم نے بغداد میں ،ان کوحدیث بیان کی ابن عباس کا بلی نے ،ان کوعفان نے ،ن کوحماد بن سلمہ نے ،ان کوفرقد کئی نے ۔ (فرقد فی کوعیلی نے ضعیف قرار دیا ہے ۳۵۸/۳) سعید بن جبیر سے ،اس نے ابن عباس سے کہ ایک عورت اپنا بیٹا حضورا کرم ﷺ کے پاس لائی اور بولی یارسول اللہ میرا بیدیٹا دیوانہ ہے جنون ہے (یااس کوجن ہے ) وہ اس کو جمار ہے جو اللہ علی اللہ علی نے اور جمار ہے اور جمار ہے اور جمار ہے وہ اس کو جمار اور اس کے لئے وعاکی اس نے قے کی استے زور سے چنا نچہاس کے بیٹ میں سے کا لے بلے (کتیا کا بچہ) کی مثل جانور نکا اور جماگ گیا۔

#### حضورا کرم ﷺ کی دعا ہے عبداللہ بن رواحہ کا داڑ کے در دکا سیح ہوجانا

(۲) ہمیں خبردی ابونفر بن قیادہ اور ابو بکر محد بن ابراہیم فاری نے ان کوخبردی ابوعمرو بن مطرف ، ان کو ابراہیم بن علی نے ، ان کو اساعیل بن یکی نے ، ان کو اساعیل بن یکی نے ، ان کو اساعیل بن یکی نے ، یہ بید بن نوح این ذکو ان سے ، یہ کہ نی کریم کی نے عبداللہ بن رواحہ کوزید اور جعفر کے ساتھ بھیجا تھا موند کی طرف تو اس نے کہا تھا یار سول اللہ! مجھے داڑھ میں درو ہے وہ مجھے تکلیف دے رہی ہے اور دردشدید ہوگیا آپ نے فرمایا کہ میرے قریب ہوجا ہے تھے ہو اس کے ساتھ میں ضرور ایسی وعا کروں گا کہ جو بھی مؤمن تکلیف زدہ اس کے ساتھ دعا کر دن گا کہ جو بھی مؤمن تکلیف زدہ اس کے ساتھ دعا کر دن گا کہ جو بھی مؤمن تکلیف دور کردے گا حضور اکرم پھی نے اپنا ہاتھ مبارکان کے رخسار پر دکھا جس طرف داڑھ میں درد تھا اور دعا پڑھی :

اللهَّم اَذُهِبُ عنه سوء مايجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك (ساتباريزها)

کہتے ہیں کہ اللہ نے شام ہونے سے پہلے وہاں سے روا گی سے قبل شفاء دے دی۔ بیروایت سندامنقطع ہے۔

#### حضورا کرم ﷺ کے ہاتھ بھیرنے سے رافع کے بیٹ کی شکایت کا ہمیشہ کے لئے ختم ہوجانا

(2) ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل قطان نے ، ان کوخبردی عبداللہ بن جعفر نے ، ان کو بعقوب بن سفیان نے ، ان کو ابوصالح نے ، ان کو الدسے الیت نے ، ان کو خالد بن بزید نے ، ان کو سعید بن ابو ہلال نے ، ان کو ابوا میہ انصاری نے ، ان کو عبید بن رافع نے ، ان کو سعید بن شرحبیل نے ، ان ہوں نے کہا۔ اور جمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن بعقو ب نے ، ان کو محمد بن اس کو سعید بن شرحبیل نے ، اورعبداللہ بن صالح نے ، ان کو لیت بن سعد نے خالد بن بزید ہے ، اس نے سعید بن ابو ہلال ہے ، اس نے اپنے والدامیہ انصاری ہے۔ اس نے عبید بن رعافہ ہے اس نے رافع ہے وہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ بھی کے پاس حاضر ہوا آپ کے ہاں گوشت کی ہنڈیا جوش مار بی تھی ۔ مجھے جر بی پندآ گئی تو ہیں نے اس کو پیٹ بھر کر کھالیا گر میں اس سے سال بھر تک بیار ہوگیا۔

پھر میں نے ایک باررسول اللہ ﷺ ذکر کیا انہوں نے فرمایا کہ بیٹک اس میں سات انسانوں کے نفس تھے اس کے بعد انہوں نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیا جس کے بعد میں نے ہری ہری نے کردی۔ شم ہے اس ذات کی جس نے ان کوحق کے ساتھ بھیجا ہے میرے پیٹ نے اس وقت تک یعنی اب تک کوئی شکایت نہیں کی (یعنی دوبارہ بھی پیٹ خراب نہیں ہوا) ای طرح مردی ہے رافع سے میرے پیٹ نے اس وقت تک یعنی اب تک کوئی شکایت نہیں کی (یعنی دوبارہ بھی پیٹ خراب نہیں ہوا) اس طرح مردی ہے رافع سے الکتاب میں اور چھے جو ہے وہ یعقوب کی روایت ہے۔ یعقوب کی روایت کیا ہے رافع بن حدت کے اور تھا جیسے اللہ نے روایت کی تھی عبید بن رفاعہ سے ۔ اس میں " عسن ایسہ "نہیں ہے وہ غلط ہے عبید کو بھی جو ہے اس میں " عسن ایسہ "نہیں ہے وہ غلط ہے عبید کو بھی جو سے اس میں " عسن ایسہ "نہیں ہے وہ غلط ہے عبید کو بھی سے درول حاصل نہیں ہے۔

(۸) ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو محمد بن نصر نے ، ان کو ابن وہب نے ، ان کو خبر دی برید بن عاض عبدالکریم ہے اس نے عبید بن رفاعہ ہے ، اس نے اپنے والدے کہ وہ حضورا کرم کھی کے گھروں میں کسی گھر میں واخل ہوئے اور گھر میں گوشت کی ہنڈیا اُبل رہی تھی اس میں چر فی تھی کہتے ہیں کہ میں نے ہنڈیا کی طرف جھک کراس میں سے کھالیا مگراس کے بعد سال بھر میرا بیٹ خراب ہوگیا لہٰذا میں رسول اللہ بھٹے کے پاس آیا میں نے ان سے ذکر کیا بیشک قصد یہ ہے کہ وہ سات نفوس کی مشتر کھی ۔ حضورا کرم بھٹانے میر سے بیٹ بر ہاتھ بھیرا جس سے بچھے ہری تے ہوئی اس کے بعد سے میرا بیٹ بھی خراب نہیں ہوا۔

#### حضورا کرم ﷺ کی دعاہے ان کے چیا ابوطالب کاٹھیک ہوجانا

(۹) ہمیں خردی ابوسعد احمد بن محمد مالینی نے ، ان کو ابواحمد بن عدی حافظ نے ، ان کو یکی بن محمد بن صاعد نے ، ان کو عقبہ بن مکرم محمی نے ، ان کو شریک بن عبدالحمید حنی نے ، ان کو پیٹم بکاء نے ، فابت سے اس نے انس میلی ہے۔ یہ کہ ابوطالب بیار ہوگئے تصحفورا کرم میلی نے ان کی مزاج پری کی اس نے کہا اے بیسی آپ اپ نے رہ سے دعا کریں جس کی تم عبادت کرتے ہوکہ وہ مجھے عافیت دے دے حضورا کرم میلی نے دعا کی اللہ ماشف عسی اے اللہ ایرے بیاکوشفادے دے البندا ابوطالب کھڑے ہوگئے ایسے جیسے کہ وہ اس ہے جکڑے ہوئے ورکھل گئے۔ انہوں نے کہا اے بیسی تیرارب جس کی تم عبادت کرتے ہو تیری اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے۔حضورا کرم میلی نے فرمایا اے بیا! آپ کی بھی ضروریات مانے گا۔ آپ بھی اللہ کا مانے کا۔

اس روایت کے ساتھ بیٹم بن جماز متفر داور اکیلا ہے ثابت بنانی ہے۔ اور بیٹم ضعیف ہے اہل علم کے نز دیک۔ کتاب المعجم لا بی القاسم بغوی میں ہے اس کی اسناد کے ساتھ کیئر سے اس نے معاویہ بن تکم سے اس نے اپنے والدہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کی کے پاس تھے میرے بھائی نے تکم پر خندق میں گھوڑ اجھو تک ویا جس سے اس کے سر پر خندق کی دیوارلگ گئی جس سے وہ زخمی ہوگیا حضورا کرم بھی کے پاس آیا میں گھوڑ ہے ہیں اُتر اتھا حضورا کرم بھی نے اس پر ہاتھ بھیر دیا اور یہ پڑھا بسم اللہ ۔ لہٰذا اس کو اس سے کوئی ایڈ اء ہاتی ندر ہی ۔ (اصابہ ۵۰۷/۲)

باب ۲۰

ا۔ ان دوعورتوں کے بارے میں کیا کچھوار دہوا ہے جنہوں نے

روزے کی حالت میں غیبت کی تھی۔

۲۔ اوران کے بارے میں آٹار نبوت کا ظاہر ہونا اور قرآن کی سچائی

س۔ اوراس میں اس بچے کی بات بھی ہے جس کو جن ہوتا تھا

حضوا کرم ﷺ نے اس کے لئے دعا کی تھی اوراس کے پیٹ سے

بلہ ذکلا تھا

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران اور ابوالحسین بن فضل قطان نے ان دونوں نے کہا ہمیں خبر دی اساعیل بن محمد صفار نے ان کو برنید بن ہارون نے ،ان کو جر دی سلیمان ہمیں نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک آ دمی ہے وہ صدیت بیان محمد بن عبدالملک وقیق نے ،ان کو برنید بن ہارون نے ،ان کو خبر دی سلیمان ہمیں نے دوغور توں نے عہدرسول میں روزہ رکھا اور یہ کہا یہ آ دمی نبی کریم ہوگئی کی خدمت میں آیا اس نے کہایارسول اللہ ایہاں پر دوغور تیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ دونوں پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ خدمت میں آیا اس نے کہایارسول اللہ ایہاں پر دوغور تیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ دونوں پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ جبی کہ میں سمجھتا ہوں کہا تھا دو ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی اس نے کہا تھا دو پہر گرمی کے وقت ۔اس نے کہا اے اللہ کے نبی وہ دونوں اللہ کی تسم وہ مربیکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی فرمایا کہاں دونوں کو بلاکر لا ہے ۔وہ آگئیں۔

کہتے ہیں ایک پیالہ لایا گیایا ہڑا پیالہ آپ نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہم اس میں قے کرواس نے سے کی جس نے سے کی تھی خون تھا اور پیپ تھی حتی کہا کہ قے سیجھے اس نے بھی قے کی قے میں خون اور پیپ تھی اور گوشت کے نکڑ سے تازہ تازہ وغیرہ حتی کہ پیالہ مجر گیا۔ پھر آپ نے فر مایا ان دونوں نے روزہ رکھا تھا اس میں سے جواللہ نے ان دونوں کے لئے حلال کیا تھا۔ اور افطار کیا تھا اس چیز کے ساتھ جواللہ نے ان پر حرام کی تھی۔ اور ان دونوں میں سے ایک دوسری کے پاس بیٹھی تھی اور دونوں نے لوگوں کا گوشت کھا ناشر دع کردیئے تھے۔ (غالبًا غیبت مراد ہے ) اس طرح کہا ہے بیدنے وہ تھے ہے۔ (منداحہ ۲۰۰۰)

#### روزے کی حالت میں غیبت کرنے والی عورتوں کا انجام دنیامیں

(۲) جہیں خبردی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کواحمد بن عبید صفار نے ، ان کوعباس بن فضل نے ، ان کومسد و بن مسر ہدنے ، ان کو یکی بن سعید نے ، ان کوعثان بن غیاث نے ، وہ کہتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ہے ایک آ دمی نے ، میں اس کے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ کہ اتھا کہ ابوعثان کے صفہ میں سعد مولی رسول اللہ ہے کہ وہ لوگ روزے کا تھم دے گئے ستھے چنا نچہ بعض حصدون کا گذر نے کے بعد ایک آ دمی آ یا اور عرض کمیا یا رسول اللہ ایک فلاں فلاں عورت کوخت تکلیف ہے حضورا کرم بھٹے نے اس سے منہ پھیر لیا دویا تمن مرتبہ پھر فرما یا بلا کر لاؤ تو ان کو وہ عُس یا بیالہ لے کر آ کیں جھے نہیں معلوم کہ دونوں میں کیا چیز تھی حضورا کرم بھٹے نے ایک عورت سے کہا کہ تم اس میں قے کرواس نے کہا کہ بید دونوں عورتوں نے تاز ہ خون گوشت ، بیپ اورخون کی ہے کہ ان کے لئے حرام کی ہے اور افطار کیا تھا ائی چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان پرحرام کر رکھا ہے۔ ایک آئی دوسری کے پاس سے مید دنوں ہمیشہ وہاں بیٹ کرلوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں حتی کہ دونوں کا بیٹ بیپ سے بھر گیا ہے۔

ای طرح کہا ہے سعدے روایت کرتے ہیں جب کہ پہلی زیادہ سیجے ہے۔ (سنداحمد ۲۰۰/۵)

#### حضورا کرم ﷺ کے ہاتھ اور دعا کی برکت سے جن والے بچے کے پیٹ سے کتیا کے بلہ کانکل کر بھا گنا

(۳) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے الفوائد میں وہ کہتے ہیں کہ میں خبردی ہے ابوائحسین محد بن احمد بن تمیم اصم نے ، بغداد میں ان کومحد بن عباس کا بلی نے ، ان کوماد بن سلمہ نے ، فرقد سخی ہے ، اس نے سعید بن جبیر ہے ، اس نے ابن عباس کے سے کہ ایک عورت اپنے جئے کو لے کرآئی اورع ض کیار سول اللہ! میرے اس جئے کے ساتھ جن ہے اوروہ اس کو ہمارے مسلح وشام کے وقت آ کر د بوچہا ہے لہٰذا ہمارے اور فساد ہر یا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھی نے اس کے سر پر ہاتھ چھیرا اور دعافر مائی جس سے اس نے قے کردی لہٰذا س کے بیٹ میں سے کتیا کے کالے یکے کہ شل کوئی جانو رنگل کر بھاگا۔

باب اک

#### نبی کریم ﷺ کا حضرت الی بن کعب ﷺ کے بارے میں دعا کرنا جب انہوں نے قراءت میں شک کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا اس کے لئے قبول کرنا اسی وفت جس چیز کے بارے میں انہوں نے وعافر مائی

(۱) ہمیں خبر دی ابوجم عبداللہ بن بوسف اصفہانی نے ان کوابوسعید بن اعرابی نے ،ان کوسین بن محمد زعفرانی نے ،ان کو پرزید بن ہارون نے ، ان کوخبر دی عوام بن حوشب نے ،ان کوابوا بحق ہمرانی نے ،ان کوسلیمان بن صرد نے ، کداُ بی بن کعب عظام دوآ دمیوں کوحضور اکرم بھٹا کی خدمت میں لے کرآئے جنہوں نے قراء ت کے بارے میں اختلاف کیا تھا دونوں یہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ بھٹانے اس طرح پڑھایا ہے حضورا کرم ﷺ نے دونوں سے پڑھوا کرسنا پھران کوفر مایاتم دونوں نے درست اور بہتر پڑھا ہے آئی بن کعب کہتے ہیں کہ بمرے دل میں شک واقع ہوگیا۔اس شک سے بھی زیادہ جو اسلام نے قبل جا ہلیت میں شک ہوتا تھا۔لہذا رسول اللہ بھے نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارااور دعا کی۔

اللَّهُم اَذُهِبُ عَنَّهُ السَّيْطَان \_ (رِّير) اسالله شيطان كواس مدووركرو \_\_

کہتے ہیں کہ بس میں اس کے بعد بسینے سے شرابور ہوگیا اور میں اللہ کی طرف خوف سے دیکھیر ہاتھا۔ اس کے بعد فرمایا بیٹک جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا قرآن مجید میں سات حروف پر ( یعنی سات بجول یا قرابوتوں پر ) پڑھیے اور جرا یک شافی و کافی ہے۔ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا قرآن مجید میں سات حروف پر ( یعنی سات بجول یا قرابوتوں پر ) پڑھیے اور جرا یک شافی و کافی ہے۔ (خصائص کبری ۲۸۸/د منداحمہ ۱۳۲۵)

باب ۲۲

#### رسول الله ﷺ کا سعد بن ابی وقاص ﷺ کے بارے میں دعا کرنا اور دعا کا قبول ہونا اور کیا پچھ ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول کی دعا قبول کرنے میں

(۱) ہمیں خبر دی ابوزکر یابن ابوآئی مزکی نے ،ان کوخبر دی ابوعبد اللہ محمد بن یعقوب نے ،ان کومحد بن عبد الوہاب نے ،ان کوجعفر بن عون نے ،ان کوخبر دی اساعیل بن ابو خالد نے ،ان کو قیس بن حازم نے ،یہ کدرسول اللہ عظی نے سعد دیا ہے کہا تھا۔ اللّٰہ مَّ اسْنَحَبُ لَهُ اِذَا دَعَاكَ ۔ اے اللہ سعد کی دعا قبول فرمائے جب بیآ پ سے دعا مائے۔ (خصائص کبری : ۱۲۵/۲)

بدروایت مرسل حسن ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ، ان کو ابونھر محد بن عمر نے ، ان کو احمد بن سلمہ نے ، اس کو اتحق بن ابرا ہیم نے ، ان کو جریر بن عبد الحمید نے ، ان کوعبد الملک بن عمیر نے جاہر بن سمرہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطا ب رہائیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچا تک ان کے بالل کوفہ کے پچھ لوگ آگئے ۔ انہوں نے حضرت سعد کی ان سے شکایت کی ۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ نماز بہتر نہیں پڑھاتے (نہیں پڑھتے ) انہوں نے کہا میر اتو اس کے ساتھ عبد ہے کہ وہ نماز کو احسن طریقے پرادا کریں ہے۔ حضرت عمر ہے ان کو بلا کر خبر دی جو پچھ کیا گیا تھا انہوں نے جواب ویا کہ میں ان لوگوں کو رسول اللہ بھے جسی نماز پڑھاتا ہوں۔ پہلی دور کعتیں کمی کرتا ہوں اور دوسری دور کعتیں جھوٹی کرتا ہوں اور دوسری دور کعتیں جھوٹی کرتا ہوں اور دوسری دور کعتیں جھوٹی کرتا ہوں۔

حضرت عمر نے فرمایا کہ میرابھی تیرے ہارے میں یہی گمان ہے! ہے ابواتخق لہذا حضرت عمر عظیہ نے ان کے ساتھ ایک آ دمی بھیجا جو کہ کونے میں ان کے بارے میں پوچھے چنانچواس بندے کو کونے کی مساجد میں پھیرایا گیاسب نے سعد کے بارے میں خیر کے سوا پچھ نہ کہا حتی کہ ایک مسجد میں پہنچے وہاں ایک آ دمی تھا اس کو ابوسعدہ کہتے تھے۔ اس نے کہا اے اللہ کی قتم ندیے خاموش (سری) نمازیں تھے پڑھاتے ہیں نہ جبری سیجے پڑھاتے ہیں نہ فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں۔ حضرت سعد پہلیہ نے (فرمایا کہ یہ تیرا جھوٹ سناؤں تو) تو ناراض ہو گئے اور اس شخص کو بدد عادی اے اللہ اگر میکا ذہ ہے تو اس کی عمر لمبی کردے اور اس پر شدید فقر مسلط کردے اور اس پر فتنے واقع کردے کہتے ہیں کہ ابن عمر علی تھا گئے اس کو دیکھا تھا کہ طویل عمر کی وجہ سے اس کی بھویں آنکھوں پر آن پڑی تھیں۔ تحقیق وہ فقیر ہو گیا تھا اور فتنوں میں پڑا ہوا فتنوں میں پڑا ہوا انہوں نے کہا جھے سعدی جدعا کہ گئے تھی اس سے کسی نے پوچھاتم کیسے ہوا ہے ابوسعدہ ؟ وہ کہتا بوڑھا ہوں فتنوں میں پڑا ہوا انہوں نے کہا جھے سعد کی بددعا لگ گئے تھی۔

مسلم نے اس کوروایت کیا سیح میں ایخی بن ابراہیم سے اور بخاری نے اس کوفٹل کیا ہے حدیث ابوعوانہ سے اس نے عبدالما لک بن عمر سے اس نے اس کے ساتھ اشار سے کرتا تھا۔ اس نے اس میں بیاضا فد کیا ہے کہ وہ لڑکیوں سے تعرض کرتا چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور راستے میں ان کوآ تکھوں کے ساتھ اشار سے کرتا تھا۔ (بخاری کتاب الا ذان ۔ فتح الباری ۲۳۶/۲ مسلم ۔ کتاب الصلاۃ ا/۳۳۵)

(۳) ہمیں خبر دی ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر فقیہ اور ابونھر بن قمادہ اور عبدالرحمٰن من علی بن حمدان اور ابونھر احمد بن عبدالرحمٰن صفار نے وہ کہتے ہمیں خبر دی ابو عمر واساعیل بن نجید تنہی نے ، ان کوخبر دی ابو سلم کی نے ، ان کو انصاری نے ، ان کوابن عون نے ، ان کوخبر دی حمد بن محمد بن اسود نے ، عامر بن معد سے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بیدل جل رہے تھا کیک آ دی کے پاس سے گذر ساورہ حضرت علی منظم، طلح اور زبیر من کو ان صحابہ کرام کو ) سب وہم کر رہا تھا حضرت سعد منظمت اس سے کہا تم ایسے لوگوں کو گالیاں دے دہ بوحالا تک ان کے لئے تو اللہ تعالی کی طرف سے قرآن مجید میں بہت کی عظمت وصفات مذکور میں اللہ کی قسم آپ ان کو کر ابھلا کہنے سے باز آجا کمیں ورنہ میں آ ب کے خلاف اللہ سے بددعا کروں گا۔

اس شخص نے کہا یہ مجھے ایسے ڈرار ہاہے جیسے یہ کوئی نبی ہے کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے بدد عادیتے ہوئے کہاا ہے اللہ ااگریہ واقعی ایسے لوگوں کوگالیاں دے رہاہے جن کے بارے میں تیری طرف سے بہت بچھ قرآن میں خدکورہے ۔ تو اللہ تو اس کوآج نشان عبرت بنادے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کوسعید کی اتباع کرتے دیکھا قدا اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اے ابوائٹی تیری دعا قبول کرلی ہے۔ (خصائص کبریٰ: ۱۲۲/۲)

(۳) ہمیں خبردی ابوانحسین بن بشران نے ،ان کوخبردی ہے ابوانکس علی بن محدمصری نے ،ان کو بوسف بن یزید نے ،ان کو اسد بن موئ نے ،
ان کو حاتم بن اساعیل نے ، ان کو یکی بن عبدالرحمٰن بن لہید نے ، اپنے دادا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی اے میرے رب ابیشک میرے بیٹے چھوٹے ہیں تو مجھ ہے موت کومؤخر کردے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجا کیں ،لبذااللہ تعالی نے ہیں سال تک ان کی موت مؤخر کردی تھی۔ (خصائص کبری : ۱۹۲/۳)



#### باب ساے

## رسول الله بين من من وفقه كى دعاكرنا اورعلم اوراس كى تأويل وتوجيه كى لئے دين ميں فہم وفقه كى دعاكرنا اورعلم اوراس كى تأويل وتوجيه كى دعاكرنا اورالله تعالى كا آپ كى دعاكو قبول كرنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبراللہ حافظ اور عثان سعید بن محمد بن محمد بن محمد بن انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابوالعباس محمد بن ابوت بے ، ان کو ابوالعباس محمد بن ابوت بے ، ان کو ابوالعباس محمد بن ابوت بید سے بیت ہیں بین سے دور کیے بین میں نے ساعبیداللہ بن ابوت بید سے اس نے ابن عباس بنا ہے ہیں ہیں نے ساعبیداللہ بن ابوت بید سے اس نے ابن عباس بنا ہے ہیں کے حضورا کرم ہی بیت الخلاء میں گئے تو میں نے ان کے وضوکا پانی بھر کرر کھا جب با برآ ہے تو بوجھا کہ بیکس نے الکرر کھا ہے ؟ کہا کہ ابن عباس بنا ہی سے معمولاً فرما۔

یکس نے الکرر کھا ہے ؟ کہا کہ ابن عباس بی بیٹ نے حضورا کرم ہی ہے وعادی۔ اللہ مفقید می اللہ بن اللہ اس کو دین کی مجموعطا فرما۔

یکاری نے اس کوروایت کیا ہے عبداللہ بن مستدی سے اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے زہیر بن حرب سے اور ابو بکر بن ابوالنظر سے ان ابوالنظر سے ۔ (بخاری ۔ کتاب الوضو ۔ فتح الباری ، ۲۳۳۲)

(۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوعثان بن عبدان اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابوانعباس محمد بن یعقوب نے ، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابوانعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کوعباس دوری نے ، ان کوحسن بن موی اشیب نے ، ان کوز ہیر نے ،عبداللہ بن عثان بن ختیم سے اس نے سعید بن جبیر سے ، اس نے ابن عباس دیا ہے کہ دسول اللہ دی یا باتھ مبارک کند ھے پر دکھایا مونڈ ھے پر کہاشک ہے شعبہ کا پھروعافر مائی۔

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل احالتداس كودين يس مجدعطافر مااوراس كتعبير وتوجيد كاعلم عطافر ما

(٣) ہمیں خبر دی ایوزکر یا بن ابوا بحق نے ، ان کو ابوعبداللہ محد بن لیقوب نے ، ان کومحد بن عبدالو ہاب نے ، ان کو جعفر بن عبداللہ نے ، ان کو جعفر بن عبداللہ نے ، ان کو جعفر بن عبداللہ نے ، ان کو جمعفر بن ابن مسعود رہا ہے ، اس نے مقابل یا برابر نہ ہوسکتا فر ما یا کہ فر ماتے تھے جی مال تر جمان القرآن ابن عباس خونہ تھے ۔ والقد اعلم بالصواب (متدرک ما م ۵۳۷۴)

ተ ተ

باب سمے

## رسول الله على المحضرت انس بن ما لك انصارى على المحالات المحارى على المحارة المحارة المحارة المحارة المحارة الم

(۱) ہمیں خبر دی ابوبکر بن فورک نے ، ان کوعبداللہ بن جعفر نے ، ان کو بینس بن حبیب نے ، ان کو ابوداؤد نے ، ان کوشعبہ نے قادہ ہے ، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس کے سے سنا فرمار ہے تھے اُم سُلیم نے کہا تھا یار سول اللہ! اس کے لئے دعا کر دیجئے وہ انس کھیے کے بارے میں کہدر بی تھی حضورا کرم پڑھ نے دعا فرمائی۔ اُلٹا ہُمہ اَکٹِرُ مَالهُ وَوَلْدَهُ وَ بَادِكُ لَه \* بِیْمَا زَدْفَتَهُ ۔ا ہے اللہ اس کے مال اور اولا و میں اضافہ فرما در آپ نے اس کے لئے جو بچھ رزق مقدر فرمایا ہے اس میں اس کے لئے برکت عطافر ما۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تیج میں محمد بن نتنی سے انس نے ابودا ورو سے اور برخاری نے اس کوفقل کیا ہے دوسر سے طریق سے شعبہ سے۔ (بخاری کتاب الدعوات مدیث ۱۳۳۴ سے الباری ۱۳۳/۱)

#### حضورا کرم ﷺ کی دعا کی برکت ہے میرامال کثیر ہے اور بیٹے یوتے پڑیوتے ایک سوہیں

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوعبداللہ بن محمہ بن موی نے ،محمہ بن ابوب سے ،ان کوخبر دی محمود بن غیلان نے ،ان کوعمر بن کو اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ بین ان کو مکر مد بن عمار نے ،ان کوا تحق بن عبداللہ ابن ابوطلحہ نے ،وہ کہتے ہیں مجمعے حدیث بیان کی انس بن مالک نے وہ کہتے ہیں کہ اُم سُلیم رسول اللہ ہوں تھا ہوں ان کی اور وہ حضرت انس میں کے گا ہر کیا اور اوہ حضرت انس میں کی امی تھیں۔انہوں نے مجمعے اپنے دو پے میں لیٹایا ہوا تھا کچھانہوں نے طاہر کیا ہوا تھا عرض کیایا رسول اللہ ایر اس کے لئے اللہ سے دعا فرما تا اس میں اس کو آپ کے پاس ال کی ہوں یہ آپ کی خدمت کرے گا آپ اس کے لئے اللہ سے دعا فرما تا انس میں اس کو آپ اللہ عیرے بیخے میں اللہ کو اس کے اللہ عیرے بیخے میں اور اولا و میں اضافہ فرما نا انس میں گئے ہیں اللہ کو تیم ہیں میرا مال کثیر ہے اور ہیں میں اس کے بیا میں اس کے اللہ عیرے بیٹے ایک سوافراد شارکئے جاتے ہیں۔

سیٹے بوتے ہونے کا تذکرہ اللہ مصری منصری نے اور کردور اتم ان کی بندر کردی ہوتا ہوئی ان اس

(٣) ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقیہ نے ، ان کوعبداللہ بن حسین بن منصور نے ، ان کوابو حاتم رازری نے ، ان کومحہ بن عبداللہ انصاری نے ، وہ کہتے ہیں کہ جیھے حدیث بیان کی ہے میدطویل نے ، انس بن مالک سے دہ کہتے ہیں ام سلیم نے عرض کی یارسول اللہ! میراایک خاص بچہ ہے حضورا کرم پھٹانے میر ایک خاص بچہ ہے حضورا کرم پھٹانے میرے لئے حضورا کرم پھٹانے میرے لئے

نہ کوئی آخرت کی خیر چھوڑی نہ دنیا کی تگرسب چیز وں کی حضورا کرم ﷺ نے میرے لئے دعا کرڈ الی اور فرمایا تھاا ہے القداس کو مال واولا د کا رزقی و بنا اور اس میں برکت دے و بنا فرمایا کہ بہی وجہ ہے کہ میں انصار میں سے زیادہ مالدار ہوں۔انس فرماتے ہیں کہ میری بنی اُمینہ نے مجھے بیان کیا ہے کہ میری شیبت میں پیدا ہونے والے مقدم الحجاج البصر بیمیں ایک سوانتیس افراد مدفون ہیں۔

بخاری نے اس کوفقل کیا ہے دوسر سے طریق سے حمید سے۔

( بخاري \_ كتاب السوم \_ حديث ١٩٨٢ \_ فتح الباري ١٢٨ / ٢٢٨ \_ منداحد ٢٨٨٠١٠٨ / ٢٢٨)

#### حضورا کرم بھی دعا کی برکت ہے انس بھے کے دوباغ سال میں دوبار پھل دیتے تھے

(۳) ہمیں خبر دی ابوعبدانلہ حافظ نے ،ان کواحمہ بن علی مقری نے ،ان کوابوعیسیٰ ترندی نے ،ان کومحہ بن غیلان نے ،ان کوابوداؤ دنے ،
ابوالعالیہ سے وہ کہتے ہیں کہ بیس نے ابوالعالیہ سے کہاتھا کیاانس کے نے رسول اللہ ہیں سے خود سناتھا؟ انہوں نے کہا کہ دس سال اس نے خدمت کی تھی رسول اللہ بھی کی اور حضورا کرم ہیں نے اس کے لئے دعافر مائی تھی۔ اور ان کے دوباغ تھے جوسال میں دوبار پھل دیتے تھے اور اس میں ریحان تھی (بوٹی) جس سے کستوری کی خوشبومہکتی تھی۔ (ترندی۔ کتاب المناقب۔ حدیث ۱۸۳/۵-۳۸۳۳)

#### حضورا کرم ﷺ کی حضرت انس ﷺ کے لئے دود عا کیں دنیا کے لئے اور ایک آخرت کے لئے کرنا

(۵) ہمیں خبروی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوعبداللہ محر بن یعقوب نے ،ان کومحد بن شاذ ان نے ،قنیبہ بن سعید ہے اس نے جعفر بن سلیمان ہے اس نے جعفر بن ابوعثان ہے اس نے انس بن مالک ﷺ ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گذرے اور لی بی اُم سلیم نے س لیا ہولی میرے ماں باپ قربان جا کمیں یارسول اللہ اِس اُنہ کی اس کود کھے لیس کا لہٰذا حضورا کرم پڑھ نے میرسے لئے تین دعا کمیں فرمائی تھی جن میں ہے۔ ووقو میں دکھے چکا ہوں اور تیسری کی اُمید آخرت میں پوری ہونے کی رکھتا ہوں۔

مسلم نے اس کوروایت کیا میں تنبیہ بن سعیدے۔ (مسلم کتاب فضائل انسحاب مدیث ۱۸۴۳ ص ۱۹۲۹/۲)

#### حضورا کرم عظی کا انس ﷺ کے لئے لمبی عمر ، کثرت مال ومغفرت کی وعا کرنا

(۲) جمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید نے ،ان کوحمد بن بشیر نے ،اخوخطاب نے ،ان کوسعید بن مہران ہدادی نے ، ان کونوح بن قیس نے ،ان کو تمامہ بن انس نے ،انس بن ما لک سے فر ماتے ہیں کہ اُم سلیم نے عرض کیا تھایار سول اللہ ا کے لئے د عافر ما کس حضورا کرم ﷺ نے د عافر مائی اللہ اس کولمبی عمر دے اور اس کے مال کوزیادہ فر مااور اس کی مغفرت فر ما۔

#### حضرت انس على كاطويل عمريا ناننانو يسال تك

(2) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابو بکر محمد بن مؤمل نے ،ان کوففنل بن محمد نے ،ان کواحمد بن طنبل نے ،ان کومعمر نے ، حمید ہے یہ کہ حضرت انس ﷺ کونٹانو ہے سال عمر ملی تھی۔ یعنی ایک سوسال ہے ایک سال کم ، وہ الصبیح میں فوت ہوئے تھے۔ مصنف فرماتے ہیں : میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی طویل عمر کے قول ہیں جوکہ فضائل انس بن مالک عظیمت میں مذکور ہیں۔

### حضرت انس ﷺ کاحضور ﷺ کی دعاہے صحابۂ کرام ﷺ کے ہاتھوں میں بوقت دعانورد بکھنا

(۸) ہمیں خبردی ابو بکرفاری نے ،ان کو ابوا بخق اصفہائی نے ،ان کو ابوا حمد بن فارس نے ،ان کو بخاری نے ،ان کو بوسف بن راشد نے ،
ان کو احمد بن عبداللہ نے ، ان کو عمران بن زید نے ، ان کو خطاب بن عمر نے ،حسن ہے ،اس نے انس بن ما لک ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ بھٹے کے ساتھ گھر ہے مسجد تک ساتھ گیا لوگ مسجد میں تھے ہاتھ اُٹھائے ہوئے دعا کرر ہے تقے صفورا کرم بھٹے نے بوجھاتم ان لوگوں کے ہاتھوں کو د کھے رہے ہوجو میں دکھے رہا ہوں؟ میں نے عرض کی کیا ہے ان کے ہاتھوں کو؟ فر مایا کہ ان کے ہاتھوں میں نور ہے ۔ میں نے کہا آپ دعا فر ما کی ساتھ بھے بھی وہ دکھا دیے جلدی کی ہم نے بھی اسے باتھوا نھا دے۔
اب دعا فر ما کیس اللہ تعالی مجھے بھی وہ دکھا دیے حضورا کرم بھٹے نے دعا فر مائی اللہ نے مجھے بھی دکھا دیا لہٰذا آپ بھٹے نے جلدی کی ہم نے بھی اسے باتھوا نھا دے۔

بخاری کہتے ہیں اس روابیت کی کوئی متابع روابیت نہیں ہے۔ (بخاری ۲۰۲/۲ میزان ۱۵۵/۱)

باب ۵۷

## نبی کریم بھی کا برکت کی دعا کرنا اُم سلیم کے مل کے لئے جوکہ ابوطلحہ کی طرف سے تھا جوکہ ابوطلحہ کی طرف سے تھا (اورمرنے والے بیٹے کے بعدد وسرائیک صالح بیٹا ہونا)

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محد بن علی صنعانی نے مکہ میں ان کو آخل بن ابراجیم نے ،ان کو خبر دی عبدالرزاق نے ،
ان کو خبر دی معمر نے ،ان کو ثابت نے ،انس بن مالک سے وہ کہتے ہیں کہ بی بی اُم سلیم کا ابوطلحہ سے ایک بیٹا تھا وہ بیار ہوگیا تھا اور اس مرض میں انتقال کر گیا تھا۔ جب وہ مرگیا تو اس کی مال نے لبیٹ کے اوپر کپڑا ڈھک دیا حضرت ابوطلحہ منظے آئے تو انہوں نے بوچھا کہ میرے بیٹے نے شام کیسی گذاری؟ وہ بولی کہ شام سے آرام و قرار میں ہے۔

اس نے شوہر کوعشاء کا کھانا کھلایا۔ پھر رات کے بعض جھے ہیں کہا آپ کا خیال ہے کہ اگر کوئی آ دمی آپ کوادھار میں کوئی چیز دے، مارضی طور پر دے۔ پھروہ واپس لے لیا آپ ہے مبری اور پریشانی کا مظاہرہ کریں گے، اس نے کہا کہ بیں تو وہ بولی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کوآپ کا بیٹا عارضی طور پر دیا تھاوہ اس نے آپ سے لے لیا ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ مسیح کورسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اس نے بیوی کی بیہ بات رسول اللہ کا کو بتائی اور وہ اس زات اپنی بیوی ہے محبت بھی کر بچکے تھے۔ نبی کر بھی نے وعادی۔ بارٹ اللہ اللہ اللہ اللہ استحما ۔ اللہ تعالی تم دونوں کے لئے تمہاری اس رات میں برکت عطا کر بچکے تھے۔ نبی کر اس کے نتیج میں ) ابوطلحہ کا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ تھا کہتے ہیں کہ لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ اپنے زمانے کا بہترین آدمی ہوا۔ (خصائص کبری ۱۷۰/۲)

(۲) ہمیں خبردی ابوائھن مقری نے ،وہ کتے ہیں کہ ہمیں خبردی حسن بن محمد بن انٹل نے ،ان کو پوسف بن یعقوب نے ،ان کو ہسدد نے ،ان کو ابوالاحوس نے ،ان کو سعید بن سروق نے ،عبایہ بن رافع ہے وہ کتے ہیں کہ ام انس بن مالک (اپنے شوہر) ابوطلحہ سے بہت محبت کرتی تقیں ان کا ایک ہیٹا ہوا تھا بجروہ فوت بو گیا تھا ابوطلح کسی حاجت کے لئے گئے ہوئے تقے رات کو وہ جب اپنی بیوی کے پاس بہنچ تو وہ شوہر کے پاس تحفہ لے کرآئی جو وہ وہ بہلے ہے شوہر کے پاس ان تقیس ساس کے بعداس کے شوہر نے اس سے وہ کچھ طلب کیا جوشو ہرائی بیوی سے طلب کرتا ہے۔

اس کے بعد شوہ نے پوچھا کہ میرے بینے کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا اے بوطلح آپ کیا سجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہ پڑوی کرتے ہیں کہ وہ ادھاری کوئی چیز مانگتے ہیں جب اس کا مالک آتا ہے تو ۔ وہ اس سے مانگنا ہے تو وہ دینے سے انکار کرتے ہیں اس نے کہا کہ وہ ایسا کر کے بڑا کرتے ہیں۔ وہ بولی کہ آپ کی مثال بھی ایس ہے آپ کا بیٹا اللہ کی طرف سے عارضی اور اُدھار تھا بیٹک وہ انتقال کرچکا ہے۔ لبندا وہ نبی کریم ہے کے باس آیا س نے ساری بات آپ کو ہتائی نبی کریم ہے نے اس کو دعا دی اے اللہ! دونوں کے لئے ان کی اس رات میں برکت دے لبندا وہ حاملہ بوئی اور لڑکے وہنم دیا۔

عبایہ نے کہا کہ میں نے اس اڑے کے سمات بیٹے خود دیکھے تھے سب کے سب قر آن کے قاری تھے اوراس کو آئی بن عبداللہ بن ابوطلحہ نے روایت کیا ہے انس بن مالک سے بطور موصولی روایت ،اوراسی طریق سے اس کوفقل کیا ہے بخاری نے۔

اوراس کوروایت کیا ہے زیاد نمیری نے ،انس بن مالک نظمہ ہے اورآخر قصے میں اس بیجے کی تحسیف کرنے کا بھی کہا ہے ( بینی تھجور جبا کرنامند پر اگانا) اس کے بعد آپ نے اس کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ پھیرااوراس کا نام عبداللدر کھااور یہ ہاتھ پھیرنا اس کے چبرے پر سفیدوروشن ہو گیا تھا۔
( بخاری ۔ تناب ابنائر ۔ حدیث ۱۹۰۱ ۔ فتح الباری ۱۹۷۳ ۔ بخاری ۔ تناب العقیقیہ ۔ فتی الباری ۱۸۵۹ ۔ مسلم ۔ تناب الآواب ۔ حدیث ۱۹۹۹ میں ۱۹۸۹ ۔ ۱۹۹۹ )

( س) بمیں خبر دی ابوالحس مقری نے ،ان کو حسن بن مجمد بن ایمن نے ،ان کو یوسف بن یعقوب نے ،ان کو محمد بن ابو بکر نے ،ان کو زائدہ بن ابو بکر نے ،ان کو زائدہ بن ابی ہے ۔ اس کے نہورہ روایت کو قبل کیا ہے۔
بین ابی نے ،وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی زائدہ بن ابور قاد نے ،ان کو زیاد نمیری نے ،اس نے مذکورہ روایت کو قبل کیا ہے۔

باب ۲۷

ا۔ حضورا کرم کے کا اشارہ کرنا ابو ہریرہ دوی کے کواوردیگرکو
اس چیز کے بارے میں جو چیز حفظ ویاداشت کا سبب ہوگی۔
۲۔ ابو ہریرہ کے کا آپ کی بات ماننا۔
۳۔ اللہ تعالی کا رسول اللہ کے قول کو پکارنا۔
۳۔ اس میں جن آثار نبوت کا ظہور ہوا۔

(۱) ہمیں خبروی ابو بکراحمد بن حسن قاضی نے ،ان کوخبر دی حاجب بن احمد طوی نے ،ان کو محمد بن کیجی نے ،ان کو عبدالرزاق نے ،ان کو خبر دی معمر نے نہ بری ہے اس نے اعرج سے ،اللہ کے قول کے بارے میں :

#### ان الذين يكتمون ماانزلنا من البينات و الهُدَى بينك وه لوگ جوچهات بين جو كهم من أتارات برايت اورواضح ولاكر ـ

کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دیں نے فرمایاتم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ نبی کریم کی سے کثرت سے دعا کمیں کرتے ہیں اور اللہ ہی وعدے کی جگہ ہے کثرت سے دعا کمیں کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے کی جگہ ہے (بعنی اللہ کے ہی جیش ہونا ہے ) اور تم لوگ کہتے ہو کیا حال ہے مہاجرین وانصار کا کہ وہ رسول اللہ کی طرف سے اس حدیث کو بیان نہیں کرتے ؟ بیشک میرے ساتھ جومہا جرین میں سے تھے آپ کو بازار میں ان کی تجارت نے مصروف کر دیا تھا۔

اور میرے ساتھ انصار کوان کی زمینوں نے مصروف کر دیا تھا اور ان کی نگر انی نے۔ جب کہ میں ایک سکین آ دمی تھا میں رسول اللہ بھی کی صحبت میں زیادہ بیٹھتا تھا میں حاضر رہتا تھا جب وہ لوگ موجو ذہیں ہوتے تھے۔ اور میں وہ با تیں حضور اکرم بھی کی یا در کھتا تھا جو وہ بھول جاتے تھے۔ بیٹک نبی کریم بھی نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ کون اپنا کپڑا کھیلائے گا میں اپنی صدیت اس میں اُنڈیل دوں پھروہ اس کواپنے ساتھ ملالے بیٹک وہ اس کے بعد اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں بھولے گاجواس نے مجھ سے تی ہوگی بھی بھی۔ اللہ کی شم اگروہ بات قرآن کتاب اللہ میں نہ ہوگی تو میں تمہیں کوئی چیز بھی بیان نہ کرتا اس کے بعد انہوں نے تلاوت کیا :

ان الذين يكتمون .....الغ (پورى آيت) \_ (سورة بقره آيت ١٥٩) مسلم نے اس كوروايت كيا مجيح مين عبدالله بن حميد سے، اس نے عبدالرزاق سے۔

(مسلم- كتاب نضائل الصحابد حديث ١٥٩ ص ١٩٣٠)

اور بخاری نے اس کوروایت کیا ہے دیگر کئی طرق سے ۔ ( بخاری ۔ کتاب الاعتصام )

اور ہم نے روایت کیا ہے کتاب المدخل میں۔ جو پچھروایت کیا گیا ہے ابو ہر پرہ ﷺ سے، ان کی دعا کے بارے میں اور ان کے علم کا سوال کرنے کے بارے میں کہوہ نہ بھولا کرے اور نبی کریم ﷺ کا آمین کہنا اس کی دعا پر۔اوروہ جوروایت کی گئی ہے طلحہ بن عبیداللہ سے اور دیگر سے اس کی تصدیق کے بارے میں۔

(۲) اورہمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محربن یعقوب نے ،ان کوخبر دی رئیج نے ،وہ کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں: ابو ہریرہ ﷺ پنے زمانے میں سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ (یا دکرنے والے ) تھے۔(الرسالة للشافعی الفقراء ۲۷ ص ۲۸۰-۲۸۱)

باب ۷۷

#### حضورا کرم ﷺ کا اُم ہر رہے کے لئے ہدایت کی دعا کرنا اوراللہ تعالیٰ کا اس دعا کواس کے بارے میں قبول کرنا

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ عافظ نے ان کوخبر دی ابوئمر وعثمان بن احمد بن عبداللہ الدقاق نے بغدا دمیں ان کوعبدالملک بن محمد بن عبداللہ رقاشی نے ،ان کو بعقوب بن آخق حصر می نے عکر مہ بن مجمار ہے ، وہ کہتے ہیں کہ بمیں حدیث بیان کی ابوکشر غمر می نے ،وہ کہتے ہیں کہ ابو ہر برہ دھی نے کہانہیں روئے زمین پر کوئی مؤمن مردیا مؤمن عورت مگر وہ مجھے مجبوب رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بوجھا تہ ہیں اس بات کا کیے علم ہےا ہے ابو ہریرہ؟ کہا کہ بیں اپنی والدہ کواسلام کی طرف دعوت دیتار ہتا تھا مگروہ انکار کردیتی تھیں ایک دن حسب معمول میں نے اس کو دعورت دی اس نے رسول اللہ بھٹے کے بارے میں جھے پھھالی با تیس کہیں جو میں ناپسند کرتا تھا۔

میں حضورا کرم ﷺ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت ویتار ہتا تھا وہ انکار کردیتی تھیں آج میں نے ان کو دعوت دی جس پراس نے آج مجھے آپ کے خلاف پچھالی یا تیں کہیں ہیں جنہیں میں پندنہیں کرتا۔ للبذا یا رسول اللہ! آپ ایک کو آپ کہ وہ اُمبریرہ کو اسلام کی طرف ہدایت دے دے۔ رسول اللہ ہی نے اس کے لئے دعا فر مائی میں واپس لوٹا اپنی امی کو بیتا نے کے لئے کہ میں ان کو بشارت دول کے حضور اکرم پی نے آپ کی ہدایت کے لئے دعا کی ہے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو دیکھا ہوں کہ دروازہ بندہے میں نے وروازہ بجایا۔ والدہ نے میرا آنا محسوس کرلیا اور اس نے کیڑے بہن لئے اور اپنے سر پر دو پیدر کھ لیا اور کہا مخسر جااے ابو ہریرہ ! پھراس نے میرے میں جب داخل ہوا تو اس نے کیڑے بہن لئے اور اپنے سر پر دو پیدر کھ لیا اور کہا کہ میں جب داخل ہوا تو اس نے کہا :

اشهد الآلا اله الا الله واشهد ال محمدًا رسول الله

اس کومسلم نے روایت کیا ہے تیج میں عمرونا قد نے ،اس نے عمر بن ایس سے اس نے تکرمہ بن عمار سے اوراس میں اس نے ان ک عنسل کا ذکر بھی کیا ہے۔ (مسلم۔ کتاب فضائل الصحابہ۔ حدیث ۱۵۸ ص ۱۹۳۸)

باب ۷۸

# اس نو جوان کا تذکرہ موت کے وفت جس کی زبان کلمہ شہادت کے لئے نہیں کھلتی تھی موت کے دائے نہیں کھلتی تھی یہاں تک کہاس کی والدہ اس سے راضی ہوئی تواس نے کلمہ شہادت بڑھا اور جان جان آفرین کے سپر دکر دی

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ عافظ نے ،اورابوسعید بن ابوعمرونے دونوں کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن بعقوب نے ، ان کو بچیٰ بن ابوطالب نے ،ان کوعبدالوہاب بن عطاء نے ،ان کوابوالورقاء نے ،عبداللہ بن ابواوفیٰ سے وہ کہتے ہیں کہم لوگ رسول اللہ ہیں کے یاس بیٹے تھے کوئی آ دمی آیاس نے بتایا کہ بارسول اللہ الله مگرود یاس بیٹے تھے کوئی آ دمی آیاس نے بتایا کہ بارسول اللہ الله مگرود نہیں پڑھ سکتا حضورا کرم ﷺ نھے ہم لوگ بھی اُٹھ کرساتھ چلے گئے آپ نے فر مایا اے جوان! کہو لا الله الله اس نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا حضورا کرم ﷺ نے بوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے دل پر تالالگادیا گیا ہے۔ جب میں بیکہنا چاہتا ہوں تو تالا میرے دل کو قابو کر لیتا ہے۔ حضورا کرم ﷺ نے بوچھا کیوں اس نے بتایا میری اپنی مال کی نافر مانی کی وجہ ہے۔

حضورا کرم بھٹے نے بوچھا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ بولا جی ہاں زندہ ہے کہتے ہیں کہ حضورا کرم بھٹے نے اسے بلوایا جب آئی تو بوچھا
کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ بولی جی ہاں ہے۔ تیرا کیا حال ہے آگر بہت بڑا آگ کا الاؤلگایا جائے اور تھے کہا جائے کہ اس کواس کے اندر ڈال ویا
جائے گا کیا تم اس کے لئے سفارش کروگی (کہ نہ ڈالا جائے) بولی جی ہاں یا رسول اللہ! میں سفارش کروں گی اس کے لئے ۔ فرمایا تو پھر
تم اللہ کو گواہ کرواور بھے بھی گواہ کروکہ تم اس ہے راضی ہوگی ہووہ بولی اللہ میں تجھے گواہ کرتی ہوں اور میں تیرے رسول کو بھی گواہ کرتی ہوں
کہ میں اس سے راضی ہوں۔

حضورا کرم پیٹے نے فرمایا کہوا ہے نوجوان لا الله الا الله کہتے ہیں کہ اس نے پڑھنا شروع کیا لا الله الاالله و حدہ لاشه ربك له ۔ کہتے ہیں کہ اس نے تین بارکلمہ پڑھا۔حضورا کرم ﷺ نے فرمایا الله کاشکر ہے جس نے تجھے میری وجہ سے جہنم سے بچالیا ہے۔ لیعنی میرے ذریعے سے بچالیا ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۳۸/۸)

باب 29

#### ایک یہودی کا نیک عمل کی بدولت حضور ﷺ کی دعاہے اسلام کے آنا

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ابوجعفر کامل بن احم<sup>ستم</sup>لی نے ، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے ابوالحس علی بن محمد بن علی خلعانی سمنانی وامغانی میں ، ان کوعبداللہ بن محمد بن بونس سمنانی نے ، ان کومحمہ بن رزام نے ، سلیطی بصری نے ، ان کومحمہ بن عمر و نے عبداللہ انصاری ہے ، ان کوابوالحس علی بن حسین بن علی بہتی صاحب مدرسہ نے ، ان کوابوا بخق ابراہیم بن محمد بن بر دا درازی نے ، بطورا ملاء کے بخاری ہیں۔

ہمیں خبردی ابوعبداللہ محربن یونس مقری نے ،نیشا پور میں اس کوابوالفضل عباس بن ابراہیم نے ،ان کومحہ بن رزام نے ،ابوعبدالملک اپلی نے ،
ان کومحہ بن عبداللہ بن عمر وابوسلمہ انصاری نے ،ان کو ما لک بن دیتار نے ،انس بن ما لک رہے ہے ہیں کہ ایک یہودی نی کریم ہے ہے اس کومحہ بن عبداللہ بن اللہ تھے ہیں کہ ایک یہودی نی کریم ہے ہے ہے سامنے بیشا ہواتھا ۔خضورا کرم ہو ہی نے جواب میں آپ ہو گئانے ماسے بیشا ہواتھا ۔خصورا کرم ہو گئانے بھی تا ہے ہوا ہے وہ سلمان ہو گیا۔ (خصائص کبری الله مالا کہا۔ هَذَاذَ الله مالله ماللہ کے جواب میں آپ ہو گئا۔ (خصائص کبری الا کہا۔)

بياسنادمجبول هيه



باب ۸۰

## حضنورا کرم ﷺ کا حضرت سائب بن برید ﷺ کا حضرت سائب بن برید ﷺ کا حضرت سائب کا برکت ہے گھا تار کاظہور دعا کی برکت سے پچھا تار کاظہور

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعمرو بن ابوجعظر نے ،ان کوحسن بن سفیان نے ،ان کو اکمی بن ابراہیم۔(۲) اور ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل قطان نے بغداد میں ،ان کوعبداللہ بن جعفر بن درستویہ نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو احمد بن فیل نے ،ان کو اکمی نے ، ان کو خبردی فضل بن موک نے ،ان کو جعید بن عبدالرحمن نے ، وہ کہتے ہیں کہ سائب بن بزید ہے، فوت ہوگئے تھے ان کی عمر چرانوے (۹۴) برس تھی جب کہ تا حال وہ معتدل اور مضبوط آ دمی تھے۔انہوں نے کہا کہ اللہ تحقیق میں جانتا ہوں جو کچھ یہ کانوں اور آنکھوں کی سلامتی ہے وہ نبی کریم بھی کی دعا کی برکت سے سے جوانہوں نے میرے لئے فرمائی تھی میری خالہ مجھے حضورا کرم بھی کی خدمت میں لے کر گئی تھی اور کہا تھا میرا بھانجا بیار ہے آپ اللہ سے وعافر ما کمیں اس کے لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لئے دعافر مائی تھی۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تیج میں اسخن بن ابراہیم ہے۔

(بخاری کتاب المناقب فتی الباری ۲۰۱۱ ۱۵ ۱۵ ۱۹ ۱۵ بخاری باب خاتم النوق و فتی الباری ۲۱/۱ ۱۵ سلم کتاب الفصائل صدیث ۱۱۱ ص ۱۸۲۳)

(۲) بیمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ،ان کو ابواحم حمز و بن محمد بن عباس نے ،ان کو محمد بن غالب نے ،ان کوموی بن مسعود نے ، ان کوخبر دی عکر مد بن عمار نے ان کوعطامولی السائب نے کہا کہ سائب کا سراس جگہ سے سیاہ تھا اوراس نے اپنے باتھول سے بیان کیا کہ ان کی کھو پڑی سے سر کے سامنے تک بال سیاہ تھے اور بچھلا حصد اور داڑھی اور دخسار سفید تھے میں نے کہا اے میر سے آقامیس نے آپ سے زیاد ہ عجیب بالوں والاکسی کوئیس دیکھا انہوں نے کہا جیتے تم کیا تجھتے ہو کہ ایسا کیوں ہے؟ بیشک نبی کریم کی تھیل میاں تشریف لائے تھے اور میں بچیھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ میں بچیھا اور فرمایا تھا اللہ تیرے اندر برکت دے الہذا ہے حصد (جس پر آپ نے باتھ بھیرا تھا) بھی بھی سفید نہیں ہوتا۔ (جمع از دائد)

باب ۸۱

#### اس بہودی کے بارے میں روایت جس نے نبی کریم ﷺ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا تھا اوراس بارے میں آثار نبوت

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالحسین علی بن حسین ابن جعفر رصافی نے ،ان کواحمہ بن محمہ بن فضالہ مصری صفار نے ،ان کو محمہ بن طابت نے ،ان کو الدعز رہ بن ثابت انصاری ہے، محمہ بن طابت نے ،اپ والدعز رہ بن ثابت انصاری ہے،

اس نے تمامہ سے اس نے انس سے یہ کہ ایک بیبودی نے نبی کریم ﷺ نے داڑھی کو ہاتھ میں لیا تھا کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس کودعا دی تھی۔ اللّٰہُ ہمّ جَمَّلْهُ ۔اے اللّٰہ! اس کوخوبصورتی دے دے لہٰذااس کی داڑھی سیاہ ہوگئی تھی جو کہ سفید ہو چکی تھی ۔

اس روایت کا شامد بھی موجود ہے مگرا سنا دمرسل کے ساتھ۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ،ان کوا ساعیل بن محمد صفار نے ،ان کواحمہ بن منصور رمادی نے ،ان کوعبدالرزاق نے ،ان کو معمر نے ،قنادہ ہے وہ کہتے ہیں کہا یک بہودی نبی کریم پڑتھ کے پاس آیا نبی کریم پڑتھ نے اس کودعا دی اے القد!اس کوخوبصورتی دے دے۔ کہتے ہیں کہاں کے بال سیاہ ہو گئے تتھے تی کہ بخت سیاہ ہو گئے اس طرح معمر کہتے ہیں کہ میں نے قیادہ کے علاوہ دیگر سے سناتھ وہ ذکر کرئے تھے کہ وہ نوے برس تک زندہ رہاتھا مگروہ بوڑھانہیں ہوا تھا۔

میں نے اس روایت کو دیکھا امام ابو داو دکی کتاب المراسل میں مختصر طور پر کہا یک یہودی نے نبی کریم ﷺ کے لئے دودھ دوہا تھا۔ للبذا حضورا کرمﷺ نے اس کود عادی تھی اے اللہ! اس کوخوبصورتی دے دے لہذااس کے بال سیاہ ہو گئے تھے۔ (ابوداو دیتھنة الاشراف ۳۳۹/۱۳)

باب ۸۲

#### ابوز بدعمرو بن اخطب انصاری ﷺ کی شان میں روایت نیز حضورا کرمﷺ کاان کے لئے دعا کرنا اوراس بارے میں آٹارنبوت کاظہور

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس احمد بن ہارون بن ابراہیم فقید نے ،ان کوعبداللہ بن احمد بن طبل نے ،ان کوان کے والد نے ،ان کوحد بن بن ابراہیم فقید نے ،ان کوحد بن بیان کی علباء بن احمر بن بان کوحد بن بیان کی ابوز بدانصاری نے ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ بھی نے فر مایا کہ آپ میر سے قریب آ بیئے کہتے ہیں کہ پھر حضورا کرم کھی نے ابنا ہاتھ میر سے سراور داڑھی پر پھیرا پھر فر مایا سے اللہ اس کوخوبصورتی و سے د سے اور اس کی خوبصورتی کو دوام عطا کر۔ (تر ندی ۵۹۳/۵۔ منداحمہ ۵/۲۲،۷۲)

کہتے ہیں کہ وہ ایک سو برس ہے اوپر کے ہو گئے تتھے حالا نکہ ان کی داڑھی بھی سفیدنہیں تھی کالی تھی سوائے چند بالول کے اور وہ خوش نما چبرے والے تتھے اور مرتے دم تک ان کے چبرے پرجھری نہیں پڑھی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ استان سے ہموسول ہے تحقیق نے اس کوروایت کیا حسین بن واقد نے ۔ کہا ہے کہ حدیث ابن نہیک از دی نے ، ہمیں حدیث بیان کی ہے عمر و بن اخطب سے اور وہ ابوزید ہیں کہتے کہ رسول اللہ پیٹے نے پائی طلب کیا۔ میں نے ان کے پاس ایک پائی کا برتن کے آیا اس میں پائی تھا اس میں پکھ بال نصے میں نے اس کو اُٹھایا پھر میں نے ان کو پکڑوایا۔ حضور اکرم پھٹے نے دعا دی اے اللہ! اس کو خوبصورت بنا کہتے ہیں کہ جس نے ان کو دیکھا تھا جب ان کی عمر تیرانو ہے سال کی تھی کہ ان کی واڑھی اور سر میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا! (منداح ہے اس کی مجھے خبر دی ہے کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالعباس قاسم سیاری نے ، ان کومی بن موٹی باشانی نے ، ان کومی بن حسن شقیق نے ، ان کومسین بن واقد نے ۔

#### نبی کریم ﷺ کامحمد بن انس اور خطله کے سریر ہاتھ پھیرنا اور دونوں کی آنکھوں بربھی اور اس بارے میں آثار نبوت کا ظاہر ہونا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبدالرحمٰن تملمی نے ، یہ کہ ابوعبداللہ عکمری نے ، ان کوخبر دی ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالقاسم بغوی نے ، ہمیں ہارون بن عبداللہ بن موکی اور عبداللہ بن ابی مسر و کمی نے ان دونوں کو لیتھو ب بن زہری نے۔(ح)

اورہمیں خردی ابو برحمر بن سلیمان بن فارس نے ،ان کوجر بن اساعیل نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے کی بن موئ نے ،
ان کولیتقوب بن محمد بن ابراہیم فارس نے ،ان کوابواتحق ابراہیم بن عبداللہ اصفہانی نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خردی محمد نے ان کوجر دی اوریس بن محمد بن ابن طفری نے ،ان کوان کے دا دابیس نے ،اپ والدے وہ کہتے ہیں کہ حضورا کرم میں شریف لائے تو میں اس وقت دو ہفتے کا تفام محمد بن کی خدمت میں لایا گیا انہوں نے میر سے سر پر ہاتھ پھیرااور مجھے جج کروایا جب میں وس سال کا تعااور میرے لئے برکت کی وعافر مائی اور فر مایا کہ اس کا نام میرے نام پر رکھو گراس کی کنیت میری کئیت ندر کھو۔ کہتے ہیں کہ بینس نے کہا کہ میرے والد بڑی عمر دیتے گئے سے حتی کہ میرے والد بڑی عمر دیتے گئے سے حتی کہ میرے والد بڑی ہر چیز بوڑھی ہوگئی تھی گر ان کے سر اور داڑھی پر جہاں جہاں حضور اکرم ہیں کے ہاتھ پہنچے سے (وہ جوان رہے )۔ (بخاری فی اناری آلکیر ۱۔۱/۱۔ اصابہ ۳۵ اس ۲۵ ا

(۲) اوراس میں ہے جو مجھے خبر دی ہے ابوعبد الرحمٰن علمی نے ،ان کو ابوعبد اللہ بن مجد عکم کی نے ان کو خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ہے ابوالقاہم بغوی نے ،ان کو ہارون بن عبد اللہ ابوم ہوگی نے ،ان کو محد بن بل بن مروان نے ،ان کو ذیال بن عبید بن حظاله بن خدیم بن حنیفہ نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے واواحظاله ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں ، والدکو اوران کے چچاؤل کو یہ کہ حنیفہ نے اپنے بیٹول کو جمع کیا اور حدیث کو ذکر کیان کی وہیت کے اور آ مدے بارے میں نی کریم ہو گئے کے پاس اوران کے ساتھ حذیم تھے اور حظالہ اوراس کے آخر میں کہا ہے میرے مال باپ قربان میں ایک وہیت کے اور آ مدے بارے میں اور بیر میرا بیٹا ہے حظالہ حضوراکرم ہو گئے کے نام رکھا گیا۔

تی کریم ہوتا نے فرمایا الے کڑے اور حضورا کرم ہوتا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سریر ہاتھ پھیرا اور اس کے بارے میں کہا تھا اس میں برکت دی گئی ہے یا یول فرمایا تھا اللہ تمہار سے اندر برکت دے۔ اور ٹیل نے حظلہ کود یکھا تھا کہ ان کے پاس ایس بکری ال کی جاتی جس کی تھجری برورم ہوتا یا آونٹ یا کوئی انسان جس پرکوئی ورم ہوتا تھاوہ اپنے ہاتھ پر اپنا تھا بوت و اور یول کہتے تھے۔ ہسم الله علی ٹرید رسول الله ۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ علی ٹرید رسول اللہ ۔ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ میں اللہ علی اس کے ساتھ ہاتھ کھیرتا ہول (یاشفا طلب کرتا ہوں) پس ہاتھ کھیرو ہے تھے الہذا اس کا ورم دور ہوجاتا تھا۔ (اصابہ ۱۳۵۹)

۳) ہمیں خبر دی ابو بکر فارس نے ، ان کوخبر دی ابوا آختی اصفہانی نے ، ان کومحہ بن سلیمان بن فارس نے ، وہ کہتے ہیں کہ محمہ بن اساعیل بغاری نے کہا کہ یعقوب بن آختی نے کہا:

حظلہ بن حنیفہ بن حذیم وہ کہتے ہیں کہ کہا حذیم نے یارسول اللہ! میں بیٹوں والا آ دمی ہوں۔اور سیمیراسب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام حضور کے نام پر رکھا گیا حضورا کرم ﷺ نے فر مایا تھا ادھر آ ہے اے لڑ کے! اور میراہاتھ پکڑا اور فر مایا اللہ تمہارے اندر برکت دے۔ یا اول کہا تھا کہ تیرے اندر برکت دے دی گئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا تھا کہ خظلہ کے پاس کوئی ورم والا انسان لایا جاتا تھاوہ اس پر ہاتھ پھیردیتے تھے اور کہتے تھے بسم الله (اللہ کے نام) کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہول۔ لہٰذا ورم دور ہوجا تا تھا۔ (تاریخ کبیر ۲۰۱۰/۱۰۰)

- (۳) اورذکرکیاجاتا ہے ابوسفیان ہے اوراس کا نام مدلول ہے کہ وہ نبی کریم ہیں کے پاس گیا اور مسلمان ہو گیا تھا اور حضورا کرم ہیں نے ہاتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اوراس کے لئے برکت کی دعا کی لہذا ابوسفیان کے سرکا اگلہ حصہ کالے بالوں والا تھاجس قدر نبی کریم ہیں نے ہاتھ پھیرا تھا باقی ہو بھی ہیں ہے۔ اس نے مطربن علا فرزاری ہے، اس نے اپنی پھو پھی بھیرا تھا باقی سارا سرسفید تھا اس کو بخاری نے ذکر کیا ہے تاریخ میں سلیمان بن عبدالرحمٰن ہے اس نے مطربن علا فرزاری ہے، اس نے اپنی پھو پھی ہے اور قطفہ ہے جو کہ اس کا مولی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا ابوسفیان ہے اس نے اس کوذکر کیا۔ (جاریخ جیر ۲۰۱۳)
- (۵) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابوالفضل محمد بن ابراہیم نے ،ان کوحسین بن محمد بن زیاد قبائی نے ،وہ کہتے ہیں کہ علی بن مُجر نے ذکر کیااس خط میں جس میں اس نے ہماری طرف لکھا تھاوہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی فطر بن علا ،فزاری نے ،وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے میری چھوچی آ مند بنت ابوالشعناء نے مدلوک ابوسفیان ہے۔
- (۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوسعیداحمد بن محمد بن عمر واقعسی نے ، ان کوسین بن حمید بن رہے نے ، ان کوفعنل بن مون مسعودی ابوحمزہ نے وہ کہتے ہیں کہ جمھے حدیث بیان کی ہے اُم عبداللہ بن حمزہ بن عبداللہ نے اپنی دادی ہے اور وہ اُم ولد بھی تھیں عبداللہ بن متبدی وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آقا عبداللہ بن عتبہ ہے کہا آپ نبی کریم بھی ہے کوئی چیز کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ذکر کرتا بوں کہ میں پانچ چھمال کالڑکا تھا حضورا کرم بھی نے محصا پی گود میں بیٹھایا تھا اور انہوں نے میرے لئے اور میرے بچوں کے لئے برکت کی دعا کی تھی میری دادی کہتی ہیں کہ ہم اس دعا کے اثر کو جانے ہیں کہ ہم بوڑ ھے نہیں ہوں گے۔
- (۸) اورہم نے روایت کی مالک بن عمیر شاعر ہے رہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنادست مبارک میر ہے سر پر پھیرا پھر چیرے پر پھیرااس کے بعد اس سر پراس کے بعد اس کے پیٹ پر۔ پھر مالک بڑی عمر دیئے گئے تھے تی کدان کا سراور داڑھی سفید ہو گئے تھے مگر رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پھیرنے والی جگہ پر بال سفیدنہیں ہوئے۔ (اصابہ)
- (۹) ہم نے اس کوروایت کیا ہے حصین بن عبدالرحمٰن ہے اس نے اُم عاصم عتبہ بن فرقد کی بیویٰ ہے کہ عتبہ بن فرقد صرف سراورداڑھی کو تیل کا تے تھے بس اوران ہے انتہائی بیاری خوشبوتھی میں نے ان ہے بچے تھا تو عتبہ نے ذکر کیا کہ نبی کریم کی ہے کہ عامی اس نے اپنی تکلیف ذکر کی تھی حضورا کرم کی نے عتبہ کا تہہ بند لے کراس کوان کے فرج پر ڈالا اور دونوں اپنے ہاتھ اُٹھائے ان میں پچھے بھونکا مجرایک ہاتھ اس کی جینے پر دوسرااس کے بیٹ پر پھیراعتبہ کہتے تھے کہ بیخوشبواس کی وجہ ہے۔

#### حضرت قنادہ بن ملحان ﷺ کی شان کہان کے چہرے پر ۔ نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے نور کاظہور

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمہ بن عبید صفار نے ،ان کوعبداللہ بن احمد بن عنبل نے ،ان کو بیخی بن معین نے ، اور ہر میم بن عبدالاعلیٰ نے ،ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے معتمر بن سلیمان نے۔(ح)

ادر ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن احمد بن منبل نے ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ہمارے والد نے ان کوعارم نے ، ان کو معتمر نے بیالفاظ ہیں حدیث بیان کرتے تھے ابوالعلا و سے وہ کہتے ہیں کہ معتمر نے بیالفاظ ہیں حدیث بیان کرتے تھے ابوالعلا و سے وہ کہتے ہیں کہ میں قاوہ بن ملحان کے پاس تھا ان کی بیاری میں کہتے ہیں کہ ہم جھتے ہیں و، ہی مرض جس میں ان کا انقال ہو گیا تھا فر مایا کہ ایک آ دمی گھر کے موخر میں گذرا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا قمادہ کے چہرے پر (جیسے شخشے میں نظر آتا ہے ) فرمایا کہ نبی کریم بھی اس کے چہرے پر ہاتھ کھیرا کرتے تھے اور میں نے بہت کم ہی اس کے سواان کو دیکھا گر جب بھی دیکھا تو ان کے چہرے پر تیل لگا ہوا تھا۔

باب ۸۵

## نبی کریم بھی کا حضرت عبدالرحمن بن عوف نظیمہ کے بارے میں برکت کی دعا کرنا جس سے ان کا مال کثیر ہوگیا حتی کہ ان کی بیویوں کومیراث میں ہے کم از کم استی ہزار رویے دیئے گئے

(۱) ہمیں خبر دی ابو محد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ،ان کوخبر دی ابوسعید بن اعرابی نے ،ان کوحسن بن محمد زعفرانی نے ،ان کو کھی بن عباد نے ، ان کو حماد بن زید نے ، ثابت ہے اس نے اس کے یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے عبدالرحمٰن پر پہلے رنگ کا نشان ویکھا تو بوچھا یہ کیسا نشان ہے؟ اے ابو محد! اس نے بتایا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے مجوری تھیلی کے وزن کے برابرسونے کے مہر پر حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اللہ تیرے کئے برکت دے ولیمہ کراگر چہا کی برک ہی ہی ۔

بخاری وسلم نے اس کوفٹل کیا ہے حدیث جماد بن زیدے۔(بخاری کاب النکاح)

اور جب وہ مدینے میں آئے تو ان کے پاس کوئی بڑی چیز نہیں تھی اور بیدوسری حدیث میں بیان ہوا ہے تابت سنے لور حمید ہے۔ (۲) ہمیں حدیث بیان کی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہائی نے ، بطور املاء ان کوخبر دی ابوسعید احمد بن محمد بن زیاد بصری نے مکہ محرمہ میں ان کوشن بن محمد زعفرانی نے ،ان کوعفاف بن مسلم نے ،وہ کہتے ہیں کہ میں حدیث بیان کی ہے حماد بن سلمہ نے ،ان کو ثابت نے ، اور جمید طویل نے ، انس بن ما لک ہے مید کہ عبد الرحمٰن بن عوف مدینے میں آئے تو رسول اللہ کے اس کے اور سعد بن رہے کے درمیان بھائی ہونے کارشتہ قائم کردیا سعد نے کہا میر ہے بھائی میں مدینے میں کثیر المال ہوں آپ میرا آ دھا مال لے لیجئے اور میری دو بیویاں ہیں آپ ان کود کھے لیجئے جو آپ کوا چھی گے میں اس کو تیرے لئے طلاق دے دیتا ہوں (اور آپ نکاح کر لیجئے) مگر عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا اللہ آپ کے اہل میں اور مال میں برکت عطا کرے مجھے بازار بتاد بیجئے انہوں نے اس کو بازار دکھا دیا اس نے تجارت کی ، منافع کمایا اور بچھ گھی اور پنیر خرید لائے پھر کچھ عرصہ اس طرح کرتے رہے بالآخرا کہ دن حضورا کرم بھے کے پاس آئے تو اپنے کپڑوں پرزعفران کا نشان تھا رسول اللہ بھے نے پوچھا یہ کیسانشان ہے؟ اس نے بتایا ارسول اللہ المیں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔

حضورا کرم بھٹانے ہو چھا کہ کتنامہر دیا ہے اس نے بتایا اور کہا کہ تھلی کے برابرسونالیا ہے۔ آپ بھٹانے فرمایا ولیمہ بھی کر لیجئے اگر چدایک بمری کا بی سبی عبدالرحمٰن کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہا گرمیں پھر بھی اُٹھا تا تو بیامید کرتا تھا کہاس کے بینچسونا یا چاندی پڑا ہوگا۔ (ابوداود۔کناب النکاح۔صدیث ۲۱۰۹ ص ۲۳۵/۲)

مصنف کہتے ہیں کہاس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی دعا کا ذکرنہیں ہے تگروہ پہلی روایت جیسی ہےاورقول عبدالرحمٰن میں ایسی روایت میں اس طرف اشارہ ہے۔

پاپ ۸۲

- ا۔ نبی کریم بھٹا کا حضرت عروہ بارقی بھٹھ کے لئے برکت کی دعا کرنا اس کی بیچ میں۔
  - ۲۔ اوراسی طرح عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب کی تنجارت کے لئے دعا کرنا۔
- (۱) ہمیں حدیث بیان کی ابوجھ عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے مان کو ابوسعیدا حمد بن جمد بن زیاد نے ،ان کوسعدان بن نفر نے ان کوسفیان نے ،
  ان کوشعیب بن غرقدہ نے ،اس نے اپنی قوم سے سناوہ حدیث بیان کرتے تھے عروہ بارتی ہے کہ بی کریم بھٹے نے اس کوایک دینار دیا تھا تا کہ دہ ان کے لئے بکری خرید کرلائے قربانی کے لئے اس کے ساتھ دو بکریاں خریدیں ۔ پھرایک بکری ایک دینار کے بدلے فروخت کردی اور حضو را کرم بھٹے کے پاس ایک بکری لے آیا اور ایک دینار بھی ۔ لہذاحضور اکرم بھٹے نے اس کی تجارت میں برکت کی وعافر مائی تھی پھر بیحال ہوا کہ اگروہ مٹی بھی خرید کرتا تو اس میں بھی منافع کما تا تھا۔ (خصائص کری ۱۹۹۱۔ دلائل ابی تعیم ص ۳۹۵)
- (۲) ہمیں خبر دی ابومنصور منظفر بن مجمد علوی نے ،ان کوخبر دی ابوجعفر بن دحیم نے ،ان کوابوحازم بن ابوغرز ہ نے ،ان کوفضل بن دکیین نے ، ان کوفطر بن خلیفہ نے ،اپنے والد ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سناتھا عمر و بن حریث سے وہ کہتے ہیں کہ میر ہے والد مجھے رسول اللّد وظفا کے پاس نے گذرے وہ کوئی چیز فروخت کر دہاتھا باس نے گذرے وہ کوئی چیز فروخت کر دہاتھا اس کے ساتھ کھیل رہاتھا بی کریم بھٹانے نے اس کے لئے دعا فرمائی۔

اللهم بارك له في تعجارته \_ (رجمه) الانشاس كي تجارت شلى يركت عطافرها ـ (مجمع الزواكد ١٨٦/٩)

## حضورا کرم ﷺ کا اپنی بوری اُمت کے لئے صبح سورے اُٹھے یا صبح سورے کوئی کام کرنے کے لئے میں میں میں کام کرنے کے لئے برکت کی دعا کرنا

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ہے ابومحد عبداللہ بن پوسف اصفہانی نے ،ان کوابو بمرمحہ بن حسین بن حسن قطان نے ،ان کوخبر دی ابر ہیم بن حارث بغدا دی نے ان کو بچی بن ابو بکیر نے ،ان کوشعبہ نے یعلی بن مطاء ہے اس نے عمارہ بن حدید سے اس نے صحر عامدی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھنے نے فرمایا۔

> اللهم بارك لا مُتى بُكُوُرهَا اےاللہ! میری أمت كے لئے ان كے سورے كے وقت میں بركت عطافر ما۔

ادر نبی کریم جب بھی کوئی سریہ یعنی جہادی لشکر روانہ کرتے تھے تو دن کے اول جھے میں بھیجتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحر ایک تاجرآ دمی تھا وہ اپنے غلاموں یا لڑکوں کو دن کے اول جھے میں بھیجتا تھا۔ لہندااس کا مال کثیر ہوگیا اور ہاقی رہنے والاحتی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مال کو کہاں رکھے۔

(ابوداود - كتاب الجباد - صديث ٢٠٠٦ ص ٢٥٠٣ - ترزي كتاب البيوع - صديث ١٢١٢ ص ٥٠٨/٣ رابن ماجر - كتاب التجارات - صديث ٢٢٣/١)

باب ۸۸

#### نبی کریم ﷺ کاعبداللہ بن ہشام ﷺ کے لئے برکت کی دعا کرنااور بعد میں برکت کاظہور ہونا

بخاری نے اس کوفل کیا ہے میں اس طرح۔ (بخاری۔ کتاب الدعوات۔ مدیث ۱۳۵۳۔ فتح الباری ۱۱/۱۵۱)

#### نبی کریم ﷺ کا اپنی مسجد والوں کے لئے دعا کرنا اوراللہ تعالیٰ کا ان کی دعا کو قبول کرنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوسعد مالینی نے ،ان کوابواحد بن عدی نے ،ان کوئل بن محد بن سلیمان حلبی نے ،ان کومحد بن بیز بید ستملی نے ،ان کو شاہد نے ،ان کو ابو بین سیار نے ،ان کومحد بن منکد ر نے ، جابر ہے اس نے ابو بکر ہے ،اس نے بلال ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوز میں نے شاہد یہ بردی میں صبح او ان دی۔ (ابوب بن سیار کوابن معین وسعدی وابن مدی نے نیر ثقة قرار و یا اور نسائی نے متر وک قرار دیا ہے۔ تاریخ کمیر المے اس)
میں نے مرض کی ان کومروی نے روک لیا ہے۔ حضور اکرم میں نے دعا کی تھی۔
میں نے عرض کی ان کومروی نے روک لیا ہے۔ حضور اکرم میں نے دعا کی تھی۔

اَللَّهُمَّ اَذُهِبُ عَنُهُمُ الْبَرُدَ \_ (تربمه) اَسالةان لوگوں ہے سردی کودور ہے جا۔ لبذا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ رات کے وقت آتے جاتے تھے۔ (الدلائل ابوقیم ص ۲۹۸۔ بیزان ۲۸۹/) ایوب بن سیار اس روایت میں متفرد ہے۔ اور اس کی مثل گذر چکی ہے اس حدیث میں جو مشہور ہے حضرت حذیف کے خندق والے قصہ میں ۔

باب ۹۰

#### حضورا کرم ﷺ کاعبداللہ بن عامر بن کریز کے منہ بیں اپنالعاب دہن ڈالنااوراس کواس کی برکت پہنچنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوا کی ابراہیم بن محمد بن کی نے ،ان کومحد بن سلیمان بن فارس نے ،ان کوعمر و بن شیب نے ، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابوعبیدہ نحوی نے ، یہ کہ عامر بن کریز اپنے بیٹے کوحضورا کرم کی گئے گئے یاس نے آیاوہ پانچ یا حجیرسال کا تھاحضورا کرم کی نے اس کے مند میں اپنالعاب و بن ڈالا وہ نبی کریم کی کے مند کے پانی کو پینے اور مزہ لینے یعنی جنی ارت کے لینے لگانبی کریم کی نے فرمایا بیشک تیرا سربیٹا کیا بیاسا ہے۔ مد بیٹا کیا بیاسا ہے۔

کتے ہیں کہاجا تا تھا گرعبداللہ بن عامر پھر پر تیر مارتا تھا تواس کو پکھلادیتا تھا یعنی پھر میں ہے پانی نکلتا تھا حضورا کرم ﷺ کی برکت ہے۔

### حضور اکرم ﷺ کا بوم عاشوراء میں شیرخواروں کے منہ میں لعاب دہن ڈالنا وہ رات تک اسی بر رُکے رہتے تھے

(۱) ہمیں خبروی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبردی احمد بن عبید صفار نے ،ان کوعلی بن حسن سکری نے ،ان کوعبداللہ بن عمیں خبروی ابوالحسن علی بنت کمیت عتکیہ نے ، اپنی مال امیمہ ہے ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے امتہ اللہ بنت رزید مولار سول للہ بھٹے ہے ، کہ اس امیمہ ہے ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے امتہ اللہ بنت رزید مولار سول اللہ بھٹے ہے سا کہ وہ صوم بوم عاشوراء کہا اے امتہ اللہ کیا آپ نے اپنی مال رزید ہے کھے سناتھا کہ وہ یہ بات ذکر کرتی تھیں کہاں نے رسول اللہ بھٹے ہے سنا کہ وہ صوم بوم عاشوراء کا ذکر کرتی ہیں؟ وہ بولی جی بال حضور اکرم بھٹے بوم عاشوراء کو عظمت دیتے تھے اور ان کی ماؤں سے کہتے تھے کہ ان کو رات تک ودھ نہ بلائیں ۔ (الاصاب ۱۳۰۳/۳)

۳) جمیں خبر دی ابوانحس نے ، ان کواحمہ بن حسن بن علی بن متوکل نے ، ان کوعبیداللہ بن عمر قوار بری نے ، اس نے اس کو ذکر کیا ہے نی اسناد کے ساتھ مذکور کی مثل ہال مگر اس نے عتکیہ کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ جھسے حدیث بیان کی ہے میری ماں امیمہ نے ، اور اس نے لات رسول کا ذکر بھی نہیں کیا۔

ياب ۹۲

### حضورا کرم ﷺ کامحمر بن ثابت بن قبس بن شمّاس کی تحسنیک کرنااورا پنالعاب دہن اس کے منہ میں ڈالنا اوراس کی برکت کے تارکا ظاہر ہونا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ عافظ نے ،ان کوخبر دی ابوالفضل حسن بن یعقوب بن یوسف عدل نے ،ان کو یکی بن ابوطالب نے ،ان کو زید بن حباب نے ،ان کو ابد عابت بن تیس بن اس کے ،ان کو ابد عابت بن تیس نے ،اپ والد محمد ہے یہ کہ اس کے والد عابت بن تیس نے اس کو الد عابت بن تیس نے ہوں ہے ،ان کو ابد عابت بن تیس نے ہوں ہے ،ان کو ابد عاب نے ہوں کے ہوں ہے کہ اس کے بیٹ میں تھے ) جب اس نے اس کوجنم دیا تو اس نے سم کھائی کہ اس کو ( یعنی عابت کے بیٹے کو ) ابنا دود ھنہیں با وک کی رسول اللہ وہ اللہ اور عجوہ کھور جباکر اس کے منہ میں ابنا لعاب دھن ڈالا اور عجوہ کھور جباکر اس کے منہ میں ابنا لعاب دھن ڈالا اور عجوہ کھور جباکر اس کے منہ میں ابنا لعاب دھن ڈالا اور عجوہ کھور جباکر اس کے منہ میں ابنا لعاب دھن ڈالا اور عجوہ کھور جباکر اس کے منہ میں ابنا لعاب دھن ڈالا اور عجوہ کھور جباکر اس کے منہ میں ابنا لعاب دھن ڈالا اور عجوہ کھوں جباکر اس کے تالو براگائی اور بے کا نام محمد رکھا۔

اور فرمایا کہ اس کہ پاس آنا جانار کھو بیشک اللہ تعالیٰ اس کورزق دینے والا ہے۔لہذا میں آئے پہلے دن اور دوسر ہے اور تیسر ہے دن اس کے پاس آیا۔اچا تک ایک عورت عرب میں پوچھتی پھر رہی تھی ثابت بن قیس کے بارے میں ، میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ میں ثابت ہوں وہ بولی کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے گویا کہ میں اس کے بیٹے کو دودھ پلار ہی ہوں اس کا محمد ہے۔انہوں نے بتایا کہ میں ہی ثابت ہوں اور بیہ ہے میرا بیٹا محمد۔ کہتے ہیں بیہ سنتے ہی اس عورت کی قمیص یا دو پٹے سے اس عورت کا دودھ نجو کر شکنے لگا۔

باب ۹۳

#### حضورا کرم کھی کا دومیاں بیوی کے لئے اُلفت ومحبت کی دعا کرنااوراللہ تعالی کا دونوں کے لئے وہ دعا قبول کرنا

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محمہ بن عبداللہ اصفہانی نے ،بطور املاء کے ،ان کو ابواساعیل نے ،ان کو عبدالعزیز عبداللہ اولی نے ،ان کو عبدالعزیز عبداللہ اولی نے ،ان کو عبداللہ اولی نے ،ان کو عبداللہ اولی نے ہیں )۔ (تاریخ کبیر ۲۸۸۸۔ الفعظ البحث نیں ۱/۲۸۸۔ بجرجین ۲/۲۰۱۰ بیزان ۱/۲۸۸ اس نے بھر بن عبدالر اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ اور بولی یارسول اللہ کے بندے تیری ایک میں ہورے ہور کو بلالا وکی اس کو وہ خراز تھا گوڑیاں بیچنے والا نی کریم کھی نے بوچھا اے اللہ کے بندے تیری عورت کیا کہتی ہو جو بھا اے اللہ کے بندے تیری میں ہورت کیا کہتی ہو گھا ہے بولی بی کراس کی بیوی نے کہا نہیں بلکہ مبینے میں ایک بار حضورا کرم کھی نے اس سے بوچھا کیا تم اس کو تا پیشانی پر بولی بی بال حضورا کرم کھی نے دونوں سے کہا اپنے سرمیر نے قریب کر وحضورا کرم کھی نے ورت کی بیشانی اس کے شوہر کی بیشانی پر کھوائی اس کے بعددعا کی۔

#### اَللَّهُمَّ اَلِّفُ بَيُنَهُمَا وَ حَبِّبُ هُما اِلىٰ صَاحِبِهِ اےاللہ ان دونوں کے درمیان الفت پیدا فرما اور ہرا یک کو دوسرے سے محبت عطافر ما۔

اس کے بعد حضورا کرم ﷺ بازار نمط سے گذرے اور عمر بن خطاب ﷺ ان کے ساتھ تھے کہ وہ بی عورت نمودار ہوئی اس نے سر پر چمڑا اُٹھایا تھا جب اس نے حضورا کرم ﷺ کودیکھا تو اس نے اسے بچینک دیا اور آ کر حضورا کرم ﷺ کے قدموں میں گرگئی اوران کے پیرچو منے گلی حضورا کرم ﷺ نے بوچھاتم کیسی ہواور تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ وہ بولی قتم ہاس ذات کی جس نے آپ کوعزت دی ہے اب تو کوئی بھی مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں نہ میرابا ہے، نہ بیٹا، نہ کوئی رشتہ دار حضورا کرم ﷺ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ حضرت عمر نے کہامیں بھی شہادت دیتا ہوں کہآپ اللہ کے رسول میں ابوعبداللہ نے کہا کہ بلی ابوعلی اللہ بی متفرد ہے اس روایت کے ساتھ وہ کشیر الروایت ہے منکر روایات کے ساتھ ۔

#### مصنف كتبت بين:

میں کہتا ہوں تحقیق روایت کی ہے یوسف بن محمد بن منکد ر نے ،اپنے والدے اس نے جابر بن عبداللہ ہے اس قصے کامفہوم مگریہ کہ اس نے اس میں عمر بن خطاب ﷺ کا ذکر نبیس کیا۔

باب ۱۹۳

### اس شخص کی کیفیت جس نے حضورا کرم ﷺ کے سامنے سامنے سامنے سردرد کی شکایت کی تھی

ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،اورابوسعید بن ابوعمر و نے ،ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقو ب نے ، 'وابوا سامہ کمی نے ،ان کوشریح بن مسلمہ نے ،ان کوابویجی تیمی نے ۔ (ابویجی ضعیف ہیں ہضعاء کبیر یا /۲۲ ہمیزان ۱۳۲/

اساعیل بن ابرہم نے وہ کہتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی سیف بن وہب نے ، ابوالفضل ہے کہ ایک آ دمی تھا بنولیت میں ہے اس کوفراس بن عمرو کہتے تھے اس کوسر میں ورد شروع ہو گیا تھا۔ اس کواس کا والدرسول اللہ ﷺ کے پاس نے گیا تھا اس نے ان کے سامنے اس کے در دسر کی شکا بیت کی ۔ لہٰذارسول اللہ ﷺ نے اس کی کھال کو پکڑا اس کی وونوں آ تکھوں کے ورمیان اور اس کو کھینچا اس قدر کہ نشان پڑ گیا بعد میں رسول اللہ ﷺ کی انگلیاں لگنے کے مقام پر بال اُگ آئے تھے اس کے ماتھے پر۔ لہٰذااس کا وردسر جاتار ہااور اسے بھی وردسر جاتار ہااور اسے بھی وردسر ہیں ہوا۔

ابواطفیل کتے ہیں کہ میں نے اس بالوں والی جگہ کود یکھا تھا جسے کہ تہی اور خاریشت کے بال ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب حضرت علی دہ ان خلاف خروج کا اراد و کیا تھا اصل جروزاء کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ اس کے والد نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا تھا اور اس کوروک لیا تھا تو اس وقت اس کے وہ بال گرگ ہے جو بھی تو اس ہے جو بھی تو اس ہے وہ بھی آت ہے وہ بھی تو اس ہے جو بھی ہے اس کے وہ بال گرگ ہے تھے جب اس میں اور کہ اس سے کہا گیا ہیا سی کی اور است ہے جو بھی ہے اراد و کیا تھا لہٰذا ہم تو بہ کرو چنا نچو اس نے تو بہ کی تھی اس کود یکھا تھا جب اور الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی اس کود یکھا تھا جب وہ بال اُس کے تھے اور اس وقت بھی جب وہ گرگ تھے۔ اس روایت میں ابو یکی تیمی کا تفر و جب بیاس طرح مروی ہے۔ وہ بال اُس فی جب وہ گرگ تھے۔ اس روایت میں ابو یکی تیمی کا تفر و جب بیاس طرح مروی ہے۔

(۲) اس کوروایت کیا ہے علی بن زید بن جدعان نے ، ابوالطفیل ہے کہ ایک آدی کالڑکا پیدا ہوا تھا عہدرسول ہے میں وہ اس کو نبی کریم ہے کہ ایک آدی کالڑکا پیدا ہوا تھا عہدرسول ہے میں وہ اس کو نبی کریم ہے ہے پاس لے کرآیا تھا حضورا کرم ہے نے اس کے لئے برکت کی دعا فرمائی تھی اور اس کی چیشانی ہے بکڑا تھا لہٰ ذااس کی چیشانی پربال اُگ آئے تھے جیسے گھوڑ ہے کی گردن یادم کے بخت بال ہوتے ہیں۔وہ لڑکا جوان ہو گیا تھا جب خارجیوں کا واقعہ پیش آیا تو وہ ان کی باتوں میں آگیا اور اس نے ان کی باتوں کی باتوں میں آگیا اور اس نے ان کی باتوں کو بیشانی ہے وہ بال گر گئے (جویا دگار نبی تھے) لبندااس کے باپ نے اس کو بکڑ کر قید کر دیا تھا اور روک لیا تھا

اں خوف سے کدوہ ان کے ساتھ مندل جائے ابوطفیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے پاس ہی رہے تھے ہم نے اس کوفیے بھت کی اور ہم نے کہا کہ کیاتم نے دیکھانہیں کہ نبی اللہ ﷺ کی برکت تمہاری پیشانی ہے گرگئ ہے ہم برابراس کوفیے بھت کرتے رہے تی کہ اس نے رجوع کرلیاان کی رائے سے کہتے میں کہ اللہ نے دوبارہ اس کے وہ بال نوٹاد ئے تتھا جوس کے ماتھے پر تتھے جب اس نے تو بہکر لی تھی۔

(۳) اوراس روایت میں ہے جس کی مجھے خبر دی ہے ابوعبدالرحمٰن سلمی نے ،ان کوخبر دی ابوعبداللہ عکمری نے ،ان کوحدیث بیان کی ہے ابوالقاسم بغوی نے ،ان کو کامل بن طلحہ نے ،ان کوجما دبن سلمہ نے ،ان کوعلی بن زید نے ، پھراس نے اس مذکور کوذکر کیا۔

باب ۹۵

#### حضورا کرم ﷺ کانا بغہ شاعر کے بارے میں دعا کرنا اوراللہ تعالیٰ کااس کے بارے میں اس دعا کوقبول کرنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعثان سعید بن محمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی ابو بکر محمد بن مؤمل نے ،ان کوجعفر بن محمد سوار نے ،ان کواساعیل بن عبداللہ بن خبر دی ابو بکر محمد بن مؤمل نے ،ان کوجعفر بن محمد سوار نے ،ان کواساعیل بن عبداللہ بن خالد سکری رتی نے ،ان کو بیعلی بن اشد قل کے میں نے ساتھا نابغہ سے نابغہ بنی جعدہ وہ کہدر ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ بھے کو بیشعر سنایا تھا ان کوخوب بہند آیا تھا۔

وانسالنر جو فوق ذالك مَظهر

بلغنا السمآء محدناوثراءنا

ہم لوگوں نے اپنی عظمت وشرافت اور اپنی دولتمندی کوآسان پر پہنچادیا ہے اور ایک ہم اس سے زیادہ او نیچا (مظہر تک ) لے جاتا جا ہے ہیں۔ توحضورا کرم ہے نے بھے ہے اکو نیسا کیا ہے طہرے کہال تک مراو ہے آپ کی میں نے کہا جنت تک حضورا کرم ہے نے ملیانشا ملٹدا یہے ہی ہوگا۔

بوادر تحمي صفوة الإيكدرا

فلا عير في جلم اذا لم تكن له

حمليه اذامهااورد الامر اصدرا

ولا خيىرفى جهيل اذا ليم يبكن ليه

نبی کریم ﷺ نے فرمایاتم نے نہایت ہی عمدہ قول کیا ہے اپنے منہ کونہ تو زیعلی نے کہا کہ میں نے نابغہ کودیکھا تھا تھ گرتا حال اس کے سارے وانت سلامت تھے۔ (نصائص کبری ۱۹۶۴)

(۲) بیروایت نقل کی گئی ہے مجاہد بن سلیم ہے اس نے عبداللہ بن جراد ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نابغہ کہتے تھے رسول اللہ بھی نے مجھ سے سنامیں اینے شعر پڑھ ریاتھا۔

وانسا لينرجوا ببعد ذالك مطهرا

بلغنيا السبميآء عفة وتكرُّمًا

اس کے بعدراوی نے باتی کو فدکورروایت کے مفہوم کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے شاعر کودیکھا تھا ایسا تھا جیسے برف نہ اس کا کوئی دانت گرا تھا۔ (خصائص کبری ۲/۱۶۷) (۳) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید نے ،ان کوابن ابوقماش نے ،ان کوعبداللہ بن محمد بن حبیب نے ،سعید بن سلیم بابلی سے اس نے بجاند بن سلیم ہے ، پھراس نے فدکورہ مفہوم کا ذکر کیا ہے۔

(فائدہ) نابغہ بنی جعدہ: قیس بن عبداللہ بن عدس بن رہید جعدی عامری ابولیلی شاعر صحابی ہے بڑی عمر کے افراد ہی سے اسلام قبول کرنے سے قبل ہی انہوں نے بنوں کو خیر ہاد کہد دیا تھا اور شراب سے ردکا تھا۔ حضورا کرم پیٹے کے پاس وفد کی صورت میں گیا اور مسلمان ہوگیا تھا جنگ صفین کو پالیا تھا اس میں شریک تھا حضرت علی کی طرف سے اس کے بعد کونے میں سکونت کرنی تھی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں کونے میں انتقال کیا آخر میں بینائی زک گئی تھی۔ وسمال سے او پر ہوگئے تھے۔

باب ۹۲

## حضورا کرم ﷺ کا دعا کرنا ابوا ما مہاوراس کے ساتھیوں کے لئے کے دعا کی شہادت کے لئے سلامتی کے ساتھ اوراس کے ساتھ اس نے التجاکی دعا کی شہادت کے لئے سلامتی کے ساتھ اور حصول غنیمت کی پھروہ قبول ہوئی

(۱) ہمیں خبردی محمد بن حسین بن محمد بن فضل قطان نے ،ان کوابوہ بل بن زیاد قطان نے ،ان کوائٹی بن حسن حربی نے ،ان کو عفان بن سلم نے ،
ان کو مبدی بن میمون نے ، ان کو مجد بن عیداللہ بن ابو یعقوب نے ، ان کو رجاء بن حیوہ نے ،ابوا مامہ سے وہ کہتے جیں کہ رسول اللہ ہے نے غزوہ (جہاد) شروع کیا تو میں نے التجاکی کہ آپ میرے لئے شہادت کی دعا کریں حضور اکرم بھٹے نے دعا کی اے اللہ ان کوسلامت رکھ اور ان کو عنبہت عطا کر کہتے ہیں کہ ہم کر ہم سلامت رہے اور ہم نے غنیمت بھی حاصل کی ۔اس کے بعد رسول اللہ بھٹا یک جہاد کے لئے انہم تھے تو میں بھر آیاان کے پاس میں نے عرض کی یا رسول اللہ بھٹا آپ اللہ سے میرے لئے شہادت کی دعا کریں انہوں نے دعا کی مگر سلامتی کی اور حصول غنیمت کی دعا کریں انہوں نے دعا کی مگر سلامتی کی اور حصول غنیمت کی ۔

کہتے ہیں کہ پھر ہم سلامتی کے ساتھ لاتے رہے غیمت بھی حاصل کی۔ پھرتیسری بارحضورا کرم ہوڑ نے جہاد کیا ہیں پھر آیاان کے بات اور میں نے عرض کی میں دو دفعہ پہلے بھی آ چکا ہوں میں نے یہی التجا کی تھی کہ آپ میرے لئے شہادت کی دعا کریں تیسری بار بھی آپ نے وہی دعا کی اے اللہ ان کوسلامت رکھ اور ان کوغیمت عطا کر۔ کہتے ہیں کہ ہم پھرلائے مگر سلامت رہے اور غیمت حاصل کی۔ اس کے بعد میں چوتھی مرجہ آیا میں نے عرض کی یارسول اللہ الجھے کوئی ایساعمل کرنے کا تھم دیں جس کو میں آپ سے حاصل کردں اور اس کے ذریعے اللہ جھے نفع عطا کرے۔

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا پابندی ہے روزے رکھواس کی مثل کوئی شکی نہیں ہے۔ لہٰذا ابوامامہ اور اس کی بیوی اور ان کا خادم جمیشہ روزے سے ہوتے تھے۔لوگ جب ان کے گھر میں آگ یا دھواں دیکھتے توسمجھ لینتے تھے کہ ان کے ہاں مہمان آیا ہے فرماتے میں کہ میں پھر ایک بار حضور اکرم ﷺ کے پاس آیا میں نے کہایارسول اللہ! آپ نے ایسے ممل کا تھم فرمادیا ہے جس کے بارے میں مجھے امیدے کہ اللہ مجھے ضرور نفع دےگا آپ بچھے ایک اور کام کا بھی تھم دیں اللہ جس کے ذریعے بچھے نفع دے آپ نے فرمایا تم یقین جانو کہتم اللہ کے لئے جو بھی سجدہ کروگے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بیس تیراایک گناہ مٹادیں گے۔ کروگے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بیس تیراایک درجہ بلند کردیں گے اور اس کے بدلے بیس تیراایک گناہ مٹادیں گے۔ اسی طرح اس کوروایت کیا ہے جربر بن حازم نے مجمد بن عبداللہ ہے۔ (منداحمد ۲۳۸/۵) ابویعقوب نے رجاء ہے ، اور اس کو شعبہ نے روایت کیا ہے محمد بن ابونھر ہلالی ہے ، اس نے رجاء بن حیوۃ سے مختصر طور پر۔

باب ۵۷

#### حضورا کرم ﷺ کی ہدایت کی دعا کرنا • اہل یمن اہل شام واہل عراق کے لئے اوراس میں قبولیت کاظہور

(۱) ہمیں خبردی ابو بکر قاضی اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمر بن یعقوب نے ، ان کو عباس بن عباس بن محمد نے ، ان کو عبر نے ، ان کو عبر دی ثابت اور سلیمان میمی نے ، ان کو ہشام بن یوسف نے ، ان کو عمر نے ، ان کو خبر دی ثابت اور سلیمان میمی نے ، ان کو ہشاہ سے کہا کہ یہ کے خبریں معلوم کے حضورا کرم بھٹانے ان میں سے کہا ہے کہا کہ یہ کے خبریں معلوم کے حضورا کرم بھٹانے ان میں سے کہا ہے کہا سے کہا کہ بی اور کم بی تنوں میں سے پھر فرمایا تھا۔

(۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن آنحق صغانی نے ،ان کوعلی بن بحر بن بری نے ،اس نے فیکورہ دعا کوؤ کر کہا ہے اپنی اسناد کے ساتھ مذکور کی مثل مگر اس نے مُط کی بجائے و اَحِط کا لفظ استعمال کیا ہے۔

(۳) ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورک نے ، ان کوعبداللہ بن جعفر نے ، ان کو پوٹس بن حبیب نے ، ان کوابوداؤ د نے ، ان کوعمران قطان نے ،

ان کوقادہ نے ، ان کواٹس بن مالک نے ، زید بن ثابت سے وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ کے نیمن کی جانب نظراً تھا کرد یکھااور دعا فرمائی اسے اللہ ان کے دلوں کو قبول فرما پھر شام کی طرف دیکھااور فرمایا اسے اللہ ان کے دلوں کو قبول فرما سے بعد عراق کی جانب دیکھااور فرمایا اسے اللہ ان کے دلوں کو قبول فرما ہے وہ کہتے ہیں کہ دلوں کو بیان کے بعد عراق کی جانب دیکھااور فرمایا اسے اللہ ان کے دلوں کو قبول فرما ہے ہے ان کو بیان کے بیانوں میں برکت عطافر ما۔ (تری کے سالہ ان قب ۱۲ میں کہتا ہوں ہم نے حضورا کرم کے بیانوں میں برکت عطافر ما دوایات ذکر کردی ہیں جو آپ سے آپ کی مصنف فرماتے ہیں : میں کہتا ہوں ہم نے حضورا کرم کے بارے میں اور جوآ ثار نبوت ظاہر ہوئے ہیں ان میں ہوائے کے بارے میں دعاؤں کے بارے میں اور جوآ ثار نبوت ظاہر ہوئے ہیں ان میں ہوائے کے بارے میں دعاؤں کے اللہ التوفیق

444

ياب ۹۸

#### نبی کریم ﷺ کا اس شخص کے خلاف دعا کرنا جس نے بائیں ہاتھ سے کھایا تھا اور اس کے خلاف دعا کرنا جو اپنے چہر نے کو تھرتھرا رہا تھا اور دیگر کے بارے میں اور ان دونوں کے بارے میں جو آثار نبوت ظاہر ہوئے

(۱) بہمیں خبر دی ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی احمد بن عبید صفار نے ،ان کوعباس بن فضل اسفاطی نے ،ان کوابوالولید نے ،
ان کوعکر مد بن عمار نے ، ان کوایاس بن سلمہ بن اکوع نے ، اپنے والد ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم پڑی نے بشر بن راعی عنز کو و یکھا تھاوہ با تعیل باتھ کے ساتھ کھا تا تھا۔ حفنورا کرم ﷺ نے اس کوفر مایا ک وائیں ہاتھ ہے کھا سیئے اس نے کہا کہ میں وائیں ہاتھ ہے نہیں کھا سکتا ( یعنی از راہ تکبر جموث بولا ) حضورا کرم ﷺ نے فر مایا کہ تو کھا ہی نہیں سکے گا۔ فر مایا کہ اس کا ہاتھ اس کے بعد اس کے منہ کی طرف بہنچا ہی نہیں ۔

(خصائص كبرى ١٤١/٢)

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابوعمر ویں ابوجعفر نے ،ان کوسن بن سفیان نے ،ان کوابو بکر بن ابوشیبہ نے ،
ان کو زید بن حباب نے ،ان کو مکر مہ بن عمار نے ، ان کوایاس بن سلمہ بن اکوع نے ،یہ کہ ان کے والد نے اس کو حدیث بیان کی کہ ایک آ دمی
رسول اللہ ہے کے سامنے اُلئے باتھ سے کھا تا تھا حضورا کرم ہی نے نے فر مایا کہ سید ھے ہاتھ سے کھا ہے اس نے کہا کہ بیس اس کی طاقت نہیں رکھتا
(یعنی سید ھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا آپ ہی نے فر مایا تو سید ھے ہاتھ سے بھی کھا بی نہیں سکے گا۔ وہ تھن تکمبراورغرور کی جد سے حضورا کرم ہی کے فر مان کورد کر در ہاتھا۔فر ماتے ہیں کہ پھر وہ سید ھا ہاتھ بھی منہ کی طرف اُٹھا بی نہ کیا۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے بیچ میں ابو بکر بن ابوشیبہ ہے۔ ( کہا گیا ہے بیخص بسر بن راعی العیر المجعی تھا )۔

(مسلم-كتاب الاشربد-حديث ١٠٥ ص ١٥٩٩/٣)

(٣) ہمیں خبر دی ابوزکر یا بن ابواتحق نے ،ان کو ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ،ان کو بحر بن نصر نے ،ان کو ابن وہب نے ،وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابن لہ یعد نے ، یزید بن ابوصبیب سے یہ کدرسول اللہ ہوئے گئے ہے۔ سبیعہ اسلمیہ کواُٹے ہاتھ سے کھاتے دیکھا تھا آپ نے بوچھا کیا وہ ہے تم اُلئے ہاتھ سے کھارہی ہو۔اس کوغز دکی بیماری لگ گئی تھی۔اس نے کہا اے اللہ کے نبی میر سیدھے ہاتھ میں زخم ہے آپ نے فرمایا کہ اگر (ہے تو ہے نبیس ہے تو لگ جائے گا) یزید بن ابوصبیب نے کہا کہ جشک سبیعہ جب گذری تھی غزہ سے تو اس کو طاعون (وبائی مرض) لگ گیا تھا جس نے اس کو ماردیا تھا۔ابن کھی جبری سے کہ اس نے سنا عقبہ اس کے ساتھ ہے۔ اس نے دفیان جبری سے کہ اس نے سنا عقبہ بن عامر سے وہ ذکر کرتے تھے دسول اللہ بھی تھے۔ (خصائص کبری ۱/۱۵۔۱۵)

(۴) ہمیں خبر دی ابوعبزاللہ عافظ اور ابوبکر قاضی اور ابوسعید بن ابوعمرو نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عباس بن محمد بن لیعقوب نے ،ان کوابراہیم بن سلیمان نے ،ان کوضرار بن ضرو نے ،ان کوعا کذبن صبیب نے ،اساعیل بن ابوخالد نے ،عبداللہ مزنی ہے ، وہ کہتے ہیں ہیں نے سناعبدالرحمٰن بن ابوبکر ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں آ دمی حضورا کرم ﷺ کے باس بیٹھا تھا حضورا کرم ﷺ جب کوئی کلام کرتے تھے تو وہ اپنے چبرے کوبسور تا تھاا ورتھرتھرا تا تھاحضورا کرم ﷺ نے ،ایک باردیکھا تو فر مایا پھر کروذ رااس نے پھرکیا تو پھر کرتا ہی چلا گیا ( یعنی اپنے چبرے پر کنز ول ختم ہوگیا )اور چبرے کوبسورتے بسورتے مرگیا۔

(1) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوصادق محمہ بن احمد عطار نے دونوں نے کہاان کو ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، ان کومحہ بن آتیق صغانی نے ، ان کوحسان بن عبداللہ نے ، ان کومری بن یجی نے ، ان کو ما لک بن وینار نے ، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ہند بن خدیجہ نے ، یعنی زوجہ رسول نے کہا کہ نبی کریم پیٹے ابوالحکم کے پاس گذرے اس نے نبی کریم کی تحقیر کرنا شروع کی حضورا کرم پیٹے پیچھے پلنے تو آپ نے اس کو بیہ حرکت کرتے و کھے لیا آپ نے کہا اے اللہ اس کو وزع کا مرض لگا و ہے اس نے اس جگہ کا نبینا شروع کردیا۔ وزع ارتعاش کو کہتے ہیں اس طرح ہے میری کتاب میں ابوالقاسم بغوی نے کہا ہے کہ مروی ہے محمد بن ایخق ہے اس کی اسناد کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھٹے ابوالحکم کے ساتھ گذرے بعنی ابوالحکم ابوم وان وہ نبی کریم پڑھٹے ابوالحکم کے ساتھ گؤ کہ کہ ابوالحکم سے سے میری کتاب باق کوذکر کیا ہے۔

(2) ہمیں خبروی ابوابحسین بن فضل قطان نے ، ان کوخبر دی ابوہ لی بن زیاد قطان نے ، ان کوابخق بن حسن حربی نے ، ان کوابولیم نے ، ان کوابو کمر بن عباش نے ، عبداللہ بن عثان بن غیثم ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سعید بن جبیر نے ، حضرت! بن عباس عثم ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ ظیڑے کے پاس بیٹھ کر معاہدہ کررہے تھے اور سیدہ فاطمہ رسول اللہ ظیڑے کے پاس بیٹھ کر معاہدہ کررہے تھے اور قسم کھارہے تھے لات ، عُزَّ ی ، مناق ، آساف اور ناکلہ کی کہ وہ جب آپ کو دیکھیں کے فورا اُٹھ کرآپ کے اوپر حملہ کردیں مے اور کواروں کے ساتھ آپ کو ماریں گے اوپر آپ کو آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی کہ وہ جب آپ کو دیکھیں کے فورا اُٹھ کرآپ کے اوپر حملہ کردیں می اور کو اُس کے ماریک اپنے جھے کا جرم ضرور کرے گا۔ حضورا کرم کھی نے فاطہ کو ماریں گے اوپر آپ کو کی آپ کی باتی نہیں رہے گا ان میں سے ہرایک اپنے جھے کا جرم ضرور کرے گا۔ حضورا کرم کھی نے فاطہ کو اُس کی نہ دو۔

اس کے بعد آپ آٹھے وضوکیا پھران لوگوں ہے پاس خود چلے آئے جب انہوں نے دیکھا تو نیچے کو جھک گئے اورا پنے سروں کو جھکا لیا زمین کی طرف جضورا کرم پھڑنے نے مٹی کی مٹھی لی اوران کی طرف مارتے ہوئے فرمایا شا ھست البو حسوہ ۔ ذلیل ورسوا ہو گئے ہیں بیمند۔ ابن عہاس کہتے ہیں کہ جس جس تک مٹی پنچی وہ بحالت کفر بدر میں مارا گیا۔

مصنف فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں اس قتم کے حضورا کرم ہی کے بہت ہے مجزات ہیں جواب اپنے مقام پراس کتاب میں گزر چکے ہیں۔
(۸) ہمیں خبر دی ابوعبراللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی احمد بن علی بن حسن مقری نے ،ان کواحمد بن عیسیٰ تنیسی نے ،ان کوعمرہ بن ابوسلمہ نے ،ان کو سعید بن عبدالعزیز نے ،وہ کہتے ہیں کہ میں کہ جھے حدیث بیان کی مولیٰ ابن نمران نے ،ابن نمران سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بوک میں ایک معذور دیکھا میں نے اس کی معذوری کی وجہ بوچھی تو بتایا کہ رسول اللہ دیکھی نماز پڑھار نے تھے میں ان کے آئے سے گذرگیا تھا آپ نے فرمایا کہ اس نے بھاری نماز کا نے دی ہے اللہ اللہ کے بھاری نماز کا نے دی ہے اللہ اللہ کے بھاری کا نے دی ہے اللہ کا کہ بس معذور ہوکر میٹھ گیاراوی کہتے ہیں کہ وہ گدھی پر باگد ھے بر سوار تھا۔
کا نے دی ہے اللہ اس کے قدموں کے نشان کا نے دے۔ کہا کہ بس میں معذور ہوکر میٹھ گیاراوی کہتے ہیں کہ وہ گدھی پر باگد ھے بر سوار تھا۔

مصنف کہتے ہیں: ہم نے اس کوروایت کیا ہے غزوہ تبوک میں دودیگر طریقوں سے سعید بن عبدالعزیز سے اور روایت کی گئی ہے کہ ایک شخص تھااصحاب رسول سے اس نے کتے کو بدعا دی تھی جوان کے آگے ہے گذر گیا تھااوروہ لوگ نماز میں تھے۔لہذاوہ ای وقت مرگیا تھا۔

(9) ہمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوخبر دی ابوالطیب بن عبداللہ بن مبارک نے ، ان کو ابوعلی حسین بن میتب مروزی نیشا پوری نے ان کو حسن بن عمر بن شقیق بھری نے ، میں نے ان سے کھی تھی بلخ میں ان کوسلیمان بن طریف اسلمی نے ، کھول سے اس نے ابودرداء سے ۔وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا آپ نے ہم لوگوں کونماز عصر پڑھائی جمعہ کے دن احیا تک ان کے سامنے ایک جھوٹا ساکتا ان کی نماز کا ہے کرگذر گیا ایک آدمی نے اس پر بددعا کی لوگوں میں سے وہ اپنی جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی مرگیا تھا۔

اَللّٰهُمَّ إِنِي أَسْتَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمُدُ لَا إِلٰه إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضِ ذَا الْحَلَالِ وَالِا كُرَامِ اِكْفِنَا هذَا الْكُلُبَ بِما شِئتَ وَكَيْفَ شِئتَ

ا ساللہ بینک میں تیری بارگاہ میں دعاما نگتا ہوں بایں صورت کہ ہرتغریف تیرے لئے ہے کوئی اِللہ نہیں ہے سوائے تیرے بہت بڑا احسان کرنے والا ہے از سر بے نو ( نو بغیر کسی نمونے کے ) آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے صاحب جلال وعظمت واحترام ہے ہماری اس کتے سے جان چھڑا جس طرح نو عیا ہے جیسے تو عیا ہے بس چھروہ کتا مربی گیا۔

اس روایت کاشایداورایک روایت بھی ہے دوسرے طریق سے ای طرح مرسل مختفر ہے۔

(•۱) ہمیں خبر دی ابونھر بن قادہ نے ،ان کوخبر دی ابو محمد احمد بن ایخی بن بغدادی نے ،ان کوخبر دی معاذبین نجدہ نے ،ان کو فلاد بن کی کے ،

ان کو عمر نے ، یعنی ابن ذر نے ،ان کو یخی بن آخی بن عبد اللہ بن ابوطلحہ انصاری نے ، یہ کہ رسول اللہ کے صلا قاعمر میں سے جمعہ کا دن تھا ایک کی موری تو معا تا کہ وہ آپ کے سامنے سے گذر جائے گروہ گرگیا اور مرگیا تھا رسول اللہ کے آگے گذر نے سے بل جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف منہ کر کے بوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس کتے پر بددعا کی تھی لوگوں میں سے ایک خص نے جواب دیا کہ میں نے اس کو بدوعا دی تھی حضور اکر م کے نے فرمایا کہ تم میں بن بشران نے ،

اس کو بدوعا دی تھی حضور اکر م کے نے فرمایا کہتم نے ،ان کو ساعت میں اس کے خلاف دعا کی تھی ۔ ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ،

ان کو ابوعمر و بن ساک نے ، ان کو قبل بن اسحاق نے ، ان کو ساعت میں اس کے خلاف دعا کی تھی ۔ ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ،

مجھو سے بریدہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم کے نا کہ شخص سے جے قیس کہا جاتا تھا سوال کیا اور فرمایا اسے زمین قرار نہ دے پھر وہ جس زمین پر بھی جاتا اسے قرار نہ ملتا یہاں تک کہ اس سے نکل گیا۔ (خصائص کبری کا ۱۵۲/۲)

(۱۱) ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابوالفضل بن ابراہیم نے ،ان کواحمد بن سلمہ نے ،ان کوآخق بن منصور نے ،ان کوخبر دی نضر بن مخصل نے ،ان کواحمد بن سلمہ نے ،ان کواجمزہ نے ہیں کہ میں ان کو بہتے ہیں کہ میں نے سا حضرت ابن عباس کے سے ، انہوں نے کہا کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا رسول اللہ کھی تشریف لائے انہوں نے میرے کندھوں کے درمیان ابناہاتھ مبارک مارااور مجھے معاویہ کے پاس بھیجا کسی حاجت میں ، میں ان کے پاس گیا تو وہ کھانا کھار ہے تھے منور آکر م کھی نے مجھے دوبارہ بھیجااور فر مایا۔ اللہ اس کے پیٹ کوسیر نے کرے میں آخق بن منصور سے ۔ (مسلم نے اس کور وایت کیا ہے جی میں آخق بن منصور سے ۔ (مسلم ۔ کتاب البروالصلة والآداب ص ۱۲۰۱۰/۲)

اورامیر بن خالد کی روایت سے مروی ہے شعبہ سے حدیث انس بن مالک کے بعد نبی کریم ﷺ سے کہ میں نے اپنے رہ پرشرط رکھی۔
اور میں نے کہا سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں میں ایسے خوش ہوتا ہوں جیسے کوئی بشرخوش ہوتا ہے ہیں جب میں کسی ایک کے خلاف اپنی امت سے دعا کروں جس کا وہ اہل نہ ہوتو اس دعا کواس کے لئے ظہوراورز کا قاور قربت بنادینا قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کواپنا قرب مطاکر نااور شخقیق روایت کی گئی ہے ابوعوانہ سے اس نے ابوحمز ہ سے کہ حضورا کرم ﷺ کی بیدعا قبول کرلی گئی تھی اس دعا کی بابت جوانہوں نے اس حدیث میں معاویہ ہے خلاف کی تھی رحمۃ اللہ

(۱۲) ہمیں اس کی خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوئل بن حمشاد نے ،ان کو حدیث بیان کی ہشام بن علی نے ،ان کوموئی بی اساعیل نے ،
ان کو ابوعوانہ نے ،ان کو ابوعزہ نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتا ابن عباس کے سے وہ کہتے ہیں کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کہ کہیں اچا تک رسول اللہ کے تشریف لے آئے میں بجھ گیا کہ آپ میری طرف آئے ہیں لہٰذا میں دروازے کے پیچے چھپ گیا (لڑے تھاس لئے ) آپ آگئے اور وہ اور انہوں نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر مارا اور فر مایا کہ تم چلے جاؤ معاویہ کومیرے پاس بلاکر لے آؤ۔ اور وہ وی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور میں نے جا کران کو بلایا حضورا کرم کے لئے مجھے کہا گیا کہ وہ کھانا کھارہ ہیں میں رسول اللہ کھا کہا ہی کہ جھے کہا گیا کہ وہ کھارہ ہیں میں رسول اللہ کھا پاس آیا میں نے ان کو خبر دی آپ نے فرمایا جاؤتم ان کو بلالاؤ میں ان کے پاس گیا تھے بتایا گیا کہ وہ کھارہ ہیں۔ میں واپس رسول اللہ کھا کہا تھیں نے ان کو خبر دی آپ نے نرمایا جاؤتم ان کو بلالاؤ میں ان کے پاس گیا تھی جائے میں اضافہ جو ولالت کرتا ہے کہتے ہیں کہ ہمیشہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اور روایت کی ہے تر یم اس نے ابو حمزہ سے اس حدیث میں اضافہ جو ولالت کرتا ہے استجابت و قبولیت پر۔

(فائدہ): حدیث نمبر ۱۰ اومیں جو بات حضرت معاویہ کے بارے میں مروی ہے حضرت معاویہ ﷺ کے خالفین اس کوآٹر بناکر اس عظیم صحابی رسول ﷺ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں اس کا جواب اہل علم کے لئے الصواق المحرقہ کے ساتھ ملحق کتاب تظہیر البخان وللسان بثلب نے ، معاویہ ابن ابی سفیان ۔ نامی کتاب میں علامہ ابن حجر بھیمی مکی نے ویا ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی حضرت سیدنا معاویہ ﷺ کے دفاع میں کھی گئی ہیں ۔

نیزامام بیمی خودہی محد ثانثہ انداز میں حدیث اکودرج کرنے کے بعددے گئے ہیں تاکہ حضرت معاویہ ہے ہارے میں قاری کا ذہن صاف ہوجائے۔ حدمیث اُمیہ بن خالد درج کر کے۔ کہ حضورا کرم بھی فرماتے میں نے اللہ سے عہد کررکھا ہے کہ اگر میں کسی اُمتی کے بارے میں ایسی دعا کردوں جس کا وہ سخق نہ ہوتو اس دعا کواس اُمتی کے لئے ظہور زکاہ اور قربت بنادینا قیامت کے دن جواس کومر ہے عطا کردے۔ ورنہ بیحدیث یہاں درج کرنا ہے مقصد ہوجائے گا بیمی اس کوفقل کر کے یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ حضورا کرم بھی نے معاویہ کے خلاف جوذکر کیا تھا بشر طیکہ بیروایت سخچ بھی ہوتو وہ دعا کا تب وی کے لئے ایسی تھی کہ وہ اس کے اہل نہیں ہے لہذا حضورا کرم بھی نے وہ دعا ان کے حق میں ظہور زکاہ اور قربت بن گئی تھی جس کے ساتھ وہ قیامت میں قرب حاصل کریں گے۔ اگر یہی مقسد نہ ہوتو امام بیمی کا اس کوفقل کرنا ہے مقصد ہوجائے گا۔ (مترجم)



#### حضورا کرم ﷺ کا ایک آدمی کے بارے میں بیتول کرنا اللّٰہ تعالیٰ فی سبیل اللّٰہ اس کی گردن مارے پھروہ فی الواقع اللّٰہ کی راہ میں شہید ہوگیا

(۱) ہمیں خبر دی ابواحمہ عبداللہ بن محمد بن مسن مہر جانی نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن جعفر مزکی نے ،ان کو محمد بن ابرا ہم نے ، ان کو ابن بکیر نے ،ان کو مالک نے ، زید بن اسلم ہے ، اس نے جابر بن عبداللہ ہے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے غزوہ بنوانمار میں ۔

پھراس نے حدیث ذکر کی اس آ دمی کے بارے میں جس کے اوپر دوپرانے کپڑے تھے لیکن بیک میں نئے کپڑے بھی تھے حضورا کرم پھڑنے نے اس کو تھم ویا اس نے وہ نئے کپڑے بھی تھے حضورا کرم پھڑنے نے اس کے بعد وہ لوشتے ہوئے جانے لگا تو رسول اللہ پھڑنے نے فرمایا کیا ہے اس کے لئے اللہ اس کی گرون مارو سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ اس آ دمی نے یہ بات من ٹی لہذا عرض کیا یا رسول اللہ کی راہ میں ۔رسول اللہ پھڑئے نے فرمایا اللہ کی راہ میں داتھ یہ اللہ کی راہ میں شہید کرویا گیا تھا۔ (مؤطاما لک یکٹاب اللہ اس اباء فی لیس المثیاب جمال بہا۔ صدیث ۱۰/۲)

ياب ١٠٠

#### حضورا کرم ﷺ کا بدد عاکرنا اس شخص کےخلاف جوان پرجھوٹ بولے

(1) ہمیں خبردی عبدالعزیز بن محمد بن سنان عطار نے بغداد میں ،ان کوعثان بن احمد دقاق نے ،ان کومحمد بن فضل بن جابر سقطی نے ،ان کو وزندہ بن نافع نے ،ان کوعلی بن ثابت جزری نے ،وازع بن نافع عُقبلی ہے۔اس نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اس نے اسامہ بن زید سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وظی نے فرمایا جومحص کہے مجھ پروہ بات جومیں نے نہ کہی ہواس کوجا ہے اپناٹھ کا نہ جہم میں بنا لے۔

یاں لئے ہوا کہ حضورا کرم ﷺ نے ایک آدمی کو بھیجا تھا اس نے حضورا کرم ﷺ پر جھوٹ بول دیالبذاحضورا کرم ﷺ نے اس کے خلاف بددعا کی تھی لہٰذاو ومرا ہوا پایا گیا تھا تحقیق اس کا پیٹ بھٹ چکا تھا اور اس کو دھرتی نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ (منداحمہ ۳۲۱/۳۔ابن ماجہ ۱۳۱۳)

#### حضورا کرم ﷺ کا بدوعا کرنا ہراس شخص کےخلاف جوذ خیرہ اندوزی کرتا ہے جزام کی دعااوراللہ تعالیٰ کا قبول کرنا اس دعا کوائی شخص کےخلاف جس نے (مہنگا پیچنے کے لئے) حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں ذخیرہ اندوزی کی تھی

(۱) ہمیں خبردی ابوالحسن علی بن محربن علی مقری نے ، ان کوخبر دی حسن بن محربن آخق نے ، ان کو بوسف بن یعقوب قاضی نے ، ان کومجر بن ابو بکر نے ، ان کومجر بن ابو بکر نے ، ان کوابو یکی نے ، فرخ مولی عثمان سے وہ کہتے ہیں کہ مجد مکہ کے درواز سے پر کشیر مقدار میں غلہ پہنچا یا گیا جب کہ حضرت عمران دونوں امیر المؤمنین منتے وہ مجد کی طرف آئے انہوں نے غلہ دیکھا اور فرمایا یہ کیسا غلہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیدہ ہفلہ ہے جو ہماری طرف تھینچ لایا گیا ہے آپ مورائی طرف پہنچا یا ہے۔ جو ہماری طرف بہنچا یا ہے۔ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین بیدوک کررکھا گیا ہے اور ذخیرہ اندوزی کیا گیا ہے۔

انہوں نے پوچھا کہ اس کوکس نے ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فروخ مولی عثان اورفلاں آپ کے غلام نے ، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم وہا سے سناتھا فر مار ہے تھے جو محض مسلمانوں کے خلاف ان کا غلہ رو کے اور ذخیرہ کرر کھے اللہ تعالی اس کو جذام کا مرض لگائے گایا بھوک اور افلاس میں مبتلا کر ہے گا۔ فروخ کہتے ہیں کہ لہٰ ذافر وخ عثان کے غلام نے کہا میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں وہ بارہ ریکا منہیں کروں گالہٰ ذااس نے اس کی تجارت کو مصر کے دیہات کی طرف منتقل کردیا باقی رہے حضرت عمر سے غلام اس نے کہا کہ ہم اپنے مالوں کے ساتھ خرید وفروخت کریں ہے اس کی جذام ہو گیا تھا۔
ساتھ خرید وفروخت کریں ہے اس خورایت کیا ہے بیٹم سے اور ابو یکی کی سے ۔ (خصائص کری ۲۰/۱ )

پاپ ۱۰۲

#### حضورا کرم ﷺ کا دعا کرنا اینے ربّ سے اس کے بارے میں جس برجاد و کیا گیا تھا اور اللہ سجانہ کا اس دعا کو قبول کرنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقیہ اور ابوالعباس احمد بن محمد بن شاذیاخی نے آخرین میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کومحد بن عبدالحکم نے ، ان کوخبر دی انس عظم بن عباض نے ہشام بن عروہ ہاس نے اپنے والد ہے اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یہ کہ بھی جاد و کرو یے مسلے عظم کے عظم تھے تھے تھے تھے کہ یہاں تک کیفیت ہوگئے تھی کہ ان کو بی خیال آتا تھا کہ انہوں نے کوئی یا جلدی کام کیا ہے حالا نکہ انہوں نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ لہذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔

اس کے بعد فرمایا تھاتم نے کیامحسوں کیا ہے اور سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتوی دیا ہے بعنی مجھے آگاہ فرمایا ہے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں، میں نے اس سے پوچھا ہے۔

سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے پوچھاوہ کیا امر ہے یارسول اللہ؟ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا میرے پاس دوآ دمی آئے ان میں سے ایک میرے سرکی طرف بیضا دوسرامیرے پاؤل کی جانب ایک نے دوسرے سے کہا کس چیز نے اس کو بیمار کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ یہ کرزدہ ہے۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ کس نے اس پر جادہ کیا ہے اس نے کہا کہ لیدید بن اعصم نے ، پہلے نے پوچھا کہ کس چیز میں؟ اس نے کہا کہ کتھی میں اور کتھی شدہ بالوں میں اور ختک خوشے میں یعنی مجور کے خوشے سو کھے سیپ میں ۔اس نے پوچھا کہ وہ (سحر کیا ہوا مواد) دوسرے نے جواب دیا کہ ذروان کنواں تھا بنوزریق میں۔

سیدہ عائشہ ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضورا کرم ﷺ بے گھرلونے سیدہ عائشہ ضی اللہ عنہا کے پاس اور فرمایا اللہ کی قتم ایسا لگتا ہے گویا کہ اس کا پانی مہندی کا وُھون ایسا لگتا ہے جیسے گویا ان کی تھجور شیاطین کے سرپر (یاسانپ کے سربیں) سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی یارسول اللہ اکیا آپ نے اس کو نکالانہیں؟ آپ کھیں اس سے اللہ نے جھے شفاوی ہے میں نے ناپسند کیا ہے کہ میں اس سے نوگوں پر شربھھیروں۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں ابراہیم بن منذر سے اس نے انس بن عیاض سے اور بخاری و مسلم نے اس کوروایت کیا ہے گئ و گیر طریق ہے اس نے ہشام بن عروہ ہے۔ ( بخاری ۔ کتاب الدعوات ۔ فتح الباری ۱۹۲/۱۱۔۱۹۳)

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ،ان دونوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو کی بن ابوطالب نے ،ان کوعبدالوہاب بن عطاء نے مان کو خبر دی محمد بن سائب نے ،ان کو ابوصالے نے ،ابن عباس کے سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھی شدید بیار ہوگئے متھ لہٰذا ان کے پاس دوفر شتے آئے اور ایک ان کے سر ہانے بیشا دوسرا ان کے پیرول کی طرف جو پیروں کی جانب تھا اس نے سرکی جانب والے ہے بوچھاتم کیا سمجھتے ہو کہ انہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جادو کیا ہے۔اس کاطب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جادو کیا ہے۔ اس کاطب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جادو کیا ہے۔ اس کاطب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حرکیا گیا ہے۔

اس نے پوچھا کہ کس نے ان کوجاد و کیا ہے؟ اس نے بتایا کہلبید بن اعصم یہودی نے۔پھراس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ بیئرآل بنوفلاں میں ایک بھاری پھر کے نیچے پانی والے کنویں میں۔للہٰدا جاؤاس کنویں پراس کا پانی تھینچ ڈالوَّاور پھر کو اُٹھا وَ اس کے بعد اس رنج وغم والی چیز کو لے کرجلادو۔

جب رسول اللہ ﷺ نے صبح کی تو آپ نے عمار بن ماسر کوایک گروہ کے ساتھ بھیجا وہ اس کنویں پر بہنچ جا کر دیکھا تو اس کا پانی واقعی مہندی کے پانی جیسا تھا (لیعنی کھڑے کھڑے جادو کے ممل کی وجہ ہے بدل چکا تھا) للہٰ داان لوگوں نے وہ پانی تھینچ ڈالا اور انہونی سیب تھجور کے خوشے کو نکال کرجلا ڈالا اس میں سے کمان کا چلہ یا ڈوری نکلی اس میں گیارہ کر ہیں لگی ہوئی تھیں (یا تنگھی بالوں میں لگی ہوئی تھیں)۔

پی حضورا کرم ﷺ پر بیدوسورتیں نازل کی گئیں حضورا کرم ﷺ نے ان کو پڑھنا شروع کیا جونمی ایک الفاظ پڑھتے تھے ایک گرہ کھل جاتی تھی۔ قل اغوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔اعتماد پہلی حدیث پرہے۔

#### خالد بن ولید ﷺ کی ٹو بی اوران کامد د جا ہنا اس سے جواس میں رسول اللہ ﷺ کے بال مبارک رکھے گئے تھے

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوعلی بن عیسیٰ جبری نے ،ان کوخبر دی احمد بن نجدہ نے ،ان کوسعید بن منصور نے ، ان کومشیم نے ،ان کوعبدالحمید بن جعفر نے ،اپنے والد سے یہ کہ خالد بن ولید کی ایک ٹو پی تھی برموک والے دن انہوں نے کہا کہ تلاش کر و اس کوانہوں نے تلاش کیا تکروہ نہل سکی ۔اس کے بعد تلاش کی گئی پھروہ ل گئی تگروہ نہایت پر انی ٹو پی تھی ۔

خالدین ولیدنے فرمایا حضورا کرم بھڑے نے عمرہ کیا تھا اور اب سرمنڈ وایا تھا لبذالوگ حضورا کرم بھڑے کے بال حاصل کرنے کے لئے تھے میں بھی لیکا لبذا میں نے حضور اکرم بھڑے پیشانی کے بال حاصل کر لئے تھے اور میں نے ان کو اس ٹو پی کے اندر محفوظ کروالیا تھا لبذا میں جہاں بھی قال کے لئے جاتا ہوں تو یہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہے لبذا مجھے نصرت حاصل ہوتی ہے۔ (متدرک حاکم ۲۹۹/۳ مجمع الزوائد ۱۳۳۹)

باب سم

#### نی کریم بھی کا اساء الہی کے ساتھ مدوطلب کرنا رُکانہ عرب بہلوان کے ساتھ طافت کا مقابلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ان کی نصرت کرنا رُکانہ کے خلاف اوراس قصہ میں مروی آثار نبوت

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو احمد بن عبد الجبار نے ، ان کو یونس بن بکیر نے ، ان کو ابدائخی نے ، ان کو ان کے والد آخی بن بیار نے ، یہ کہ درسول اللہ وقا کا نہ (بن عبد بزید ہاشم بن مطلب بن عبد مناف المطلمی ) بن عبد بزید سے فرمایا تھا کہ آپ مسلمان ہوجا ہے ۔ (اسلام کی وقوت دی ) کاش کہ اگر ہیات کی تجی معلوم ہوجاتی کہ آپ جو بھے ہیں وہ برحق ہو جس مسلمان ہوجا ہے ۔ (اسلام کی وقوت دی ) کاش کہ اگر ہیات کی تجی معلوم ہوجاتی کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر میں تجھے چت کر دوں اور بوجاتا۔ دسول اللہ وقت نے اس سے فرمایا ( حالا فکہ رکانہ مضبوط ترین آ دی تھا یعنی پہلوان تھا ) کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر میں تجھے چت کر دوں اور بھیا ر دوں تو تم یقین کر لوگے کہ یہ وقوت اور اسلام حق ہے؟ اس نے ہاں کرلی۔ چنا نچے حضور اکرم وقتا اُسے اور اس کو پکڑ کر زبین پر چت کردیا دوسری بار چنا نچے وہ یہ تا ہوا چلا گیا کہ یہ جا دوار گر ہے جس نے اس کے سے جسال کی کاسم ہرگر نہیں دیکھا۔

کہ یہ جا دوگر ہے میں نے اس کے سے جسیا کسی کاسم ہرگر نہیں دیکھا۔

الله کی شم (جب حضورا کرم نے مجھے پکڑاتو) میرااپیے جسم پرذرہ بھربھی اختیار نہیں رہاتھا میں ایپنے آپ کا ما لک نہیں رہاتھا یہاں تک کہ انہوں نے میراپہلوز مین سے نگادیا۔ (گرمحد ثینے ا**سکوان** سندمیں کلام ہے )

(۲) اور ہم نے کتاب السنن میں روایت کیا ہے سعید بن جبیر رہنے سے اس نے نبی کریم ﷺ ہے۔ ان کے رکانہ کو حیت کرنے اور پچھاڑنے کے بارے میں۔ایک بکری اور اسلام کی شرط پر۔ جب کہ حضور اکرم ﷺ نے اس کی بکری واپس کروی تھی۔

(ركاندك كيها زن كافصدابودا وورتر قدى مين ندكورب مستدرك ماكم ٢٥٢/٣)

(٣) اور تحقیق اس کوروایت کیا ہے ابواویس مدنی نے ،محمد بن عبداللہ بن بزید بن رکانہ ہے اس نے آپنے دادار کانہ بن عبد بزید ہے ، وہ سخت جان آ دمی متھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم ﷺ نے بھی سخت جان آ دمی متھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم ﷺ نے بھی ہے ہیں اور نبی کریم ﷺ نے بھی ہے کہا کیا آپ میر ہے ساتھ سنتی کریں گے لڑنے کا مقابلہ۔ میں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے لڑو گے؟ انہوں نے کہا تی ہاں میں لڑوں گا۔ میں نے کہا کہ کس شرط پر؟ انہوں نے کہا کہ بکریوں میں سے ایک کی شرط پر (جو ہارے گا وہ دے گا) میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے کہا کہ میں ہے ایک کی شرط پر (جو ہارے گا وہ دے گا) میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے مجھے جیت کرویا اور مجھے ہے کری نے لی۔

میں نے ادھراُدھرد یکھا کہ کیا کوئی انسان مجھے دیکھ رہاہے انہوں نے پوچھا کیاد کھیرہے ہومیں نے بتایا کہ مجھے بعض چرواہے دیکھ نہ لیں لہذا وہ میرے اوپر جری ہوجا کیں گے جب کہ میں اپنی قوم میں مضبوط ترین ہوں۔انہوں نے پوچھا کیاتم تیسری بار مقابلہ کروگے جیت گئے تو تمہیں کری ملے گی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے مقابلہ کیا مگرانہوں نے پھر بھی مجھے حیت کردیا انہوں نے پھر بکری نے لی

لہٰذا میں مخرون و مغموم ہوکر پیٹے گیا۔ انہوں نے پوچھا تھے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں عبدین بدکے پاس۔ اس لئے کہ میں ان کی تمن بحریاں دے چکا ہوں میں مجھتا تھا کہ میں قریش کا مضوط ترین انسان ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا چوتھی بار مقابلہ کروگے؟ میں نے کہا کہ تین کے بعد چوتھی بار نہیں ۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا بہر حال تیرا یہ کہنا بکریوں کے بارے میں ۔ تو میں وہ تجھے واپس کرویتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے انہوں نے وہ مجھے واپس کرویں زیاوہ عرصہ نہ گذراتھا کہ اس کا مقابلہ غالب آگیا اور میں ان کے پاس آیا اور مسلمان ہوگیا جو چیز اس دن میری ہدایت کا سبب بنی وہ بھی کہ میں نے یقین کرلیا کہ اس دن انہوں نے مجھے اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ چیت نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے مجھے اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ چیت نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے مجھے اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ چیت نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے مجھے اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ چیت نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے مجھے اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ چیت نہیں کیا تھا۔

(٣) یاس میں ہے ہے جس کی ہمیں خبر دی ہے ابوعبدالرحمٰن سلمی نے ، بطور اجازت کے بید کہ ابوعبیداللہ بن عبداللہ بن محمد عکیر می نے اس کوخبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالقاسم بغوی نے ، ان کوحسن بن صباح نے ، ان کوشبا بہ بن سوار نے ، ان کوابواویس نے ، اس کوخبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث موصول جو اس بارے میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اصل ضرور موجود ہے۔

(۵) (وہ حدیث موصول یہ ہے) جس کی خبر دی ہے ہمیں ابو بکر محد بن حسن بن علی بن مؤمل نے ، وہ کہتے ہیں ہمین خبر دی ہے ابواحمہ محمد بن محمد بن احمد بن اور جسین بن ابومعشر سلمی نے ، حران میں وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن وہب نے ، ان کوابوعبد الرحیم نے ، وہ خالد بن ابویز ید ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے ابوعبد الملک نے ، قاسم سے اس نے ابوا مامہ سے وہ کہتے ہیں ایک آ دمی تھے ہو ہاشم میں سے اس کور کانہ کہتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ لا ان کے والا تھا سب سے زیادہ حت جان تھا اور وہ وادی اضم میں اپنی بکر بیاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضورا کرم میں سے اس کے گھر سے نگلے اسی وادی کی طرف رُخ کیا وادی میں پنچی تو وہاں پر زکانہ سے ملا قات ہوگئی۔

حضورا کرم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھارکا نہ ان کود کھے کر کھڑا ہوگیا۔ اس نے کہااہے محد! تو وہی ہے نہ جو ہمارے معبودوں الہوں کوگالیاں دیتا ہے۔ لات کوئر کی کواورتواپنے السے، عزیز انحکیم کی طرف بلاتا ہے۔ میر ساور تیرے درمیان اگردشتہ قرابت نہ ہوتا تو میں تم سے بات نہ کرتا۔ یعنی بات کرنے سے قبل ہی تجھے تل کر دیتا کیکن اپنے غالب اور حکمت والے السے کوآپ پکاریں کہ وہ آپ کو مجھے سے نجات دے میں ابھی ایک امرتیرے سامنے بیش کرتا ہوں۔ کیا تم اس بات پرتیار ہو کہ میں تیرے ساتھ شتی لڑتا ہوں اور تم اپنے الدعزیز و حکیم کو پکار و کہ وہ ہمارے خلاف تم ہماری مدد کرے۔ اور میں لات وعوی کی کو پکارتا ہوں اگر تم نے مجھے گرادیا اور چیت کرلیا تو میری ان بکریوں میں سے دس بکریاں تیری ہوگئی تم ان کو پسند کر لینا۔

اس وقت اللہ کے نبی نے ہاں کرلی کہ اگرتم چاہتے ہوتو ٹھیک ہے۔ لہذا دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑلیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے الداکھیم کو پکارا کہ وہ رکانہ کے خلاف میں کی مدد کرے۔ اور ادھرے رُکانہ نے اپنے لات وعزی کو پکارا کہ آج تم تو محمہ کے خلاف میر کی مدد کرو حضورا کرم ﷺ نے اس کو پکڑا اور لٹا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے رکانہ نے کہا کہ اُٹھ جائیتم نہیں ہوجس نے جھے گرایا ہے یہ تیرے معبود عزیز اکلیم نے کیا ہے۔ اور مجھے لات وعزی کی نے بے یارومد دگار چھوڑ دیا ہے تم سے پہلے کسی نے میری پیٹھ زمین سے نہیں لگائی۔ پھر رکانہ نے حضورا کرم ﷺ ہے کہا کہ دوبارہ شتی کرنے میں اگرتم نے مجھے چت کردیا تو تیرے لئے مزیدوس بکریاں ہوں گئم ان کو پہند کر کے چن لینا اللہ کے نبی مرتبہ کیا تھا۔

پھرنی کریم ﷺ نے اس کو چت کردیا۔ پھر حضورا کرم ﷺ اس کے جگر پر چڑھ بیٹھے۔ رکانہ نے ان سے کہا اُٹھ جائے۔ بیتم نہیں ہوجس نے میرے ساتھ یہ کہا ہے یہ تیرے الدعزیز انگیم نے کیا ہے۔ اور مجھے لات وعزی نے بے مددر سواکر دیا ہے۔ تم سے پہلے کی نے میری پیٹی ذمین سے نہیں لگائی۔ رکانہ نے آپ ﷺ نے کہا پھر تیسری بار ہم اڑتے ہیں اگرتم جیت گئے تو پھردی بکریاں تم لے لینا حضورا کرم ﷺ نے اس کو پکڑا اور دونوں نے اپنے اپنے معبود کورپارا پھرنی کریم ﷺ نے اس کو تیسری بار بچھاڑ دیا پھررکانہ نے ان کو کہا بہ آپ جھے گرایا ہے بہ آپ کے معبود کورپر اگلیم نے کیا ہے اور میرے لات وعزی نے درسواکر دیا ہے لیے تمیں بکریاں میری بکریوں میں سے آپ خود پند کر لیجئے۔ مگر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ بلکہ بی او تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں اس رکانہ اور تجھے بچاتا ہوں اس سے کہ تم جہنم کی طرف چلے جاوا اگرتم اسلام قبول کرلوگ۔ مگررکانہ نے اس سے انکارکر دیا اور کہا کہ پہلے آپ مجھے کوئی (مجمزہ) کوئی نشانی دکھا ئیں۔

نی کریم ﷺ نے اس کوفر مایا۔اللہ تیرے اوپر گواہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو پکاروں اور میں تجھے نشانی دیکھاؤں تو تم ضرور بات مانو گے اس بات کی جس کی میں تجھے دعوت دے رہا ہوں؟ رکانہ نے کہا ٹھیک ہے وہاں پر اس کے قریب ایک کیکر کا درخت تھا جس کی بہت ی شاخیں تھیں اور ڈنڈیاں تھی اللہ کے بی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔اور اس سے کہا کہ اللہ کے تھم سے میرے پاس آجاوہ دوحصوں میں بٹ گیا لہذاوہ نصف جھے پراپئی ٹہنیوں اور شاخوں سمیت جتی کہ اللہ کے نبی کے آگے آموجود ہوا اور رکانہ کے آگے رکانہ نے ان سے کہا آپ نے واقعی بہت بڑی بات مجھے دکھائی ہے آپ اس کو حکم دیں کہ یہ واپس چلاجائے اللہ کے نبی نے کہا اللہ گواہ ہے تیرے اوپرا گر میں اپنے رب کو پکاروں اور یہ واپس اپنی جگھ دیا وہ چلا گیا اپنی ٹہنیوں اور یہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے تو تم ضرور میری دعوت قبول کرو گے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور اکرم ﷺ نے حکم دیا وہ چلا گیا اپنی ٹہنیوں اور شاخوں سمیت حتی کہ وہ اپنے بقایا نصف کے ساتھ مل گیا۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا ابتم اسلام قبول کرلوز کی جاؤ گے مگر رکانہ نے ان سے کہا میر ہے پاس اٹکار کرنے کی اور کوئی وجنہیں ہے میں نے عظیم خانی دیکھی ہے لیکن میں یہ بات کونا پیند کرتا ہوں کہ مدہ نے کی عور تیں اور بچے باتیں بنا کیں گے کہ میں تیرے پاس اس لئے آیا تھا کہ میرے ال میں تیرارعب اور ڈربیٹھ گیا تھا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل مدینہ کی عور تیں اور بچے یہ جان لیس کہ کسی کے مقابلے میں نہ میر اپہلو بھی را میں ایک لیے کے لئے کوئی خوف واخل ہوا ہے نہ دن میں نہ رات میں ۔ لیکن بکریاں آپ کی ہیں آپ لیس اپنی بکریاں نہی کریم ﷺ نے ان کوفر مایا کہ مجھے تیری بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبتم نے اسلام لانے سے انکار کردیا ہے بندانی کریم ﷺ واپس چلے گئے وادی میں ہے۔

ادھرابوبکرصد بی ہے۔ اور عمر فاروق کے حضورہ کے کو تلاش کرتے گھر پنچے سیدہ عائشہ ضی اللہ عنہا کے پاس انہوں نے بتایا کہ وہ وادی اضم کی طرف نکلے تھے عالانکہ وہ انچی طرح جانتے ہیں کہ وہ رکانہ کی واوی ہے جس کو وہ خطانہیں کرتا ضرور جاتا ہے۔ لہذا وہ دونوں پھر حضورا کرم ہے گئی کا تلاش میں نکل پڑے اور ڈرر ہے تھے کہ اگر رکانہ حضورا کرم ہے گؤل گیا تو وہ ان کول کرد ہے گالہذا وہ دونوں ہر بلندی پر چڑھ چڑھ کرایڑیاں اُٹھا اُٹھا کرد سیکھتے کہ ہیں ہے حضور کی نگل کرا رہے ہوں۔ اچا تک ان کی نظر پڑی نبی کریم آر ہے تھے دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ کیے نکل آر ہے ہوں۔ اچا تک ان کی نظر پڑی نبی کریم آر ہے تھے دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ کیے نکل آر ہے وار تا ہے۔ اور وہ سب سے بڑا الراکا ہے قاتل ہے اور آپ کا شدید تھاس وادی کی طرف اسلیم آپ انہوں ہے اور آپ کا شدید تھاس وادی کی طرف اسلیم آپ انہوں ہے اور آپ کا شدید تھاس وادی کی طرف اسلیم آپ انہوں ہے اور وہ سب سے بڑا الراکا ہے قاتل ہے اور آپ کا شدید تکار یہ کرنے والاد شمن ہے۔

حفورا کرم ﷺ نان کی طرف دیکھا کہ بنس دیئے گھر فرمایا کیا اللہ تعالی نے بیس فرمایا۔ واللہ بعصمك من الناس یہ تجھے اللہ لوگوں سے
بچائے گا۔ وہ میری طرف نہیں پنچے گا اللہ میر سے ساتھ ہے اس کے بعد حضورا کرم کھنے نے ان کور کا نہ کی ساری نہ کورہ کہانی سنادی اوراس کے
ساتھ جو پچھے ہوا تھا اور جو پچھاس نے دیکھا تھا ابو بکر ہے، وعمر ہے، وعوں اس واقعہ پر جیران ہوئے۔ دونوں نے کہا واقعی یارسول اللہ! آپ نے
رکانہ کو چت کر دیا۔ تیم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے ہم نہیں جانے کہ آج تک کسی انسان نے اس کا پہلو بھی زمین سے
رکانہ کو چت کر دیا۔ تیم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے ہم نہیں جانے کہ آج تک کسی انسان نے اس کا پہلو بھی زمین سے
رکا یہ و نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رہ سے دعا کی اس نے میری مدد کی دی سے زائد کے ساتھ اور دی آدمیوں کی طاقت کے ساتھ۔
اس کی سند میں ابوعبد الملک ہے اس کا نام ہے تلی بن بزید شامی وہ تو کی نہیں ہے۔

( بغاری نے اسے مکرالحدیث قرار دیا ہے۔ وارتطنی نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ میزان ۱۱۱/۳)

مكراس كے ساتھ ساتھ وہ روایات میں جواس كومؤ كدكرتی ہیں۔واللہ اعلم

باب ۱۰۵

#### نبی کریم بھی کا تیرا نداز وں سے بیکہنا کہ تیر مار واور میں ابن اذرع کے ساتھ ہوں اور اس بارے میں جوآثار نبوت ظاہر ہوئے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ میں خبر دی ابوعمر و بن اساعیل نے ،ان کومحمہ بن اکن بن خزیمہ نے ،ان کومحمہ بن مسکین بمامی اور اساعیل بن اسرائیل او کوئی بن حمان نے ،ان کومحمہ بن الحراث بن حرار سے اس مسکین بمامی اور اساعیل بن بلال نے ،عبدالرحمٰن بن حرار سے اس نے محمد بن ایاس بن سلمہ ہے اس نے اپن سے گذر ہے وہ سے محمد بن ایاس بن سلمہ ہے بچھلوگوں کے پاس سے گذر ہے وہ سے را ندازی کی مشق کرر ہے تھے۔

آپ نے فرمایا اچھاہے یہ کھیل دویا تین مرتبہ فرمایا تیر کھینکو میں ابن اذرع کے ساتھ ہوں (یعنی اس کے ساتھ مل کر کھینکتا ہوں) لبندالوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ روک لئے اور بولے کہ نیس اللہ کی قسم ہم تیر نہیں کھینکیں گے ابن اذرع کے ساتھ اگر آپ اس طرف ہیں تو اے اللہ کے رسول یہ چروہ تو ہم ہے جیت جائے گا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں کہتے ہیں کہ اس دن وہ لوگ اس دن کا اکثر حصہ تیراندازی کرتے رہے پھرا لگ ہو گئے تھے برابری کی بنیا دیر کوئی ایک دوسرے سے نہ جیتا۔ (سنن کبری ما/عا)

اورای طرح روایت ہے ابو بکر بن ابواد نیس کی سلمان ہے۔

\*\*\*

#### حضورا کرم کا بناواعظ وخطبه گھروں میں یابا پر دہ جوان کنواری لڑکیوں کواور بیآ زادمحتر م عور توں کوسنوا نا حالا نکہ وہ خودا بنی جگہ پرمسجد میں ہوتے تھے

(۱) ہمیں خبردی امام ابوا بحق بن ابراہیم بن محمد بن ابراہیم نے ،ان کواحمد بن ابراہیم اساعیلی نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن محمد بن ناجید نے ،
ان کو محمد بن عباد بن موٹی نے ،ان کوم عبب بن سلام نے ،ان کوم من زیات نے ،ان کوابوا بحق نے ، براء بن عازب ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھی نے جمیں خطبہ دیا آپ نے ان عورتوں اورلؤ کیوں کو بھی سنایا کرتے تھے پردہ نشین نو جوان لڑکیوں کو بھی ۔ یا گھروں میں پردہ نشین کہا تھا آپ نے فرمایا اے گروہ ان بولولوگوں نے جواپی زبان کے ساتھ تو مسلمان ہو چکے ہو گر دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرواوران کی کمزوریوں اور عیبوں کی تلاش میں ندر ہاکرو۔ بیشک حال بیہ کہ جو شخص ان کے عیبوں کی ٹوہ لگا ہے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی سامنے کردے گا اور بیر حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کے ظاہر کردے وہ اس کورسوا کردے گا ای طرح اس کو وایت کیا ہے جماعت نے ،مصعب بن سلام ہے۔ (منداحمہ ۱۳۳۷)

(٣) اورروایت کی گئی مرسل روایت کے طور پر دوسر ہے طریق سے جیسے جمیں خبر دی ابوانحن علی بن محد مقری نے ، ان کوخبر دی حسن بن محد مقری نے ، ان کو خبر دی حد بن آخق نے ، ان کو ویسف بن یعقوب نے ، ان کو ابور ہجے نے ، ان کو حماد بن زید نے ، ان کو ثابت نے ، عبدالرحمٰن بن ابولیالی سے بید کہ عبداللہ بن رواجہ ایک دن نبی کریم بھے کے پاس آئے وہ خطبہ دے رہے بتھے اوروہ اس وقت فر مارہے تھے بیٹے جاؤوہ مسجد سے باہرا پنی جگہ بربی بیٹے گئے تن کر مجھے کے فارغ ہو گئے ہے بات حضورا کرم بھے تک پہنچی تو آپ نے فر مایا اللہ تعالی تیرے شوق وحرص طاعة اللہ اورا طاعت رسول کو اور زیادہ کرے۔

(س) ہمیں خبر دی ابوالحن بن علی سقاء نے ، ان کوخبر دی ابوسہل بن زیاد قطان نے ، ان کومحمد بن احمد ہر دی نے ، ان کوعلی بن حرب نے ، ان کوسفیان نے ، ان کوسفیان نے ، ان کوسفیان نے ، ان کوسفیان نے ، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی قراءت سنتی رہتی تھی اور میں اپنے گھر کی حجبت کے اوپر تھی۔

(۵) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور محمد بن موی نے ،ان دونوں نے کہاان کوابوالعباس (وہی اصم ہے) ،ان کوعباس دوری نے ،ان کوابونعمان عارم بن فضل نے ،ان کو ثابت بن یزید نے ،ان کو ہلال بن خباب نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں اور مجاہد، یکی بن جعدہ بن اُم ہانی کے پاس اُتر ہے اس نے جمیس بتایا وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ بھی کی قراءت سنتے تھے رات کے اندر کھیہ کے پاس اور میں اپنی حجیت پر ہوتی تھی ۔

#### مجموعها بواب ۱۰۵

#### یہود وغیرہ کے سوالات اوران کا نبی کریم ﷺ کے احوال کی تفتیش کرنا اوران میں سے اسلام قبول کرنا جس کو اسلام کی ہدایت ملی

باب ۱۰۸

### حضرت عبداللد بن سلام رفظه كسوالات اوران كالسلام قبول كرنا جس وقت انهول في حضور الله كل رسالت بين ان كي سيائي كوجان لياتها

(۱) ہمیں خبروی ابوالقاسم طلحہ بن علی بن صفار نے بغداو میں ،ان کوخبر دی ابوالحن احمد بن عثان بن کی آدمی نے ،ان کوابوعمران موئ بن ہل بن کثیرالوشاء نے ،ان کوخبر دی اساعیل بن علیہ نے حمید طویل ہے (۲) ۔اور جمیں خبر دی ابوالحن علی بن احمد بن حفص مقری بن حمائی نے بغداد میں ،ان کو ابو بکر احمد بن سلیمان فقیہ نے ، ان کو اساعیل بن اسحاق نے ، ان کو محمد بن عبداللہ انساری نے ، وہ کہتے ہیں کہ جمیں حدیث بغداد میں ،ان کو ابو بکر احمد بن سلیمان فقیہ نے ، ان کو اساعیل بن اسحاق نے ، ان کو محمد بن عبداللہ انسیمان فقیہ نے ،ان کو اساعیل بن اسحاق نے ، ان کو محمد بن عبداللہ ان کے جمید طویل نے انس سے ، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رسول پھٹا کے پاس آئے حضور کی مدینہ میں آمد پر اور کہا کہ بیل تین بیان کی ہے حمید طویل ہے اور اہل جنت کا بہلا کھانا کیا ہوگا جیزوں کے بارے میں آپ سے بوچھوں گا جن کو نبی کے سواکوئی نہیں جانتا ۔ قیامت کی اول شرائط کیا ہیں؟ اور اہل جنت کا بہلا کھانا کیا ہوگا جو وہ کھا کیں ہے؟ بیٹا ماں پر جاتا ہے یا باپ پر؟

حضور پھڑنے نے مایا کہ ممیں جرائیل علیہ السلام نے ابھی ابھی خبر دی ہے۔ ابن سلام نے کہا وہ تو یہود کا دشمن ہے فرشتوں میں ہے۔
حضور پھڑنے نے فرمایا کہ شرا کط قیامت میں پہلی شرط وہ آگ ہوگی جوان کوشرق ہے مغرب کی طرف نکا لے گی۔ بہر حال پہلا کھانا جواہل جنت
کھائیں سے وہ مچھلی کا جگروغیرہ ہوگا۔ بہر حال بیٹا (اس کی وجہ یہ ہے) جس وقت آ دمی کا پانی سبقت کرجاتا ہے تو وہ اس کواپی طرف تھینچ لیتا ہے اور جس وقت عورت کا یانی سبقت کرجاتا ہے تو وہ اس کواپی طرف تھینچ لیتا ہے۔

اورابن علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب آ دمی کا پانی سبقت کرجاتا ہے عورت کے پانی سے تو بیٹا باپ کی طرف تھنچ جاتا ہے اور جس وفت عورت کا پانی آ دمی سے سبقت کر جائے تو بیٹا مال کی طرف تھنچ جاتا ہے۔

انصاری نے اپنی روایت میں بیاضا فد کیا ہے کدا بن سلام نے کہاتھا:

اشهدان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله

پھرکہا کہ یارسول اللہ! ہے شک یہود جیران پریشان قوم ہے، بہتان تراش لوگ ہیں۔وہ جب میرے اسلام کے بارے میں جان لیس مے اس کے ان سے میرے بارے میں یو چھنے سے پہلے تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں سے آپ کے آگے۔

چنانچہ یہود آئے تو نی کریم ﷺ نے ان ہے پوچھا کہتم میں اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ وہ بولے ہمارے بڑے عالم ،ہمارے عالم کے بیشے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے۔ ہمارے عالم ہمارے عالم کے بیٹے نام ہے عبداللہ بن سلام۔حضور ﷺ نے فرمایا تم کیا کہو گے اگر عبداللہ اسلام قبول کر لے؟ یہود یوں نے کہا کہ اللہ اس کو بچاہے اس ہے۔

چنانچ عبدالله بن سلام فورانکل کران کے سامنے آئے اور بولے:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

وہ بونے یہ ہم سے بدتر ہے اور بدترین کا بیٹا ہے۔ انہوں نے اس کی تو بین کی۔عبداللہ نے کہا یہی بات تھی میں جس سے ڈررہا تھا یارسول اللہ!

اس کو بخاری نے روایت کیا ہے سی حدیث ابن عُلیہ وغیرہ ہے،اس نے جمید ہے۔ (بخاری۔ کتاب منا قب الانعمار۔ (نتج الباری ۱۲۲/۷) (۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ بن حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محد بن ایتقوب نے ،ان کو احمد بن عبدالبجار نے ،ان کو بیس بن بکیر نے ،ان کو ابومعشر مدنی نے سعید مقبری ہے ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کھٹا جب قبامیں آئے تھے تو اسپنے مؤذن کو کہتے تھے وہ نماز کے لئے اذان دے۔

پھر بھن نے وہی حدیث بیان کی ہے۔ عبداللہ بن سلام کی آمد کے بارے ہیں اور رسول اللہ ہے گئے گئے ہاں اس کے بیٹے کے بارے میں اور اپنی پھوپھی کی طرف کے بارے میں ، وہ اس ہے کہتی تھی بھیتے کہاں رہے ہو؟ وہ بتاتے تھے، اے پھوپھی میں رسول اللہ ہے کہ ہی تھا۔ وہ پوچھتی تھی کیا موٹ بن عمران کے پاس تھے جو قیامت کے وہ پوچھتی تھی کیا موٹ بن عمران کے پاس تھے جو قیامت کے قیام کے وقت بھیجا جانا تھا؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں! میں ان کے ہاں جی رہا ہوں۔ پھرعبداللہ بن سلام نمی کر میم تھا کی طرف واپس آئے اور انہوں نے ان سے تین چیز وں کے بارے میں سوال کئے (راوی نے) حدیث اول ذکر کی ہے۔ مگریدا ضائی بات کہی کہ انہوں نے حضور ہوگئا ہے سواد (کالانشان) کے بارے میں ہو چھا جو جاند میں نظر آتا ہے کہ اول اشراط ساعة میں ہے۔

کتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بیر پہلی وجی ہے اس وقت جوان پراس وقت اُتری ہے۔ فرمایا کہ اہل جنت پہلا طعام لام ونون کے ساتھ دیئے جا کمیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ لام ونون کیا ہے؟ فرمایا ہیل اور چھلی کے جگر کا زائد حصہ (اس قد عظیم ہوں مے کہ) ان میں سے ایک کے ساتھ ستر ہزارانسان کھا کیں گے۔ پھروہ دو بارہ اُٹھیں مے (زندہ ہوجا کیں مے) اصل جنت کے لئے۔

پھرشبہ ( یعنی بیچے کا ماں باپ کے مشابہ ہونا ) تو وہ نطفوں میں سے جونطفہ آ کے پہنچ جائے رحم کی طرف آ دمی کا باعورت کا بچہاس کے مشابہ ہوجا تا ہے۔

> بهرحال سواد (سیاه نشان) جوچاند میں ہے تو بے شک وہ دونوں ایسے ہیں کو یا کہ دوسورج ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: و جعلنا اللیل و النهار ایتین فصحونا ایة اللیل ۔ (سورة بنی اسرائیل: آیت ۱۲)

ہم نے رات اورون کودونشانیاں بنایا ہے ہم نے رات کی تشانی کوکو کیا ہے۔

يرسواو (كالانشان) جوتم و كيصة بويبي و ومحوب فمحون اية الليل عبدالله بن سلام في كها:

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله

اس کے بعدراوی نے حدیث بیان کوذکر کیا یہود کے قصے کے ہارے میں جوحضور بھٹے کے پاس آئے تھے اور حضور بھٹے نے ان سے سوالات پوچھے تھے (عبداللہ بن سلام کے بارے میں )اور جوانہوں نے اس میں گڑبرد کی تھی ۔ نیزنی کریم بھٹے کا بیفر مان اَجَوُنَا الشَّهَادَةَ الْاوُلَیٰ ہم پہلی کوائی کونا فذکریں گے۔ بہر حال اس دوسری شہادت کوئیں۔

#### $\triangle \triangle \triangle$

### حِبْرِ البہود کے سوالات اوراس کی بیمعرفت کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے سوالات کے درست جوابات دیئے ہیں اس کے سوالات کے درست جوابات دیئے ہیں اور وہ اپنی نبوت کے دعوے میں سیچے ہیں

(۱) جمیں خبر دی ابوز کریا بچیٰ بن ابراہیم بن تحدین بچیٰ مز کی نے ،ہمیں خبر دی ابوائسن احمد بن تحدین عبد دس نے ،ان کوعثان بن سعید نے ، ان کور پہتے بن نافع ابونو بہ نے ، ان کومعاویہ بن سلام نے زید وابن سلام ہیں کہ انہوں نے سُنا ابوسلام سے کہ مجھے خبر دی ہے ابواساء رجبی نے اس کوحدیث بیان کی ہے کہ ثوبان نے حدیث بیان کی ۔

وہ کہتے ہیں کہ میں حضور پھڑے کے پاس کھڑا ہوا تھا، چنانچا کیے حمر (عالم) آیا، یہود کے احبار (علمہ) میں ہے۔ اس نے کہاالسلام علیم یا محمد! توبان کہتے ہیں کہ میں نے اس کوڈانٹ ویا اور دھکا دیا قریب تھا کہ وہ گرجا تا اس ہے۔ اس نے بوچھا کہ کیوں دھکا دیا تم نے جھے؟
میں نے کہا کہتم یا رسول الڈنہیں کہد سکے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کا دہ نام ابیا ہے جواس کے گھروالوں نے اس کا نام رکھا تھا۔
رسول اللہ نے (اس کی تا نمیر کرتے ہوئے اس حقیقت کا اعتراف کیا)۔ بے شک میراوہ نام جومیرے گھروالوں نے رکھا تھاوہ محمد بن ہے۔
یہودی نے کہا میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہا گرمیں تھے بتاؤں تو کیا تھے پچھا کہ کھی ہوگا؟ یہودی عالم نے کہا کہ میں اپنے دونوں کا نوں ہے سنوں گا (یعنی توجہ سے شوں گا)۔ اسکے لیمے یہودی نے زمین پر لکیر ہینچی ۔حضور نے یہودی سے کہا موال کرو۔

یہودی نے پہلاسوال کیالوگ کہاں ہوں گ؟

رسول الله ﷺ نے جواب ویا:

فی الظلمة دون الحسر تارکی میں ہوں کے پل سراطے یائ۔

یہودی نے سوال کیا ، سب سے پہلا مخص کون ہوگائیل کوعبور (پار) کرنے والا؟ حضور ﷺ نے جواب دیا مباجرین فقراء۔ یہودی نے پوچھا ان کا تخذ کیا ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے؟ فر مایا زیادت کہدنوں (مچھلی کے جگر کا اضافہ)۔ اس نے سوال کیا کہ پھراس کے بعدالن کی غذا کیا ہوگی؟ حضور ﷺ نے جواب دیا کہ اس کے بعد جنت کا بیل ذیح کیا جائے گا جوار دگر داس کے چر ماہوگا۔ یہودی نے پوچھا ان کا مشر دی کیا ہوگا؟ حضور ﷺ نے جواب دیا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلمبیل رکھا گیا ہے۔ یہودی عالم نے کہا آپ نے بچ فر مایا ہے۔ یہودی عالم نے کہا اور میں اس لئے بھی آیا ہوں کہ آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کروں جس کو: برتی ہرنی کے سوایا ایک دو آپ میوں کے سوایا ایک دولوں کے سواکوئی نبیس جانا۔ حضور ﷺ نے فر مایا آگر میں تھے بتا دول کے تنہیں کوئی فائدہ ہوگا ؟ اس نے جواب دیا کہ میں اینے دولوں

کانوں سے سنوں گا (لیعنی خوب توجہ کے ساتھ سنوں گا) اس نے پوچھا کہ میں آپ سے بچے کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔حضور نے جواب دیا آ دمی کا مادہ سفیدا ورعورت کا قدر ہے پیلا ہوتا ہے جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو آ دمی کا مادہ عورت کے مادہ کے اُوپر آ جاتا ہے (غالب آ جاتا ہے) تو اللہ کے تھم سے لڑکا بن جاتا ہے۔اورا گرعورت کا مادہ آ دمی کی منی کے اُوپر آ جاتا ہے(غالبا آ جاتا ہے) تو اللہ کے تھم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔

یہودی نے کہا آپ نے بچے فرمایا: بے شک آپ نبی ہیں۔اس کے بعدوہ چلا گیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہاس نے مجھے وہ سوال پوچھے ہیں مگر میں ان میں سے پچھ بھی نہیں جانتا تھا یہاں تک کہاللہ نے میرے پاس فرشتے کو بھیج کر مجھے علم دیا ہے۔

اس کوسلم نے روایت کیا ہے جیج میں حسن بن علی حلوانی ہے،اس نے نافع ہے۔ (مسلم کتاب الحیض حدیث ۳۳ ص ا/۲۵)

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محربن یعقوب نے ،ان کواحد بن عبدالجبار نے ،ان کو یوس بن بکیر نے ابن اسحاق سے اس نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی ہے مختار بن ابوالمختار نے ابوظبیان ہے ،ان کوان کے اصحاب نے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ کھے کے ساتھ تھے کہ یہودی ان کے پاس آیا ، مُر خ رنگ گھونگھریا لے بالوں والاطیلسان (خوبصورت شال) لپیٹی ہوئی تھی۔اس نے بوچھا کیاتم میں کوئی ابوالقاسم ہے؟ تہمارے اندر محد (بھی ) ہے؟ ہم نے کہا کہ موجود ہے۔ جب وہ رسول اللہ بھے کے پاس آیا تو بولا ،اب ابوالقاسم! میں آپ سے ایک مسئلہ بوچھا ہوں جس کوکوئی نہیں جانتا ہی کے سوا۔ رسول اللہ بھی نے فرمایا ،آپ بوچھیں جو بوچھنا چاہتے ہیں۔ دو تحلین (میاں بیوی) میں سے بچہ بیدا ہوتا ہے؟ رسول اللہ بچے دیرے کے خاموش ہوگئے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے بیچا ہا کہ وہ بیسوال نہ کرتا حضور بھی ہے۔

اس کے بعد ہم سمجھ گئے کہ ان کے لئے بیان کر دیا گیا ہے۔ لہذا حضور ﷺ نے فر مایا، ہرایک سے ہوتا ہے۔ یہودی نے پوچھا آ دی کے مادے سے کیا بچھا وی کے مادے سے کیا بچھا وی کے مادے سے کیا بچھا وی کے مادے سے کیا ہوتا۔ مادے سے کیا بھوال حضور سے نہ کیا ہوتا۔ پھر جلدی ہی ہم نے سمجھ لیا کہ ان کو بتا دیا گیا ہے۔ لہذار سول اللہ ﷺ نے فر مایا اس کو۔

آ دمی کا نطفہ سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے اس سے ہڑیاں اورعصب بنتے ہیں۔ بہرحال عورت کا نطفہ پیلا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، اس سے خون اور گوشت بنتا ہے۔اس یہودی نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (سنداحمہ ۲۵/۱)

باب ۱۱۰

#### یہود کی ایک جماعت کاحضور ﷺ ہے سوالات کرنا اوران کواس بات کی معرفت حاصل ہوجانا کہ حضور ﷺ نے جو کچھفر مایا درست فر مایا ہے

(۱) ہمیں خبردی ابو بکر بن حسین بن فورک نے ، ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، ان کو بینس بن صبیب نے ، ان کو ابودا کو نے ، ان کو ابودا کو نے ، ان کو بینس بن صبیب نے ، وہ کہتے ہیں کہ ایک عبدالحمید بن بہرام نے شہر بن حوشب ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جھے حدیث بیان کی ابن عباس شے نے ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بہود بول کی ایک عبد حضور بھے کے پاس حاضر ہوئی اور بولے یارسول اللہ آپ ہمیں چندامور کے بارے میں بنائیں جن کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے جن کو نبی کے سواک کی نبیس جانتا ۔ آپ نے فر مایا بوچھوجو بوچھا چاہتے ہو، کین پہلے مجھے اللہ کا ذرمہ اور عہد دواور عہد جو بعقوب

علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا اگر میں تمہیں بتا دوں جس کوتم کے مجھوتو آپ لوگ اسلام پر میری بیعت کرلو گے۔انہوں نے کہا کہ ہم آپ کواس چیز کاعبد دیتے ہیں۔حضور ﷺ نے فرمایا پوچھوجو جا ہتے ہو۔

انبون نے کہا ہمیں آپ بدیتا کیں:

ا۔ اس طعام کے بارے میں جو یعقوب علیہ انسلام نے اپ اُو پر حرام کرلیا تھا تو راۃ کے نازل ہونے سے پہلے۔ ۲۔ اور ہمیں بتائیں آ دمی کی منی اور پانی کے بارے میں کہ اس سے نڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے اور اس سے لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ۳۔ کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے نیند میں؟

س- اورب بتائم کفرشتوں میں ہے کون آپ کا دوست ہے؟ یعنی کون سافرشتہ آپ کے پاس آتا ہے؟

حضور ﷺ نے فرمایاتم لوگ اللہ کے عہد پر قائم رہنا کہ اگر میں نے جوابات دے دیئے تو تم ضرور میری بیعت کرو گے۔انہوں نے حضور ﷺ کو جواللہ نے جاہائیہ دیا۔ حضور ﷺ کو جواللہ نے جاہائیہ دیا۔ حضور ﷺ کو جواللہ نے جائے ہوں جس نے موی علیہ السلام پر تو راۃ نازل کی کیا تم لوگ بیرجانے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے ،ان کی بیماری ہم وگئی تھی۔ لہٰذاانہوں نے اللہ کے لئے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالی ان کو اس بیماری سے شفاد ہے دیے تو وہ اپنے پہندیدہ مشروب کو اپنے لئے حرام کرلیں گے۔اور پہندیدہ کھانے کی بھی۔اور پہندیدہ مشروب کو اپنے لئے حرام کرلیں گے۔اور پہندیدہ کھانے کی بھی۔اور پہندیدہ مشروب کو اپنے سے داخر کے اور پہندیدہ کھانے کی بھی۔اور

وہ بولے اے اللہ کے نبی! ہاں یہی بات ہے۔ رسول اللہ کھڑنے نے فر مایا ، اے اللہ! تو گواہ رہ۔ پھر حضور نے فر مایا میں تنہیں اللہ کو فتم دے کر بوچھتا ہوں جس نے موی علیہ السلام پر تو را قانازل کی تھی تم بیجائے ہو کہ یہ نبی ایسا ہوجس کی آتھے سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا ہے؟ یہودی بولے ، اے اللہ! ہاں بات تو یہی ہے۔ حضور پھڑنے نے فر مایا: اے اللہ! گواہ رہ ان پر۔ بولے اب آپ ہمیں اپنے ساتھی فرشتے کے بارے میں بتا کیں ،اس کے بعد آپ کے ساتھ صحبت رکھیں یا آپ کوچھوڑ جا کیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا میرا ساتھی اور دوست جبرائیل علیہ السلام ہیں۔اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سب کا دوست تھا۔وہ بولے اس بات پر ہم آپ کوخیر باد کہہ جاتے ہیں۔اگراس کے سواکوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم تیری اتباع کرتے اور آپ کوسچا جانتے۔ حضور ﷺ نے یو چھا آپ کوکیا چیز مانع ہے کہتم تقید بی کرو۔وہ بولے کدوہ ہماراد ثمن ہے فرشتوں میں ہے۔

البنداالله في بيآيت نازل فرمائي:

من کان عدوًّا المجبرئیل فانهٔ نزله علیٰ قلبك ..... النج (سورۃ بقرہ: آیت ۹۵)

ا جوُفس جرائیل کادئمن ، و (جرائیل کا تو کوئی قصور نہیں ) اس نے آپ کے دل پر اللہ کے تقم سے قرآن نازل کیا ہے۔

بغضب علی غضب و للکافرین عذاب مھین .... النج (سورۃ بقرہ: آیت ۹۰)

ا یہودیوں نے اللہ کی ناراضگی پر ناراضگی در نارافسگی کی طرف رجوع کیا ہے، کافروں کے لئے ذات کاعذاب ہے۔

☆☆☆

باب ااا

#### دویہود بوں کے ( دیگر ) سوالات اوران کی معرفت نبی کریم ﷺ کی سچائی کے بارے میں آپ کی نبوت میں

ہمیں خبر دی محمد ابوعبد اللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کوسن بن مکرم نے ، ان کو یزید بیر بن ہارون نے ، ان کو خبردی شعبہ نے ابن حجاج سے عمرو بن مز ہ ہے،اس نے عبداللہ بن سلمہ ہے،اس نے صفوان بن عسال سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بہودی نے ایے ساتھی ہے کہامیرے ساتھ چلواس نی کے پاس ،ہم چل کراس ہے سوال کرتے ہیں۔ دوسرے نے کہاتم اس کو نبی نہ کہو۔ اگراس نے سُن لیا کہتم نے بھی اس کو نبی کہا ہے تو اس کی تو خوشی کے مارے چار آئٹھیں ہوجا کیں گی۔ لہذاوہ نبی کریم ﷺ کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے آب ہے سوال کے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں۔

ولقد اتینا موسیٰ تسع ایات بینات . (سورة نی امرائیل: آیت ۱۰۱)

البت محقیق بم نے موی علیه السلام کونو واضح آیات دی تھیں ، یہ کوئس تھیں۔ نبی کریم اللہ نے فرمایا:

السيدكم الله عساته كسي كوشريك ندبناؤ

r سسی ایسے نفس توقل نه کرواللہ نے جس توقل کرنا حرام تھبرایا ہے ، محرقتل حق سے ساتھ۔

س<sub>- زنانه کرو سرچوری نه کرو ۱۳ جادونه کرو س</sub>

۷۔ تحبی بے گناہ کی شکایت لے کرصاحب افتذار حاکم کے پاس نہ جا وَ کہ وہ اس کُولِ کردے۔

ے۔سودنہ کھاؤ۔ ۸۔ جنگ اور جہاد ہے فرارا ختیارنہ کرو۔ ۹۔ کسی پاک دامن عورت کوجھو فی تہمت نہ لگاؤ۔

( شعبہ نے شک کیا تھا کہ شاید یہ بات بھی تھی )اور خاص طور پرتم اپنے اُوپرلازم پکڑ وخصوصاً اے بہود کہتم ہفتے کے دن کے بارے میں حدیے تجاوز ند کرو۔

لہذا ان يہوديوں نے حضور ﷺ كے ہاتھ ہير چوسے اوركها ہم شهادت ديتے ہيں كه آپ الله كے نبي ہيں۔حضور ﷺ نے يوجما كيا چيز مالع ہے اس سے كرتم مسلمان موجاؤ ان دونوں نے كہا بے شك داودعليدالسلام نے اسينے ربّ ہے دعا كى كھى كدان كى اولاديس ہمیشہ کوئی نبی رہے۔ لہذاہم ڈرتے ہیں کہ اگر آپ کی اتباع کریں سے تو یہودہمیں قبل کردیں سے۔

(ترغدی کتاب الاستندان - صدیث ۲۷۳۳ ص ۷۵/۵)

#### زائی کی سزاکے لئے بہود کا حضور ﷺ سے رجوع کرنا اوراس بارے میں ان کا کتمان سامنے آنا۔اس تھم کے بارے میں اللہ نے جس کوتو راق میں نازل کیا تھا اور نبی کریم ﷺ کا اس کو بیان کردینا اور ظاہر کردینا

(۱) جمیں خبردی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ کہتے ہیں کہمیں خبردی ابواحمد بن عبید صفار نے ، ان کومحمد بن شاذ ان جو ہری نے ، ان کومحمد بن متنا تل مروزی نے ، ان کوعبداللہ بن مبارک نے ، ان کومعمر بن زہری نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن مسیتب کے پاس جیٹا ہوا تھا اور ان کے پاس ایک اور آ دمی تھا جوان کی عزت کرتا تھا اور وہ آ دمی قبیلہ مزینہ سے تھا اور اس کا والد حدید ہیں شریک ہو چکا تھا اور وہ ابو ہریرہ مظاہد کا ساتھی تھا۔

کتے ہیں ابوہ ریرہ بھی نے فرمایا کہ میں نبی کریم بھی کے پاس تھا کہ ایک گروہ یہود یوں کا آیا۔واقعہ بیہ ہواتھا کہ ان لوگوں میں سے ایک مرداور ایک عورت نے زنا کیا تھا۔لہذا ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ میں اس نبی کے پاس لے چلو کیونکہ بیابیا نبی ہے جو تخفیف کے ساتھ بھیجا مجلے ہے۔اگروہ ہمیں سنگسار کے بجائے حدکرنے کا کہد ہے تو ہم وہی کریں عے۔اور ہم قیامت میں اللہ کے حضور ریہ کہہ کیس مے کہ ہم نے انبیاء میں سے تیرے ایک نبی کی تصدیق کی تھی۔

مر و نے زہری ہے روایت کرتے ہوئے کہاہے۔اورا گراس نے بھی رجم کرنے کا تھم دیا تو ہم اس کی بات نہیں ما نیں گے۔ تحقیق ہم پہلے ہی اللہ کی نافر مانی کر پچکے ہیں۔اس میں جواس نے ہمارے اُو پرفرض کیا تھار جم کوتو راۃ میں۔

لبنداوہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ آپ مجد میں بیٹے ہوئے تھا صحاب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ، اے ابوالقاسم! آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ایک آ دئی ہم میں ہے جس نے زنا کیا ہے جبکہ وہ شادی شدہ ہے۔ حضور ہی ان ان کو بچھ جواب دیئے بغیراً تھ گئے۔ اور ان کے ساتھ دومسلمان بھی اُٹھ گئے ۔ یہاں تک کہ بیتمدارس میں جائے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ تو راۃ ایک دوسرے کو پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ ہی نے ان سے بو چھا ، اے جماعت یہود تہمیں اللہ کی شم دے کر کہتا ہوں جس نے موی علیہ السلام پر تو راۃ نازل کی تم لوگ تو راۃ میں اس محض کی کیا سرزایا ہے ہوجب وہ شادی شدہ ہو؟ وہ لوگ ہو ہے کہ ہم لوگ ان کا تحسیبہ کرتے ہیں (منہ کالاکرے گدھے پر بٹھاتے ہیں) اور وہ یہ بہر تا ہے کہ دونوں کو گدھے پر بٹھاتے ہیں) اور وہ یہ بہر تا ہے کہ دونوں کو گدھے پر بٹھاتے ہیں)

کیتے ہیں کہ ان کاحبر اور بڑاعالم چپ تھا اور وہ نوجوان تھا۔حضور پھٹانے جب اس کو خاموش دیکھا نو دوبارہ ان کوشم دی تو ان کا حبر بول پڑا۔بہر حال آپ نے شما دی ہے۔ تو سنوہم تو راۃ میں رجم کا تھم پاتے ہیں۔اس پر جوشا دی شدہ ہو۔ نبی کریم پھٹٹانے پوچھا (اس یہودی عالم سے )اللہ کے امر میں سے وہ کوئی پہلی چیز ہے جس میں تم لوگوں نے ازخو درخصت اور ترتی نکال کی تھی۔

اس نے بتایا کہ ایک آ دمی نے ہم میں سے زنا کیا تھا جو ہمارے یا دشاہ کارشتہ دارتھا۔ اس نے اس سے رجم ٹال دی تھی۔اس کے بعد کسی دوسرے آ دمی نے زنا کیا تھا تو اس بادشاہ نے اس کورجم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ لہندااس کی قوم اُٹھ کھڑی ہوئی اس کے آ گے۔

وہ کینے لگےاللہ کی شم آپ اس کورجم نہیں کریں تھے بلکہ اس کورجم کریں اس کے پٹیاز ادکو (جھکڑ ابڑھ گیا تو پھر )ان سب نے آپس میں اس سزا پر سلح کرلی اور اتفاق کرلیا۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تو اس کے ساتھ فیصلہ کروں گا جوتو راۃ میں ہے۔لہذارسول اللہ نے تھم ویا ان دونوں کوسنگسار کردیا گیا۔ (البدایة والنہایة ۲/۱۵)

ز بری نے کہا ہے ہمیں یے خبر پینی ہے کہ بیآ یت انہیں لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے:

انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلمو للذين هادوا \_ الخ (سورة اكدة: آيت ٣٣)

ب شك بم نے تورا قانازل كى براس ميں بدايت سياورنوروروشى براى كے ساتھ فيعلدكرتے بيں نبي جوتا كي فريان البي تھے يبود كافيسلا

(۲) جمیس خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعہاس محر بن یعقوب نے ،ان کواحر بن عبدالجبار نے ،ان کو بؤس بن بکیر نے ابن اسحال ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جھے صدیت بیان کی زہری نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہیں نے سُنا تھا بنوسز بند کیا گیا آدی ہے وہ صدیت بیان کر تا ہے جواس نے اضافہ کیا ہے وہ کہ کہ اور پھوزیا وہ بیان کرتا ہے جواس نے اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بی کر کیم بھی نے ابن صوریا ہے فر مایا تھا ہیں مجھے اللہ کی شم ویتا ہوں اور اس کے ایام یا دولا تا ہوں بنی اسرائیل کے پاس کیا تم یہ جو کہ اللہ کو اللہ نے تھی سے کہ بی کر کیم بھی نے ابن صوریا ہے فر مایا تھا ہیں جو زنا کر سے شادی شدہ ہونے کے بعدر جم کا حکم تو را ق میں ۔اس نے کہا کہ اللہ کو او ہوں کے بارے میں تھا وہ یہ ہوں مرسل ہیں ، لیکن وہ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں ۔لہذار سول اللہ بھی نظاور آپ نے ان دونوں کے بارے میں تھم ویا وہ دونوں رہم یعنی سنگسار کرد ہے گئے ۔حضور کی مجد کے رواز ہے ہی سرسل ہیں ، لیکن وہ آپ کے مناتھ حسد کرتے ہیں ۔لہذار سول اللہ بھی نظاور آپ نے ان دونوں کے بارے میں تھم ویا وہ دونوں رہم یعنی سنگسار کرد ہے گئے ۔حضور کی مجد کے باس بنو خام بی ن ما لک بن نجار میں ۔

اس کے بعدابن صور یا کافر ہوگیا تھا۔ لہذا اللہ نے آیت تا زل کی :

اے بی تم کوہ دلوگ اے غمز دہ ندکریں جو کفریں دوڑتے ہیں (آخرتک) وہ کان دہرتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف جونبیں آتے تیرے ہاں۔ مطلب ہے جو حضور ہونے کے پاس نہیں آتے اور غائب ہو گئے ہیں اور چیچے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو تھم دیا ہے جو پہلی تھی تھم دیا ہے تحریف الکھم کا احکام ہے ، چنانچے ارشاد باری ہے :

> یحرفون الکلم عن مواضعه یقولون ان او تیتم هذا فحذوه فرمایا کهمات کتاب کواییخ مقامات سے پھیرتے ہیں تحریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگرتہیں بی تھم سطے توان کو لے لو (تحییہ یعنی منہ کا لاکرنا)

وان لم تولوه بما فاحذروه بعن اگرتهیں اپنے مطلب کا فیصلہ ند لے تواس کو مجموز دو۔ آخر قصہ تک (البدایة والنہایة ۲/۲)

\*\*

#### و ه بیبو د می جس نے نبی کریم ﷺ کی تو را ق میں صفت کااعتراف کیا تھااورا پی موت کے وقت مسلمان ہو گیا تھا اوروہ یہودی جس نے آپ کی صفت موجود ہونے کااعتراف کیا تھا جب آپ نے اسے شم دی تھی

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کومحمد بن اسحاق صغانی نے ، ان کو احمد بن عمر نے ، ان کومؤمل بن اساعیل نے ، ان کوحماد بن سلمہ نے ، ان کو ثابت نے انس سے بید کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا ، وہ پیار ہوگیا تورسول اللہ ﷺ اس کی مزاج پُرس کے لئے تشریف لے گئے۔

آپ نے اس کے باپ کوسر ہانے تو راۃ پڑھتے ویکھا تو رسول اللہ پھٹھ نے فرمایا: اے یہودی! میں تہبیں اللہ کوشم دیتا ہوں جس تو راۃ کو مویٰ علیہ السلام پرنازل کیا تھا کیاتم تو راۃ میں میری تعریف،میرے بارے میں تفصیل اور میرے ظاہر ہونے کی جگہ وغیرہ کا تذکرہ پاتے ہو؟

یبودی نے کہا کنہیں۔گراس نوجوان کڑے نے کہایارسول اللہ (ﷺ) ہم لوگ نوراۃ میں آپ کی تعریف آپ کے بارے میں وضاحت اور آپ کی آمد کا مقام وغیرہ پاتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب سے فر مایا اس میہودی کواس کے سر ہانے ہے اُٹھادواورا پنے بھائی کے ولی اوروارث بن جاؤ (یعنی تجییز و کھین کرو)۔

(البداية والنهلية ٢/٥٥١)

(۲) ہمیں خبردی ابومحد جناح بن نذیر بن جناح قاضی نے کوفہ میں ،ان کوخبردی ابوجعفرمحمد بن علی بن وُحیم نے ،ان کواحمہ بن حازم بن ابی غزرہ نے ،ان کوخبردی ابو بکر بن شیبہ نے ،ان کوعفان نے ،ان کوحماد بن سلمہ نے عطاء بن سائب ہے ،اس نے ابوعبیدہ سے ،اس نے اپنے والد ہے ،انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ عز وجل نے اپنے نبی کو بھیجا تھا لوگوں کو جنت میں داخل کرانے کے لئے۔

حضور ﷺ یبودیوں کے عبادت خانے میں سکتے ، دیکھا کہ ایک یبودی توراۃ پڑر ہاتھا۔ وہ جب حضور کی تعریف وتوصیف پر گزرتا تو زک جاتا۔ اور معبد کے کونے میں ایک آ دمی بیار پڑاتھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے تم پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہو؟ مگراس بیار نے کہا کہ بیلوگ جب نبی کی صفت پرآتے ہیں تورک جاتے ہیں۔

پھروہ مریض گھٹنوں کے بل آیا،اس نے توراۃ لی اور کہا کہ ہاتھ ہٹاہیے ،اس نے پڑھنا شروع کیا جتیٰ کہ جب وہ حضور کی تعریف پر گزراتو کہنے لگا کہ بیر ہی آپ کی تعریف اور آپ کی اُمت کی تعریف :

اشهدان لا اله الاالله وانك رسول

اس کے بعدمر کیا، نی کریم ﷺ نے فر مایا ہے بھائی کے ولی بن جاؤ اس پر ست بن کر تجہیز و تففین کرو۔ (البدایة والنبایة ٢/٦ عاد ١١٥)

(٣) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور محد بن موئی بن فضل اور محد بن احمد صید لائی نے ، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محد بن یعقوب نے ، ان کو محد بن عبیداللہ بن ابوداود منادی ، ان کو یونس بن محد مؤدب نے ، ان کوصالح بن عمر نے ، ان کو عاصم نے یعنی ابن کلیب نے اپنے والد ہے ، اس نے فلتان بن عاصم ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ بیٹھیے ہوئے تھے اچا تک آپ نے ابن کے نظراُ تھا کرایک شخص کی طرف دیکھا اور بلایا۔ چنانچہ ایک آ دمی یہود میں ہے آیا شلوار قبص پہنے ہوئے تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے بوچھا کہ تم شہادت دیتے ہوکہ میں اللہ کارسول ہوں؟

کتے ہیں کہ وہ کچھنیں کہد ہاتھا مگراس نے صرف یہی کہایار سول اللہ ، مگر حضور نے پھر فرمایا کیاتم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟

اس نے انکار کردیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے پوچھا کیاتم توراۃ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضور نے پوچھا انجیل پڑھتے ہو؟

اس نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں اور فرقان رہ محمد کی مسلم اگر چا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں تجھے شم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے توراۃ اور انجیل اُتاری اور دیگر کئی چیزیں تم مسلم کے ساتھ بتاؤ کیاتم مجھے یاتے ہوان دونوں کتا بوں میں؟ اس نے کہا کہ ہم اس میں تیرے جیسی صفت یاتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر ہوگا۔

جب آپ آگئے تو ہم نے بیرائے قائم کی کہ آپ وہی ہیں ،گرہم نے جبغور کیا تو آپ وہ نہیں تھے۔حضور نے پوچھا کہاں ہے؟ یہودی نے کہا ہم یہ بات پاتے ہیں کہ آپ کی اُمت میں سے ستر ہزارلوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جا کیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ تو قلیل ہو؟

حضور ﷺ نے فرمایاتم لا الله الا الله کہواور الله اکبر کہو۔اس نے لا الله کہااور الله اکبر کہا پھرفر مایاتتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ہے شک میں البتہ وہی ہوں ، بے شک میری اُمت البتہ زیادہ ہوگ ستر ہزار سے بعنی کئی کئی ستر ہزار ہوگی۔ ابن کثیر ۲/۱۸ا۔ (البدایة والنہایة)

باب سماا

(۱) الله تعالی کافر مان قل ان کانت لکم الدار الا حرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم ضدقین - (سرة بقره: آیت ۹۳) (۲) اور الله تعالی کار خبر دینا که وه موت کی آرز و برگزنهیس کریں گے کبھی بھی ۔ پھر واقعة ایسا ہی ہوا جیسے الله نے خبر دی تھی۔ (۳) اور بیر وایت که و شخص جل مراجواذان کا فداق اُڑا تا اور مؤذن کے خلاف جل جانے کی بدعا کرتا تھا۔ مؤذن کے خلاف جل جانے کی بدعا کرتا تھا۔

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمٰن بن محبوب دہان نے۔ان کوخبر دی حسین دہان نے ،ان کوخبر دی حسین بن محمد بن ہارون نے ، ان کومحد بن احمد بن نصر لباد نے ، ن کوخبر دی پوسف بن بلال نے ، ان کومحد بن مروان نے ،کلبی سے ، اس نے ابوصالح سے ، اس نے ابن عباس ﷺ سے،اس آیت کے بارے میں فرمایا کہان سے کہدد بیخے ،اے محد!اگر آخرت والاگھر خالص تمہارے لئے مراد ہے جنت جیسے تم لوگوں کا گمان ہے کہ خالص وہ تمہارے لئے ہے، یعنی مؤمنوں کے لئے نبیں ہے تو تم لوگ موت کی آرز وکرو،اگرتم سیچے ہواس دعوے میں کہ وہ صرف تمہارے لئے ہے باقی مؤمنوں کے سوا۔لہذاوہ ایسانہیں کریں گے۔

الله تعالی فرما تا ہے

ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم \_ سورة بقره : آيت ٩٥)

وہ ہرگز اس کی آرز ونہیں کریں گے بھی بھی بوجہان کے ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہے بعنی ان کے ہاتھوں نے جوعمل کئے ہیں اور القد تعالی طالموں کوخوب جانتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

(۲) مروان کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے کلبی نے ابوصالے ہے،اس نے ابن عباس شاہد، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہے فرمایا کہ اگرتم لوگ اپنے قول میں سے ہوتو یوں کرو،اے اللہ! ہمیں موت دے دے وقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم میں سے ایک آ دمی بھی بید عانہیں کرے گا مگر بیا کہ دم گفٹ کروہ اپنی جگہ پر مرجائے۔انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کردیا اور اس بات کو ناپند کیا اللہ نے جوان سے کہی ہے۔ لہٰذا بیآ تری (ولن یتمنوہ ابدًا بما قدمت اید بھیم) ہرگز اس کی تمنانہیں کریں گے۔اس لئے کہان کومعلوم ہے جوان کے ہاتھوں آ کے بھیجا ہے یعنی ان کے ہاتھوں نے جو کمل کیا ہے۔ واللہ علیم بالطالمین

اللہ ظالموں کوخوب جانتا ہے کہ وہ ہرگزاس کی تمنانہیں کریں گے۔ نبی کریم نے اس آیت کے زول کے وقت فرمایا کہ وہ ہرگزاس کی تمنا نہیں کریں گے بھی بھی میشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر وہ لوگ موت کی آرز وکرتے تو مرجاتے ۔للہذا خدا کے دنٹمنوں نے موت کونا پہند کیا اورموت کی تمنانہ کی اس ذر کے مارے کہ ان پرموت آن پڑے گی۔

اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

و اذا نا دیسم الی الصلواۃ اتبحذو ها هزو ا و لعبا \_ (سورۃ مائدہ: آیت ۵۸) جبتم نماز کی طرف ٓ وازلگاتے ہواذان کے ساتھ اورا قامت کے ساتھ بیظالم اس عمل کانداق اُڑاتے ہیں اوراس کو کھیل بنالیتے ہیں۔

(ذلك بانهم قوم لا يعلمون)

یہاس لئے کرتے ہیں کہ بیا بسےلوگ ہیں جواللہ کے حکم کوئیس سمجھتے ، کہتے ہیں رسول اللہ کا مؤذن جب نماز کے لئے اذان ویتا ہے مسلمان نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں تو یہود ونصاریٰ کہتے تھے حقیق کہ کھڑے ہوگئے ہیں ، نہ کھڑے ہوئیس۔اوروہ جب ان کورکوع اور سجدہ کرتے دیکھتے ہیں توان کا نداق اُڑاتے اوران پر ہنتے تھے۔

کتے ہیں کہایک یہودی آ دمی تھا، وہ حبر تھاجب وہ مؤ ذن کواذان کہتا ہواسنتا تو وہ یہ بکواس کرتا تھااللہ اس کاذب کوجلائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اس طرح بک رہاتھا کہ اس کی بیٹی آگ کا شعلہ لے کرگز ری ، اس کا ایک شرارہ گھر میں اُڑا اُس نے پورے گھر کوشعلے میں بدل دیا اور اس کوجلا دیا یعنی وہ جل کرمر گیا۔



# یہودی عالم کا جیران ہونا جب حضور کی کوسورہ بوسف کی تلاوت کرتے سُنا تھا ، اس لئے کہ وہ جیرت انگیز حد تک اس کے موافق تھی جو پچھ توراۃ میں تھا اور سوال کرنا اس کا جس نے ان سے سوال کیا تھا ستاروں کے ناموں کے بارے میں جن کو اس نے خود کو سجدہ کرتے دیکھا تھا

(۱) ہمیں خبردی ابوعبدالرحمٰن بن مجبوب دہان نے ،ان کوحسین بن محد بن ہارون نے ،ان کوخبر دی احمد بن محد بن نصر نے ،ان کوخبر دی ابوعبدالرحمٰن بن مجبوب دہان ہے ،اس نے ابوعبالے ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کے سنے کہا کہ ایک عالم یہود میں سے ایک یہودی عالم رسول اللہ کھے کے پاس وافل ہوا ،اور وہ توراۃ کا قاری تھا۔ انقال ہے حضور کے باس عالم نے بوجی الکل ایسے جیسے تو راۃ میں الری تھی۔ اس عالم نے بوجی اسے جیران ہو جھاا ہے محدا بیا ہی کہ یہودی عالم جیران ہو گیا ہے۔ وہ اس نے بی کوکس نے سکھائی ؟ حضور کے باس آیا ،ان کو بتایا یا بھرا یک جماعت کے پاس گیا ان سے کہا تم جانے ہو بوجی محمد ایسے حجران ہو ہو نے اور انہوں نے میر نبوت کو دیکھا ان کے کندھوں کے درمیان ۔ اور انہوں نے میر نبوت کو دیکھا ان کے کندھوں کے درمیان ۔ اور انہوں نے بھر توجہ سے سورۃ یوسف کی قر آت تی اور وہ سار سے اس سے جیران ہوئے اور انہوں نے بوجھا اسے محمد ایسے انہوں نے تعلیم دی ہے؟ آپ کھی نوجہ سے سورۃ یوسف کی قر آت تی اور وہ سار سے اس سے جیران ہوئے اور انہوں نے بوجھا اسے محمد ایسے انہوں نے تعلیم دی ہے؟ آپ کھی نوجہ سے ان کے کندھوں کے درمیان ۔ اور انہوں نے بھی تو بے اللہ نے سکھائی ہے۔ اور آیت آت کی اور تو ساز کی نوب

لقد كان في يو سف و احوته ايات للسائلين \_ (مورة يوسف: آيت ) يعني جويوسف كي بمانيول كي معاسل من يوجع دران كه بارك بين معلومات جانتا جائزا جد (ان كه لئے نشانيال بين) للبذااى وقت و دنوگ مسلمان ہو گئے۔

باب ۱۱۲

#### اُن ستاروں کے ناموں کا مطلب جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کوسجدہ کیا تھا

(۱) ہمیں خبر دی ابونفر بن قبادہ نے ،ان کوخبر دی ابومنصور بھری نے ،ان کواحمہ بن نجدہ نے ،ان کوسعید بن منصور کی نے ،ان کوتھم بن ظہیر نے سدی ہے ،اس کوتھر نے ہاں کو تھر نے ہاں کو تھر نے سدی ہے ،اس نے عبد الرحمٰن بن سابط ہے ،اس نے جابر بن عبد اللہ ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ حضور پھھے کے پاس ایک آ دمی آ بیاس کو بستانی یہودی کہتے تھے،اس نے بوجھا جھے خبر دیجئے ان ستاروں کے بارے میں جن کو حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو تجدہ کرتے و یکھا تھا۔

کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کوکوئی جواب نہ دیا۔ لہٰذاان پرحصرت جبرئیل علیہ السلام اُنڑے انہوں نے ان کوخبر دی۔ لبُذااللّٰہ کے نبی نے یہود کے پاس پیغام بھیجادہ جب ان کے پاس آیا تو آپ ہوئیئے نے فرمایا کہ کیاتم مسلمان ہوجاؤ گے اگر تمہیں نام بتادوں؟ اس نے کہا تی باں! نبی کریم ﷺ نے نام بتانے شروع کئے :

ا\_حرثان،یاحرثال کہاتھا۔ ۳۔ طارق ۳۔ الذیال ۳۔ ذوالکنفات ۵۔ ذوالقرع ۳۔ وثاب کے عمودان ۸۔ وقابس ۹۔ الضرّ ونّ ۱۰۔ مُضّحَ ۱۱۔ الفلیق ۱۲۔ الضیآء ۱۳۔ النور

ان کو اس نے دیکھا تھا آ سان کے اُفق پر کہ وہ اس کو تجدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے ان ہے کہا کہ امر پراگندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیر بعد جمع کرے گا۔ بین کریہودی نے کہا اللہ کی قسم یہی ان کے نام تھے۔ (تنسیرالقرطبی ۱۲۱/۹)

تحکم کہتے ہیں کےالفیاء سے مراد تشمن ہے،اس سے مرادان کے والدیتھے۔اورنور سے مراد چاند ہے،اس سے مرادان کی والدہ تھیں۔ اس وضاحت کے ساتھ تھم بن ظہیرا کیلا اور منفرد ہے اور یبی بعض اہل تفسیر کے نزدیک بھی ہے۔واللہ اعلم

باب كاا

### زید بن سعنه کانبی کریم ﷺ کے احوال کی جستجو کرنا حتی کہ وہ بہو کرنا حتی کہ وہ بہو کی اور اس میں اس نے نبوت کی علامات دیکھیں تقوی مسلمان اور فرما نبر دار ہو گیا

(۱) ہمیں خبر دی ابونھر بن عمر بن عبرالعزیز بن قمارہ نیٹا پوری ہے، ان کوخبر دی ابوعمر بن مطر نے، ان کو ابوالعباس حسن بن سفیان نسوی اور ابو محمد حشنام بن بشر بن عبر نے ۔ ان دونوں نے کہا کہ جمیں حدیث بیان کی ہے ابوعبدا للہ محمد بن متوکل عسقلانی نے ، ان کو ابوالعباس ولید بن مسلم دشقی نے بطور املاء کے مسجد دمشق میں ۔ ان کومحمد بن محمد بن عبرہ بن یونس بن عبدالله بن سلام نے اپنے والد ہے، اس نے اپنے دادا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ عبدالله بن سلام الحمر نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب زید بن سعنہ کی ہدایت کا ارادہ کیا تو زید کہتے ہیں کہ وہ تمام علامات جو حضور ہو گئے کی نبوت کی علامات بن سکتی تھیں وہ سب کی سب میں نے حضور ہو گئے کی نبوت کی علامات بن سکتی تھیں وہ سب کی سب میں نے حضور ہو گئے کہ جبرے پر بہچان کی تھیں جب میں نے ان کے چبرے پر بہچان کی تھیں جب میں نے ان کے چبرے پر نظر ڈائی ۔ مگر وہ علامتیں ایسی تھیں تو میں بیس میں رہے کی کوشش کرتا رہتا تھا تا کہ میں ان سے میل جول اور جس قدر زیادہ نادانی ہو گئے سکوں ۔ وہ کھوں اور ان کے حکم کو جبل سے نمایاں دیکھ سکوں ۔ وہ کھوں اور ان کے حکم کو جبل سے نمایاں دیکھ سکوں ۔

ایک دن حضور ﷺ اپنے حجرے سے نکلے ،ان کے ساتھ دھنرت علی بن ابوطالب ﷺ بھی تھے۔ان کے پاس ایک آ دمی آیا پی سواری پر دیہاتی آ دمی کی طرح ۔رسول اللہ ﷺ سے فرمایا ، یا رسول اللہ! بے شک بصری ایک قریہ ہے بنوفلان میں سے ،وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے ان کو بیان کیا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جا کیں تو ان کے پاس رزق فراخ آجا گا مگر اب تو ان کو قبط آن پہنچا ہے اور تخق ہے اور بارش ہے محرومی ہے۔ یارسول القد! میں ڈرتا ہوں کہ وہ اسلام نہ لا کیں کسی طمع اور لا کی کی بنا پر جیسے وہ اس میں داخل ہوئے طمع اور امریکی بناء پر۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کچھیجیں جس ہے ان کی مدد کریں تو آپ ضرور کریں۔ البندارسول القد میں نے ایک آ دمی کی طرف پہلومیں و یکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت علی عظامہ تھے۔ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا اس میں سے آپھیمی باتی نہیں ہیا۔ اس میں سے آپھیمی باتی نہیں ہیا۔

اور حسن بن سفیان نے کہانہیں باتی رہاتیرے ساتھ کے گھے تھی۔ اور زید بن سعنہ نے کہا میں ان کے قریب ہو گیا۔ میں نے کہا یا محم ( اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وقت تک؟

کیا آپ ایسا کریں گے کہ آپ میرے پاس فروخت کر دیں متعین مقدار میں تھجور تیں بنوفلاں کے باغ سے فلال فلال وقت تک؟
انہوں نے فرمایانہیں اے یہودی ، بلکہ میں تجھے فروخت کرتا ہوں استے استے تھجور فلاں وقت تک اور میں بنوں فلال کے باغ کی شرط بھی نہیں مقرر کرتا۔ میں نے کہا تھیک ہے جھے منظور ہے۔ انہوں نے مجھے سودا کرلیا۔ میں نے اپنی کمرے اپنی ہمیانی کھولی اور میں نے اس کواسی مشتمال سونا دیا تھجوروں کی متعین مقدار کے لئے ایک مقررہ وقت کے لئے۔ حضور پھڑے نے وہ سونا اس آ دمی کو دیا اور فرمایا کہاس کو لئے جاؤان قیط زدہ مسلمانوں کی طرف جاکران کی مدد سیجئے۔

(اورحسن نے ذکر نبیں کیا)اس جملے کا کہ آپ نے اس آ دمی کودیا اور کہا کہ ان لوگوں کے پاس لے جا کیں اور ان کی مدو سیجھے۔

زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ جب مقررہ مدت میں ہے دو تین دن باقی رہ گئے تو حضور ﷺ ایک جنازے میں آئے ،ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ﷺ اور حضرت عمرہ ﷺ جنازہ پڑھا چکتو آپ ایک دیوار کے حضرت ابو بکر ﷺ جنازہ پڑھا چکتو آپ ایک دیوار کے باس جینے میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان کی قیص اور اور صنے والی چا در کے دونوں کناروں سے پکڑ ااور نہایت بخت چرے کے ساتھ اور تیز نظروں کناروں سے پکڑ ااور نہایت بخت چرے کے ساتھ اور تیز نظروں کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔اور میں نے کہا ہے محد کیا میر احق ادانہیں کریں گے۔اللہ کی تسم میں ایسانہیں جانتا تھا کہ تم لوگ بنوعبد المطلب اس قدرادا کی میں لایرواہ ہو بلکہ مجھے تمہاری اس چیز کی عادت کاعلم تھا۔

کتے ہیں کہ یہ کہتے تین نظروں سے دیکھااور کہنے گئے اسے اللہ کے دیمی آوان کی آنہ جیس ان کے چبرے پر گھوم دی تھیں جیسے شی گول گھوتی ہے۔
پھر انہوں نے بچھے تین نظروں سے دیکھااور کہنے گئے اسے اللہ کے دیمی کیاتم نے رسول اللہ کی سے ایک بات کی ہے جو میں من رہا ہوں اور
تم نے بیر کرت کی ہے جو میں نے دیکھی ہے ۔ حسن نے اپنی روایت میں بیالفاظ بھی اضافہ کئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اپنا ہاتھ ہٹا سے
رسول اللہ ہیں ہے کہ جو میں نے دیکھی ہے ۔ حسن نے اپنی روایت میں بیالفلا کھی حضرت کی کے ماتھ بھیجا ہے آگر ہمیں تیرے مرجانے کا
ذر نہ ہوتا تو میں اپنی تموار تیرے سرمیں مارتا ۔ مگر رسول اللہ ہیں ساتھ حضرت عمر کی طرف د کھی رسے تھے اور وقار کے ساتھ
اور سکر اہٹ کے ساتھ ۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا اے عمر میں بھی اور وہ بھی زیادہ ضرورت مند تھے اس کے علاوہ کسی اور بات کی طرف ۔
وہ یتھی کہ آ ہے بچھے حسن اوا ء کے لئے کہتے اور اس کوحسن تقاضا کی تلقین کرتے ۔ عمر اس کو لے جا سے اور اس کواس کاحق اور اس کو وہ بھی دیا ہے۔

زید کتے ہیں کہ حضرت محریق مجھے لے گئے اور انہوں نے میر احق اداکر دیا اور مجھے ہیں صاع مجور زیادہ بھی دی۔ میں نے پوچھا اے ممرید زیادہ کیوں دی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے تکم دیا تھا کہ میں میں صاع زیادہ دوں اس کے بدلے جو میں نے تخیے و رایا تھا۔ میں نے بوچھا کہ اے محر آپ مجھے پہچا نے ہو؟ کہا کہ نہیں بتم کون ہو؟ میں نے حضرت محرکو بتایا کہ میں زید بن سعنہ ہوں۔ حضرت مر ﷺ نے دسول اللہ ہو تھا کہ تم نے رسول اللہ ہو تھے کے ساتھ ایسی حرکت پوچھا کہ تم نے رسول اللہ ہو تھے کے ساتھ ایسی حرکت پھر کیوں کی جو کھی ؟ اور تم نے ایسی ایسی بات کی تھی۔

میں نے کہاا ہے عمر بے شک علامات نبوت میں ہے کوئی شکی الی باتی نہیں رہ گئی تھی گر میں ہر علامت کورسول اللہ بھٹے کے چرے پر پہچانتا تھا جس وقت میں ان کی طرف و کیلتا تھا مگر دو چیزیں الیی تھیں جن کے بارے میں ان ہے آگا ہمیں تھا۔ ایک تو بیتی کہ اس کا ناوانی پر غالب ہوگا۔ دوسرا بیر کہ لوگوں کی شدت جہالت اس کے طلم کو حوصلہ اور زیادہ کرے گی۔ (اس واقعہ کے بعد) میں ان دونوں باتوں ہے آگاہ ہوگیا ہوں۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ اے عمر! بے شک میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد بھٹے کے نبی ہونے پر ۔ اور میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میر انصف مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، (جبکہ میرا مال کثیر ہے) یہ صدقہ اور زید دونوں واپس رسول اللہ بھٹے کے بیس آھی دونوں واپس رسول اللہ بھٹے کے بیس آئے اور زید دونوں واپس رسول اللہ بھٹے کے بیس آئے اور زید دونوں واپس رسول اللہ بھٹے کے بیس آئے اور زید نے کہا :

#### اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمداً عبدهُ ورسو لهُ

اور وہ حضور ﷺ کے ساتھ انمان لے آیا اور حضور ﷺ کی آھندین کی اور ان کی تابعد اری کی۔ اور آپﷺ کے ساتھ بہت ساری جنگول میں شریک ہوئے اور غزو کا تبوک میں وفات پائی اس حال میں کدوہ آگے بڑھ رہے تھے چھپے نہیں ہے تھے۔

الله رحم كرے زيد بررحصرت زيد كے اسلام كا قصيطبراني ، ابن هتان اور حاتم نے فقل كيا ہے ۔ (متدرك حاتم ١٠٥٧/٣ ـ ١٠٥)

بیالفاظ ہیں خشنام کےاوروہ ان میں سے زیادہ مکمل روایت ہے جبکہ مقہوم ایک ہے۔ (مصنف کہتے ہیں کہ )اوراسی مقہوم میں ہے۔ (اگلی روایت)

(۲) جوہمیں صدیت بیان کی ہے ابوعبر اللہ حافظ نے ، ان کو ابو بحر میں واو د بن سلیمان زاہد نے ، ان کو قبر دی ابوعلی محمد بن اضعت کوفی نے مصر میں ، ان کو حدیث بیان کی ابوالحس موئی بن اساعیل بن موئی بن جعفر بن محمد بن علی نے ۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے حدیث بیان کی میرے والد اساعیل نے اپنے وادا موئی بن جعفر سے ، اس نے اپنے وادا جعفر بن محمد سے ، اس نے اپنے وادا علی بن حسین ہے ، اس نے اپنے وادا علی بن ابوطالب بھی ہے ، اس نے اپنے والد حسین بن علی ہے ، اس نے اپنے والد عفر بن ابوطالب بھی ہے ۔ اس کے رسول اللہ بھی پر بچھ دینار قرض سے اس نے اپنے قرضے کا تقاضا کیا نبی کریم سے ۔ حضور نے فر مایا اے بیودی میرے پاس ابھی پچھ دینے کے لئے نہیں ہے ۔ اس نے کہا کہ ہیں تجھے جیوز کر نہیں جاؤں گا اے محمد! بیال تک کہ آپ جھے اوا کر دیں ۔ رسول اللہ بھی تیرے ساتھ ہوں ابنداوہ بیٹے ، ان کے ساتھ طہر بڑھی ، مغرب ، عشاء پڑھی پھر جی پڑھی۔ اسے اس کو دھرکاتے ڈراتے رہے ۔ حضور بچھ گے صحابہ جو پچھاس کے ساتھ کررہے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! بیبودی نے آپ کوروک رکھا ہے رسول اللہ بھی نے فر مایا میرے رہ نے اس کے مساتھ کردیا ہے اس سے کہ می معابداور ذی یا غیر معابد کے ساتھ طم کروں ۔ رسیا کہ میا میا بداور دی یا غیر معابد کے ساتھ طم کروں ۔

جب ون چڑھ آیا تو یہودی نے کہا اشہد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمد عبدهٔ ورسوله اور میرا آ دھامال بھی اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ خبر دار! میں نے جو بچھ کیا ہے آ ہے کے ساتھ وہ اس لئے کیا ہے تا کہ میں تو راۃ میں موجود آپ کی صفت کو جانچ سکول کہ محمد ہوگئ عبد اللہ کے بیٹے ہوں گے، جائے بیدائش مکہ ہوگی ، مقام ہجرت طیبہ ہوگی ، حکومت اس کی شام کی ملک تک ہوگی ، نہ وہ شور مجانے والا ہوگا نہ بخت اور تُرش روہوگا ، نہ بازاروں میں بلہ گلہ مجانے والا ہوگا ، نہ خش گوئی کوشیوہ بنانے والا ہوگانہ کری بات کرنے والا ہوگا۔

اشهدان لا اله الا الله وانك رسوله الله

یہ ہے میرامال ،اس میں آپ جو جا ہیں تھم کریں اور تضرف کریں جبکہ وہ یہودی کثیرالمال تھامسلمان ہوگیا۔

#### جس شخص نے کوچ کرنے میں حضور ﷺ کے امر کی خلاف ورزی کی تھی اس کومصیبت بہنچنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوخبر دی احمد بن محمد غنوی نے (ح)۔ اور ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابواسحاق مزکی نے ، ان کو جبر نے ، ان کو بہتے بیں ہمیں حدیث بیان کی سے عثان بن سعید داری نے ، ان کو رہتے بن نافع نے ابوتو بہا در ابوالجسن احمد بن عثمان تنوفی نے ۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی بیٹم بن تمید نے ، وہ کہتے ہیں کہ بھے خبر دی راشد بن داود صنعانی نے ، ان کو ابواساء رجی نے تو بان مولی رسول اللہ ہو تھا سے کہ انہوں نے اپنے ایک سفر کے بارے میں فرمایا تھا:

ہے۔ ہمارے ساتھ کمزور پریٹانی میں مبتلا محض ہے گئے روانہ ہوجا کمیں گے۔ ہمارے ساتھ کمزور پریٹانی میں مبتلا محض کوچ نہ کرے۔ گرایک آدمی نے اُوفٹی پر کوچ کیا اس کے ساتھ پریٹانی تھی وہ گر گیا۔ لہٰذااس کی لات نوٹ کئی جس کی وجہ ہے وہ مرگیا۔ حضور ﷺ نے حضرت بلال ﷺ کو تھم دیا اس نے اعلان کیا ہے شک جنت حلال نہیں ہے کسی عاصی اور نافر مان کے لئے ، تین باراعلان کیا۔ حضور ﷺ نے حضرت بلال ﷺ کو تھم دیا اس نے اعلان کیا ہے شک جنت حلال نہیں ہے کسی عاصی اور نافر مان کے لئے ، تین باراعلان کیا۔ (سنداحمہ ۵/ ۲۷۵)

باب ۱۱۹

#### حضور ﷺ کاخبر دینا اس مشرک کے بارے میں جس کو عذاب آن پہنچا تھا۔جس نے اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تھا

جمیں خبردی ابوائس نے بلی بن محمد بن بلی مقری نے ، ان کوخبردی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، ان کو بوسف بن یعقوب نے ، ان کومحد بن ابو بکر نے ۔ ان کو دیلم بن غزوان نے ، ان کو ٹابت بن انس نے ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ ہے نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کومشر کین کے سر داروں میں سے ایک سردار کے پاس بھیجا۔ اس کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لئے۔ اس مشرک نے کہا یہ اٹ جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کیاوہ سونے کا ہے یا جاندی کا ہے یا تا ہے کا ہے؟ اس کی بات رسول اللہ ہے تا میں بہت کری تگی۔

وہ نمائندہ رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آیا،اس نے آکرآپ کوخبردی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کے پاس واپس جاؤنہ پھراس نے دعوت دی مگرمشرک نے پھروہی جواب دیا۔وہ واپس آیا،اس نے حضور ﷺ کو ہتلایا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایااس کے پاس واپس جاؤ۔اس نے جاکر پھردعوت دی۔ مگرمشرک نے تیسری باروہی جواب دیا۔ اس کے بعداللہ تعالیٰ نے آسان سے ایک خطرناک کڑک اور گرج بھیجی جبکہ حضور ﷺ کانمائندہ ابھی راستے میں تھا۔وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوا۔وہ حضور ﷺ کے پاس پہنچا تو نبی کریم ﷺ نے اس کو بتایا کہ اللہ عز وجل نے تیرے ساتھی کو ہلاک کردیا ہے اور رسول اللہ پ یہ وحی نازل ہوئی :

> و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء (الآية) (سورة رعد: آيت ١٣) ووعذاب بحيج اعجس كوچا بتا باس ك ذريع بلاك كرديتا بـ (قرطبي ٢٩٦/٩)

> > باب ۱۲۰

## جس شخص نے رسول اللہ ﷺ برجھوٹ بولا تھا اس برجھوٹ بولا تھا اس برجھوٹ بولا تھا اس جوعذاب آیا اورحضور ﷺ نے اس کی طرف دوآ دمیوں کو بھیجااور فرمایا تھا کہتم اس کوزندہ نہیں پایا و گے۔واقعی انہوں نے اس کوزندہ نہیں پایا وہ مرجکا تھا

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحن بن بشران نے ، ان کوخبر دی اساعیل بن محمد صفار نے ، ان کواحمد بن منصور رمادی نے ، ان کوعبدالرزاق نے ، ان کوخبر دی معمر نے ، ایک آدی ایستی میں گیا ، اس نے سعید بن جبیر کی اسے ، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدی انصاری ایک بستی میں گیا ، اس نے بستی والوں سے جاکر کہا کہ رسول اللہ کی نے جھے بھیجا ہے تمہاری طرف ، فر مایا ہے کہ تم لوگ میری شادی کر دوفلاں لڑکی کے ساتھ ۔ ایک آدی نے کہا اس کے گھر والوں میں سے کہ شخص پیغام لے کر آیا ہے رسول اللہ کا تم لوگوں کے پاس ، ہمیں نہیں معلوم کہ بھیج ہے یا نہیں؟ لہٰذا تم لوگ اس کو مہمال رکھوا ور اس کا اکرام کرو ، میں جاکر پیتہ کر کے آتا ہول ۔

وہ مخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا ان کو جا کر بتایا حضورﷺ نے اس بات کا اٹکار کیا ۔اورحضور نے حضرت علی ﷺ اور زبیر ﷺ کوجھیجا اور فر مایا کہتم جا وَاگراس کو پالوتو جا کراس کوٹل کردونہیں میں نہیں و یکھتا کہتم اس کو پاسکو گے۔

وہ دونوں گئے انہوں نے اس کواس طرح پایا کہ اس کوسانپ نے ڈ ساتھا جس سے وہ مرگیا تھا۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس واپس لوث آئے ،انہوں نے حضور کوخبر دی تو حضور ﷺ نے فرمایا :

> من كذب على فليتبوأ مقعدةً من النار جو مخص مجھ پر مجموت ہو لےاسے اپنا ٹھكانہ جنم ميں بنالينا چاہئے۔ (يدروايت مرسل ہے)

اورایک اورطریق ہے روایت کیا گیا ہے عطاء بن سائب ہے ،اس نے عبداللہ بن حارث ہے اوراس نے اس (حجوث بولنے والے مخص) کا نام بھی ذکر کیا ہے جُد جُد جندگی۔ (۲) ہمیں حدیث بیان کی حسن بن احمد سمر قندی نے ، اور میرے لئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ، ان کو حدیث بیان کی ابوالحسن علی بن احمد سمر قند میں ، وہ کہتے ہیں ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن رازی نے ، ان کو خبر دی ابوعلی حسین بن اساعیل فارس نے بخار کی میں ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ بن حمید نے ، ان کو بیسی نے ہوکہ تقدیم ، ان کو بی کی بن بسطام نے ، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی عمر بن فرقد بزار نے ، ان کو عطاء بن سائب نے عبداللہ بن حارث سے یہ کہ جُد جند می کو نبی کریم بی قریب رکھتے تھے۔ (فیض القدیم ۲۱۳/۲)

وہ یمن میں گیا تو وہ ان میں سے ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔اس نے ان لوگوں سے کہا کدرسول القد ﷺ نے مجھے تھم دیا ہے کہتم میری طرف اپنی جوان عورتوں کو بھیجا کرو۔انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عہد کیا تھا تو وہ تو زنا کو حرام کرتے تھے۔اس کے بعدانہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ دمی بھیجا،اس نے رسول اللہ کو جا کر بتا یا حضور ﷺ نے انکار کیا۔

اورانہوں نے حصرت علی ﷺ کوبھیجااوراس کو تھم دیا کہا گروہ تخص تہہیں زندہ مل جائے تو اس کوٹل کردینا۔اورمُر دہ سلے تو اس کوآگ میں جلادینا۔وہ وہاں گئے تو پیۃ جلاوہ تخص (جُدجُد) رات کو پانی پینے کے لئے اُٹھا تو اس کوسا نپ نے ڈس لیا ( مادہ سانپ نے ) جس نے اس کو ماردیا بعنی اس کے زہر سے وہ مرگیا۔

> حضرت علی ﷺ پہنچ تواہے مراہوا پایا۔ لہذااس نے اے آگ سے جلا دیا۔ اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من كذب على متعمد افليتبوا مقعده من النار جوهض مجه پرجان بوجه كرجموت بولياس كوچاه يا شركان جهم مين بناليار

إب ١٣١

#### نبی کریم بھی کا منافقین کے ناموں کی خبر دینا اور حضور بھی کااس میں سیاہونا

(۱) ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، ان کومحہ بن عبداللہ صفار نے ،ان کواحمہ بن محمد برثی نے ، ان کوابوقعیم نے ، ان کوسفیان نے سلمہ بن کہیل ہے ، اس نے ایک آدمی ہے ، اس نے ایپے والد ہے سُنا ، وہ کہتے ہیں کہ میں سمحتا ہوں کہ وہ عیاض ہیں اس نے ابومسعود ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں سمحتا ہوں کہ وہ عیاض ہیں اس نے ابومسعود ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے خطبہ ارشا وفر مایا اور آپ نے فر مایا: بے شک بعض تم میں سے منافقین ہیں جس میں اور کا نام اور وہ اُٹھے جا کیں ۔ چنا نچے چھتیں (۳۲) آدمی اُٹھے ۔ پھر فر مایا: بے شک تمہار سے اندریا فر مایا کہتم ہیں سے منافقین ہیں ۔ لہذا اللہ ہے عافیت مانگو۔

حضرت عمرﷺ کزرے ایک آ دمی کے پاس ہے ، اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا جوان کو پہچانتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے خبر دی اس کی جورسول اللہﷺ نے فر مایا کہ ؤوری رہے تیرے لئے ہمیشہ کے لئے۔(سنداحمہ ۲۷۳/۵) (٣) اورہمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کونبر دی ہے تھر بن عبداللہ نے ،ان کواحمہ نے ،ان کوابوحذیف ہان کوسفیان نے ، ان کوسلمہ نے عیاض بن عیاض سے ،اس نے اسپنے والد ہے ،اس نے ابن مسعود ﷺ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہم لوگول کوخطیہ ارشا دفر مایا ،اس کے بعدا بن مسعود نے اس مذکورہ بات کوذکر کیا ہے۔

#### باب ۱۲۲

## حضور المحقی کاخبر دینااس آدمی کے بارے میں جس کی انعریف کاخبر دینااس آدمی کے بارے میں جس کی انعریف کا گئی کے دہ وہ عبادت کرنے میں بہت کوشش اور محنت کرتا ہے بوجہاں کے کہاس کے داس کے دل نے اس کو کہا ہے اور اس کے علاوہ اس کے دیگرا حوال

(۱) ہمیں خبردی ابوعبدائند حافظ اور ابوسعید محمد بن موئی بن فضل نے ،ان دونوں نے کہا کہاں کو صدیت بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کور نے بن سلیمان نے ،ان کوبشر بن بکر نے اوزاع ہے ،وہ کہتے ہیں ان کوحدیث بیان کی رقاشی نے ،ان کوانس بن مالک نے ، وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیار سول اللہ ہے گئے گئے نے ذریک انہوں نے اس کی جہاد میں قوت اور مضبوطی کا ذکر کیا اور عبادت میں اس کی سخت اور انتہائی کوشش کا۔اچا تک انہوں نے دیکھا تو وہ آدی آر ہا فضار لوگوں نے کہا ہے وہ آدمی جس کا ذکر کرتے تھے۔رسول اللہ ہوگئے نے فرمایا جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بہتر کی میں البتاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ بہتر کے جبرے برشیطانی اثر ونشان ۔اس کے بعدوہ مخص آیا اس نے سلام کیا ان سب پر۔

رسول الله ﷺ نے اس ہے کہا کیا تیرے ول نے (نفس ہے) تھے ہے کوئی بات کہی ہے۔ اور ابوسعید کی ایک روایت میں ہے،
کیا تیر نے نفس نے تھے یہ بات کہی نہ کہ لوگوں میں تم ہے کوئی بہتر نہیں ہے۔ اس نے بنایا کہ تی باں ، پھروہ چلا گیا۔ مسجد میں داخل ہوا اور
جا کرعبادت میں مشغول ہوگیا۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا ، کون اُٹھ کر جائے گااس کی طرف ، جا کراس کوئل کرد ہے؟ ابو بکرصدین ﷺ نے کہا میں
جا تا ہوں ، وہ اس کی طرف گئے نواس کونماز پڑھتے ہوئے پایا۔ لہذاوہ اس کوئل کرنے سے گھبرا گئے ایسی حالت میں ، وہ لوٹ گئے۔ واپس آ کر
حضور ﷺ کو بنایا کہ یارسول اللہ! میں نے اس کوحالت نماز میں یا یا تھا لہٰ ذا میں اس کوئل کرنے سے ڈر گیا۔

پیر حضور ﷺ نے فرمایا کیتم لوگول میں ہے کون جا کراس کو آل کردے گا؟ حصرت عمر بن خطاب ﷺ نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔وہ گئے تو انہوں نے بھی اس کونماز پڑھتے ہوئے پایااوروہ ذریکئے،واپس آ کرعرض کی کہ میں نے اس کونماز پڑھتے ہوئے پایا۔للبذامیں ڈرگیااس کوآل کرنے ہے۔

پھر حضور ﷺ نے فرمایا کون جاکراس کونل کرے گا؟ حضرت علی ﷺ نے کہا میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہا گرتواس کو پالے گا تو قمل کرلے گا۔وہ گئے تو وہ وہاں سے جاچکا تھا۔وہ وہ اپس آئے اور حضور ﷺ کو بتاویا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ پہلاقر ن ہے فتنہ ہے میری اُمت میں۔اً کر تم اس کونل کردیتے تو میری اُمت میں دوآ دی بھی اختلاف نہ کرتے۔اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور میری اُمت جبتر فوقوں میں تقسیم ہوگی سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فریق کے۔(منداحمہ ۱۲۰/۳)

یز بدر قاشی نے کہا یہ ایک جماعت ہوگ ۔

444

### حضور بھٹے کا روز ہ رکھنے کا دعویٰ کرنے والی عورت کی حالت کے بارے میں خبردینا اس کی زبان کی حفاظت کے بارے میں

(۱) ہمیں خبر دی ابوزکریا بن ابواسحاق نے ،ان کوخبر دی ابوعبداللہ بن یعقوب نے ،ان کومحہ بن عبدالوہاب نے ،ان کوخبر دی جعفر بن عون نے ،ان کوخبر دی ابوابیختر کے ۔وہ کہتے ہیں ایک عورت تھی اس کی زبان میں تیزی تھی۔ وہ نبی کریم بھی کے باس آئی ، جب شام ہوئی حضور بھی نے اس کو کھانے پر بلایا ،اس عورت نے حضور بھی ہے کہا کہ میں قوروزے سے تھی۔ حضور بھی نے روز ونہیں رکھا تھا۔

جب دوسرادن ہواتو اس نے پچھ پر ہیز کیا۔ جب اس نے شام کی تو حضور ﷺ نے پھراس کو کھانے کے لئے بلایا، وہ بولی کرآج کے دن تو میں روزے سے تھی ۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم جھوٹ بھی ہو۔ جب اگلادن آیا تو اس عورت کی طرف سے کوئی تی نہتی ۔ جب شام کی تو آپ نے پھراس کو کھانے کے لئے بلایا۔ وہ کہنے گئی میں روزے سے تھی ۔ حضور ﷺ نے فرمایا کرآج تم نے روز ہواقعی رکھا تھا۔ (خصائص کبری ۱۰۳/۲) بیحدیث مرسل ہے۔

إب ١٢٨٧

## حضور ﷺ کا وعدہ دینااس شخص کو جوسوال کرنے سے بیخے کی کوشش کرے۔ نیک بنانے اور سوال سے بیخے کا اور جوشخص بندوں سے مستغنی رہے اس کوغنی کرنے کا اور حضور ﷺ کی تقید لیں کا بورا ہوجانا۔ حضرت ابوسعید خدری وغیرہ کے بارے میں

(۱) ہمیں خبردی ابونفرین قادہ نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن اسحاق بن ابوب ضبغی نے ،ان کوشن بن علی بن زیاد تستری نے ،ان کو اساعیل بن ابوادلیس نے ،وہ کہتے ہیں کہ ان کو صدیت بیان کی ان کے بھائی نے سلیمان بن بلال سے ،اس نے سعد بن اسحاق بنکعب بن عجر ہے ،اس نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے ،اس نے ابوسعید خدری اللہ سے کہ اس نے کہا ہم لوگوں کوشد ید بھوک کی اس قدر کہ اس جبر ہیں نہ اسلام سے قبل بہنچی تھی نہ اسلام میں۔

میری بہن فربعہ نے کہاتم جاؤرسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ،ان سے جا کر ہمارے لئے پچھے ما نگ کرلے آؤ۔اللہ کی قتم وہ کسی کو مالوس نہیں کرتے ، کیونکہ تمہاری حالت جانے کے بعدالی ہوگی یا تو ان کے پاس پچھے موجود ہوگا اور وہ پچھے آپ کو دے دیں گے یا ان کے پاس دینے کو پچھنیں ہوگا تو وہ لوگوں سے کہہ دیں گے کہا ہے بھائی کی مدد کرو۔ میں نے بھی اس مشورے کو پسند کیا اور چلا گیا۔

جیسے ہی میں مسجد کے قریب ہوا (ان دنوں باہر دیوارین نہیں ہوتی تھیں ) میں نے رسول اللہ ﷺی آ واز سُن کی ، میں نے ول میں کہا یہ تو نبی کریمﷺ خطبہ دے رہے ہیں۔ چنانچے پہلی بات جومیری سمجھ میں آئی وہ پھی کہوہ یہ فرمار ہے تھے :

من يسعف يعفه الله ومن يستعن يغنه الله

جو خص سوال کرنے اور ما نگنے ہے بیچے گا اللہ اس کو ما نگنے ہے بچائے گا اور جو خص لوگوں ہے مستغنی رہے گا اللہ اس کوغنی کردے گا۔

میں نے ول میں سوچا تیری مال تخصے گم بیائے اے سعد بن مالک اللہ کی تتم بیتو ایسی بات ہے جیسے کہ حضور ﷺ تیرے بارے میں فرمار ہے ہیں لامحالہ ۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے کوئی کام باقی نہیں ہے یا کوئی خواہش باقی نہیں ہے کہنے کے لئے۔

اس کے بعد جب میں نے آپ ہے سُن لیا جو کچھ مُن ایا ہے میں جا کرمجلس میں بیٹھ گیا جب آپ فارغ ہوئے تو میں واپس لوٹ آیا بنا کچھ کہے۔اور بھوک سے نڈھال ہونے ہونے والی بہن فریعہ دروازے کے باربار چکرلگار ہی تھی۔جیسے بھوکی شیرنی کچھار سے۔اس کو بھوک نے نڈھال کردیا تھا۔

کہتے ہیں کہ جب بقیع زبیر کے پاس پہنچاتو بہن نے دیکھ لیا کہ میرے پاس پھھ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ ہوں۔ میں جب آگیاتواس نے پوچھا
کیا بات ہے؟ اللہ کی شم حضور ﷺ تو کسی بھی اپنے سائل کو مایوں نہیں کرتے ۔ لہذا میں نے اس کووہ بات سُنائی جو میں نے حضور ﷺ ہے کی گئی ۔

بہن نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے بعد حضور ﷺ ہے کچھ مانگاتھا؟ میں نے بتایا کہ نہیں مانگا۔ بہن نے کہا احسنت تم نے اچھا کیا۔ گر جب اگلی سے بونی تو اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو مشقت اور تھ کان میں ڈالے بیٹھاتھا جھاڑ کے نیچے۔ اچیا تک میں نے بہود کے درا بھم پالئے۔ ہم نے اس کے ساتھ خریداری کی کھایا۔ اس کے بعد تو اللہ کی شم میں ایک میں ہے بعد تو اللہ کی شم میں ایک میں ایک بعد تو اللہ کی تم میں تو اللہ کی تم میں ایک ہیں ہے۔ اس کے ساتھ خریداری کی کھایا۔ اس کے بعد تو اللہ کی تم میں تھا تھا جسان کرتے رہے۔

( بخاری \_ تتاب الرقاق \_ فتح الباری ۱۱/۱۳ مسلم \_ کتاب الز کا قا۲۹/۳ \_ مسنداحمد ۳/۳)

روایت کیا ہے اس کو ہلال بن حفص نے ابوسعید سے گرانہوں نے کہا میں واپس لوٹ آیا تھا، پس میں نے اس کے بعد کسی سے پچھ بھی نہیں یا نگا مگر و نیا آگئی ہمارے پاس۔ پھرابیاوفت بھی آیا کہانصار میں ہے کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ مال دارنہیں تھا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ،ان کوخبر دی ابوجعفر رزاز نے ،ان کواحمہ بن ولید فحام نے ،ان کوعبدالوہاب بن عطاء نے ، ان کومحہ بن عمرو نے سلمہ ہے ،اس نے ابوسعید خدری ہے ، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ ﷺکے پاس آیا اور میں جانتا تھا کہ میں حضور ﷺ سے سوال کر دں گا ( کیمجھ ما نگوں گا ) مگر میں نے ان کومبر پر بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ خطبہ وے رہے تھے۔لوگو!

من يستعف يعفه الله ومن يستعن يغنه الله

جو خض ما تکنے ہے رکے گااننداس کوسوال ہے بچائے گااور جو خص لوگوں ہے سنتغنی ہے گاالقداس کوخو دغی کروے گا۔

لہٰذا بیئن کرمیں واپس لوٹ آیا اور میں نے کہا میں حضور ﷺ ہے بھی نہیں مانگوں گا۔ اب البتہ ہم اپنی قوم میں سب سے زیادہ مالدار ہیں۔

#### نبی کریم ﷺ کا سائل کوخبر دبنا جو و هسوال کرنے اور مائلنے کا ارادہ کرے آیا تھا۔ سوال کرنے ہے بل اس کو بتادیا

(۱) ہمیں خبردی ابوعبدالرخمن سنمی نے ،ان کوخبردی ابو بکرنے ،ان کوحسن بن سفیان نے ،ان کو حرملہ نے ،ان کوخبردی ابن وہب نے ،ان کو سال ہمیں خبردی ابوعبداللہ کا بھی ابن ہے ہوں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کھی کے پاس آیا تھا تا کہ میں ان سے نیکی اور گناہ سے بارے میں سوال کروں مگرانہوں نے میرے سوال کرنے سے قبل فرمایا ،اے وابصہ تم مجھ سے نیکی اور بدی کا بوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہافتم سے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے تن کے ساتھ ، بے شک یہی بات بوچھنے کے لئے آپ کے پاس آیا تھا۔
میں نے کہافتم سے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے تن کے ساتھ ، بے شک یہی بات بوچھنے کے لئے آپ کے پاس آیا تھا۔
آپ نے فرمایا :

البر ما انشرح نه صدرك و الاثم ما حاك في نفست و ان افتاك عنه الناس يَكَى وه هِ صِهِ صَلَى لَتَهِ عَلِيمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال (منداحمہ سائے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ع (منداحمہ سائے علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ال

(۷) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن مبید صفار نے ،ان کو حارث بن ابواسامہ نے ،ان کو یز بدبن ہارون نے ،ان کو حماد بن سلمہ نے زبیرابوعبدالسلام ہے،اس نے ابوب بن عبدالقد ہے یعنی ابن بکر ہے،اس نے وابعیہ ہے،وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللّٰہ کھڑنے کے پاس آیا تھا کہ آج میں بیکی اور گباہ میں ہے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا تگر ہیں حضور کھڑنے ہے ان کے بارے میں پوچھوں گا۔

میں لوگوں کی گردنوں کو پھلا نگ کرآ گے بڑھنے لگا۔ لوگوں نے کہا رُک جاؤرسول اللہ بھٹے کے پاس جانے ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ ہے میں ان کے قریب جانا چاہتا ہوں ۔حضور بھٹے نے فرمایا قریب آ جائے اے وابصہ ۔ میں قریب ہوا اس قدر کہ میرے گھنے ان کے گھنٹوں کو چھونے گئے۔حضور بھٹے نے فرمایا ،اے وابصہ میں تجھے خبردوں اس کی جس بات کوتم مجھ سے پو چھنے کے لئے آئے ہو۔ میں نے کہا مجھے خبرد جیجئے یارسول اللہ!

آپ نے فرمایا ہتم اس لئے آئے ہوکہتم مجھ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھ سکو۔ پھر میں نے کہا ہی ہاں! کہتے ہیں کہانہوں نے اپنی اُنگلیوں کو جمع کیااور ان کے ساتھ میرے سینے میں ٹھوکر ماری اور فرمایا ،اے وابصہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ ،اپنے نفس سے فتویٰ پوچھ ۔ اپنی اُنگلیوں کو جمع کیا اور آب کے ساتھ میں سے فتویٰ پوچھ ۔ اور گناہ وہ ہے جونفس میں کھٹکا پیدا کرے اور سُننے میں شک اور تر دد پیدا کرے اگر چیتو لوگوں سے فتویٰ پوچھے اور لوگ مجھے فتویٰ وے دیں۔ (منداحم ۲۲۸/۳۔ تاریخ این کثیر ۱۸۱۷۔ ۱۸۲۸)

(۳) ہمیں خبروی ابونصر بن قمادہ نے ،ان کوخبروی ابوجمداحمد بن اسحاق بن شیبان بن بغدادی بروی نے ،ان کوخبردی معاذ بن نجدہ نے ،ان کوخلاد بن یکی نے ،ان کوعبدالو ہاب نے بجاہد ہے ،اس نے عبداللہ بن عمرہ اللہ بی مریم ہے ہیں کہ میں نبی کریم ہے ہے پاس بیشا ہوا تھا ،ان کے پاس دوآ دمی آئے ایک انصاری تفادہ سراتھ فی تھا۔انصاری نے جلدی سے سوال کرلیا۔رسول اللہ ہوگا نے فرمایا: اے تھنی اب شک انصاری نے تم سے سبقت کرلی ہول کرنے میں۔انصاری نے کہایارسول اللہ ایس کی ابتداء کرتا ہول۔فرمایا کرانی صاحت کے بارے میں سوال کیجئے اورتم جاہوتو ہم بتادیں جس کے لئے سوال کرنے میں۔انصاری نے کہایارسول اللہ ایس کی ابتداء کرتا ہول۔فرمایا کرانی صاحت کے بارے میں سوال کیجئے اورتم جاہوتو ہم بتادیں جس کے لئے

تم آئے ہو۔اس نے کہا کہ یہ بات میری طرف زیادہ جبرت کی ہوگی یارسول اللہ! فرمایاتم اس لئے آئے ہوتا کہتم اپنی نماز کے بارے میں پوچھ سکو رات کواوراس کے رکوع ، بجود کے بارے میں ۔اوراپنے روزے کے بارے میں اوراپنے نسل جنابت کے بارے میں ۔اس نے کہافتم ہےاس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے تن کے ساتھ ، بے شک بہی بات ہے جس کے بارے میں پوچھنے کے لئے میں آیا تھا۔

حضور پی نے فرمایا بہر حال تیرانماز پڑھنارات میں ، تو تم نماز پڑھا کر دادل اور آخر رات کے اندراور درمیان میں نیند کرلیا کرو۔اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ! اگر میں رات کے درمیان میں نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تو اس دفت بھی پڑھ سکتے ہو۔ بہر حال رہا تیرار کوع کرنا تو سنوتم رکوع کرنا تو سنوتم رکوع کرنا تو سنوتم کرنا جا ہوتو پہلے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھوا در اُنگلیاں کھلی کرلو، اس کے بعد اپنا سراُ مُفاسیے اور سید ھے کھڑے ہوجا ہے ۔ یہاں تک کہ ہر عضوا پی اپنی جگہ پر آ جائے اور تم تجدہ کرنے لگوتو پیشانی کواچھی طرح زمین پرنکادو تھو کئے نہ مارو۔ ہاتی رہا تیرار وزہ رکھنا تو سفیدا ورروشن راتوں کے دنوں کے روزے رکھو یعنی تیر ہویں چود ہویں پندر ہویں کاروزہ۔

اس کے بعد آب انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ،اب انصار کے بھائی آپ اپنی حاجت کے بارے میں پوچھیں اوراگرتم چاہوتو میں بتادوں کہتم کیا پوچھے آئے ہو۔اس نے کہا ہے بات میرے لئے زیادہ دلچیں کا باعث ہوگی یارسول اللہ! حضور نے فر مایاتم اس لئے آئے ہو کہتم پوچھنا چاہتے ہوا ہے گھر سے تمہارے فروج کے بارے میں کہ آپ ارادہ کررہے ہیں بیت العیق جانے کا ( کعیے میں جانے کا) اور کہتے ہومیرے لئے اس میں کیا ہے؟ اور تم اپنے عرفات میں قیام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہواور تم کہتے ہو تمہارے لئے اس میں کیا ہے؟ اور تم جمرات کی رمی کرنے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہواور تم پوچھتے ہو تمہارے لئے اس میں کیا ہے؟ انصاری نے کہا جی ہاں اقت م اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے تن کے ساتھ ، ب شک بہی چیز ہے جس کو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا۔

حضورہ کے نے فرمایا: بہرحال تیرا کھرہے بیت الحرام کے ارادے سے نکلنا، توسن کیجئے کہ تیرے لئے اس میں سے ہرقدم کے بدلے خواہ تم چلویا تبہاری سواری چلے۔ تیرے لئے ایک نیکی کھی جائے گی اورا یک ٹر ائی منادی جائے گی اور تم جب عرفات کا وقوف کرواس وقت اللہ تعالیٰ آسان و نیا کی طرف اُ ترتے ہیں اور وہ فرشتوں سے کہتے ہیں بیریرے بندے میرے پاس آئے ہیں بال بھرے ہوئے غبار آلود ہیں پر تک گلی ہے ووروراز ہے آئے ہیں میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈررہے ہیں حالا تک انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ کی خال ہوتا اگروہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ کی حال ہوتا اگروہ مجھے دیکھا بھی نہیں استان کی حال ہوتا اگروہ مجھے دیکھا کے مطابق تو اللہ تعالیٰ موری کی طرح یا ایام و نیاکی تعداد کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دھوئے گا۔

بہرحال ہاتی رہا تیراجمرات کورمی کرنا اس کا اجرتیرے رہے کے پاس محفوظ ہے جبتم سرمنڈوا وَ تو تیرے لئے ہر بال کے بدلے میں جوگرے گا تیرے سرے اُوپرے ایک نیکی کھی جائے گی اور تیری ایک غلطی مٹادی جائے گی اور پھرتم جب بیت اللہ کے کردطواف کرو گے تو تم عمنا ہوں سے نکل جا دُئے۔ان میں پچھ بھی تیرے اُوپر باقی نہیں رہے گا۔ (خصائص کبریٰ ۱۰۱/۲)

اس مدیث کا شاہر موجود ہے اچھی عمدہ اسناد کے ساتھ۔

(۳) ہمیں خبردی ابونصر بن قادہ نے ،ان کوخبردی ابوعمرو بن مطرنے ،ان کوابوانحسین عبداللّد بن محمد بن بونس سمنانی نے ،ان کوابوکریب نے ،
ان کو بچیٰ بن عبدالرحمٰن ارجی نے ،ان کوعبیدہ بن اسود نے ،ان کوقاسم بن ولید بحند کی نے سنان بن حارث بن مصرف ہے ،اس نے طلحہ بن مصرف سے ،اس نے عبداللّہ بن عمر سے ،وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی آ یا انصار میں سے ،اور میں نے گمان کیا ایک روی تقیف میں سے ،رسول اللّہ دی گائے ہیں۔

اس نے کہاا ساللہ کے نبی ایکھ کھمات ہیں آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا جا ہتا ہوں ، آپ وہ مجھے سکھادیں۔اس کے بعداس نے حدیث ذکر کی ندکورہ روایت کے مغہوم میں۔علاوہ ازیں اس نے کہا کہ جس وقت جمرات کی رقی ہوگی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لئے کیا ہوگا جس کا اس کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا؟ اورطواصلت کے بارے میں فرمایا کہ ووائے گنا ہوں ہے ایسے نکل جائے گا جیسے اس کی مال نے اس کوآج جنم دیا ہے۔ اور بیدروایت مروی ہے انس بن ما لک پھٹھ ہے۔

(۵) ہمیں خبردی ایوانحس ملی بن احمد بن عبدان نے ، ان کواحمد بن عبید نے ، ان کومحد بن جماد دباغ نے ، ان کومسد دنے ، ان کوعطاف بن خالد مخزوی نے ، ان کواساعیل بن رافع نے ، اس نے انس بن مالک صحالی رسول ہے ۔ حضور کے مسید خیف میں تھے کہ ان کے پاس وو آدمی آئے انسار میں ہے اور دوسرا تقیف میں ہے ، دونوں نے حضور کوسلام کیا اور حضور کے لئے جمیع دعا کہ الفاظ کہے ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں یارسول اللہ! آپ ہے کچھ پوچھنے کے لئے ۔حضور کی نایا کہ اگرتم جا ہوتو میں تمہیں بناووں کہ تم کیا پوچھنا جو تو ایسا کرلیتا ہوں ۔ ان دونوں نے کہا آپ جا ہمیں خبرد بیجئے یارسول اللہ! ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور یقین بڑھ جائے گا۔

اساعیل نے شک کیا ہے۔ پھر داوی نے حدیث بیان ذکر کی حضور کے کے جروے دینے کے بارے میں اس چیز کی جس چیز کے سوال کر نے کا ان دونوں نے اراد ہ کیا ہوا تھا۔ بالکل ایسے جیسے حدیث ابن عمر ہے میں ہے۔ سوائے اس کے کہ اس طواف کا ذکر اول میں کیا ہے کہ آپ نے فرمایا بہر حال تیرا طواف کر تابیت اللہ میں بے شک تم جو جو قدم رکھتے ہویا اٹھاتے ہواللہ اس کے بدلے میں تیرے لئے ایک نیک لکھتے ہیں اور ایک گناہ تیرا مثادیتے ہیں اور تیرا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ باقی رہا طواف کے بعد تیرا دو رکعت پڑھنا ، بے شک لکھتے ہیں اور ایک گناہ تیرا مثادیتے ہیں اور تیرا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ باقی رہا طواف کے بعد تیرا دو رکعت پڑھنا ، بے شک وہ آن طرح ہے جیسے آپ نے اولا دا ساعیل علیہ السلام میں سے کسی کی گردن غلامی ہے آزاد کرادی۔ باقی رہا تیرا صفامروہ کے درمیان دوڑ نا وہ ستر گردنیں آزاد کرانے کی مثل ہے۔

اس کے بعد وقوف عرفات کا ذکر کیا۔ پھرفر مایا بہر حال تیرا جمرات کی رمی کرنا ، پس تیرے لئے برکنگر کے بدلے میں جےتم پھینکو گے ایک کبیر ہ گناہ جھڑ جائے گاان کہائز میں ہے جو ہلاک کرنے والے جہتم کولازم کرنے والے ہیں۔اس کے بعد حرکت کرنا (طواف میں ) وہ تیرے لئے ذخیرہ ہے آخرت کے لئے تیرے رہے ہے یاس۔

اس کے بعدرادی نے اس کا مابعد ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ پھر تنقفی آ دمی نے کہایار سول اللہ! مجھے خبر دیجئے۔

حضور ﷺ نے فرمایا ہم اس لئے آئے ہوکہ تم مجھ ہے نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ توسُنو! جب تم اپنامنہ دھوتے ہوتو تیرے گناہ جھڑجاتے ہیں تیرے ہاتھوں کے ناخن ہے ،اور جب تم اپنے سرکامسے کرتے ہوتو تمہارے سارے گناہ جھڑجاتے ہیں اور جب تم پیر دھوتے ہوتو گئاہ تیرے قدموں کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں اور چہ ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہوتو اس وقت اس قدر قرآن پڑھو جو تمہارے لئے آسان ہو۔ پھر جب تم رکوع کروتو مضبوطی کے ساتھا ہے گئنوں کو پکڑواور اُنگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھواس طرح کہ رکوع میں مطمئن ہوجاؤ۔ آسان ہو۔ پھر جب تم رکوع کروتو مضبوطی کے ساتھ اُلکادو تی کہایارسول اللہ پھر بحدہ کروتو اپنے چہرے کواطمینان کے ساتھ اُلکادو تی کہ تجدے میں مطمئن ہوجاؤ اور رات کے اول اور آخر جصے میں نماز پڑھو۔ اس نے کہایارسول اللہ آپ بتلا کیں اگر میں ساری رات نماز پڑھتار ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک تم اس وقت تم ہی ہوگے۔ (خصائص کبری ۲۹/۲)

#### يبود يول كے ذوالقرنين كے بارے ميں مكنه سوالات خود بتا كرحضور على كا جواب دينا

(۲) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کو احمد بن عبید صفار نے ، ان کو محمد بن یونس نے ، ان کو عبداللہ بن مسلمہ قعبنی نے ، اس کو عبداللہ بن عمر بن حفص عبدالرحمن بن زیاد بن النعم نے ان کو سعد بن مسعود ہے دوآ دمیوں سے بنوکندہ عیں سے ، ان دونوں نے کہا ایک دن ہم سائے میں بیٹھنا چاہ رہے تھے ہم عقبہ بن عامر کی طرف جانکے ، ہم نے ان کو پایا وہ اپنے گھر کے سائے میں بیٹھے تھے ۔ ہم نے کہا کہ ہم سائے میں بیٹھنا چاہ رہے تھے آپ کے پاس آگئے ، ہم آپ کے ساتھ با تیں کریں گے ۔ انہوں نے فرمایا میں بھی سائے کے لئے اس جگہ نکل میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ بھروہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی کی خدمت کیا کرتا تھا۔

ایک دن میں نکلاتو دروازے پراہل کتاب میں ہے کچھآ دمی موجود تھے۔ان کے ساتھ مصاحف تھے۔انہوں نے کہا کون ہمارے لئے رسول القد ہڑتے ہے اجازت دلوائے گا۔ چنانچ میں نبی کریم ﷺ کے پاس داخل ہوا۔ میں نے ان کوخبر دی حضور ہوتئے نے فر مایا مجھ میں اوران میں کیا نسبت ہے؟ وہ مجھ سے پوچھیں گےان چیزوں کے بارے میں جو میں نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میں ایک بندہ ہوں ، میں نہیں جانتا مگر صرف وہی کچھ جو کچھ میرارت سکھا تا ہے۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا کہ وضو کے پانی کا برتن لاؤ، میں لے آیا۔ آپﷺ نے وضوکیااس کے بعد مسجد میں چلے گئے۔ آپ نے دور کعت نماز پڑھی۔اس کے بعد ہے اور مجھے فرمایا جبکہ میں آپ کے چبرے پرخوشی کے آثار محسوں کرر باتھااور بنٹاشت کے۔اس کے بعد آپ پھڑٹے نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اندر بلالومیرے یاس۔اوراس کوبھی جومیرےاصحاب میں سے بواندر بلالو۔

کہتے ہیں کہ میں نے ان کواجازت دی وہ داخل ہوئے ،آپ ہی گئے نے فرمایا کہ اگرتم چا ہوتو میں تہہیں خبر دے دوں جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرنے آئے ہو،اس سے بل کہتم مجھ سے ہات چیت کرو۔اورا گرتم چا ہوتو تم خود کلام کر دمیر ہے کچھ کہنے سے بل۔ان لوگوں نے کہا کہ آپ خود بی فرما ہے۔

الہذا حضور وہ کے ایک نو جوان سے ۔ انہیں حکومت واقعۃ ارعطاکیا گیا، وہ وہ بال سے جلاحی کدارض مصر کے ساحل پر پہنچا، اس نے وہال ایک مملکت روم کے ایک نو جوان سے ۔ انہیں حکومت واقعۃ ارعطاکیا گیا، وہ وہال سے جلاحی کدارض مصر کے ساحل پر پہنچا، اس نے وہال ایک شہرآ یا دکیا، اس کو سکندر یہ کہا گیا۔ جب اس کی تقییر سے فارغ ہوا تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اس نے اس کو اوپر اٹھا یا اور او نچا کیا آسمان کے درمیان ۔ پھراس سے کہا کہ جمعے ووشہر نظر آرے ہیں۔ پھراس نے اور او نچا کیا اس کو درمیان کے جمعے ووشہر نظر آرے ہیں۔ پھراس نے اور او نچا کیا اس کو درمیان ۔ پھراس سے کہا کہ جمعے ووشہر نظر آرے ہیں۔ پھراس نے اور او نچا کیا اس کو دوسری مرتبہ۔ پھر پو چھا کہ درکھیے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے ویکھا اور کہا کہ جمعے کھے بھی نظر نہیں آر ہا۔ فرشتے نے بتایا کہ وہ دوشہر بڑا کہ کے دوسری مرتبہ۔ پھر پو چھا کہ درکھیے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے ویکھا اور کہا کہ جمعے کہ بہذا عامل (جانے والے ) کو سیکھا ویا اور عالم کو محفوظ کر ادیا۔ (یاناوان) نے جان لیا اور عالم نے ۔ اس کے بعد فر مایا کہ اس کوروانہ کیا ۔ اس نے دو چھوٹے پہاڑوں کی دیوار اور بند بنایا جن پہاڑوں کی ایک قوم پر پہنچا جن کے جب وہ اس بندیا دیوار کی تھیر سے فارغ ہوئے تو وہ وہ چھوٹے اور بونے لوگوں پر گذر ہے تھے اس نیوں کی ایک قوم پر پہنچا گذر ہے دو اس خور میانیوں کی ایک تو م پر پہنچا۔ جن کے جب وہ اس بندیا دیوار کی تھیر سے نور کی وہ کو ایور کی جن اس کے بعد وہ غرائی پر پہنچا۔ گذر ہے دو وہ اس قدر بر سے تھے اس نے ان کو طے کر لیا تو وہ چھونے اور بونے لوگوں پر گذر ہے تھے ان ان میں ایک سمانی ایک بڑے پر کو گوا پر ٹی چٹان کو نگر کی جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ غرائی پر پہنچا۔

و انَيْنَاهُ فِي كُلِّ شَيْ سَبَبًا فَأَنْبَعَ سَبَبًا \_ (سورة كبف: آيت ٨٥) جم في اس كوبرطرة كاسباب ووسأنل دية تصوه ان اسباب كي يجهي جالمار با-

( حضور ﷺ نے جب ذوالقرنین کے بارے میں بتایا تو)وہ بو لے یہی کچھ ہم اپنی کتاب ( توراۃ ) میں بھی پاتے ہیں۔ (خصائص کبری ۱۰۱/۲)

ጵጵጵ

#### حضور بین کا ابور غال کی قبر کے بارے میں خبر دینا اوراس میں جوسونا ہے اس کی خبر دینا

(۱) ہمیں خبر دی ابونھرین قادہ نے ،ان کو ابوالحسین محمد بن احمد بن حامد عطار نے ،ان کوخبر دی احمد بن حسن بن عبدالجبار صوفی نے ،
ان کو یکیٰ بن معین نے ،ان کو وہب بن جریر نے ،ان کوخبر دی میر بے والد نے ۔وہ کہتے ہیں کہیں نے ساعبداللہ بن عمر و سے ،وہ کہتے ہیں
کہیں نے سارسول اللہ وہ سے محمد بن ان کے ساتھ طاکف کی طرف گئے تو ہم لوگ ایک قبر کے پاس سے گذر سے ہتے ۔رسول اللہ وہ اللہ وہ فرایا تھا کہ یہ قبر ہے ابور عال کی ،وہ قبیلہ تقیف کا باپ تھا ( یعنی مورث اعلیٰ تھا )۔اوروہ در حقیقت بیجھے قوم شود میں سے تھا اور بہ حرم اس کا دفاع کرتا تھا۔ جب اس نے خروج کیا تو اس کو عذاب اور سرا آن پہنی جواس کی قوم کو پہنچا تھا اس جگہ پر ۔لہذا وہ اس جگہ پر وفن کیا گیا تھا اس کی نشانی ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی شاخ اور مہنی وفن کی گئی تھی ۔اگرتم لوگ اس کی قبر کو دوبارہ کھولو کے تو اس کو پالو گے ۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسر سے سے پہل کی اور جلدی کی ۔لہذا انہوں نے اس کے ساتھ مدفون نبنی اور شاخ کو تکال لیا۔ ( نسائس کرئ الایم)

(۲) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید نے ،ان کواسحاق بن حسن حربی نے اور تمنام نے ۔ان دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ریاتی نے ،وہ عمر بن عبدالوہاب تھے ان کو یزید بن زریع نے ،ان کوروح بن قاسم نے اساعیل بن امیہ ہمیں حدیث بیان کی ہے رہا تھے اور دہ ایک قبر کے پاس سے گزرے۔
اس نے بحیر بن ابو بحیر سے ،اس نے عبداللہ بن عمرو سے کہ وہ لوگ سفر میں رسول اللہ ہوگئا کے ساتھ اور دہ ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ حضور دہ تھے نے فرمایا یہ ابور غال کی قبر ہے ۔ بی قوم محمد اللہ ہے اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ جس عذاب کے ساتھ اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ جس عذاب کے ساتھ اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھی اس کے ساتھ سونے کی کیا تھا میں روک لیا تھا۔ حرم سے دہ نکل کر یہاں اس مقام تک بیاس جگری بھی دن کی گئی تھی ۔ سے ابدر ضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیر نہ کی فور آ (قبر کو کھود کر ) وہ نکال کی۔

باب ۱۲۷

#### حضور على كاسفينها وراصحاب سفينه كے بارے ميں خبر دينا

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محمد بن صنعانی نے ،ان کو آخق بن ابراہیم نے ،ان کو خبر دی عبدالرزاق نے ،ان کو اسلام معمر نے ،وہ کہتے ہیں کہ جھے خبر پنجی ہے کہ ایک دن نبی کریم ہوگا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔اچا تک دعا کرنے گے اللہ تعالی مشتی والوں کو نبجات عطافر ما۔ پھر تھوڑی می دیر تھ ہرے پھر فر مایا تحقیق چل پڑی ہے۔ جب وہ لوگ مدیدے کے قریب پنجی تو فر مایا کہ آگئے ہیں ، نیک آ دی ان کی قیادت کررہا ہے۔

کتے ہیں کہ جولوگ کشتی میں تھے وہ اشعری تھے اور جوان کی قیادت کر کے لار باتھا وہ مروین حمق خزا کی تھا۔رسول اللہ ہوئے نے بوجھاتم کہاں (بیعنی کس طرف ہے) آرہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ زبید کے مقام ہے۔ نبی کریم ہوئے نے دعافر مائی اللہ تعالیٰ زبید میں برکت عطا فرمائے سے ابی نے کہا اور دمع میں بھی (بیعنی اس کو بھی شاملِ دعاکریں)۔ مگر بھر حضور ہوئے نے فرمایا اللہ ذبید میں برکت دے ہوئے وں نے کہا کہ مقام دمع میں بھی۔ تیسری بارآپ ہے نے اس کوشامل کرتے ہوئے فرمایا اور مقام دمع میں بھی۔ (خصائص کبری ۱۲/۲)

اس حدیث میں کئی خبریں ہیں حضور ﷺ کی طرف ہے۔

ا۔ تخشتی کے زینے اور بند ہونے کی خبر۔

س\_ حضور ﷺ کااس کی نجاۃ کی دعا کرتا۔

۵۔ اس کے بعداس کی آمد کی خبر۔

۲۔ غرق کے قریب ہونے کی خبر۔

س پھراس کے چل پڑنے کی اوراس کی نجات کی خبر۔

۲۔ پھراس کے بارے میں خبرہ یناجوان کو چلار ہے تھے یا قیادت
 کرر ہے تھے۔

يهارى خبري بالكل اسى طرح سيح ثابت موكيس جيسة به الله في في الله تعالى ان براوران كي آل برغير منقطع حمتين نازل فرمائي

باب ۱۲۸

#### گوشت جو پھر بن گیا تھااور نبی کریم ﷺ کااس کے سبب کی خبر دینا چنانچہ ایسے ہی ہواجیسے آپ ﷺ نے فرمایا تھا

(۱) ابو کرمح بن علی قطان شاخی رحمة اند علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے بیٹم بن کلیب سے ،ان کوعیسیٰ بن احمد نے ،ان کومصعب بن مقدام نے ،ان کو فارجہ بن مصعب نے ، فارجہ بن مصعب ضعیف ہیں ان کوسعید بن ایاس جریری نے مولی عثان سے ،اس نے اُم سلمہ زوجہ رسول ہی ہے۔ ووفر ماتی ہیں کد میر سے پاس گوشت کا گزاہد ہے پہنچا۔ میں نے فادمہ سے کہااس کو اُضا کر رسول اللہ ہی کے لئے رکھ لیج حتی کہ آپ آ جا کیں۔ جب آپ کی تشریف لے آئے تو میں نے فادمہ سے کہا گوشت رسول اللہ ہی کے ایس لے آئے کہتی ہیں کدوہ اس کو لے آئی۔ اس نے وہ اُم سلمہ کود کھایا وہ ایکا کیک چکنا پھر بن چکا تھا۔ کہتی ہیں کدرسول اللہ ہی نے دیکھا تو ہو چھا کیا ہوا تھے اے اُم سلمہ ؟ انہوں نے پوراقصہ بنادیا۔ حضور کی نے فرمایا شاید تبرارے دروازے سے کوئی سائل خالی لوٹ گیا ہے تم نے اس کی تو ہیں کی ہے۔ وہ بولیس بی مرسول اللہ! حضور کی نے نے فرمایا کہ بیاس کی وجہ سے ہوا ہے۔

اوراس کوراوی نے بٹیم ہے بھی روایت کیا ہے اس نے بیٹی بن احمد بن علی بن عاصم ہے، اس نے جربری ہے، اس نے مولی عثمان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اُم سلمہ کے لئے گوشت کا نکڑا ہدیہ کیا گیا تھا۔ پھراس نے قصد ذکر کیا ہے پہلی روایت سے زیادہ مکمل کہ میں اس کی حدیث بیان کی ہے ابومحمد سن بن احمد حافظ نے اور انہول نے میر ہے لئے اپنے ہاتھ ہے اس کولکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خبردی ابوعاصم محمد بن علی بلخی قاضی سمر قند نے ،ان کوابو بکراساعیل بن محمد بن احمد المعروف فرا اونے بلخ میں۔وہ کہتے ہیں کہ میں خبردی ابواحمد فارس بن محمد بن فضیل نے ،ان کوئی این عاصم نے جربری ہے ،اس نے مولی عثان ہے ،وہ کہتے ہیں کہ امسلمہ کے بہیں خبردی ابواحمد فارس بن محمد نے ،ان کوئی این عاصم نے جربری ہے ،اس نے مولی عثان ہے ،وہ کہتے ہیں کوئی سائل آگیا وہ کھر میں رکھ جیجے شاید حضور ہی تشریف لے آئیں اور اس کو کھالیں۔اس نے اٹھا کراس کو گھر کے آئے میں رکھ دیا۔اس نے کہا تم لوگ صدقہ کرو، اللہ تم لوگوں میں برکت دے مگر انہوں نے سائل ہے کہا اللہ تمہارے اندر برکت دے۔

190

لبنداسائل خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ات میں نبی کریم ﷺ کھر میں تشریف لائے۔آپ ﷺ نے پوچھاام سلمہ کھانے کوکوئی چیز ہوگی؟ وہ بولیس جی ہاں ہے۔انہوں نے خادمہ سے کہا جائے رسول اللہ ﷺ کے پاس وہ لے آئے۔وہ گئی دیکھا تو آئے میں چکنے پھر کے مکڑے کے سوا کچھنیں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ کیا آج تمہارے پاس کوئی سائل آیا تھا۔وہ بولیس کہ جی ہاں ہم نے اس سے کہا تھا بارك الله فيك ۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ تک می گوشت پھر بن گیا ہے جبتم نے وہ گوشت سائل کونبیں کھلایا۔

باب ۱۲۹

#### حضور ﷺ کا ابودرداء کے مسلمان ہونے کی خبر دینا اور فی الواقع ایباہی ہواتھا

ابو بکر قفال شاشی نے ذکر کیا ہے ابو بکر بن ابوداؤ دہے ،اس نے احمد بن صالح ہے ،اس نے عبداللہ بن وہب ہے ،اس نے معادیہ بن صالح ہے ،اس نے عبداللہ بن وہب ہے ،اس نے معادیہ بن صالح ہے ،اس نے ابوالزاہر بیہے ،اس نے جبیر بن نفیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابودرداء جا ہلیت کے دور میں ایک صنم کی عبادت کرتے تھے اور عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن سلمہ اس کے گھر میں گئے۔انہوں نے اس کے صنم کو چھیا لیا ابودرداء واپس آئے اس صنم کو تلاش کرنے گئے۔اور وہ کہتے ۔اور وہ کہتے ہیں کہ در ہے تھے افسوس ہے تھے برکیاتم یہ بھی نہ کرسکے کہتم ابناد فاع اور بچاؤ کر لیتے ؟

اُم درداء نے کہا اگر وہ کسی کو نفع دے سکتا ہوتا یا کسی ہے نقصان ہڑا سکتا ہوتا تو اپنے آپ کا وفاع نہ کر لیتا اور اپنی پوشاک پہن لی۔
ابودرداء نے کہا اچھامیر ہے لئے شل خانے میں پانی رکھیں۔اس نے اس کے لئے پانی رکھ دیا۔اس نے شسل کیا اور اپنی پوشاک پہن لی۔
اس کے بعدوہ نبی کریم کھٹے کی طرف روانہ ہو گیا ابن رواحہ نے ان کوآتے دیکھا تو بولے کہ یہ دیکھیں ابودرداء آئے ہیں۔ میں جھتا ہوں کہ یہ
ہماری تلاش میں نکلا ہے گرنی کریم کھٹے نے فرمایا نہیں ،سوائے اس کے نبیل کہ وہ مسلمان ہوجائے۔ بے شک میر سے رہ نے مجھے وعدہ دیا ہے۔
ابودرداء کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہوجائے گا۔ (متدرک ۳۲۷۔۱۳۳۱)

#### ایک شخص کی خودکشی کرنے کے تعلق خبر دینا

ہمیں خبردی ابوالحس علی بن مجرمقری نے ،ان کوخبردی حسن بن مجر بن آخق نے ،ان کو بوسف بن یعقوب قاضی نے ،ان کو محر بن کثیر نے ،ان کو اسرائیل نے ،ان کوساک بن حرب نے جابر بن سمرہ السوائی ہے ،وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ہے کے پاس آیا اور بتانے لگا کہ فلاں شخص مرگیا ہے۔ حضور ہے نے فرمایا وہ نہیں مرا ۔اس نے تیسری باریمی کہا۔ مرگیا ہے۔ حضور ہے نے فرمایا کہ فلال تحض مرگیا ہے۔ اس نے تیسری باریمی کہا۔ پھر حضور ہے نے فرمایا کہ فلال شخص مرگیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو تیز آلے یا حجمری سے ذریح کردیا ہے جواس کے پاس تھی ۔لہذا حضور ہے نے اس برنماز جنازہ نہیں پردھی۔ (تر فدی۔ کتاب ابخار سے دری کا مدان کے اس برنماز جنازہ نہیں پردھی۔ (تر فدی۔ کتاب ابخار سے دری کے ایک سے دری کے اس کے باس تھی۔ کا مدان کے باس کے باس تھی۔ اس برنماز جنازہ نہیں پردھی۔ (تر فدی۔ کتاب ابخار سے دری کے دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ کا سے دو اس کے باس کے دیا ہے کہ کا دو اس کے باس کھی۔ کا سے دو اس کے باس کھی۔ اس برنماز جنازہ نہیں پردھی۔ (تر فدی۔ کتاب ابخار سے دو اس کے سے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کہ کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے باس کھی کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کی کہ کہ دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کی دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کی کو دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اس کی کو د

ز ہیر بن معاویہ نے اس کی متالع روایت بیان کی ہے ساک ہے ۔اور ای طریق ہے اس کومسلم نے نقل کیا ہے مختصر طور پر کتاب البخائز میں۔(مسلم یکتاب البخائز۔مدیث ۱۰۷)

بہرحال حضور ﷺ کاخبردینااس شخص کے آل کے بارے میں جوشخص شدید طریقے ہے قال کررہاتھا جنگ خیبریاحنین والے دن کہ یہ شخص جبنمی ہے۔(لہٰدافی الواقع ابیابی ہواتھا کہاس نے زخموں ہے تنگ آ کرخود مشی کرلی تھی اور یوں وہ جبنمی ہو گیاتھا)۔ اس کا ذکر گذر چکا ہے غزوۂ خیبر میں۔

پاپ ۱۳۱۱

### آپ ﷺ کا اشارہ دینا اس کی طرف جس کی طرف ماعز بن مالک کامعاملہ لوٹنا ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن بشران نے ،ان کوابوجعفر الرزاز نے ،ان کواحمہ بن اسحاق بن صالح نے ،ان کوابوسلمہ تبوذ کی نے ، ان کو فید بن قاسم نے ۔

وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جعد بن عبدالرحمٰن سے یہ عبدالرحمٰن بن ماعز نے ان کوصدیث بیان کی ہے کہ ماعز نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ حضور ﷺ نے اس کے لئے تحریر لکھ دی کہ ماعز مسلمان ہوگیا ہے اپنی قوم سے سب سے آخر میں ۔اور اس کے خلاف کوئی خباشت اور کوئی کاروائی نہ کی جائے مگر اس کے مل سے ۔لہذا آپ ﷺ نے اس پراس کی بیعت قبول کر کی تھی۔ (اصابہ ۳۲۷/۳ سے مل سے۔لہذا آپ ﷺ نے اس پراس کی بیعت قبول کر کی تھی۔ (اصابہ ۳۲۷/۳)

 $\triangle \triangle \triangle$ 

#### حضور ﷺ کاخبر دینااس شخص کے بارے میں جس شخص نے اینے دل میں شعر کہے تھے اپنے بیٹے کی شکایت میں بشرطیکہ بیردوایت تھیج ہو

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالحسن محمد بن اساعیل علوی نے ،ان کو ابوالحسن علی بن محمد بن عامر نہا وندی نے ،ان کو ابو و جانہ احمد بن حکم معافری نے ،ان کوعبید بن خلصہ نے ،ان کوعبداللہ بن عمر مدنی نے متکدر بن محکد بن متکدر ہے ،اس نے اپنے والد ہے ،اس نے جابر بن عبداللہ ہے ،وہ کہتے ہیں کہ وہ میر امال نے لیس۔ جابر بن عبداللہ ہے ،وہ کہتے ہیں کہ وہ میر امال نے لیس۔ مول اللہ ہی کہ الله عمل میرے پاس۔ وہ آیا تورسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا بدوی کی کرتا ہے کہ آپ اس کا مال لے دہ ہیں۔ اس نے کہا کہ اس ہے بوچیس نہیں ہے مگر وہ اور اس کی چھو پھیاں یا قرابت داریا وہ جو میں خرج کرتا ہوں اپ نفس اور اپنے عیال پر۔

کہتے ہیں جرائیل علیہ السلام زمین پر اُئرے اور کہا کہ یارسول اللہ! بے شک اس پر بوڑھے نے اپنے دل میں پھے کہا ہے جس کوان کے کا نول نے نہیں سُنا۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میں کہتا ہول کہ کیا تیرے دل میں کوئی ہی ہے جس کو تیرے کا نوس نے بھی نہیں سُنا؟ اس نے جواب دیا کہ بمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ ہماری بصیرت میں اوریقین میں اضافہ کرتے رہے ہیں، جی ہاں بات یہی ہے میں نے ول میں کہا ہے۔ حضور کے نے فر مایا کہ وہ بات بتا۔ اس نے بیا شعار کہنا شروع کئے :

تعل بما احنى عليك وتنهل لسقمك الاساهرًا اتململ لتعلم ان الموت حتم موكل طرقت به دونى فعيناى تهمل اليك مدى ماكنت فيك اؤمل كانك انت المنعم المتفضل كما يفعل الحار المحاور تفعل غدوتك مولودًا وعلتك يا فعا اذا ليلة ضاقتك بالسقم لم ابت تخاف الردى نفسى عليك وانها كاتى انا المطروق دو نك بالذى فلما بلغت السن والغاية التى جعلت جزائى غلظة وفظاطة فليتك اذا لم ترع حق ابوتى

کہتے ہیں کہ بیٹن کرحضور ﷺ روپڑے اوراس کے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ ااور فر مایا کہ اُنسٹ وَ مَسَالُكَ لِاَ بِیُكَ تم بھی اور تمہار امال بھی والدے ہو۔ (اس کی ملکیت میں ہو) (خصائص کبری ۱۰۲/۲)

# ا۔ حضور کی کاصاحب الجبدہ کواس کے مل کے بارے میں خبر دینا۔ ۲۔ اور وہ بات ثابت ہے ابن عمر کی سے کہ وہ کلام کرنے سے اور زیادہ خوش ہونے سے اجتناب کرتے تھے اس خوف سے کہ ہیں ان کے خلاف قرآن نازل نہ ہوجائے ،ان کے سی قول یا کسی عمل کے بارے میں۔

(۱) جمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرونے ،ان دونوں نے کہا جمیں صدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو عباس بن محمد نے ،ان کوشاذ ان نے ،ان کو ہریم بن سفیان نے ،اس نے قیس ہے ،اس نے ابوشہم ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے ایک عورت گزری مدینے میں میں نے اس کی کمریا کو کھ سے پکڑا۔

کہتے ہیں صبح ہوئی تورسول اللہ ﷺ لوگوں کی ہیعت لےرہے تھے کہ میں آیا تو حضور ﷺ نے میری ہیعت نہ لی اورفر مایا صاحب الجبذہ ہو تم کل شام سے (عورت کواپنی طرف تھینینے والے) یعنی کہا کہ کل شام کوآپ نے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قتم میں دوبارہ سے حرکت نہیں کروں گا۔لہٰذاانہوں نے میری ہیعت لی۔ (خصائص کبری ۱۰۳/۲)

(۲) ہمیں خبردی ابوحامد احمد بن خلف صوفی اسفرائن نے وہاں پر۔وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن داود بن مسعود جوسقانی نے، ان کو محمد بن عبداللہ بن سلیمان نے ،ان کو محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن سلیمان نے ،ان کو محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن سلیمان نے ،ان کو محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن استوں برایک الرکی دیکھی۔ میں نے جھکا یا اپنے ہاتھ کو اس کی طرف۔ ابو جمہ سے ،وہ کہتے ہیں میں نے مدینے میں بعض راستوں پرایک الرکی دیکھی۔ میں نے جھکا یا اپنے ہاتھ کو اس کی طرف۔

جب صبح ہوئی تولوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے ان سے بیعت ہونے کے لئے۔ میں نے ہاتھ بر ھایا اور میں نے کہا جھے بھی بیعت کرلیس یارسول اللہ احضور ﷺ نے فرمایاتم صاحب جبذہ ہوکل شام سے ،خبر دار اہم صاحب کل شام سے۔

کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ مجھے بیعت کریں اللہ کی تشم میں دو بارہ بیر کت نہیں کروں گا۔ آپ نے فر مایا جی بال ، اب کرتا ہوں بیعت جب تم نے وعدہ کیا ہے۔

(۳) ہمیں خبردی ابوطا ہر فقید نے ،ان کوخبردی ابو بکر قطان نے ،ان کواحمد بن بوسف سکمی نے ،ان کوحمد بن بوسف فریا بی نے ،وہ کہتے ہیں کہ سفیان نے ذکر کیا۔اور ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبروی ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی نے ،ان کوعل بن عبدالعزیز نے ،
ان کو ابونعیم نے ، ان کوسفیان نے ، ان کوعبداللہ بن دینار نے ، ان کو ابن عمر چھٹا نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کلام کر نے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شب باثی اور خوشی کرنے سے اجتناب کرتے رہتے تھے عبدرسول میں اس خوف سے کہ اس بارے میں بھی کوئی شی نازل نہ بوجائے۔حضور ہیں جب وفات یا گئے تو ہم لوگوں نے کھل کر کلام کرنا شروع کیا اور ہم نے خوش بھی کی۔

یالفاظ صدیث ابونعیم اور فریا بی کی ایک روایت میں ہیں کہ ہم لوگ کلام کرنے اورا پنی عورتوں کے ساتھ خوشی منانے سے بیچنے رہتے تھے۔ اس خوف سے کہ کہیں ہمارے خلاف قرآن نہ اُتر پڑے۔ جب نبی کریم ہیں وصال کر گئے تو ہم نے کلام کرنا شروع کیا۔ بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تیجے میں ابونعیم ہے۔

( بخاری کتاب النکاح مدیث ۱۸۵ فیخ الباری ۲۵۳/۹ ابن ماجد کتاب البخائز رحدیث ۱۹۳۲ مس ۵۲۳ مشداحمد ۱۹۴/۲)

(٣) ہمیں خبردی ابوالحس علی بن محدمقری نے ، ان کوحس بن محد بن اسحاق نے ، ان کو یوسف بن یعقوب نے ، ان کواحمد بن عیسیٰ نے ، ان کوخبردی ابن وجب نے ، ان کوخبردی ابن طرح بن حارث نے سعید بن ابو ہلال سے ، اس نے ابو حازم سے ، اس نے بہل بن سعد ساعدی ہے ، کہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم البتہ ہوتا تھا ایک شخص ہم میں بھے رکتار ہتا تھا اپنی یہوی سے بھی ، وہ بھی اور اس کی عورت بھی ایک کیڑے میں بوتے ہوئے دل میں بیخوف رکھتے ہوئے کہیں ہما ہارے بارے میں قرآن میں کوئی بات ندنازل ہوجائے یعنی نی کریم اور قرآن مجید اور وحی کا اس قدر اکرام اور لحاظ داری دل میں ہمہوفت رہتی تھی باک نہیں رہتے تھے بلکھتا طریح تھے۔ (مترجم)

ياب ١٣٨٧

#### حضور ﷺ کاعوف بن ما لک کوخبر دینااس چیز کے بارے میں جوان ہے ہواتھا اُونٹوں کوذنح کرنے میں

(۱) ہمیں خبردی ابو بکر بن حارث فقیہ نے ،ان کوخبردی ابو جمد بن حیان نے ،ان کو خبردی ابن عاصم نے ،ان کو ابوموی نے ،ان کو وہب بن بریز نے ،ان کو ابوموی نے ،ان کو وہب سے ،اس نے بن جریز نے ،ان کو الد نے ۔وہ کہتے ہیں کہ بیس نے بن ابوب سے ،وہ حدیث بیان کرتے ہیں بزید بن ابوحبیب سے ،اس نے رہید بن نقیط سے ،اس نے بدی نقیط سے ،اس نے بدی بری کہ بم لوگوں نے جہاد کیا تھا عمرو بن العاص کے ساتھ اور ہمار سے ساتھ عمر بن خطاب بھی سے اور ابوعبیدہ بن حراج بھی ، مجھے خت بھوک گی ہیں نے بجد لوگوں کو پایا کہ وہ اپنے اونوں کو زیح کرنے کا ارادہ کر بھے تھے۔ ہیں نے کہا میں تمہیں ہے کا مرد یتا ہوں ( تم نہ کرو ) یعنی ان کو ذیح کرکے گوشت تیار کر تا اس شرط پر کہم لوگ جھے بھی اس میں سے کھلاؤ سے ۔ان لوگوں نے کہا کہ گھیک ہے۔ میس نے یہ بات حضرت عمر سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا آپ نے اپنی اجرت طرکر نے میں جلدی کی ، میں اس کو کھانے والانہیں ہوں ۔ابوعبید نے بھی ان دونوں کی مثل کیا۔ پھر میں نی کر یم افراق نے بات آیا ، انہوں نے جہے دیکھا تو فرمایا صاحب الجزور ہو ( اُونٹوں کے ذرح کرنے والے )۔ (خصائص کبری ۱۱۲۱)

(۳) ہمیں خبر دی ابوایوب نے عاصم ہے ، ان کو حدیث بیان کی حسین بن حسن نے ، ان کوابن المبارک نے ہمیں خبر دی سعید بن ابوایوب نے ، ان کویزید بن ابوحبیب نے رسید بن لقیط سے ، اس نے مالک بن مدم سے ، اس نے عوف بن مالک سے ، انہول نے وکر کی حدیث ندکور کی مثل راس کے بعد میں نے کہا جی ہاں ، یارسول اللہ! اس سے زیادہ مجھے انہوں نے بچھ بیں کہا۔

مصنف کہتے ہیں : میں کہتا ہوں کہ بدروایت گزر بچی ہے غزوہ واست السلامل میں اسے زیادہ کمل شخفیق گزر بچی ہے رسول اللہ ہوگا کے مفازی میں اور ان کے اسفار میں۔ وہ روایت کہ روایت کی گئی ہے ان سے ان کا خبریں دینا اپنے اصحاب اور دیگر لوگوں کے فئی امور کے بارے میں۔ اور بیسب بچھ اللہ تعالیٰ کے معلوم کرائے اوراطلاع کرنے ہے ہوتا تھا خاص طور پرحضور پیجے کوان روایات کو یہال پر دوبارہ تقل کرنے میں طوالت کتاب کا باعث ہے۔ اس بارے میں ہم نے جو پچھ ذکر کیا ہے اس میں کھالت ہے۔ و باللہ النوفیق

#### حضور ﷺ کا اس بکری کا گوشت کھانے سے رُک جانا جواس کے مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی اوراس میں جواللہ تعالیٰ کا حفاظت کرنا ظاہر ہواا ہے رسول کے مال حرام کھانے سے

(۱) ہمیں خبردی ابوعلی حسین بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن کو بردی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کو ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا ابو کا کہا ہم لوگ دسول اللہ ابھی کے ابو کے ابو کا اللہ ابو کے کہا ہم لوگ دسول اللہ اللہ کے بنازے میں مجھے میں ہیروں کی طرف کشادہ کے بہر کی جانب کشادہ کے بہتے ہوئے ۔ بہت فارغ ہوکروایس لوٹے تو ایک عورت کا نمائندہ طا اس نے دعوت دی ۔ حضور تشریف لے مجھے کھانا لایا گیا ، حضور کے آئے رکھ دیا حمیا ۔ جسب فارغ ہوکروایس لوٹے تو ایک عورت کا نمائندہ طا اس نے دعوت دی ۔ حضور تشریف لے مجھے کھانا لایا گیا ، حضور کے آئے رکھ دیا حمیا ۔ حضور نے کھانے پر ہاتھ درکھالوگوں نے بھی ہاتھ برحمایا ، انہوں نے کھانا شروع کردیا ۔ ہمارے آباء نے دیکھا کہ حضور ہے گئے ابھی کو منہ میں ادھرا دھر کھرارے ہیں ، پھرفر مانے لگے میں نے اس کوشت کوالیا یا ہے کہ یہ برک ما لک کی اجازت کے بغیر کی گئی ہے۔

صاحب دعوت عورت نے بتایا کہ یارسول اللہ! میں نے بندہ بھیجا تھا بھیج کی طرف کہ میرے لئے بکری خرید کر لائے گر وہاں بکری نبیں ملی۔لہٰذامیں نے اپنے ایک پڑوی کے پاس بندہ بھیجااس ہے بکری خرید نی ہے وہ قیمتا بچھے دے دے مگر مالک پڑوی نبیس ملاء پھر میں نے بندہ بھیجااس کی بیوی کے پاس اس نے ریمری میرے پاس بھیج دی تھی۔

رسول الله على فرماياية كوشت قيديون كوكهلا و يجيز \_ ( خصائص كرى ١٠٣/١)

ياب ١٣٧

#### حضور بھی کا اُس باول کے بارے میں خبر دینا جس نے بمن کی ایک وادی میں بارش برسائی تھی

(۱) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کوخبر دی احمد بن عبید صفار نے ، ان کواساعیل بن فضل نے ، ان کوحفص بن عمر نے ، ان کوعامر بن ابراہیم نے یعقوب تی ہے ، اس نے جعفر ہے ، اس نے سعید بن جبیر ہے ، اس نے ابن عباس ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر ایک بادل پہنچا ہم اس کے بارے میں کچھ آگاہ نہیں تھے ۔ استے میں ہمارے سامنے حضور میں تشریف لائے ۔ آپ بھی نے فرما یا برشک بادل پر متعین فرشتہ ابھی ایمی میرے پاس آیا ہے اس نے جھ پرسلام کیا ہے ۔ اس نے جھے خبر دی ہے کہ وہ بادل کو کہن کی ایک وادی کی طرف ہا تک رہا ہے ، اس کا نام ضرت کے ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوار یمن سے آیا۔ ہم نے اس سے بادل کے بارے میں بارش ہوئی تھی ۔

عامر بن ابراہیم اور حفص بن عمریہ دو مخف ایسے ہیں جن کو میں نہیں بہجا نتا۔

تحقیق ہم نے روایت کیا ہے بکر بن عبداللہ ہے اس نے نبی کریم کیا ہے بطور مرسل روایت حضور کی کے جرویے کی ، بادلوں کے فرشتے کی کہ وہ فلاں فلاں شہرے آئے اور وہ لوگ فلاں فلاں دن بارش برسانے گئے۔اور آپ کی نے اس سے بوجھا کہ ہمارے شہر میں کب بارش ہوگی۔اس نے بتایا کہ فلاں فلاں دن ہوگی۔اور آپ کے پاس بعض منافق لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھانہوں نے وہ ون یا در کھ لئے کب بارش ہوگی۔اس نے بتایا کہ فلاں فلاں دن ہوگی۔اور آپ کے پاس بعض منافق لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھانہوں نے وہ ون یا در کھ لئے پھرانہوں نے ان کہ بارے میں معلومات کی اور نبی کریم بیٹ کی تھدیق پالی اور پھرایمان کے آئے۔انہوں نے نبی کریم کی سے بیات ذکر کی۔حضور کی نان کے بارے میں فرمایا اللہ تمہارے ایمان کواور زیاوہ کرے۔(خصائص کری 101/2)
بات ذکر کی۔حضور کی نان کے بارے میں فرمایا اللہ تمہارے ایمان کواور زیاوہ کرے۔(خصائص کری تاس موصول کی تائید کرتی ہے۔

مجموعهُ البواب ١٣٣٤

#### اخباركوائن

نبی کریم ﷺ کاایخ بعد آنے والے حوادث اور نوپیدا پڑے بڑے واقعات کی خبریں دینا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کی تقید لیق کرنا اُن تمام اُمور میں جن کا ان کو وعدہ دیا تھا

(۱) ہمیں خبر دی ابویلی حمین بن محمد بن محمد روذ باری نے بہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن عمر بن شوذ ب مقری نے ، ان کواحمد بن سنان دنے ، ان کو وجب بن جریر نے ، ان کوعدی بن ثابت نے عبداللہ بن یزید سے ، اس نے حذیفہ سے ، انہوں نے کہا البتہ تحقیق مجھے رسول اللہ کا نے حدیث بیان کی تھی بہت سے امور و واقعات کے بارے میں حتی کہ قیامت قائم ہوجائے گی سوائے اس کے کہ میں نے ان سے نہیں پوچھاتھا اس چیز کے بارے میں جواہل مدینہ کو مدینے سے نکالے گی۔

اوراس کومسلم نے روایت کیا ہے میں ابومویٰ ہے،اس نے وہب بن جربر ہے۔

(مسلم - كتاب الفتن واشراط الساعة - مديث ٢٣ من ١٢١٢)

(٣) ہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابو بکر بن آخق فقیہ نے ،ان کوخبر دی علی بن عبدالعزیز نے اور محمد بن عبدالغالب نے ،
ان دونوں نے کہا کہ ان کو حدیث بیان کی ابوحذیفہ نے ،ان کوسفیان نے اعمش سے ،اس نے ابو وائل سے ،اس نے حذیفہ سے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اندا کہ انداز کھڑے ہوڑی محمر سے کو دکر کیا۔

کہ رسول اللہ اللہ ان کو جاننا تھا وہ جان کیا جس کو بیا تھا وہ بے علم رہا۔

ستحقیق میں (بساادقات) کوئی چیز دیکھتا ہوں (جوواقع میں ہوچکی ہوتی ہے) میں اس کو بھول چکا ہوتا ہوں۔ (جب) اس کودیکھتا ہوں تو میں اس کو پہچان لیتا ہوں جیسے ایک آ دمی ووسرے آ دمی کو پہچان لیتا ہے جواس سے غائب رہتا ہے جب دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تیجے میں ابوحذ یفد سے۔ (بغاری کاب القدر مسلم کاب المعن والساعة مدیث ۲۳ میں میں اسلام (۳) ہمیں خبر دی ابوعلی روز باری نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کو ابوداو دیے ،ان کوعثان بن ابوشیہ نے ،ان کو جریر نے اعمش ہے ،اس نے ابوواکل ہے ،اس نے حذیفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ہم گوکوں میں خطبہ ارشاد فر مانے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے کوئی قابل ذکر چیز نہ چھوڑی قیامت قائم ہونے تک گراس کو ضرور بیان کیا۔اس کو یا در کھا جس نے یا در کھنا تھا اور بھلا دیا جس نے بھلانا تھا۔اس بات کومیر ہے ساتھی جانے ہیں ان (بیان شدہ امور میں ہے) کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو میں اس کو یا دکر لیتا ہوں جیسے کوئی آدی کے چیزے کو میں اس کو یا دکر لیتا ہوں جیسے کوئی آدی کھتا ہے تو بیجان لیتا ہے۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں عثمان بن ابوشیبہ۔۔

(٣) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بکر بن رجاء ادیب نے ،ان دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوعبداللہ محمد بن یعقوب شیبانی نے ،ان کوابرا تیم بن عبداللہ سعدی نے ،ان کوابوزید نے ۔
عیبانی نے ،ان کوابرا تیم بن عبداللہ سعدی نے ،ان کوابوعاصم نے ،ان کوعزرہ بن ثابت نے ،ان کوعلباء بن احمد ینظری نے ،ان کوابوزید نے ۔
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی فجر کی نماز ۔اس کے بعد حضور ہو گئے منبر پرتشریف نے آئے اور ہمیں خطبہ دیا ۔ جس کہ خطبہ دیا ۔ جس کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یوں کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا ۔ پھر اوقت ہو گیا ۔ پھر اُر ہو اُن ہم میں نو ہمیں خطبہ دیا ۔ جس کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ہیں کہ حضور ہو گئے ۔ بات کی جو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے ۔ آپ ہم میں سے احفظ تھے اور اعلم شے ۔۔
جو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے ۔ آپ ہم میں سے احفظ شے اور اعلم شے ۔۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں یعقوب بن ابراہیم ہے،اس نے ابوعاصم ہے۔(مسلم کتاب افقان مدیث 10 س 1714)

(۵) جمیس خبر دی ابوانحسین بن بشران نے ،ان کوخبر وی ابوجعفر رزاز نے ،ان کو یکی بن جعفر نے ،ان کوخبر دی ضحاک یعنی ابوعام نے ،اس نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد کے ساتھ اور اس مفہوم کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے عمر ہوگئی ۔ اس میں شک نور کو کی اس کے اس میں شک نہیں اور اس کے آخر میں کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں خبر دی ان مور کی جوہو نے والے ہیں قیامت تک ۔ جس نے ان کو یا در کھنا تھا اس نے یا در کھا اور جس نے ان کو جانا تھا اس نے جانا۔

باب ۱۳۸

نبی کریم ﷺ کا اینے اصحاب کوخبر وینا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس امر کو پورا کریں گے اور اپنے دین کوغالب کریں گے ارشادِ ہاری ہے :

> هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون

ترجمہ: اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق وے کر بھیجا ہے اس لئے تاکہ وہ اس کو تمام اویان پر غالب کردے اگر چہ شرکین اس کو تا بسند کریں۔ (۱) ہمیں خبردی ابوز کریابن ابواسحاق مزکی نے ،ان کوخبردی ابو محمد عبداللہ بن اسحاق بن خراسانی نے ،ان کوابوسعید عبدالرحمٰن بن محمد بن منصور نے ،ان کو بیکن بن سعید قطان نے ،ان کو اساعیل بن ابو خالد نے ۔ (ح) اور ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابواسخق مزکی نے ،ان کوخبر دی ابوعر دی ابوز کریا بن ابواسختی مزکی نے ،ان کوخبر دی ابوعر بن سعید قبیل بن ابوعال میں بن ابوعازم ہے ، ابوعر بن عبدالوہا ہے ،ان کوخبر دی اساعیل بن ابوغ الد نے قبیل بن ابوعازم ہے ، اس نے خباب سے ۔ اس کے خبر دی اساعیل بن ابوغ الد نے قبیل بن ابوعازم ہے ، اس کوخبر دی جنوب سے ۔ اس کوخبر دی اساعیل بن ابوغ الد نے قبیل بن ابوعازم ہے ، اس کوخبر دی ہو کہ دی بن ابوغ الد کے بین ابوغ الد کے بین ابوغ الد کے بین ابوغ الد کے بین ابوغ الد کے بین ابوغ الد کے بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد بین ابوغ الد ب

وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے شکایت کی وہ اپنی چا در کا تکمیہ بنائے سہارا لئے ہوئے تتھے سائے تلے۔ہم لوگوں نے کہا کیا آپ ہمارے لئے اللہ سے دعانہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لئے اللہ سے مدنہیں مانگتے؟ کہتے ہیں کہ (یہ سفتے ہی آپ ﷺ کوغصہ آھیا) اور وہ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے۔ چبرۂ مبارک ان کا انتہائی سرخ ہوگیا۔

پھرفر مانے گے انڈی قتم بے شک وہ لوگ جوتم ہے پہلے تھے (ان کی تکلیفوں کا بیحال تھا کہ )ایک آ دمی کو پکڑ کر کھڈہ کھود کراس کے اندر کھڑے کرکے بند کردیا جاتا تھا پھراس کے سرپر آ رار کھ کراس کو چیر دیا جاتا تھا جس ہے وہ دوئکڑ ہے ہوجاتا کم بیاذیت اس کودین ہے بیس بناسکتی تھی۔ (صبر کرد) بناسکتی تھی ۔ (صبر کرد) بناسکتی تھی ۔ (صبر کرد) بناسکتی تھی ۔ (صبر کرد) اللہ تعالی ضرور (دین اسلام والے) اس امر کو پورا کرے گا یہاں تک کرتم میں سے ایک سوار مقام صنعاء سے مقام حضر موت تک سیروسنر کرے گاس کو اللہ کے سوار مقام صنعاء ہے مقام حضر موت تک سیروسنر کرے گاس کو اللہ کے سواکس کا ڈرنبیں ہوگا۔ یا بھیٹر بے کا ڈراس کی بکریوں پر بھرتم لوگ جلدی کرد ہے ہو۔

یہالفاظ ہیں صدیث جعفر کے۔اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے تھے میں حدیث بجی قطان سے۔ (بغاری۔ کتاب مناقب انصار۔حدیث ۳۸۵۲۔ فتح الباری ۱۹۴/۔۱۲۵۔منداحمہ ۳۵۷/۳

(۲) ہمیں خبر دی ابوسعید بن ابوعمر و نے ، ان کو ابو العباس محمد بن یعقوب نے ، ان کوخبر دی رہی بن سلیمان نے ، ان کوخبر دی شافعی رحمة الله علیہ نے۔

وہ کہتے ہیں تحقیق اللہ عزوجل نے اپنے دین کوغالب کردیا ہے جس دین کے ساتھ اس نے اپنے رسول کو بھیجاتھا تمام ادیان پرغالب کردیا ہے بایں صورت کہ اس کوواضح کردیا ہے ہراس شخص کے لئے جو بھی اس کے بارے میں سنتا ہے وہ سجھ لیتا ہے کہ دین یہی سچاہاور برحق ہے۔اور اس کے مخالف جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ کی طرف دین کوغالب کرنے کی ایک صورت ہے بھی ہے کہ شرک کو مجموعہ دودین تھے ایک دین اہل کتاب اور دین استمین ۔

ا میوں کورسول اللہ ﷺ نے مجبور کر دیاحتی کہ انہوں نے اسلام کودین بنالیا چاہتے ہوئے یا ناچاہتے ہوئے ،خوشی ہے ہو یا مجبوری ہے۔ باتی رہا ہل کتاب تو وہ بعض قتل ہوئے کچھ قید ہوئے تھی کہ ان میں ہے بعض نے اسلام کواپنادین مان لیا باتی جورہ مسے تضانہوں نے جزید میا اور وہ ذکیل ہوکر پناہ گزین بن کررہے۔اوران پرحضور پھٹا کا تھم جاری اور تا فذہو کیا ہے ہے غلید ین بتا مہوکلہ۔



ياب ١٣٩

#### وعدهٔ الٰہی وفر مان الٰہی برائے

التخلاف في الارض: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم\_

تمكن في الارض: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم \_

طالت خوف كوامن سي برل دينا: وليبدلنهم من بعد حوفهم امنا يعبد وننى لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون \_ (سورة نور: آيت ۵۵)

#### الله تعالیٰ کے تین وعدے :

(ترجمہ)اللہ تعالیٰ فرما تا ہےان لوگوں کے ساتھ تم میں ہے جو سچے مؤمن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہان کوضرور بالضرور و ہرتی پرخلافت عطا کرے گا۔(بعنی مسلمانوں کومٹھکم نظام حکومت عطا کرے گا ، وہٹھکم نظام جس کے کسی زاویے میں اضطراب و بحران نہ ہو)

جیسے ان لوگوں کو خلافت عطا کی تھی جوان سے پہلے تھے۔اور (دوسراوعدہ) ضرور ضروران کے لئے دین کو تمکنت عطا کرے گا (بعنی دین کے نظام کوقد رہت اور غلبہ حاصل ہوجائے گا)۔ وہی دین جواس نے خودان کے لئے پندفر مایا ہے۔ (تیسراعدہ) اور ضرور ضروران کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔اس طرح کہ وہ محض میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرا کمیں گے اور جو محض اس کے بعد کفروا نکار کرے وہی لوگ فاست ہیں۔

#### وعدة رسول التُدصلي التُدعليه وسلم:

اس کے بعدرسول اللہ ﷺنے اپنی اُمت کو وعدہ دیا ،فتوحات کا وعدہ جو وعدہ الہی کی بھیل کے بعد ہوں گ اور پھررسول اللہ کے وعدہ کی تصدیق کرنا

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ محمد بن منصور تن پہلی "نے ، اُن کواستاذ ابوہ بل محمد بن سلمان نے ، ان کوخبر دی محمد بن اسحاق ابو بکرنے ، ان کو بندار محمد بن بنار نے ، ان کومحد بن بنان کو عدیث بیان کرتے ہیں اور بندار محمد بن بنار نے ، ان کومحد بن بنان کوشعبہ نے ، ان کوشعبہ نے ، ان کومحد بن بیان کرتے ہیں ابون نظر ہوں ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابوسعیہ خدر کی ہوگئے ہے ، ان کومحد بن کریم ہوگئے ہے فر مایا ، بے شک بید نیامیشی ہے ہری بھری ہری ہری ہری ہوگئے ۔ بن اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت عطا کرے گا تا کہ دکھیے تم کیسے مل کرتے ہو۔ پس اللہ ہے ڈرتے رہنا اور عورتوں سے بیچے رہنا ہے شک بنی اسرائیل کا پہلا (فتنواہ تلاء) عورتیں تھیں ۔ دکھیے تم کیسے مل کرتے ہو۔ پس اللہ ہے جس بندار ہے ۔ (مسلم ۔ کتاب الذکر والد عاوائتو بوالاستغفار ۔ حدیث ۹۹ ص ۲۰۹۸/۳ ۔ منداحمد ۲۲/۳)

- (۲) ہمیں خبردی ابوجر عبداللہ بن بوسف اصفہائی نے ،ان کوخبر دی سعید بن اعرابی نے ،ان کوحسن بن عفان نے (ح) اور ہمیں خبروی ابوعبداللہ بن ابوطا ہر دقاق نے بغداد میں ،ان کوخبر دی علی بن مجمد قریبی نے ،ان کوحسن بن علی بن عفان نے زید بن حباب نے ،ان کو سفیان نے مغیرہ خراسانی سے ،اس نے رہیج بن انس سے اس نے سال نے ابوالعالیہ سے ،اس نے ابی بن کعب سے بیدرسول اللہ المقطانے فرمایا بثارت دی تھی اس اُمت کوعظمت کی اور فعت کی اور نفرت کی اور دہرتی پر تمکنت اور اقتدار ملنے کی جو مخص ان میں سے مل کرے گا آخرت والا عمل کرے گا آخرت میں حصہ بیس ہوگا۔ (منداحمہ ۱۳۳/۵)
- (۳) اورہمیں خبردی ابوجمہ بن یوسف نے ،ان کوخبردی ابوسعید بن اعرابی نے ،ان کوجمہ بن اساعیل صائع نے ،ان کوابراہیم بن یعقوب نے ان کوعبداللہ بن رہیجے ہیں ایوسف نے ،ان کوابراہیم بن یعقوب نے ان کوعبداللہ بن رہیجے نے ،ان کواسحاق بن سلیمان رازی نے ،ان کومغیرہ ،بن سلم سراج نے رہیجے سے ،اس نے ابوالعالیہ سے ،اس نے اُبی بن کعب سے ،وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ انسلام آئے تھے۔انہوں نے فرمایا تھا بشارت دہیجئے اس اُمت کو سے ۔۔۔۔۔۔۔ انج
- (٣) ہمیں خبردی ابو محدین بوسف نے ،ان کو ابوسعید بن اعرابی نے ،ان کو محد بن اساعیل نے ،ان کوعفان نے ،ان کوعبدالعزیز بن مسلم نے ، ان کور بھے بن انس نے ابوالعالیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہرسول اللہ ہوں نے فرمایا تھا اس اُست کو بشارت دی گئی ہے عظمت کی اور نصرت کی اور تمکن اورا فقد ارکی جو محض ان میں سے مل کرے گا آخرت والا کام و نیا کے لئے آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ بیس ہوگا۔

صائغ نے کہا ہے کہان دوآ دمیوں نے روایت کیا ہے عبدالعزیز بن سلم اور مغیرہ بن مسلم سے۔

(۵) ہمیں خبر دی ابو بکرا حمد بن محمد بن عالب خوارزی حافظ نے بغداد میں ، وہ کہتے ہیں کہ ہیں حدیث بیان کی ہے ابوالعہاں محمد بن احمہ بن مختبہ نے ، ان کوسن بن علی بن زیاد نے ، ان کوحد ہے بیان کی ابن ابواویس نے ، ان کواساعیل بن ابراہیم بن مقبہ نے موکی بن عقبہ ہے ، وہ کہتے ہیں ابن شہاب نے کہا ہے کہ جمیں حدیث بیان کی ہے عروہ بن زبیر نے مسور بن مخر مہسے ، ان کوخبر دی ہے کہ عمرہ بن عوف جو کہ حلیف متھے بنو عامر بن لؤی کے ، وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے رسول اللہ اللہ کا کے ساتھ ، اس نے ان کوخبر دی ہے کہ اہل بحرین کے ساتھ جن یہ شرط پر سلح کر کی تھی اور اہل بحرین برعلاء حضری کوا میر مقرر کیا تھا ، ابوعبیدہ بحرین سے جزید کا مال لئے آئے تو انصار نے ان کی مال لے کر یہ نے کہ برئی ۔ ابندا میں سب لوگ رسول اللہ اللے کا میں تھی حاضر ہو مسلے ۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے بھی میں اساعیل بن ابواویس سے اور مسلم نے اس کُفقل کیا ہے دوسر سے طریق سے زہری ہے۔ (بخاری کاب الجزید مسلم، کتاب الربد، صدیت ۲ م س ۲۲۷۳ سر ۲۲۷۳ زندی کتاب القیام دسنداحد سم/ ۱۳۷۷)

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن احمد بن عبید نے ،ان کو ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبر انی نے ، ان کوجمد بن حسن بن کیمان نے ، ان کو ابو دیفہ نے ، ان کوسفیان نے جمعے فر مایا تھا ، کیا تیرے پاس پردے میں ابوصد یفہ نے ، ان کوسفیان نے جمعے فر مایا تھا ، کیا تیرے پاس پردے میں قالین ہیں جس نے عرض کیایارسول اللہ! کہاں ہے ہوں گے؟ فر مایا کہ عقریب تبھارے لئے قالین پردے وغیرہ ہوں گے۔اب پی بیوی سے کہتا ہوں کہ اب تو تم ہار کے باس پردے وغیرہ ہیں تو تم کہوگ کیا کیا تھیں تھا۔رسول اللہ وہ ان کے عنقریب تمہارے پاس قالین ہوں کے بسان کو ترک کرد ہے۔

کہتے ہیں ہمیں خبردی ہے سلیمان نے ،ان کوابن صنبل نے یعنی عبداللہ بن احمد نے ،وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے میرے والد نے ، ان کوابن میران نے ،ان کوسفیان نے ،اس نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ اور اس نے مفہوم کے ساتھ ،تکر حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ،کہال سے ہوں مجے پردے میرے یاس ؟

بخاری نے اس کفقل کیا ہے میں حدیث عبدالرحمن بن مهدی سے - ( بخاری - تناب النظم - كتاب اللهاس والزيئة - حديث ٣٩)

#### یمن وشام اور عراق کی فتح کی پیشن گوئی

(2) ہمیں خبردی ابوطا ہر فقیہ، ابوعبداللہ حافظ ، ابوز کریا بن ابواسحاق مزکی اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ۔ انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو خبر دی محمد بن عبداللہ بن عبدالکم نے ، ان کو انس بن عیاض نے ، ان کو ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے ، اس نے عبداللہ بن اس نے عبداللہ بن اس نے عبداللہ بن ابوز ہیر نمیری ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنارسول اللہ ہے ہے وہ فر مار ہے تھے کہن فتح کمیا جائے گا ، ایک قوم آئے گی اپنے مویشیوں کو بھی ساتھ چلا کر ، وہ اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانے گالے کر واپس چلے جائیں میں بہتر تھا کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔

اس کے بعدان کے لئے شام فتح ہوگا ،وہ مویشیوں تک کولے کرآئیں عے۔اس کے بعدوہ اپنے گھروالوں کواُٹھا کرواپس لے جائیں گے اور ان کو جو ان کی بات مانیں عے حالانکہ ان کے تق میں بہتر ہوگا کاش کہ وہ جان لیتے۔اس کے بعد عراق فتح ہوگا ،وہ لوگ بعد مال مولیثی آئیں گے حالانکہ مدینہ ان کے حق میں بہتر ہوتا کاش وہ حانتے۔
کاش وہ حانتے۔

اس کو بخاری وسلم نے نقل کیاہے دوسرے طریق سے وشام سے۔ (بغاری کتاب فضائل المدینة مسلم کتاب الج دعدیث ۴۹۷)

#### قیامت سے پہلے چھامور کا پیداہونا

(۸) ہمیں خبردی ابوعمر و بن محمد بن عبداللہ اویب نے ،ان کوخبر دی ابو بکر اساعیل نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن محمد بن ناجیہ نے ،ان کومحمد بن ناجیہ نے ،ان کومحمد بن ناجیہ نے ،ان کومحمد بن بنان کرتے ہیں کہ میں نے شنا بسر بن عبیداللہ ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس نے شنا ابوا در ایس خولانی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں اسول اللہ بھے کہ اس نے شنا ابوا در ایس خولانی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ بھے کہ اس آیاوہ چرے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔انہوں نے مجھے فرمایا،اے وف! چھے تیزیں شار کیجئے قیامت سے پہلے :

- ا۔ میری موت۔
- ۲۔ اس کے بعد بیت المقدس کی فتح۔
- س۔ اس کے بعد تنہار ہے اندر مال کی کثر ت ہونا جتیٰ کہ اگر آ دمی کوسود بینار بھی دیئے جا کیں گے تو وہ ناراض ہوجائے گا۔
  - ۵۔ اس کے بعد بڑا فتنہ جس سے کوئی عرب کا گھر خالی ہیں ہوگا مگروہ اس میں داخل ہو جائے گا۔
- ۲۔ اس کے بعد صلح جوتمبارے اور بنواصفر بعنی رومیوں کے درمیان ہوگی پھروہ تمہارے ساتھ عذرا وردھو کہ کریں گے۔ اور تمہارے پاس آئیں سے اس جھنڈ وں کے ساتھ اور ہرایک جھنڈ ہے تلے بارہ ہزارا فراد ہوں تھے۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں جمیدی ہے،اس نے ولید بن مسلم ہے۔ (بخاری ۔ کتاب الجزیة ۔ فتح الباری ١٤٧٧)

#### فتوحات كابره صنااورايك اينث كي جكد برجهكر ابونا

(9) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ ،ابوز کریا بن ابواسحاق مزکی اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے ،انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کومحمد بن عبدالکھم نے ،ان کوخبردی ابن وجب نے ،ان کوخبردی حرملہ بن عمران نجیبی نے عبدالرحمن بن شاسہ مبری ہے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہے نے فرمایاتم لوگ عنقریب ایک سرز مین ہے کرو گے۔ بن شاسہ مبری ہے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہے نا مایاتم لوگ عنقریب ایک سرز مین ہے کرو گے۔ ذکر کیا جائے گائی میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول فرکر کیا جائے گائی میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرنے دے دور نے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرنے دمہ دعہد ہے اور دشتہ قربت۔

محشی لکھتے ہیں کہ عبارت مضطرب ہے۔ جب تم دیکھو کہ دوآ دمی باہم لڑ رہے ہیں ایک اینٹ کی جگہ پرتو تم ان میں سے نکل جانا۔ کہتے ہیں کہ دہ ربیعہ اور عبدالرخمن بن شرحبیل بن حسنہ کے پاس ہے گز رے دہ باہم جھٹڑ رہے تھے ایک اینٹ کی جگہ۔لہذاوہ ان میں سے نکل گئے رمسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں ابوطا ہروغیرہ ہے ،اس نے ابن وہب ہے۔ (مسلم ۔ تاب فعنائل اصحابہ میں ۱۹۷) اور ربیعہ ہے دہ بھائی شے عبدالرخمن کے۔

#### اہل مصر کے قبط کے ساتھ خیر کی وصیت

(۱۰) ہمیں خبردی ابوزکر یابن ابواسحاق اور ابو بکر قاضی نے ،ان دونوں نے کہا ہمیں صدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن بعقوب نے ،ان کو محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ان کو خبردی ابن و بہب نے ،ان کو خبردی مالک بن انس نے اور لیٹ بن سعد نے ،ان کو ابن شہاب نے ،ان کو اللہ نے والد نے ، انہیں ابی بن کعب بن مالک سے یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، جب تم مصرفتح کرو کے تو وصیت قبول کرو خیر کی لیعنی بہترسلوک کرنے کی اہل قبط کے ساتھ (مصرکا ایک کروہ)۔ بے شک ان کے لئے بھی ایک ذرمددار اور عبد ہے اور قرابت ہے۔

#### حضرت اساعیل علیہ السلام کی مال حضرت حاجرہ مصرکے قبطیوں سے تھی اس دشتے کی وجہ سے حضور ﷺ نے ان کے ساتھ خبر کی وصیت فر مائی

( يعنى أم اساعيل عليه السلام في في باجره ) البيس ميس يقى ــ

یالفاظ حدیث اساعیل کے بیں اور بیدوایت نبی کریم بھاسے ندکورکی بھی طریق سے بھی مروی ہے۔

ا مام زہری کہتے ہیں کہ اُم اساعیل ہا جرہ و ماریہ قبطیہ اُم ابرا ہیم مصر کے قبط میں سے تھیں (۱۲) ہیم مصر کے قبط میں سے تھیں (۱۲) ہیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو خبردی ابو بحر محمد بن مؤل نے ، ان کو فضل بن محمد شعرانی نے ، ان کو احمد بن حنبل نے ، ان کو سفیان نے ، اور سوال کیا گیا حدیث زہری کے بارے میں کہاں میں ہے (ان لھے خمة ورحث) زہری نے بتایالوگوں میں ہے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہا جرہ قبطیہ تھی اور یہی اُم اساعیل علیہ السلام تھی ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اُم المؤمنین زوجہ کرسول ماریہ قبطیہ اُم ابراہیم بن محمد سول اللہ اللہ میں ہے تھیں۔

#### اسلام میں امن کی انتہا ہونا۔ کسریٰ کے خزانے فتح ہونا۔ سونا جا ندی کوکسی کا قبول نہ کرنا جہنم سے بچو! اگر چہ نصف تھجور کے ساتھ

(۱۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کومحد بن اسحاق صغائی نے ،ان کو ضحاک بن مخلد نے ،ان کو سعدان بن بشر نے ،ان کو ابوالعبا ہم طائی نے ،ادر ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور محمد بن موی بن فضل نے ۔ان دونوں نے کہا کہ ہمیں صدیت بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کومحد بن عیسی نے ،ان کومعد طائی نے ،
ان کومکل بن خلیفہ نے ،ان کو عدی بن حاتم نے ۔وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ بھٹا کے پاس تھا ،اچا تک ان کے پاس ایک آدی آیا اور اس نے بھوک اور فاقد کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی شکایت کی سے بعنی کہ خانے کی شکایت کی ۔

رسول الله والخانے فر مایا: اے عدی بن حاتم! کیاتم نے مقام جرہ وہ یکھا ہے؟ میں نے کہا کہ بیں، ہاں اس کے بارے میں جھے خردی کی ہے۔ فرمایا کہ اگرزندگی کمی ہوئی تو تم ویکھو گے کہا یک بی سنوری فورت مقام جیرہ سے سنرشروع کرے گی تق کہ کھیے میں ہی تیج کر طواف کرے گی بالکل امن کی حالت میں۔ وہ نہیں ڈرے گی اللہ کے سوا۔ اگر تیری زندگی کمی ہوئی تو ہمارے او پر کسر کی کنز انے فتح ہوں گے۔ (عدی ) کہتے ہیں کہ میں نے کہا کسر کی بن پُر مز؟ آپ واللہ نے فرمایا کہ جی ہاں! کسر کی بن ہر مز۔ اور اگر تیری زندگی کمی ہوئی تو البتہ تم دیکھو کے کہ ایک آ دی سونے چاندی کی وونوں مضیاں بھر کر نظے گا اور وہ تلاش کرے گا کہ وہ کی ان کو قبول کر لے گروہ کی اللہ کے اللہ تی گا جواس کے اور البتہ ضرورتم میں سے آیک آ دمی اللہ کو سلے گا تیا مت کے دن حالا تکہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی تر جمان نہیں ہوگا جواس کے لئے تر جمہ کرے (بلکہ براہ راست بات ہوگی )۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا میں نے تیرے باس اپ درسول کو نہ بھیجا تھا کہ وہ میر اپنیا م پہنچا ہے۔ آ دمی کہا کہ بی ہاں۔ پس وہ کہ گا کہا میں نے تجھے مال نہ دیا تھا۔ پس میں نے تجھے گا س نہ دیکھے گا سوائے جنم کے اور با نمیں جانب دیکھے گا پس نہ دیکھے گا سوائے جنم کے اور با نمیں جانب دیکھے گا بس نہ دیکھے گا سوائے جنم کے اور با نمیں جانب دیکھے گا بس نہ دیکھے گا سوائے جنم کے اور با نمیں جانب دیکھے گا بس نہ دیکھے گا سوائے جنم کے اور با نمیں جانب دیکھے گا سوائے جنم کے اور با نمیں جانب دیکھے گا بس نہ دیکھے گا سوائے جنم کے۔

عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ وہ وقت میری زندگی میں آئیا کہ میں نے دیکھا کہ بی سنوری عورت جیرہ سے چل کر کھیے کا طواف کرنے آئی امن کی حالت میں ۔اللہ کے سوااس کوئسی کا ڈرنبیس تھا۔اور تحقیق کسڑی کے خزانے فتح ہو بچے ہیں ان کو فتح کرنے میں میں خود شامل تھا۔ حضور وہ کھی نے فرمایا اگر تیری زندگی کمبی ہوگئی تو تم تیسری چیز بھی ضرور دیکھو سے کہ ایک آ دمی سونے چاندی سے دونوں ہاتھ بھر کر نکلے گا محروہ کمی ایک کو بھی نہیں یائے گا جواس کو قبول کرلے۔

ب شك بيعديث رسول بابوالقاسم فود محصوريث بيان كى ب-

بخاری نے اس کوفق کیا ہے عبداللہ بن عاصم ہے۔ (بخاری۔ کتاب المناقب مدیث 1090 فق الهاری ١١٠/١)

اور تحقیق اس نے قبل کیا ہے اس کولفظ ابوعاصم پر دوسری کتاب میں مصنف کہتے ہیں کہ ہیں کہتا ہوں اللہ تعالی نے اپنے رسول کے قول کو سچا کر دیا تھا اس تیسری چیز میں بھی۔حضرت عمر بن عبد العزیز "فر ماتے ہیں انشاء اللہ اس کا ذکر آئے گا۔

#### باره خلفاء قریش تک دین کا قائم مشحکم کرنا قیصر وکسرای کے خزانے کا فتح ہونا

(۱۳) ہمیں خبر دی ابوطاہر فقیہ ابوعبد اللہ عافظ اور ابو زکریا بن ابوالحق اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ۔ انہوں نے ہمیں خبر دی ابوالعباس محد بن یعقوب نے ،ان کونبر دی محد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ابود ب نے ،ان کو بہن ابود ب نے ،ان کو مہا بر بن مور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ بھی جا بر بن سمو ہے کہ دون ہمیش صدیت بیان سیجے جوآپ نے رسول اللہ بھی ہے ،ان کو بارہ بے تھے کہ دوین ہمیشہ سیدها اور محکم رہ کا یعنی کہ بارہ آ دی خلیفہ ہوں گے قرایش میں ہے ۔ اس کے بعد قیامت سے پہلے کی کذاب آئیں گے ،اس کے بعد قبلے گا ایک عصابہ (گروہ ، جماعت ) مسلمانوں میں ہے وہ نکالیں گے خزانہ قصرابیش کا (وائٹ ہاؤس) یعنی قصر کسرا کی والی کسرا کی۔ جب اللہ تعالی تم میں سے کہ کہا کہ بیش روہوں آ گے انتظار کرنے والا ہوں تہارا حوض کوثر پر۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں محمد بن رافع ہے، اس نے این ابوفد یک ہے۔ (مسلم کتاب الامارہ ۱۳۵۳/۳) اس حدیث کے مسلم شریف میں بیالفاظ ہیں:

لايزال الدين قيّما حتى تقوم الساعة او يكون عليكم اثنا عشر حليفة كلهم من قريش

#### تصیروکسرای ہلاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ قیصروکسرای نہیں آئے گا

(۱۵) ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقید نے ،ان کوخبر دی ابو بمرمحہ بن حسین قطان نے ،ان کواحمہ بن یوسف نے ،ان کوعبدالرزاق نے ،ان کومحہ نے ، ان کو ہمام بن مدبہ نے ۔وہ کہتے ہیں کہ بیہ ہوہ جس کی ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو ہر برہ ﷺ نے ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ما یا کہ کسرا کی ہلاک ہوگا ہے ابعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔اورالبت ضرورتم خرج کسرا کی ہلاک ہوگا ہے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔اورالبت ضرورتم خرج کروگے ان دونوں کے خزانے کواللہ کی راہ میں ۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جیج میں محدین رافع ہے،اس نے عبدالرزاق ہے۔

(مسلم یک آب الفتن مصدیث ۷۱ ص ۳/۳۳۷ یزاری نے حضرت جابر ہے روایت کی ہے۔ کتاب الایمان مصدیث ۹۲۲۹ وفتح الباری ۱۹۳۳،۵۲۳ م منداحمہ ۵۰۱،۴۶۷ (۵۰۱،۴۶۵)

#### مذكوره احاويث برامام بيهجي وكالنجره

سوائے اس کے نہیں کہ قیصر کی ہلا کت ہے مرادوہ قیصر ہے جوشام کا بادشاہ تھا اور قیصروں کی بادشاہت شام سے ختم ہوگئی۔اللہ نے اپنے رسول کے قول کو سپا کر دکھایا اور شام سے قیصروں کی بادشاہت کا خاتمہ ہوگیا اور کسراؤں کی حکومت کا دنیا میں ہی خاتمہ ہوگیا گر تیسروں کی بادشاہت کم الکت روم میں برقر ارر ہی تھی حضور ہی کی اس برکت ہے کہ نئے سٹ مُلکٹ کہ اللہ اس کوقائم رکھے۔اس وقت فر مایا تھا جب اس نے نبی کریم پھٹے کے خط کا اکرام کیا تھا۔اس کی حکومت قائم رہی یہاں تک کہ اللہ نے فیصلہ فر مایا دیا قسطنطنیہ کی فتح کا۔

لیکن کسراؤں کی بادشاہت باقی نہ رہی کیونکہ حضور ﷺ نے بدد عافر مائی تھی نسمز ڈی مُلگہ 'اس کی حکومت پارہ پارہ کردے۔ جب اس نے حضور ﷺ کے خط کوئکڑ نے نکڑے کیا تھا۔ تحقیق امام شافعی کا کلام اس بارے میں گزر چکا ہے اور اس تول رسول کے بارے میں کہ لننف فن کنوز هما فی سبیل الله کم ضرور قیصر وکسری کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ بیاشارہ صحت خلافت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کی طرف ہے اس لئے ان کے خزانے مدینہ منتقل کئے گئے تھے۔ کچھ ابو بکر صدیق رہے کے زمانے میں اور کچھ حضرت عمر رہے ہے زمانے میں اور ان دونوں ضلیفوں نے ہی ان خزانوں کو سلمانوں برخرچ کیا تھا جس ہے ہم نے بیرجان لیا کہ جس نے ان کوخرچ کیا وہ اولی الامر تھا اور اس عمل میں مصیب تھا اور درست کارتھا اس کام میں جو پچھاس نے کیا تھا اس بارے میں۔ و باللہ التو فیق

#### سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن حضور کی نبوت کی سجائی کی دلیل بن گئی

(۱۷) ہمیں خردی عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ، ان کوخبردی ابوسعید بن اعرابی نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں پایا ہے میری اپنی تحریمیں ابودا و د ہے ، ان کومحد بن عبید نے ، ان کومحاد نے ، ان کو یونس نے ، ان کوحسن نے یہ کہ حضرت عمر بن خطاب ان کے میری اپنی تحریمیں ابودا و د ہے ، ان کومحاد نے ، ان کو یونس نے ، ان کوحسن نے یہ کہ حضرت عمر بن خطاب ان کے پاس کسری کی جیکٹ لائی گئی ، ان کے سما سے لا کر رکھ دی گئی اور ان حاضر بن مجلس میں سراقہ بن ما لک بن جمع موجود ہے ۔ انہوں نے اس کی طرف کسری بن ہر مز کے تنگن سراقہ بن ما لک کے ہاتھ میں جی ۔ سراقہ بن ما لک کے ہاتھ میں جیں ۔ انہوں نے ان کوایے ہاتھوں میں ڈال لیا اور وہ ان کے کند بھے تک جا پہنچے تھے۔

جب انہوں نے ان کوسراقہ کے ہاتھ میں دیکھا تو حضرت عمرﷺ نے کہاالحمد للد کسریٰ بن ہرمز کے کنگن سراقہ بن ما لک بن عشم کے ہاتھوں میں ہیں۔وہ ایک دیہاتی آ دمی تھے بنومدلج میں ہے۔راوی نے آ گے بھی صدیث ذکر کی ہے۔

#### امام شافعی" کا فرمان

امام شافعیؓ نے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں کہ سراقہ نے ان دونوں کواس لئے پہنا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے سراقہ سے فرمایا تھا اور ان کی کلائیوں کی طرف دیکھا تھا گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تحقیق تم کسریٰ کے کنگن پہنے ہوئے ہو۔

#### امام شافعی ؓ فرماتے ہیں

کہ حضرت عمرﷺ نے فرمایا تھا جس وقت سراقہ کو کسری کے تنگن دیئے تھے ان کو پہن کیجئے ،اس نے پہن لئے ۔فرمایا کہ کہو اس نے کہا الله اکبر فرمایا :کہو

الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز والبسهما سراقه بن مالك اعرابيا من بني مدلج الشرائد المرابيا من بني مدلج الثكاشكرب بس في يدونول تكن كرى بن برمزے چين لئے اور مراقه بن مالك بن بعثم ديباتي آ دمي كو پيناد يئے جوك مدلج بيس ہے ہے۔

#### مقام جیرہ کوفتح کرنے کی پیشن گوئی

(۱۷) ہمیں خبردی ابومنصور احمد بن علی بن محمد دامخانی نے جو کہ بہت کے رہنے والوں میں سے تھے۔ اپنے اصل ساع سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خبردی ابو بکر احمد بن ابرا ہیم اساعیلی نے اپنے شیوٹ کی مجم میں ، ان کوابواحمہ ہارون بن یوسف بن ہارون بن زیاقط میں نے ، ان کوابن ابو عمر نے ، ان کوسفیان نے ابن ابو خالد سے ، اس نے قیس سے ، اس نے عدی بن حاتم سے ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پھٹانے فرمایا

میرے سامنے مقام جیرہ کی تمثیل چیش کی تئے جیسے کلام کرتے ہوئے انیاب داڑھیں طاہر ہوتی ہیں۔ بے شکتم لوگ اس کو نقریب فتح کرو ہے۔ ایک آ دمی اُٹھ کھڑا ہوا ، کہنے لگا یارسول اللہ! (اگر ہم اس کو فتح کریں گے تو وہاں ) بقیلہ کی بٹی ہے ، فرمایا وہ تیرے لئے ہے وہ اس کو دے وینا خاص طور پر۔

۔ جب وہ وفت آگیا تواس آ دی نے کہا کیاتم اس کو پیچو گے اس نے کہا جی ہاں! اس نے پوچھا کہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا جوآپ فیصلہ کردیں،اس نے کہاا یک ہزار درہم دول گا۔باپ بولا میں لے لول گا۔لوگوں نے اس سے کہاا گرتو تمیں ہزار بھی کہتا تو وہ دے ویتا۔اس نے کہا کیا ایک ہزار ہے اُو پر بھی کوئی عدد ہے۔

نوث: اس معاشرے میں یہی رواج تھاجب ہی تو انہوں نے ایسے کرلیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب گنتی کا سب سے بڑا عد دالف یعنی ہزار ہی ہے۔ اس کو تکرر کر کے جہال تک چلیس عدد بنا کر گنتی کر سکتے ہیں۔ (مترجم)

#### شام عراق يمن كى طرف كشكركشي كرنا

(۱۸) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرونے ،ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو عبال بن ولید البیروتی نے ۔ان کو عقبہ بن علقمہ نے ، ان کو سعید بن عبدالعزیز نے ، ان کو مکحول نے ابوادر لیس ہے ، اس نے حوالی ہے بعنی عبداللہ بن حوالہ ہے ، دہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی میں ایک فشکر روانہ کرو گے ایک فشکر شام میں ، ایک فشکر عراق میں ، ایک فشکر عمن میں ۔عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہایا رسول اللہ امیر سے لئے آپ پہند بنا کی فر مایا تم شام کو لازم پکڑنا۔ جو محف آئے اس کو چاہئے کہ بہا کہ ساتھ تکفل فر مایا ہے کہ یمن کے ساتھ تکفل فر مایا ہے کہا تھوں سے پیٹے کہ بہشک اللہ نے میرے لئے شام اور اہل شام کے ساتھ تکفل فر مایا ہے کفالت کی ہے۔ (منداحمہ ۱۳۵۵)

#### الله نے میرے لئے شام اور اہل شام کے ساتھ تکفل فرمادیا ہے

(19) ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوسعد عبد الملک بن عثان زاہد نے ،ان کو خبر دی ابوالحن علی بن شداد بن حسین صوفی نے ،ان کو جعفر بن محد فریا بی نے ،ان کو عثان بن عبد الرحمٰن وشقی نے ،ان کو ولید بن مسلم نے ،ان کوسعید بن عبد العزیز نے مکول اور رہید بن جریر ہے انہوں نے ابوادر کینی خولائی ہے ،اس نے عبد الله بن حوالہ از دی ہے ،وہ کہتے ہیں کہ دسول الله وظافی نے فرمایا بتم لوگ عقریب لشکر روانہ کرو کے کئی کی لشکر ، ایک لشکر شام میں اور ایک لشکر بین میں اور ایک لشکر بین میں این میں این فرمایا تم شام کے ایک لشکر شام جانے ہے انکار کرے وہ بمن چلا جائے وہ وہ اس کے دود جہنے ، بے شک اللہ نے میرے لئے شام اور اہل شام میں تکفل فرمادیا ہے تھی میرے سے لئے شام اور اہل شام میں تکفل فرمادیا ہے تھی میرے صحابہ کے لئے۔

میں نے سُنا ابوا دریس ہے، وہ کہتے ہیں اللہ جس کی کفالت فر مائے اس پرکوئی ضیاع نہیں ہے۔

#### ارض روم ،ارض حمیر ،شام ،عراق ، یمن کی فنتج اور شام وروم میں قیام خلافت کی پیشن گوئی

(۲۰) ہمیں خبردی ابوانحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخبردی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کوعبداللہ بن بوسف نے ،
ان کو یکی بن حمزہ نے ،ان کو ابوعلقمہ نصر بن علقمہ نے ، وہ حدیث کو پہنچاتے تھے جبیر بن نغیر تک ،انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن حوالہ نے کہا ہم ان کو یکی بن حمزہ نے کہا گائے نے فرمایا خوش لوگ رسول اللہ ملاکات کی ۔ آپ ملاکات نے فرمایا خوش اوگ رسول اللہ ملاکات کی ۔ آپ ملاکات کی خوف ہے ۔ اللہ کو فتم ہوجا وَ اللہ کی قتم بے شک ہونے میں خوف ہے۔ اللہ کی قتم ہوجا وَ اللہ کی قتم ہے شک کا ہے۔ تمہارے بارے میں خوف ہے۔ اللہ کی قتم میں خوف ہے۔ اللہ کی قتم ہوجا وَ اللہ کی قتم ہوئے کا جو اور ہوئی کی تنہ ہوئے کے ان کے دوف ہے۔ اللہ کی قتم ہو جو اور اللہ کی میں خوف ہے۔ اللہ کی میں خوف ہے۔ اللہ کی قتم ہوجا وَ اللہ کی میں جو جا وَ اللہ کی تنہ ہوئے کو سے ہوئے کا ہے۔ تمہارے بارے میں خوف ہے۔ اللہ کی قتم ہوجا وَ اللہ کی تنہ ہوئے کا ب

ید ین اوراسلام والا امر معاملہ ہمیشہ تمبارے نئے امررہ گاحتیٰ کہا یک مرتبدارش فارس فتح کردے گا ،ارض روم فتح کردے گا ،ارض ممیر فتح کردے گا ہتم لوگ تین لشکرین جاؤ گے۔ایک لشکر شام میں جائے گا ،ایک لشکر عراق میں جائے گا ،ایک لشکریمن میں جائے گا۔اور مال کی کثریت اس قدر ہوگی کہا یک آ دمی کوسودینار دیا جائے گا تو وہ ناراض ہوجائے گا۔

ابن حوالہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یارسول اللہ! کون استطاعت رکھے گا شام میں جانے کی وہاں پر رومی ہیں وہ ذات القرون ہیں (سینگوں والے)؟ حضور ﷺ نے فرمایا ،اللہ کی شم اللہ تعالی ضروراس کو فتح کردے گا تمہارے اُوپر۔اورالبسة ضرور تمہیں اس میں خلافت عطا کرے گا، یہاں تک کہ ہوجائے سفید فام ایک جماعت تجمی زرہ پوش مجاہد کرے گا، یہاں تک کہ ہوجائے سفید فام ایک جماعت تجمی زرہ پوش مجاہد بن جانس کے کہان میں سے ایک جماعت بھی زرہ پوش مجاہد بن جانس کے کہاں اور محافظ بن جانس کے لیک اسلامی شکر میں شامل ہوکر ) بن جانسے کے کہاں کے کہاں کو کا مسلمانوں کی طرف سے وہی کچھ کریں گے ،آگے حدیث ذکر کی ہے راوی نے۔

(ابوداؤو \_ كتاب الجهاد \_ عديث ٢٣٨ \_٣٣ \_ منداحمه ١٠٠/٥١١ \_٣٣٨)

ابوعلقمہ نے کہا کہ میں نے ننا تھاعبدالرحمن بن جبیر ہے،وہ کہتے ہیں ہم پہچانتے ہیں اصحاب رسول کو کہان کی صفت بیصدیث ہے جزء بن سہیل سلمی میں جمیوں پروہ زمانہ بڑا حیران کن تھا جب بیمسلمان اپنی مساجد کی طرف جاتے تو وہ لوگ ان کے گرد جمع ہوکران کود کیھتے تھے اور وہ لوگ ان کود کیھتے تھے اور حیران ہوتے تھے رسول اللہ کی بتلائی ہوئی ان میں صفت کی وجہ ہے۔

#### صحابہ کی غربت و مکھ کرحضور ﷺ کاان کے حق میں دعا کرنا کشادگی ُرزق کے لئے

(۲۱) ہمیں خبردی ابوابحسین بن فضل قطان نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابوصالح نے ،وہ کہتے ہیں کہ بجھے حدیث بیان کی معاویہ بن صالح نے بید کہ جمعے حدیث بیان کی ہے ان زغب الایادی ہے ،وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حوالہ صاحب رسول ہنچے تھیں جبر پنچی ہے کہ ان کا ماہا نہ مشاہرہ دوسوم قرر ہوا ہے گرانہوں نے دوسو لینے سے انکار کردیا ہے سرف ایک سولینے پر راضی ہوئے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ ان سے عرض کی آپ تو دوسوسے زیادہ حق دار تھے گرآپ نے کیوں انکار کردیا حالا نکہ وہ میرے پاس مہمان تھے۔ مگر پھر بھی انہوں نے مجھے سے اس طرح بات کی ، تیری ماں نہ ہو کیا ابن حوالہ کو پورے سال بھر کے لئے ایک و بینار کافی نہ ہوجا تا تھا۔

اس کے بعدوہ لگے ہمیں حدیث رسول بتانے ۔فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مدینے سے باہر بھیجا تھا تا کہ ہم مال ننیمت لا کیں ۔ ہم لوگ خالی واپس آئے ننیمت نہ لا سکے ۔رسول اللہ ﷺ نے جب ہمارے چیروں پر مایوی اور نا کامی کی مشقت دیکھی تو دعا فرمائی

اللهم لا تكلهم الى فاضعف عنهم ولا تكلهم الى الناس فيهو نوا عليهم ولا تكلهم الى انفسهم فيعجزوا عنها ولكن توحد بارز اقهم

اے اللہ!ان اوگوں کو میر ہے جوالے نہ کر میں ان ہے بھی زیادہ کمز ورہوں۔اوران کولوگوں کے جوالے نہ کر کہ وہ ان کوحقیر و کمز ورسمجھیں گے اوران کوان کے اپنے نفسوں کے جوالے بھی نہ کر کہ وہ اس ہے بھی عاجز ہیں بلکہ تو خود ہی ان کوخصوصی اورانفرادی رزق عطافر ما۔

#### مال کی فراوانی فارس اور روم کے خزانے تقسیم کرنے کی بشارت خلافت اسلامی کے بیت المقدس تک وسعت کی بشارت زلزلوں اور مصائب امور عظام اور قیامت وغیرہ کا ڈراوا

اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا ، البتہ ضرور تہ ہارے لئے ملک شام فتح ہوگا ، پھرتم لوگ ضرور تقسیم کر گے فزانے فارس روم کے۔اور تہارے پاس اتنا اتنا مال ہوگا ، یہاں تک کہا گرتم میں ہے کسی کو آیک سودینار دیا جائے گاتو وہ ناراض ہوجائے گا۔اس کے بعد حضور ﷺ نے میرے سریر ہاتھ رکھااور فرمایا کہ اے ابن حوالہ جبتم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں (بیت المقدس میں) پہنچ چکل ہے تو تحقیق اس کے بعد زلز لے آ نا شروع شروع ہوجا میں گے اور مصائب اور بڑے بڑے اموراس وقت قیامت لوگوں کے قریب تر ہوگی اس سے جومیر اہاتھ تیرے سر کے قریب ہے۔قرب ساعت سے مراداس جگدو ہی قرن ہے۔ روم وفارس کے فزانوں سے مراد جوملک شام بیس تھے۔ (منداحہ ۱۸۸۸)

(مصنف کی وضاحت ) امام بہمی "فرماتے ہیں کہ قیامت سے حضور پھٹی کی مراداس قرن (زمانہ یاصدی) کا اختتا م مراد لیا ہے۔ واللہ اعلم اور روم وفارس کے خزانوں کے مراد وہ خزانے مراد ہیں جواس وقت ملک شام میں تھے ،جس وقت شام فتح کیا جائے گا توان کے خزانوں کے حراد وہ خزانے مراد ہیں جواس وقت ملک شام میں تھے ،جس وقت شام فتح کیا جائے گا توان کے خزانے کے اور روم وفارس گے۔ وہاں پر تحقیق ہے بات وجود میں آگر وقوع پذریم و چکی ہے۔

#### عراق ،شام اورمصرکے بیانوں کے بارے میں حضور ﷺ کی پیشن گوئی

(۲۲) ہمیں خبردی ابو عبداللہ حافظ نے آخرین میں ، انہوں نے کہا ہمیں خبردی ابوالعباس جمد بن یعقوب نے ، ان کوحسن بن علی بن عفان نے ،
ان کو بچیٰ بن آ دم نے ، ان کوزہیر بن معاویہ نے ، ان کو سہیل بن ابوصالح نے ان کے والد ہے ، اس نے ابو ہریرہ ہے ، ۔ ، و فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل عراق نے منع کر دیایاروک دیا ہاں کے مُد کو اور اس کے قفیز کواور منع کر دیایال شام نے اس کے مُد کو اور اس کے دینارکواور منع کر دیا ہال مصرفے اس کے اردب کواور اس کے دینارکو، اور تم لوگ و بی اعادہ کروگے یا گنو گے جس جگرتم نے ابتداء کی مقتی ۔ اس پر شہادت دیتا ہے ابو ہریرہ ہے گئم اور فون ہے ۔

وضاحت ازمتر جم : درہم مشہور عام کرنس ہے اور تفیز اہل عراق کامعروف مانینے کا پہانہ تھا جس میں آٹھ مکا کیک ماسکتے تھے اور ایک مکوک نصف اور ایک صاع کا ہوتا تھا۔ اور مُد اہل شام کامعروف پیانہ تھا جو پندرہ مکوک کی تنجائش رکھتا تھا اور اردب اہل مصر کامعروف پیانہ تھا جو چوہیں صاع کی تنجائش رکھتا تھا۔ نیز اس حدیث کا مفہوم خاصا مشکل ہے اس لئے اہل علم نے متعدد تو جیہات پیش کی ہیں اور امام بیمنی "نے وہ اقوال نقل کئے ہیں۔

محدث کیجی گئی کا قول: کیجی فرماتے ہیں اس حدیث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قفیز اور ورہم کا ذکر کیا تھا جب حضرت عمر ﷺ نے اس کو بینی اس پیمانے کو ابھی وہرتی بروضع نہیں کیا تھا۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جی میں عبیدین یعیش سے ،اس نے یکی بن آ دم ہے۔

(مسلم \_ كمّاب الفتن واشراط الساعة \_حديث سيسو ص ٢٢٢٠/٣)

ابوعبید بروی کا قول: ابوعبید بروی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم ہے نے ایک ایسے امری خبردی ہے جوموجود ہی نہیں تھا اوروہ اللہ کے علم میں موجود ہونے والا تھا اللہ کے علم میں موجود ہونے والا تھا )۔ مگر نبی کریم ہے نے اس کو بتانے کے لئے ماضی کا افظ استعال کیا۔ اس کے کہ انٹد کے علم میں ماضی تھا اورقبل از وقوع اس کے بارے میں اعلام واطلاع فرمانا ہے میں وہ دلائل ہیں جوآپ کی نوت کے اثبات پر دلاات کرتے ہیں ، نیز اس پر بھی ولالت کرتے ہیں کہ آپ حضرت عمر رہ شاہت بھی راضی تھے اس ممل پر کہ انہوں نے شہروں میں کفار بر جزید و نیر و متر رفر مایا تھا۔

#### حدیث مذکورہ میں منع کے لفظ کی تشریح میں دوتو جیہات

توجیہات اوّل : بیک نبی کریم ﷺ جانتے تھے کہ وہ لوگ (اہل عراق ،اہل شام ،اہل مصر) عنقریب مسلمان ہوجا کیں گے اور عنقریب ان سے ساقط کر دیا جائے گا جوان پر مقرر کر دیا گیا ہے۔اس توجید کی دلیل اسی حدیث میں موجود حضور ﷺ کا قول ہے :

عدتم من حيث بداتم

www.besturdubooks.wordpress.com

اس لئے کہ وہی ان کی ابتداء تھی اللہ کے علم میں اور اس میں جومقدر کیا اور اس میں فیصلہ فر مایا کہ وہ عنقریب مسلمان ہوجا کمیں گے ، لہذا وہ نوگ لوٹ جا کمیں گے جہاں ہے انہوں نے ابتدا و کی تھی ۔

توجیہ ٹانی : اور کہا گیاہے کہ اس قول کے اندر ''مُنَفِ ن الْجِرَاق دَرُهُف'' اشارہ ہے کہ دہ لوگ اطاعت ہے رجوع کرلیں گے اور پھرجا ئیں گے، یہ بھی ایک توجیہ ہے تگر پہلی توجیہ احسن ہے۔

قول شیخ بیہتی : امام بیمتی منزماتے ہیں کہ شیخ سفر ماتے ہیں (مراد ہے شیخ حلیمی رحمہ اللہ) حدیث مذکور کی تغییراس روایت ہیں جس کی ہمیں خبر دی ہے ابوٹھ بن زیاد عدل نے ،ان کوٹھ بن اسحاق بن خزیمہ نے ،ان کوٹھ بن بشار ہمیں خبر دی ہے ابوٹھ بن زیاد عدل نے ،ان کوٹھ بن اسحاق بن خزیمہ نے ،ان کوٹھ بن بشار اور ابوٹوی نے ،ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے عبدالو ہا ہے نے ،ان کو خبر دی ہے سعید نے ، وہ کہتے ہیں کہ کہا بندار بن ابوایاس نے جزیری نے ان دونوں نے کہا کہ مردی ہے ابونظر ہ ہے ،اس نے جابر بن عبداللہ ہے، وہ کہتے ہیں قریب ہے کہ اہل عراق جو ہیں کہ ان کی طرف ند درہم جانے پاکیس نہ ہی قفیز ۔لوگوں نے بو چھا ہے کہاں ہے! ہے ابوعبداللہ ،انہوں نے فرمایا کہ عجم ہے۔

قول بندار : بندار نے کہا کہ مجم کی جانب ہے۔اور دونوں نے کہا (نہ تینیخے کا مطلب ہے) کہ وہ اس کو نع کر دیں۔اس کے بعد تھوڑی تی دیر خاموثی کرلی کہ دہاں پر اور دونوں نے کہا کہ پھر کہا قریب کہ اہل شام کی نہ جانے پائے نہ دینار نہ ہی حد۔ پوچھا گیا کہ بیال ہے، کہا کہ روم کی جانب سے کہ وہ دہیں روک لیں۔

#### حدیث مذکور کا بقیہ حصہ۔ ایسا خلیفہ آئے گا جود ونوں سے مال کٹائے گا (درمیان میں بعض اتوال اور توجیہات وغیرہ تھیں اب سلسلہ کلام حدیث دوبارہ شروع ہوتا ہے)

پھررسول اللّه ﷺ نے فرمایا میری اُمت میں ایک خلفیہ ایسا ہوگا جو مال بِکن کرنہیں و سےگا۔ (مسلم یکن بالغتن ۲۲۳۳/۳) بلکہ مال کی کثرت کی وجہ سے دونوں ہاتھوں سے چُلو بھر کر د سے گایا دونوں ہاتھوں سے اُچھا لے گا۔اس کے بعد فرمایا کرفتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ ضرور معاملہ غور کر سے گا اور لوٹے گا جیسے اس نے ابتداء کی تھی۔البتہ ہرائیما ندار مدینے کی طرف لوٹے گا جیسے وہاں سے شروع ہوا تھا، یہاں تک کہ ہرائیمان دار مدینے میں ہوگا۔

اس کے بعد فرمایارسول اللہ ﷺ نے نہیں نکلے گا کوئی آ دمی مدینے سے پھر فرمایانہیں نکلے گا کوئی آ دمی مدینے ہے۔اس سے اعراض و نفرت کرنے کی وجہ سے مگر اللہ تبدیل کرے گا اس کے لئے بہتر اس سے اور البتہ ضرور سنیں گےلوگ نرخ میں سستائی (ارزانی) اور ذرق کی فراوانی ،الہٰذا اس کے چیچے چلیں گے (بعنی لوگ روزی روزگار کی وجہ سے مدینے سے باہر جا کیں ہے ) حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر تھا اگروہ جان لیتے۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے ابوموی ہے۔

#### جہاد میں صحابی پھر تابعی پھر تبع تابعی کے موجود ہونے کی برکت سے فتح نصیب ہونا

(۲۳) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ،ان کوابوسعیداحمہ بن محمہ بن زیاد بھری نے مکہ مکر مدیس ،ان کوسن بن محمہ زعفرانی نے ، ان کوسفیان بن عیبنہ نے کہا عمرو نے ،اس نے سُنا جابر بن عبداللہ ہے ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابوسعید خدر کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا البتہ ضرور لوگوں پراہیا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگوں کی جماعتیں جہاوکریں گی۔ پس کہاجائے گا کیاتم میں ہے کوئی ایسا آ دمی ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت حاصل کی ہو؟ پس کہا جائے گا جی ہاں! پس اللہ تعالیٰ ان کے لئے فتح دے دے گا۔

اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ اس زمانے میں لوگوں کی جماعتیں لڑیں گی پھر کہا جائے گا کیاتم میں کوئی ایسا آ دمی ہے جس نے اصحاب رسول کے ساتھ صحبت اختیار کی ہو؟ کہا جائے گا کہ جی ہاں! لہٰذااللٰد تعالیٰ ان پر فتح عطا کرےگا۔

اس کے بعدایک ایساوقت آئے گا کہ اس میں لوگوں کی جماعتیں لڑیں گی ، پس کہا جائے گا کیاتم میں وہ ہے جس نے صحبت اختیار کہ ہو کسی ایسے مخص کی جس نے صحابہ سے صحبت اختیار کرنے والے سے صحبت کی ہو؟ (یعنی تابعی ہو) کہا جائے گا کہ جی ہاں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے لئے فتح دےگا۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جیج میں علی وغیرہ سے ،اورمسلم نے اس کوروایت کیا ہے زہیر بن حرب سے اور بیساری روایات سفیان بن عیبینہ سے ہیں۔ (بخاری۔ کتاب ابجہاد والسیر مسلم کتاب فضائل الصحابہ۔حدیث ۲۰۸ ص ۱۹۲۲۔منداحمہ ۲/۷)

#### خراسانی جہادی اشکر میں شامل ہونا، شہر مَرُ وُ میں سکونت اختیار کرنا اس کوذوالقرنین نے آباد کیا تھااوراس کے لئے دعا کی تھی

(۲۴) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب نے بن سفیان نے ،ان کو محد بن مقاتل مروزی نے ،ان کو اوس بن عبداللہ ابن بریدہ ہے ،اس نے اپنے بھائی ہے ،اس نے اپنے والد ہے ،اس نے اپنے دادا ہے ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فر مایا عنقریب فشکر دوانہ کئے جائیں گے ۔تم ایسے شکر میں ہوجانا جوخراسان میں جائے گا۔اس کے بعدتم مَر وشہر میں سکونت اختیار کر لینا۔ بے شک حال ہے ہے کہ بے شک اس کو ذوالقر نین (بادشاہ) نے تعمیر کروایا تھا اور اس کے لئے برکت کی دعا کی تھی اور کہا تھا کہ مروکے شہر یوں کو بُرائی وخرائی نہیں بہنچے گی۔ (مجمع الزوائد ۱۳۷۰)

(۲۵) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوعمر بن مطر نے ، ان کو آدم بن موی حوارز نے ،ان کو حسین بن حریث نے ،ان کو اوس بن عبداللہ نے بھائی سہل بن عبداللہ ہے ،اس نے اپنے والدعبداللہ بن برید سے مید کہ اللہ کے نبی کھے نے فر مایا تھا بے شک حال میہ بہ کہ عنقریب میر سے بعد لشکر بھیجے جائیں گے ہم لوگ اس لشکر میں ہونا جواس شہر کی طرف جائے جس کو خراسان کہا جاتا ہے ۔اس کے ایک کورۃ میں اُتر نا جس کو مروکہا جاتا ہے ۔اسی میں سکونت کرلینا یعنی اسی شہر میں ۔اس شہر کو ذوالقرنین نے آباد کیا تھا اور اس کے لئے برکت کی دعا کی تھی کہ اس کوکوئی بُر ائی نہ پہنچے۔ (مجمع الزوائد ۱۳/۱۰)

(۲۷) ہمیں خبر دی ابوسعید احمد بن محمد مالینی نے ، ان کوخبر دی ابواحمد بن عدی نے ، ان کومحد بن عبدہ بن حریث عبدانی نے ، ان کومسین بن جریث نے ، ان کومسین بن جریث نے ، ان کومکہ بن حمد بن کی اساد کے ساتھ مذکور کی مثل ابواحمد نے کہا ہے ہمیں اس کی حدیث بیان کی ہے احمد بن محمد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے بریدہ! بے شک حال ہیہ ہے کہ عنقریب میرے بعد نشکر روانہ کئے جا ئیں گے تو تم اہل مشرق کے نشکر میں شامل ہونا جواس زمین پر جائے گا مشرق کے نشکر میں شامل ہونا جواس زمین پر جائے گا جس کو خراسان کہتے ہیں۔اس کے بعد اس اثنا میں اور نشکر بھیجے جا ئیں گے تو تم لوگ اس شہر میں اُنز نا جس کو مَر وکہا جاتا ہے۔اس کے بعد انہوں نے مذکور کی مثل حدیث ذکر کی ہے۔ یہ ایس حدیث ہے جس کے ساتھ اوس بن عبداللہ متفرد ہے، اس کو اس کے سواکسی نے روایت نہیں کیا۔واللہ اعلم

#### بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اشارہ تمام فاری بولنے والوں کی طرف انتہاء خراسان تک

تحقیق روایت کی گئی ہے فتح فارس کے بارے میں کئی احادیث صیحہ اور بعض اہل علم نے گمان کیا ہے کہ وہ اشارہ ہے تمام ان لوگوں کی طرف جو فارس میں بات کرتے ہیں خراسان کے آخر تک اور ان ہی میں سے بعض میں نفیمت کا ذکر ہے حدیث اوس بن عبداللّہ ہے۔ و باللّه النوفیق

## اگرایمانٹر یا(ستاروں کے جھرمٹ) پر ہوتا تولوگ اس کو پالیتے

(27) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ، ان کوخبر دی ابوجعفر محمد بن عمر و رزاز نے ، ان کواساعیل بن اسحاق نے اوران کوخبر دی ابوالحسن علی بن احمد بن عبد ان کوخبر دی احمد بن عبید صفار نے ، ان کواسفاطی نے ، وہ عباس بن فضل میں ، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اساعیل بن احمد بن عبد اس نے ابوالغیث سے ، اس نے ابوالغیث سے ، اس نے ابو ہر بر وہ اللہ بی کہ ہم اوگ نبی کہ ہم اوگ نبی کر یم پیجئے سے ان بر سورة جمعہ نازل ہوئی نے صوصاً بیآ یت واحدین منہ م لما واحقو ا بہت و

ایک آ دمی نے کہا کہ وہ کون لوگ مراد ہیں جوابھی تک ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے۔وہ بار بارمراجعت کرتاحتیٰ کہ تمین بارآ پ سے سوال کیا جضور ﷺ نے فر مایا گرا بمان ثریّا ستاروں کے پاس ہوتا تو ان لوگوں میں سے بچھمرداس کوبھی پالیتے۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں عبدالعزیز بن عبداللہ ہے ،اس نے سلیمان بن بلال سے -

اور بخاری وسلم نے اس کُوْقل کیا ہے حدیث عبدالعزیز بن فہد بن ثور سے اور سلم نے بھی اس کُوْقل کیا ہے حدیث یزید اصم سے، اس نے ابو ہر ریرہ دیات سے مختصر طور پر۔ (بخاری-کتاب تغییر سورۃ الجمعۃ مسلم یکتاب نضائل السحاب۔ حدیث ۱۹۷۲)

(۲۸) ہمیں خبر دی ابوالحسن علی بن مقری نے ،ان کوخبر دی حسن بن محمد بن اسحاق نے ،ان کو بیسف بن یعقوب نے ،ان کو ابوالر نکے نے ، ان کو اساعیل بن جعفر نے ،ان کوعلاء نے اپنے والد ہے ،اس نے ابو ہر ریرہ پھٹھ ہے ،حضرت سلمان فاری رسول اللہ پھٹھ کے پہلومیں جیٹھے ہے۔ تھے اصحاب رسول میں ہے۔ کیچھلوگوں نے کہا کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے :

> وان تتولويستبدل قومًا غير كم ثم لا يكونوا امثا لكم . (سورة محمد: آيت ٣٨) أرتم لوك يمرجا وكاتوالتد تعالى تمبارك بجائه ووسرك لوكول كولية كاليم ووتم جيت بين بول ك-

اصحاب رسول نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ ہم جس وقت پھر جا نمیں گے تو ہماری جگہ ان کو لے آیا جائے گا پھروہ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سلیمان کی ران پر ہاتھ مار کرفر مایا، وہ شیخص ہے اوراس کی قوم میسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آگرایمان ٹریا ستاروں کے ساتھ معلق ہوتا تو البتہ یا لیتے اس کوفارس کے پچھمرد۔ (ترندی۔حدیث ۳۲۱۰ ص ۳۸۴۵)

#### اللہ تعالیٰ نے مجھے عبد کریم بنایا سرکش عنید نہیں بنایا تمہارے لئے فارس اور روم ضرور فتح ہوں گے

(۲۹) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ،ان کوخبر دی ابوعمر وعثان بن احمد بن عبداللّٰدالمعر وف ابن السماک ،ان کوعبید بن عبدالواحد رزاز نے ،ان کوعمر و بن عثان ابن کثیر بن وینار نے ،ان کوان کے والد نے ،ان کومحد بن عبداللّٰد بن عرق نے عبداللّٰد بن بسر سے ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بکری ہدیہ گئی۔حضور ﷺ نے اپنے گھر والوں ہے کہااس بکری کو تیار کر واوراس روٹی کی طرف بھی دیکھواس کاٹرید بنالواوراس پرچیج بھرکرشور باڈال دو۔

نی کریم ﷺ کا ایک قصعہ (بڑا پیالہ) تھا۔ اس کوغر اء کہتے تھے جس کو چار آ دمی اُٹھاتے تھے، جب چاشت کی نماز پڑھ چکے تواس کے بعد وہ قصعہ لایا گیا صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ ماس کے گرد جمع ہوگئے۔ بیلوگ زیادہ ہوگئے تنصور سول اللہ ﷺ نے گھٹے ڈال دیئے دوزانوں بینے گئے کسی دیباتی نے کہا کہ کونس بینے کے بیٹونس اطریقہ ہے)۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہریان بندہ بنایا ہے اور مجھے سرکش عناد نہیں بنایا۔قصعے کے کناروں سے کھا وَاور ﷺ کی چوٹی اس کی چھوڑ دو، اس میں بڑی برکت ہے۔

اس کے بعد فرمایا کھاؤ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ ضرور تمہارے اُوپر فتح کئے جا کیں گے فارس اور روم حتی کہ کھانے کا سامان غلہ وغیرہ کثیر مقدار میں ہوجائے گا مگر اس پراللہ کا نام ذکر نہیں کیا جائے گا۔ (بیعنی لوگ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے برکت کے لئے) (ابن ماجہ۔ کتاب الاطعمۃ ۔ حدیث ۳۲۹۳ عل ۱۰۸۱/۲)

#### تمہارے بعدسب سے زیادہ سخت رومی ہوں گے اوران کی ہلاکت قیامت کے ساتھ ہوگی

(۳۰) جمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمر نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو عباس بن محمد نے ، ان کو زکر یا سائسینی نے ، ان کو خبر دی ابن لہیعہ نے حارث بن بزید ہے ، اس نے عبدالرحمٰن ہے ، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مستور دصحالی رسول نے ، وہ عمر و بن العاص کے پاس تنے وہ کہدر ہے تنے کہ میں نے سُنا رسول اللہ بھے ہے وہ فر مار ہے تنے بے شک تمہارے خلاف سب لوگوں سے زیادہ سخت رومی ہیں ۔ ان کی ہلاکت قیامت کے ساتھ ہوگی ۔ عمر و بن العاص نے اس سے کہا ہیں نے مختبے اس حدیث کو بیان کرنے ہے ڈائنائبیں تھا۔ (مسلم ۳۲۲۲) ،

مصنف فرماتے ہیں: جب بیروایت صحیح ہوتو اس کوروایت کرنے ہے ڈاشنے کی وجہ بیہوگی تا کہ سلمان ان کے ساتھ قال کرنے سے گریز نہ کریں۔ بے شک وہ چیز جس پرا حادیث دلالت کرتی ہیں وہ بیہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قسطنطنیہ کا۔واللہ اعلم

#### حضرت انسٌّ وديَّكرصحابه كاقول

(۳۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوئل بن حمشا ذیے ،ان کوہشام بن علی نے ،ان کوعمر و بن مرز وق نے ،ان کوخبر دی شعبہ نے ، ان کو بچیٰ بن سعید نے انس بن مالک سے ،وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھافتح قسطنطنیہ قیامت کے ساتھ ہوگئی۔

#### خوز وکر مان سُر خ رنگ بجمی اور چیٹی ناک جھوٹی آئکھ والے سے جہاد

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے صحیح میں یجی سے اس نے عبدالرزاق سے۔ (بخاری ۔ کتاب المناقب ، باب علامات اللوق فی الاسلام ۔ حدیث ۲۵۹۔ هج الباری ۲۰۳/۲)

#### اہل بابل کےساتھ اور خوارج کے ساتھ جہاد

(۳۳) ہمیں خبردی ابوتمروادیب نے ،ان کوخبردی اساعیل نے ۔ان کومنعی نے ،وہ کہتے ہیں کہ ابوعبداللہ یعنی محمد بن عباد نے ،وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اصحاب اہل ہابل کے جوتے بالوں کے ہتھے۔

مصنف کہتے ہیں : میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ قوم خوارج ہتھے جو کہ نکل گئے تھے علاقہ ری کی طرف ،انہوں نے اس میں فساد ہر پا کیا تھا مسلمانوں میں اور قبل عام کیا تھا حتیٰ کہ وہ قبل کردیئے گئے تھے۔اوراللّٰہ نے ان کو ہلاک کردیا تھا۔

#### غزوهٔ مند کی بشارت وفضیلت

(۳۴) ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن ابوعلی سقاء نے ، ان کوخبر دی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، ان کو بوسف بن یعقوب قاضی نے ، ان کو مسد د نے ، ان کوہشیم نے ، ان کوسیار بن ابوالحکم نے جبر بن عبیدہ ہے ، اس نے ابو ہر برہ ﷺ سے ، وہ کہتے جیں رسول اللہ ہوگئے نے ہمیں وعدہ دیا تھاغز وہ ہندکا کہا گرمیں اس کو پالوں تو میں اس میں اپنامال اورا پئی جان کھپادوں ۔اورا گرمیں اس میں شہید کردیا جاؤں تو میں افضل شہداء میں شار بوگا اور واپس نے گیا تو میں ابو ہر برہ دھے۔ محرر ہول گا جہنم ہے آزاد شدہ۔

## حضور ﷺ کاخواب عرب وعجم کا آپ کی انتباع کرنا

(۳۵) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس قاسم بن قاسم سباری نے مَر وہیں ،ان کومحد بن موکی باشانی نے ،ان کوئلی بن حسن بن شقیق نے ،ان کوابوعمارہ نے ،عمر و بن شرصیل سے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے گویا کہ سیا ہی نظر نہیں آ رہی حضور ﷺ نے رات خواب دیکھا ہے گویا کہ سیا ،ی نظر نہیں آ رہی حضور ﷺ نے ابو کرصدیق کے سامنے بیان کیا ،انہوں نے کہایارسول اللہ! بیعرب میں جوآپ کے پیچھے چل رہے ہیں پھر مجم میں اس کے پیچھے ہوں گرحتی کہ وہ عرب ان میں نظر نہیں آ رہے ۔حضور ﷺ نے فرمایا جی بال !ایسے بی اس کی تبییر دی ہے فرشتے نے سرکے وقت ۔

یہ حدیث مرسل ہے اور دوایت کیا ہے بعض نے عبدالرخمن بن ابو یعلی ہے، اس نے نبی کریم بھٹے سے بطورا ملاء دوایت اس کا بعض مفہوم۔
(۳۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوخبر دی ابونظر فقیہ نے ان کوعثان بن سعید دار می نے ، ان کوعبداللہ بن مسلم قعبنی نے ، ان کو عثاد بن سلمہ نے ، ثابت ہے ، اس کے انس بن ما لک کھٹے ہے ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھٹے نے فرمایا کہ میں نے ایک دات خواب دیکھا گویا میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہم لوگ موجود ہیں ، ہمارے پاس تازہ مجوریں لائی جاتی ہیں ابن طاب کی مجوروں میں سے (مدینے میں ایک شخص اس کی مجبوری مشہور تھیں ) میں نے اس کی تعبیر نکالی ہے کہ ہمارے لئے دنیا میں اُلفت اور بلندی ہوگی اور آخرت میں عافیت یعنی احسانیام ہوگا اور ہمارادین تحقیق مکمل ہو چکا ہے اور مشکم ہو چکا ہے۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے عنبی ہے۔

المسلم يكتاب الرؤياء - باب رؤيا الني صلى الله عليه وسلم حديث ١٨ ص ١٥٥٥ - ابودا و و-حديث ٥٠٢٥ ص ١٨٠٣)

(٣٤) ہمیں خبردی محربن موئی بن فضل نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس اصم نے ، ان کو یکی بن ابوطالب نے ، میں خبردی ابودا و دطیالی نے ، ان کوابو عامر نے ، ان کوسین نے سعد مولی ابو بکر سے اور وہ خدمت کرتا تھارسول اللہ ہے گئی کی حضور کواس کی خدمت احجی گئی تھی ۔ حضور پی نے ایک دن فرمایا ، ابو بکرتم سعد کوآ زاد کردو ، انبول نے کہایارسول اللہ! ہمارے پاس اس کے سواکوئی خدمت کرنے والا بی نہیں ہے۔ رسول اللہ اللہ اندوں نے فرمایا کہ تیرے پاس آدی آجا کیں سے بعنی قیدی آجا کیں گے۔

## نبی کریم بھٹے کا خبر دینا ان خلفاء کے بارے میں جوآب بھے کے بعد ہوں گے۔اور فی الواقع ہوئے

ہمیں خبر دی ابوعبداللہ محمہ بن عبدالحافظ نے ،ان کوخبر دی ابوالفضل بن ابراہیم نے ،ان کواحمہ بن سلمہ نے ،ان کومحہ بن بثار نے ،ان کومحہ بن بثار نے ،ان کومحہ بن بثار نے ،ان کومحہ بن بنان کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساابوحازم سے وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پانچ سال تک حضرت ابو ہر یہ ہے کہ پاس بیٹا ہوں میں نے ان سے سناوہ نی کریم بھی سے حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے جب ایک نبی فوت ہوجا تا اس کے پیچھے دوسرا نبی آجا تا۔ اور بے شک امر واقعہ بہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیں ہے۔ ہاں عنقر یب خلفاء ہوں گے بس بہت ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں (اُس وقت کے لئے ) کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ بھی نے فرمایا پہلے والے کی بیعت کو پورا کرنا اس سے وفا کرنا۔ (اس کے بعد ) پھر پہلا اوران کاحق ادا کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے خود یو چھے گا کہ انہوں نے کس طرح تمہارے حقوق ادا کئے کس طرح تمہاری حفاظت کی۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے اور مسلم نے سیجے میں محمد بن بشار ہے۔

( بخارى \_ كتاب الانبياء مسلم \_ كتاب الامارة \_ حديث ٢٨٨ ص ١٠/١١١ ماجه \_ كتاب الجهاد \_ منداحم )

فائدہ: انبیاء کیہم السلام بنی اسرائیل کی سیاست کرتے تھے، مزاد ہے کہ وہ ان کے امور کے متولی ہوتے تھے جیسے امیر اور والی رعایا کے ساتھ کرتے ہیں۔السیاسة کا مطلب ہے قیسا م علی الشئی ہما یصلحہ ،کی چیز کی ذمہ داری لینااس طریق برجواس کی اصلاح کرے۔ ہر پہلے سے وفاکر نے کا مطلب ہے کہ جب ایک خلیفہ کے بعد ایک کی بیعت کی جائے تو پہلے والی بیعت مجھے ہوگی اس کے ساتھ وفاکر نامرام ہوگا۔
ساتھ وفاکر نا، اسے پوراکر ناواجب ہوگا اور دوسری بیعت باطل ہوگی اس کے ساتھ وفاکر نامرام ہوگا۔

باب اس

#### نبی کریم ﷺ کا با دشا ہوں کے بارے میں خبر دینا جوخلفاء کے بعد ہوں گے ہنداویسے ہی ہواجیسے صور ﷺ نے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خردی ابوصالح بن طاہر عزری نے ،ان کوخردی میرے دادایجی بن منصور قاضی نے ،ان کواحمد بن سلمہ نے ،ان کو محمد بن بیجی نے ، ان کو ابن ابو مریم نے ، ان کو خردی ابن دراوردی نے ، ان کو حارث بن فضیل خطمی بن جعفر بن عبداللہ بن تھم سے ، اس نے عبدالرحمٰن بن ، مسور بن مخر مہے ،اس نے ابورا فع ہے ،مولی رسول اللہ ﷺ ہے ،اس نے عبداللہ بن مسعود ﷺ سے بیدکہ رسول اللہ ﷺ نفر مایا کہ ہر نبی کے حواری ہوا کر نے تھے جوان کی سیرت کی بیروی کرتے تھے۔اوران کی صفت اوران کے طریقے پر چلتے اور طریقے کواپنا کر زندہ رکھتے تھے۔اس کے بعد سے چھٹا خلف پیدا ہوجاتے وو بات کہتے جو کام خوذ ہیں کرتے تھے اوروہ عمل کرتے تھے جن کوتم نہ پسند کرتے ہو۔
مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تیجے میں صغانی نے ،اس نے ابن ابوم پیم ہے۔(مسلم اور مسلم اور مسلم اور سام اور مسلم اور مسلم کے اس کوروایت کیا ہے تھے میں صغانی نے ،اس نے ابن ابوم پیم ہے۔(مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں صغانی نے ،اس نے ابن ابوم پیم ہے۔(مسلم اور مسلم اور مسلم کے اس کے بعد

#### سلے انبیاء کے بعد خلفاء ہوتے تھاب خلفاء باوشاہ ہوں گے

(۲) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبدائلہ حافظ نے اور ابو بکر قاضی اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ۔ انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوابراہیم بن سلیمان برلسی نے ،ان کومحمد بن عبیداللہ سلمی نے ابوٹا بت نے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن حارث نے اور ہمیں خبر دی ابو بحسین بن فضل قطان نے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن کامل قاضی نے ،ان کو ابواسا عمل سلمی نے ،ان کوابرائلہ بن حارث بن حارث بن حارث بن محمد بن حاطب جمجی نے ،اس نے سہیل بن ابوصالے ہے ،اس نے اب اس نے ابو ہر بروہ ہوتا ہوتا ہے۔ اس نے ابو ہر بروہ ہوتا ہوتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوڑی نے فرمایا کہ بول گے انہیا ، کے بعد خلفاء عمل کریں گے کتاب اللہ پر اور انصاف کریں گے اللہ کے بندول بر۔

پھر ہوں گے خلفاء کے بعد ہادشاہ جو قصاص لیس گے اور لوگوں کوٹل کریں گے اور مالوں کو چن چن کرلیس گے۔ بس پچھلوگ برائی کو ہاتھ سے بدل دینے والے ہوں گے اور پچھ زبان سے بدل دینے والے ہوں گے اور پچھاپنے دل سے براسجھنے والے اوراس کے سواایمان میں ہے کوئی شے نیمن ہے۔ (ابن کشر ۱۲۰۰)

(٣) جمیں خبر وی ابو بکر بن فورک نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، ان کو بینس بن صبیب نے ، ان کو داؤ د نے ، ان کو جر رہ بن حازم نے ، ان کولیٹ نے عبدالرحمٰن بن سابط ہے ، اس نے ابونغلبہ حشنی ہے ، اس نے ابونغلبہ د بن حرائ ہے اور معافر بن جبل ہے ، اس نے نبی کریم پھٹے ہے ۔ آپ بھٹی نے فرمایا : بے شک اللہ تعالی اس وقت کا آغاز فرمایا تھا نبوت اور رحمت کے ساتھ (اب آخر) خلافت و برحمت بونے والی ہے ۔ اس کے بعد کا شنے والی بادشاہت اور ملوکیت ہونے والی ہے ۔ پھر (اس کے بعد ) تسلط اور جبر وزیر د تی ہونے والی ہے ۔ اس کے بعد کا شنے والی بادشاہت والے اور دیگر لوگ ) شرم گا بول کو حلال سمجھ نیس کے اور شرابوں کو اور رہشم کو اور دیگر لوگ ) شرم گا بول کو حلال سمجھ نیس کے اور شرابوں کو اور رہشم کو بعن ہے دریغ عز تمیں یا مال کریں گے ۔

اس سب یجھے کے باوجود بھی ان کی نصرت ہوتی رہے گی اور ہمیشہ رزق دیئے جاتے رہیں گے۔ (لیعنی الند تعالی اپنی حکمتوں کے پیش نظر ندان کی مدو بند کرے گانہ ہی ان کی بدا عمالیوں کی وجہ ہے ان کا رزق بند کرے گا۔ بلکہ سے سب یجھ ان کے لئے آزمائش ہوگ ۔ حتی کہ اللہ کے آگے بیش ہوجا میں گے۔ (البدایة والنہایة 1/20۔ ۱۹۸)

 $\triangle \triangle \triangle$ 

### حضور ﷺ کا اینے بعد مدت خلافت کے بارے میں خبر دینا پھرخلافت کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھرویسے ہی ہواجیسے خبر دی تھی

(۱) جمیں خبروی ابوانعسین محرین حسین بن فضل قطان نے بغداد میں۔ وہ کہتے ہیں کے بمیں خبروی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ توی نے ،
ان کو بعقوب بن سفیان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ بمیں حدیث بیان کی قیس بن حفص ہے اور سوار بن عبداللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بمیں حدیث بیان کی عبدالوارث بن سعید نے سعید بن جمہان ہے اس نے سفینہ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہے نے فرما یا نبوت کی خلافت و نیا بت تمیں سال ہوگی ( جس کوخلافت علی منہات النبوت کہتے ہیں )۔ اس کے بعد بادشا ہت وے گا ( اللہ ) جس کوچاہے گا ، یا یوں کہا تھا اس کا ملک ہوگا جوجا ہے گا ۔

#### حدیث مٰدکوره پرسعید بن جُمهان کا تبسره

سعید کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سفینہ نے بتایا کہ حضرت او بکر صدیق ہیں۔ مند خلافت پر دوسال قائم رہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب پہر دس سال اور حضرت عثان غنی ہیں بارہ سال اور حضرت علی مرتضی پہر جیسال (بید پورے میں سال ہوئے)۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ سے کہا ہے شک بیالوک کہتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی پھر خلیفہ ہیں ہتے۔ انہوں نے کہا جھوٹ کہتے ہیں بنی زرقاء۔ اور الفاظ سوار کے ہیں۔ (ابوداود۔ تاب الند۔ حدیث ۲۵۲ مل سم ۱۲۱۔ منداحمہ کر ۲۳۸)

#### خلفاءار بعد کی خلافت کی مدت کا صحیح تعین مندرجه ذیل ہے

(۲) ہمیں خبر دی ابوعلی روذ باری نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابودا و دینے ،ان کوسوار بن عبداللہ نے ،اس نے اس کوابی استاد کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی خلافت دو ماہ کم پانچ سال تھی استاد کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی خلافت دو ماہ کم پانچ سال تھی استاد کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی خلافت دو ماہ کم پانچ سال تھی اور خلافت ابو بکر رہے تھی ۔ بیشک خلافت ابو بکر رہے اور خلافت عثمان اور خلافت عمر رہے تھی ۔ بیشک خلافت ابو بکر رہے تھی ۔ بیشک خلافت ابو بکر رہے تھی دوسال جار ماہ دس دن کم تھی اور خلافت عمر رہے تھی۔ اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت اور خلافت عثمان اور خلافت اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت عثمان اور خلافت اور خلافت عثمان اور خلافت اور خلافت عثمان اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور خلافت اور

(۳) اس میں ہے جوہمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ابو بکر بن مؤمل ہے ،اس نے فضل بن محمد ہے ،اس نے احمد بن طنبل ہے ، اس نے آخق بن عیسیٰ ہے ،اس نے ابومعشر ہے ۔مگراس نے کہاہے کہ حضرت علی ہے ہارے میں پانچ سال تین ماہ کم ۔

#### حضرت سفینه کہتے ہیں جاروں خلفاء کی خلافت تنیں سال ہے

(۳) ہمیں خبروی ابوالحسین بن فضل نے ،ان کوخبر دی عبدالله بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو عبیدالله بن موی ،ان کو حشر ج بن نباته نے ،ان کو ابن جمیان نے سفینه مولی رسول الله بی سے ۔ وہ کہتے ہیں که رسول الله بی نے فرمایا کہ خلافت میری است میں تمیس سال ہوگی اس کے بعد باوشاہت ہوگی۔ (منداحمہ ۲۲۰/۵۔البدیة والنبلیة ۱۹۸/۱)

مجھے سے کہا سفینہ نے خلافت قائم رہی حضرت ابو بکر ﷺ کی خلافت ،حضرت عمرﷺ کی خلافت ،حضرت عثمان ﷺ کی خلافت اور حضرت علی ﷺ ۔ہم نے اس کوغور کیا تو ہم نے اس کومیں سال پریایا۔

#### خلافت نبوت تمیں سال ہوگی اس کے بعد اللہ جس کو جا ہے گابادشاہت دے گا

(۱) ہمیں خبردی ایوانسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کوجمہ بن فضیل نے ،ان کوموئل نے ،
ان کوجماد بن مسلمہ نے علی بن زید سے ۔اس نے عبدالرحمٰن بن ابو بکرہ سے ،اس نے اپنے والد سے ۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنارسول اللہ ہوگئے ہے۔
وہ فرماتے متعے خلافت نبوت تمیں سال ہے اس کے بعد اللہ تعالی بادشا ہت وے گاجو کو جا ہے گا۔ حضرت معاویہ رہے کہا تحقیق ہم راضی ہیں بادشا ہت کے ساتھ ۔ (ابوداود ۔ کتاب النہ ۱۱/۲ ۔ ترزی ۔ کتاب النہن ۵۰۳/۳ ۔ منداحمہ ۲۷۳/۳)

پاپ سهما

#### حضور ﷺ کا اُس بات کی خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار کردےگا اورمؤمن بھی انکار کردیں گے

اس بات سے کہ حضور ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے سواکوئی اور خلیفہ بنے اگر چہسوا سے نماز کے سی اور چیز میں بطور تصریح ان کوخلیفہ بیں بناتا تا ہم ایسے ہی ہوا فی الواقع جیسے حضور ﷺ نے خبر دی تھی

حضور ﷺ نے فرمایا میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ وقت موت کا تیرے اُو پر آتا تو میں کچھے تیار کرتا۔ یعنی میں خود تیری تجمیز وتکفین کرتا اور میں خود کچھے وفن کرتا۔ میں نے کہا (از راوِ خوش طبعی مجھے نہیں بلکہ میرے علاوہ کی اور کو ماریں ، فن کریں )۔ آپ ایسے فرمار ہے ہیں جیسے میں اس دن بھی آپ کی اپنی بعض مور تو ل کے ساتھ خوشی منا نے میں حاکل ہوں گی ؟ مگر حضور وہ نے نے بیجدہ ہو کر فرمایا بلکہ میں ہی و نیا ہے جار ہا ہوں۔ میرے پاس اپنے والد کو بلالا سے اور اپنے ہوائی کو جتی کہ میں ابو بکر کے لئے ایک تحریر کلھے دوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اس بات سے کوئی کہنے والا کچھ کہے اور کوئی تمنااور آزروکر ہے۔ اور ہیہ کے کہ میں زیادہ بہتر ہوں (یا زیادہ تق وار ہوں ) اور اس بات سے کہ انڈرتعالی بھی انکار کرد دے گا اور مؤمن بھی نہیں کریں گے )۔ اور مؤمن بھی نہیں کریں گے )۔

(واراساه تك ابن ماجد في بيروايت نقل كى برحديث ١٣٦٥ من ١٠٠١ من ٢٠١١ كتاب الجنائر محدين يكي سد منداحد ٢٢٨/١)

اس کومسلم نے روایت کیا ہے تھیجے میں عبیداللہ بن سعید ہے،اس نے یزید بن ہارون ہے۔انہوں نے حدیث میں کہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی آرز وکر نے والا آرز وکر ہے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں اور اللہ بھی انکار کرے گا اور مؤمن بھی مگر ابو بکر کے لئے (سب راضی ہوں گے )۔(مسلم ۔کتاب فضائل الصحابہ۔باب فضائل ابی بجرالصدیق۔حدیث ۱۱ ص ۱۸۵۷)

باب ۱۳۳

# حضور بھے كااپنے خواب كى خبردينا

اورانبیاء کے خواب سب وحی ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکر رہے گئی زندگی کی بقیہ مدت اور انبیاء کے خواب سب وحی ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکر رہے گئی کی مدت زیادہ ہونا۔ حضرت اپنے بعد جھوٹی ہونا اور حضرت عمر بن خطاب رہے گئی مدت زیادہ ہونا ۔ حضرت ابو بکر رہے ہوئیں جیسے آپ بھی نے خبر دی تھی ابو بکر رہے ہوئیں جیسے آپ بھی نے خبر دی تھی

#### حضور ﷺ كاخواب اورخلافت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما كيتمثيل ڈول كے ساتھ

(۱) ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابوا کی مزکی نے آخرین میں ، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کومجہ بن سے من فرر نے ، ان کو ابن وہب نے ، ان کو خبر دی یونس نے ابن شہاب ہے ، یہ کہ سعید نے ان کو خبر دی کہ اس نے ساابو ہریرہ ہیں ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنارسول اللہ کی ہے کہ میں سور ہاتھا میں نے اپ آپ کو ایک کنویں پردیکھا اس پرایک ڈول تھا۔ میں نے اس میں سے ڈول کھنچ اور کھنچ تا چلاتھا جس قدر اللہ نے چاہا۔ اس کے بعدوہ ڈول محمد بن ابو تحافہ نے لے لیا (حضرت ابو بکر کھنے نے ) اس نے ایک دو ڈول کھنچ مگران کے کھنچ میں ضعف اور کمزوری تھی اللہ ان کومعاف فرمائے۔ اس کے بعدوہ ڈول بدل گیا اور وہ بڑا ڈول ہو گیا اس کو ابن خطاب کے لیا ہوں جو عمر بن خطاب کے سیا ڈول کھنچ (اس قدر انہوں نے لیا ہے مگر میں لوگوں میں سے ان جیسے کوئی قوی اور مضبوط آدمی نہیں دیکھر ہاہوں جو عمر بن خطاب کے جیسا ڈول کھنچ (اس قدر انہوں نے یانی کھنچا ہے ) کہ لوگوں نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن ابونضر دابر دی نے مَر و میں ،ان کو ابوالموجہ محمد بن عمر و نے بطور املاء ،ان کو عبدان بن عثمان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن یونس نے ،ان کوز ہری نے ،ان کوسعید بن مسیّب نے ،اس حدیث کوذکر کیا ہے اپنی اسنا د کے ساتھ مذکور کی مثل مگراس نے بنہیں کہا میں نے ڈول کھینچا ہے بلکہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے ایک یا دوڈول کھینچے ہیں۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تیج میں عبدان سے اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے حرملہ سے ، اس نے ابن وہب سے ۔ اور بخاری ومسلم دونوں نے بھی اس کوروایت کیا ہے حدیث ابن عمر رہے ہے ، اس نے نبی کریم بھے ہے۔

 (٣) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران عدل نے ،ان کوابوجعفر تحد بن عمر ورزاز نے ،ان کوعبدالقد بن روح نے ،ان کوشابہ بن سواد نے ،
ان کومغیرہ بن سلم نے ،ان کومطرالوراق اور بشام دونوں نے محد بن سیرین ہے ،اس نے ابو ہریرہ ہوں ہے ،اس نے نبی کریم ہوں ہے ۔
آپ ہوں نے فرمایا میں نے خواب و یکھا گویا کہ میں کالی بکر یوں کو پائی پلا رہا بوں جس وقت ان میں سفید بکر یاں شامل ہوگئ ہیں ۔ اجا تک ابوبکر صدیق ہو آگئے ہیں۔ ابوبکر صدیق ہوں آگئے ہیں۔ ابوبکر صدیق ہوں آگئے ہیں۔ ابوبکر صدیق ہوں کے میں اور بکر یال بھی اور بکر یال بھی انہوں نے کھینچا جس سے سارے لوگ میراب ہوگئے ہیں اور بکر یال بھی سیراب ہوگئی ہیں۔ میں نے ابیا تو ی انسان نہیں و یکھا جو عمر کی طرح سیراب کرتا۔ رسول اللہ ہوں نے فر مایا میں نے تعبیر یہ نکالی ہے کہ کائی سیراب ہوگئی ہیں۔ میں نے ابیا تو ی انسان نہیں و یکھا جو عمر کی طرح سیراب کرتا۔ رسول اللہ ہوں نے فر مایا میں نے تعبیر یہ نکالی ہے کہ کائی کمریوں سے مراد عرب ہیں اور سفید تمہارے یہ بھائی ہیں نہیں۔ ( سنداحمہ دو ۵۲)

انبیاءکرام مینیهم السلام کے خواب وحی ہوتے ہے ڈول کھینچنے میں ضعف سے مراد حضرت ابو بکر عظم کی مدت خلافت کم ہونا اور تزاید سے مراد حضرت ابو بکر عظم کی مدت خلافت کا طویل ہونا۔ حضرت عمر عظم کی خلافت کا طویل ہونا۔ امام شافعی کا فرمان

(۳) ہمیں خبر دی محمد بن عبدالقد بن محمد حافظ نے ،ان کوابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو خبر دی رہتے بن سلیمان نے ،وہ کہتے ہیں که شافعی نے کہا تھا کہ انبیاء کیسیم السلام کے خواب وتی ہوا کرتے تھے اور حضور ہیں۔ کانیقول که صلی سرعت صفحف ،کدان کے ڈول کھینچنے ہیں ضعف تھا،
اس سے مرادان کی مدے خلافت کا حجود تا ہونا ہے اور ان کی جلدی موت آنے کی طرف اشارہ ہے اور ان کی مشخولیت ابل ارتداد کے ساتھ حرب و جنگ آغاز میں رہی۔اور اضاف اور زیاد تی جس کی حد تک عمر ہوں گئے ہیں اس سے مرادان کی مدت خلافت کا لمباہونا ہے۔

باب ۱۳۵

ا۔ حضور ﷺ کا اپنے بعد آنے والے والوں (حکمرانوں) کے بارے میں خبر دینا۔
۲۔ عہد عثمان ﷺ کے آخر میں فتنہ واقع ہونے کی خبر دینا۔
۳۔ اس کے بعد حضرت علی ﷺ کے دور میں ان کے لئے امر ولایت وحکومت سید حیا اور مشحکم نہ ہوسکنا جیسے ان کے ساتھیوں کے لئے مشحکم ہوا تھا۔
۲۔ اس پر نبی کریم ﷺ کا مغموم ہونا۔

(۱) ہمیں خبروی ابوائھ بن علی بن احمد بن عبدال نے ،ال کواحمد بن عبید صفار نے ،ال کوعبید بن شریک نے ،ال کو بیکی بن بکیر نے ،ال کولیث نے بیش ہے ،اس نے ابن احمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله

ادراس نے عرض کی اے رسول اللہ! آج رات میں نے ایک بجیب خواب و یکھا ہے۔ و یکھا ہوں کہ ایک سایہ دار بادل ہے وہ گھی اور شہد کی بارش کرر ہا ہے (بعنی اس سے گھی اور شہد فیک رہے ہیں ) اور لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ اس میں سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لے رہے ہیں گئو بھر بھر کر رکوئی زیادہ لے رہے ہیں اور کوئی کم لے رہے ہیں۔

اور دیکھنا ہوں کہ ایک رش ہے جوزمین ہے آسان تک پنجی ہوئی ہے، میں آپ کو دیکھ رہاہوں کہ آپ اس کو پکڑ کراُوپر چڑھ گئے ہیں اس کے بعدایک اورآ دمی نے اس کو پکڑا ہے اوروہ بھی اُوپر کو چڑھ گیا ہے۔اس کے بعددوسرے آدمی نے اس کو پکڑا ہے،وہ بھی اُوپر کو چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے آدمی نے اس کو پکڑا ہے تو وہ رشی ٹوٹ گئی۔اس کے بعدرشی کواس کے لئے جوڑا گیا ہے لہذا وہ بھی اُوپر کو چڑھ گیا۔

حضرت ابو بکرصدیق ﷺ جو بیٹھے ہوئے سُن رہے تھے، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے ماں پاب آپ کے اُو پر قربان جا کیں آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی تعبیر بتا تا ہوں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تعبیر دیجئے۔

ابو بکرنے تعبیر بتائی کہ سابیدار بادل اسلام ہے اور وہ تھی جوشہد کے ساتھ گرر ہاہے وہ قرآن ہے اور طلاوت ومٹھاس اس کی نرمی ہے اور لوگوں کا شہداور تھی اپنے والی رشی وہ حق ہے کہ آپ جس پر ہیں لوگوں کا شہداور تھی اپنے والی رشی وہ حق ہے کہ آپ جس پر ہیں آپ سے اس کو پکڑا ہے اللہ اللہ ہوجائے گا،اس کے بعد کہ اس کے بعد دوسرا آ دمی اس کو پکڑے گا وہ بلند ہوجائے گا،ااس کے لئے جوڑی جوش کی اس کے بعد وہ رشی اس کے لئے جوڑی جائے گا اور وہ بھی بلند ہوجائے گا۔اس کے بعد تیسرااس کو لے گا تو وہ منقطع ہوجائے گا،اس کے بعد وہ رشی اس کے لئے جوڑی جائے گا اور وہ بھی بلند ہوجائے گا۔

اب آپ بتلائے مجھے یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ کے اُو پر قربان ، کیا میں نے درست تعبیر دی ہے یا میں نے غلطی کی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پچھتو آپ نے درست بتائی ہے اور پچھآپ نے غلط کی ہے۔ ابو بکرصدیق نے کہا ، اللہ کی قسم یارسول اللہ! آپ مجھے بتا ہے جومیں نے غلطی کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ قسم نہ کھائے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ، ان کو ابو العباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو بحربن نصر نے ، ان کوعبداللہ بن وہب نے ، ان کوخبر دی پونس نے ،اس نے اس کوذ کر کیا ہے اس کی اسناد کے ساتھ مذکورہ کی مثل مگر اس نے بیدکہا ہے کہ میں دیکھیر ہا ہوں رہتی چہنچنے والی ہے آسان سے زمین تک۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں کی بن بکیر سے اور مسلم نے حرملہ سے ،اس نے ابن وہب سے۔ (بخاری کتاب تعبیرالرؤیا۔ عدیث ۲۳۱۸ - دفتح الباری ۳۳۱/۱۲ مسلم کتاب الرؤیا حدیث ۱۷ ص ۱۷۷۷ بر ندی۔ عدیث ۳۲۹۳ ص ۳۲۹۳ ابن مانجہ۔ کتاب تعبیرالرؤیا۔ عدیث ۲۹۱۸ ص ۱۲۸۹ مسلم احمد اله۲۳۷)

#### ندكوره تعبير برابوسليمان خطابي كانتصره

ابوسلیمان خطابی کتے ہیں کہ لوگوں نے (اہل علم نے) اختلاف کیا ہے رسول اللہ بھٹے کے اس قول کے بارے میں جوانہوں نے
ابو بکرصد بق بھٹے سے فرمایا تھا کہتم نے بچھ درست تعبیر بیان کی ہے اور بچھ غلط ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ درست ہونااس کا تو خواب کی تعبیر ہے
اوراس کی غلطی حضور بھٹے کی موجودگی میں تعبیر کے فتو ہے وینا اور تھم جاری کرنا ہے۔ جبکہ بعض دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ کل خطاء یہ ہے کہ خواب میں
مذکور دو چیزیں ہیں تھی اور شہد۔ ابو بکر صدیق بھٹے نے ان دونوں کو تعبیر میں ایک ہی چیز قرار دیا ہے وہ ہے قرآن ۔ ان کاحق یہ تھا کہ وہ ہرایک کی
علی الانفراد الگ الگ تعبیر دیتے اور وہ دو چیزیں کتاب اور سنت تھیں کیونکہ وہ کتاب اللہ کا بیان اور وضاحت ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے بہی قول
بہنجا ہے اس کے مفہوم کے قریب قریب ابو جعفر طحاوی ہے تھی۔

(۳) ہمیں خبروی ابوعلی روز باری نے ، ان کوابو بھر بن واسہ نے ، ان کوابودا و دنے ، ان کوتھر بن تنی نے ، ان کوتھر بن عبداللہ انساری نے ، ان کوشعبہ نے حسن ہے ، اس نے خواب و یکھا؟ ایک آئی کے بہا ان کوشعبہ نے حسن ہے ، اس نے ابو بکرہ ہے ہیں کہ بھی نے فر مایا ایک ون کہ تم میں سے آج کس نے خواب و یکھا؟ ایک آئی نے کہا یارسول اللہ امیں نے ویکھا ہے کہ آسان ہے ایک تر از واُتر اہے ، اس میں آپ اور ابو بکر کوتو لا گیا ہے ۔ آپ ابو بکر ہے زیادہ وزنی ہوگئے ہیں۔ اس کے بعد عمرا ورعثان تو لے گئے ، لہذا عمر عثان ہے وزنی ہوگئے ہیں۔ اس کے بعد عمرا ورعثان تو لے گئے ، لہذا عمر عثان ہے وزنی ہوگئے ہیں۔ اس کے بعد تر از واُتھادیا گیا ہے۔ ہم نے حضور ہوگئے کے چہرے برنا گواری کے اثر ات محسوں کئے۔

(ابوداود كتاب النه و صديث ١٩٣٨ عن ١٠٨٥/ ترزي كتاب الرؤي و صديث ٢٢٨٧ ص ١٠٠٥)

- (۳) ہمیں خبروی ابونلی نے ،ان کوابو بکر بن واسہ نے ،ان کوابودا دونے ،ان کوموئی بن اساعیل نے ،ان کوشاد نے ،ان کونلی بن یزید نے ، ان کوعبدالرخمن بن ابو بکر نے اپنے والد ہے ہے کہ نبی کریم ہوئی نے ایک دن قرمایا تم میں ہے کس نے خواب دیکھا ہے؟ پھرراوی نے مذکور و روایت کی مثل بیان کیائیکن کراہت اور نا گواری کا ذکر نہیں کیا یعنی اس کورسول اللہ پڑتھ نے کہ امحسوس کیا یعنی ان کو سے کیفیت کمری گئی۔ پھر فرمایا کہ نبوت کی خلافت و نیابت ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کوچاہے گا حکومت و ہا دشاہت دے گا۔
- (۵) ہمیں خبردی زکریابن ابواسحاق مزکی نے ،ان کوابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو بحر بن نصر نے ،ان کو ابن وہب نے ،ان کو بہتیں خبر میں خبردی زکریابن ابواسحاق مزکی نے ،ان کو ابن کے بین کے دسول اللہ دھیئے نے فرمایا آج رات ایک نیک آدمی کوخواب و کھایا گیا ہے کہ ابو بکر صدیت ہیں کہ سول اللہ دھیئے نے عمر کے ساتھ۔ و کھایا گیا ہے کہ ابو بکر کے ساتھ۔ پھر عثمان تو لے گئے عمر کے ساتھ۔ جابر کہتے ہیں ابو بکر کے ساتھ۔ پھر عثمان تو لے گئے عمر کے ساتھ۔ جابر کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ بین باتی کو حضور ہوئے نے بعض کو بعض جابر کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ بین باتی کو حضور ہوئے نے بعض کو بعض تو لئے کا ذکر کیا ہے وہ اس امر کے والی اور تھکم ان ہیں بیامر جس کے ساتھ اللہ نے حضور ہوئے کو بھیجا ہے۔

شعیب بن ابومزہ نے زہری ہے اس طرح اس کا متابع بیان کیا ہے۔

- (۲) ہمیں خبردی ابوعلی روز باری نے ،ان کوابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابودا و دیے ،ان کوعمر و بن عثمان نے ،ان کوعمر بن حرب نے زبیدی ہے، اس نے ابن شہاب ہے، اس نے عمر و بن ابان بن عثمان سے ،اس نے جابر بن عبداللہ سے کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے۔اس نے حدیث ذکر کی ہے نہ کور کی شنل۔ ذکر کی ہے نہ کور کی شنل۔
- (2) ہمیں خبردی ابوانحسین محمہ بن محمہ بن علی روذ باری نے ،ان کوابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابودا و دینے ،ان کومحہ بن تنیٰ نے ،ان کوعفان بن مسلم نے ،ان کومماد بن سلمہ نے ،ان کواشعت بن عبدالرخمن نے اپنے والد ہے ،اس نے سمرہ بن جندب سے کہ ایک آ دمی نے کہا یارسول اللہ میں نے خواب میں ایک ڈول دیکھا ہے جو آسان سے لئکا یا گیا ہے۔

مصنف کہتے ہیں: ابوبکر کے پینے میں ضعف سے سرادان کی مدت خلافت کا چھوٹا ہونا ہے۔اور ڈول سے علی پریایانی گرنے سے مرادان کی حکومت ولایت میں منازعت اور جھکڑا ہونا مراد ہے۔واللہ اعلم

- ا۔ حضور ﷺ کاخبر دینا ابو بکر صدیق ﷺ کے ایمان کے صدق کے بارے میں۔
  ۲۔ اور حضور ﷺ کاشہادت عمر وعثمان ﷺ کی گوائی دینا۔ لہٰذاوہ حضور ﷺ
  کے بعد شہید کر دیئے گئے تھے۔
  سے حضہ ﷺ کی اوالی کا معالی کا معالی کی گھے۔
  - ۳۔ حضور ﷺ کا پہاڑ کو تھہر جانے کا حکم دینا اس کے کا نینے کے بعد۔ ۷۔ اور حضور ﷺ نے اس کوایئے بیر سے تھوکر ماری لہٰذاو میر سکون ہوگیا۔
- (۱) جمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور سعید بن ابوعمرو نے ،ان دونوں نے کہا جمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محد بن بعقوب نے ،ان کو احمد بن بیان کی ہے سعید بن ابوعمرو بہنے قادہ ہے ، احمد بن بیان میں سے ،ان کو کی بن ابرا جیم بینی اور روح بن عبادہ نے ،ان دونوں نے کہا جمیں حدیث بیان کی ہے سعید بن ابوعمرو بہنے قادہ ہے ، اس نے انس سے ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ہے اُور پر پڑھے۔روح نے کہا کہ کوہ حرا ، پریا اُحد پر ان کے ساتھ ابو بکر میں اور عثمان کے اور پر پڑھے۔ روح نے کہا کہ کوہ حرا ، پریا اُحد پر ان سے ساتھ ابو بکر میں اور عثمان کی بھی تھے۔ بہاڑ ان سمیت کا نینے لگا۔

کی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس کوا پنے پیرے تھوکر ماری اپنے پاؤں کے ساتھ اور فرمایا کہ کھڑارہ تیرے اُوپرایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دوشہید ہیں۔(مستقبل میں)

(۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ، ان کو اساعیل بن محمد صفار نے ، ان کو احمد بن منصور نے ، ان کو عبدالرخمن نے ، ان کو خبر دی معمد میں خبر دی معمر نے ، ان کو اساعیل بن محمد صفار نے ، ان کو اجمد نبی کریم پھٹے اور ابو بکر منظمہ اور عمر منظمہ اور عمر منظمہ اور عمر منظمہ اور عمر منظمہ اور عمر منظمہ اور عمر منظمہ اور عمر منظمہ اور عمر منظمہ اور ایک نبی ایک صدیق ، اور (ہونے والے ) دوشہ بد میں۔

معمر کہتے ہیں کہ میں نے سُنا قادہ سے دہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم ﷺ ہے اس کی مثل۔

(ابوداود مدیث ۳۲۳۸ ص ۱۱۱۳ ترفی مدیث ۲۵۱۸ ص ۲۵۱/۵)

 $^{4}$ 

## 

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محمد بن ایتقوب نے ،ان کو احمد بن سلمہ اور حسین بن حسن نے ،ان دونوں نے کہا کہ بمیں حدیث بیان کی تختیبہ بن سعید نے ،ان کوعبدالعزیز بن محمد در اور دی نے ،ان کو سہیل بن ابوصالے نے ،اپ والدہے ،اس نے ابو ہریرہ ہوتا ، سے کہ در سول اللہ بھی حراء پر تھے حضور ہوتھے ،عمر وعثمان تھے ،طلحہ وزییر تھے رضی اللہ عنہم ۔
چٹمان تحرک ہوئی ۔ رسول اللہ بھی نے فر مایا : جم جا، رُک جا، تیرے اُو پر ایک نبی ،ایک صدیق اور دو (ہونے والے) شہید ہیں ۔
دوایت کیا ہے اس کو مسلم نے تھے میں تنبیہ بن سعید ہے۔ (مسلم فضائل الصحابہ عدیث ۱۵ ص ۱۸۸۱)

باب ۱۳۸

#### حضور کھی کا عکاشہ بن محصن کے بارے میں دعا کرنا اوران کا شہادت پاناحضور کی دعا کی برکت سے اور دلالت صدق کاظہوراس چیز میں جوانہوں نے خبردی تھی ان کے حال کے بارے میں

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابو بمر بن عبداللہ نے ،وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حسن بن سفیان نے ،ان کوحرملہ نے ،ان کو خبر دی ابن وہب نے ،ان کوخبر دی ابن شہاب ہے ،وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سعید بن مسیتب نے یہ کہ ابو ہر برہ ہوں ہے ۔ اس کو حدیث بیان کی سعید بن مسیتب نے یہ کہ ابو ہر برہ ہوں گے جن کے حدیث بیان کی ہے کہ اس نے سُنا تھا رسول اللہ ہوں گے جن کے جن کے چبرے چود ہویں کے جاندی طرح روثن ہوں گے۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عکاشہ بن محصن اسدی ﷺ اُنٹھۃ کھڑ ہے ہوئے۔ان کے اُوپر شال تھی اس کوبھی اُنٹھایا اور کہنے لگے ، میارسول اللّٰد! اللّٰہ تعالٰی ہے دعا کریں کہ وہ مجھےان لوگوں میں سے کروے۔حضور ﷺ نے دعا کی ،اےاللّٰد!اس کوان میں سے کروے۔اس کے بعدا یک اور انصاری کھڑا ہوا، کہنے لگایارسول اللہ! دعا سیجے اللہ بچھے بھی ان میں سے کرد ہے۔حضور بھٹے نے فرمایا اس دعا میں کامیانی کے ساتھ عکاشہ تم سے سبقت کے بیں۔(مسلم یک آب الا بمان حدیث ۲۹۷۱ میں ۱۹۵۱ بینان حدیث ۲۹۵۱ میں ۱۹۵۰ بینان دیدیث ۲۹۵۱ میں ۱۹۵۰ میں مسلم نے اس کوروایت کیا ہے حرملہ سے اور بخاری نے اس کوروایت کیا ہے مبارک سے ،اس نے یونس سے ۔اوراس کوروایت کیا ہے ممران بن حمین نے نبی کریم بھٹے ہے اور مشہورا بل مغازی کے درمیان رید مکاشہ بن محصن دی شہید ہو گئے عہدا یو برصد یق میں ۔

باب ۱۳۹

حضور علی کاخبر دینا ثابت بن قیس بن شاس منظم کے احوال کے بارے میں اور حضور کے کا شہادت دیناان کی شہادت اور جنت کے بارے میں ۔ لہذا وہ مسیلمہ کے مقابلہ میں اور جنت میں ۔ لہذا وہ مسیلمہ کے مقابلہ میں اور جنت عہد ابو بکر منظمہ میں شہید ہو گئے ۔ نیز خواب میں آثار نبوت کا ظہور

(۱) جمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ ، ابو بمراحمہ بن حسن قاضی اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ، ان سب کو ابوالعباس محمہ بن بعقوب نے ، ان کومحہ بن اسی قوم بے ان کومحہ بن اسی قوم بے ان کومحہ بن اسی قوم بیتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:

یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصوات کم فوق صوت النبی ۔ الی قولہ: ان تحبط اعمال کم و انتم لا تشعرون

(سرہ محملہ علی تربی اسی اللہ بین اسلامی میں اسرہ محملہ بیا تہ ہے ۔)

ا \_ الل ايمان! إني آوازون كوني كي آواز \_ أونياند كرو ايباند جوكتهيس پية بھي ند بيلے اور تبهار ما ممال بھي تناه جوجا كيں \_

ابت بن قیس بلندآ واز والے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں بی ہوں جورسول اللہ ﷺ واز اُونی کرتا ہوں، میرے اعمال تباہ ہوگئے ہیں میں توجبنی ہوگیا ہوں۔ لہذاوہ مغموم ہوکراپے گھر بیٹے گئے۔حضور ﷺ جب اے موجود نہ پایا تو بچھلوگ اس کے پاس گئے، انہوں نے اس کو کہا کہ میں بی ہول جوحضور کی آواز ہے اپنی انہوں نے کہا کہ میں بی ہول جوحضور کی آواز ہے اپنی آمہوں نے کہا کہ میں بی ہول جوحضور کی آواز ہے اپنی آمہوں نے کہا کہ میں بی ہوگیا ہوں۔ لہذاوہ لوگ آئے اواز اُونی کی کرتا ہوں اور این کے ساتھ قول میں جرکرتا ہوں، لہذا میرے مل تو تباہ ہو تھے ہیں اور میں توجبنی ہوگیا ہوں۔ لہذاوہ لوگ آئے انہوں نے حضور ہے کو اس بات کی خردی جواس نے کہی تھی۔حضور ہے نے فرمایا کہ بیس بلکہ وہ اہل جنت میں ہے ہے۔

حضرت انس علیہ فرماتے ہیں،حضور کھے کے اس فرمان کے بعد حالت میتھی کہ ہم ٹابت بن قیس کواپنے درمیان اور ہماری آنکھوں کے سامنے چلتا کچرتا پاتے تھے اور ہم یہ جانے تھے کہ یہ اہل جنت میں سے ہے۔ جب جنگ بمامہ کا دن آیا تو حضرت انس علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان جنگ لڑنے والوں میں شامل تھا۔

کہتے ہیں ہمارےاندربعض انکشافات ہوئے کہ ٹابت بن قیس جنگ میں پھھال شان ہے کہ حنوط لگایااور پھر کفن پہنااور کہا کہ بہت نما کرتے ہوکہ واپس لوٹ جاتے ہواہے ہم عمروں میں۔اس نے ان لوگوں کے ساتھ نہایت بے جگری کے ساتھ قبال کیا حتی کہ شہید ہوگئے۔ مسلم نے اس کونقل کیا ہے تیجے میں دوسر ہے طریق ہے ، اس نے سلیمان بن مغیرہ ہے۔

(مسلم \_ كتاب الايمان \_ مديث ١٨٧ ص ١/١١٠)

#### ا ئے تیس! کیا تو راضی نہیں کہ جنے تو حمید ہو قبل ہوتو شہید ہو پھر جنت میں جلا جائے

(۲) ہمیں خبردی ابوانحسین بن بشران عدل بغدادیں ، ان کوخبردی اساعیل بن محد صفار نے ، ان کواحمہ بن منصور نے ، ان کوعبدالرزاق نے ، ان کو معمر نے زہری سے یہ کہ ثابت بن قیس بن شاس نے کہایا رسول اللہ! بیں ڈرتا ہوں کہ میں ہلاک ہوجاؤں؟ اللہ نے کسی بھی انسان کوئع کر دیا ہے اس سے کہ وہ بید پند کر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے ، بیے کام پر جو اس نے نہ کیا ہو۔ جبکہ میں خود کو ایسا یا تا ہوں کہ میں اپنی تعریف کو پہند کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے اکثر نے اور کبر کرنے سے منع فر مایا ہے جبکہ میں بینے سنور نے کو اور جمال کو پہند کرتا ہوں ۔ نیز اللہ نے منع فر مایا ہے کہم لوگ ! پنی آ واز وں کو آ واز ہے گا وائے ان کریں جبکہ میں بلند آ واز ہوں ۔

نی کریم ہوں نے فرمایا،اے تابت! کیا تو اس پرراضی نہیں ہے کہ تو جناتو پیاری زندگی کے ساتھ،مرے تو شہید ہواور تو جنت میں داخل ہوجائے؟ کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے زندگی حمیداور بیاری کڑاری تھی قبل ہو کرشہید ہوئے تتے مسیلمہ کی جنگ میں۔

#### شهبيد تتحفظ ناموس رسالت ثابت بن قيس وشهداء بمامه

رسول القد ہو ہے نے مرمایا: اے ثابت! کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ جئیں تو محمود اور پسندیدہ ہوں ( یعنی سب تعریف کریں ) اور مریں نوفل ہو کرشہید ہوں اور پھر تو جنت میں داخل ہوجائے؟ ثابت بن قیس نے کہا ہاں یارسول القد! میں راضی ہوں۔

کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح زندگی گزاری کہ حمیداور پسندیدہ شخصیت تنے اور پھرمقنول شہید ہوئے مسیلمہ کذاب سے جنگ والے دن ( گویاان کوشہیدناموس رسالت یا شہید شخفظ نتم نبوت کا منصب دینا چاہئے ثابت بن قیس رضی اللّٰدعنہ کو )۔مترجم

#### ٹابت بن قیس کی شہادت اوران کے بارے میں خواب جوسیا ٹابت ہوا جو کہ اکرام الہی ہے شہید کا تصرف نہیں

(٣) ہمیں حدیث بیان کی ابوسعید حافظ نے ، ان کوجمہ بن صالح بن ہائی نے ، ان کوسری بن خزیمہ نے ، ان کوموی بن اساعیل نے ، ان کوجماد نے ، ان کو خاجت بن قیس جنگ یمامہ والے دن پہھاس شان ہے آئے کہ انہوں نے حتوط اور خوشبو وغیرہ لگائی ہوئی تھی اور کفن بہنے ہوئے تھے جبکہ ان کے ساتھی اس وقت فکست کھا جکے تھے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیعذر اور دعا کرنے سکلہ اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں اور میں معذرت کرتا ہوں اس عمل سے جو بیدلائے ہیں لین شکست کھا کر بیٹے ہیں اور میں معذرت کرتا ہوں اس اللہ! میں بارگاہ میں اس سے جو پھوان کول نے کیا ہے بہت کرا ہے جو پھوتم نے کیا ہے اور تم اپنے مدمقابل سے واپس لوث آئے آج کے دن سے تخلیہ کردواور چھوڑ دو بچھے اور شمنوں کو بچھ در کے لئے ۔ اس کے بعداس نے حملہ کیا اور ایک کھنٹے تک اڑتار ہاحتی کوئی ہوکر شہید ہوگیا۔ دن سے تخلیہ کردواور چھوڑ دو بچھے اور شمنوں کو بچھ در کے لئے ۔ اس کے بعداس نے حملہ کیا اور ایک کھنٹے تک اڑتا رہاحتی کوئی ہوکر شہید ہوگیا۔

ان کی ایک زرہ تھی جوچوری کرلی گئتی ان کی شہادت کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو وہ فرمار ہے تھے کہ میری زرہ ہنڈیا میں رکھی ہے اُونٹ کے بلان کے بنچ فلال فلال جگہ پر۔اوراس نے کچھے وسیتیں بھی کیس چنا نچہ زرہ تلاش کی گئی اور وہ اس جگہ سے ملی جہاں انہوں نے خواب میں بتائی تھی پھراس نے کہا کہ ان کی وصیت بھی پوری کرو۔ (متدرک حاکم ۲۳۳۴/۳۔ مجمع الزوائد ۳۲۲/۱)

# ثابت بن قیس شہید کی کرامت ہے کہ اللہ نے ان کے مثل سے ان کی وصیت بوری کروادی ان کی وصیت بوری کروادی ان کی وصیت بوری کروادی جو کہ تصرف شہید نہیں بشرطیکہ روایت سیجے ہو

(۵) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو خبردی عباس بن ولید بن مزید البیروتی نے ، ان کو ان کے والد نے ، ان کو ابن کے ان کو ان کے والد نے ، ان کو ابن کے بین کہ میں مدینے میں آیا اور میں ایک افساری آدمی سے ملا والد نے ، ان کو ابن جابر نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا اور میں ایک افساری آدمی سے ملا گیا اس کے ساتھ حتی میں نے اس سے کہا کہ آب مجھے حضرت ثابت بن قیس کی حدیث سُنا کیں ۔ اس نے مجھے ایک عورت سے ملوایا اور بتایا کہ رہے حضرت ثابت بن قیس کی بیٹی ہے اس سے بوجھے ہے۔

میں نے اس عورت ہے کہا کہ مجھے ثابت بن قیس کے بارے میں بتانیئے اللہ آپ کے اُوپر رحم کرے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ نے اپنے رسول پر بیآ بت نازل فرمائی:

#### یا اینها الذین امنوا لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی استایمانوالوالی آوازول کوئی کی آوازے آو نیجا شکرو۔

رادی نے آگے حدیث بیان کی ہے ہی مفہوم کے ساتھ جوہم نے روایت کیا ہے اس سے پہلے والی روایت میں جنسور ﷺ کے اس قول تک کہ
اے ثابت! تو ان میں سے نہیں ہے بلکہ تم زندگی گزارو گے پہندیدہ زندگی اور قل ہو کر شہید ہوجاؤ گے اور اللہ تمہمیں جنت میں داخل کر ہے گا۔
جب جنگ بیما سروالا دن آیا تو مسیلہ کذاب مقابلے پر آیا، جب وہ اصحاب رسول سے تکرایا ان پر حملہ آور ہوا تو صحابہ شکست خور دہ ہونے گلے
اس وقت حضرت ثابت بن قیس اور حضرت سالم مولی ابو حذیفہ نے کہا ہم اوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کرایسے لڑتے ہیں۔ پھران وونو ل
میں سے ہرایک نے اپنے لئے گڑھا کھودا (مورچہ بنایا) ان پر سب لوگوں نے حملہ کیا وہ وونوں ڈٹے رہے اور مقابلہ کرتے رہے حتیٰ
کہ وہ دونوں شہید ہوگئے۔

اس دن ثابت نے ایک زرہ پہن رکھی تھی جو کہ نقیس قتم کی تھی۔ مسلمانوں میں ہے ایک آ دی اس کے پاس ہے گزرااوراس نے وہ ٹیرالی۔ ایک آ دمی نے خواب میں دیکھا کہ ثابت بن قیس خواب میں آئے ہیں اوراس کو کہدرہ ہیں کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں تجھے خاص وصیت کہتم مید کہو کہ دیے ہیں کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں تجھے خاص وصیت کہتم مید کہو کہ میڈواب ہے اس کو تم محفوظ رکھو جب میں قرل کر دیا گیا تو میرے پاس ایک مسلمان گزرااس نے میری زرہ لے اس کی منزل لوگوں کی انتہاء پر ہے اوراس کے خیمے کے پاس گھوڑ ابندھا ہوا ہے جوا پی رتبی کے ساتھ اپنی جگہ پر گردش کررہا ہے اوراس نے میری زرہ پر ہنڈیا ڈھک دی ہے اور ہنڈیا کے اور کو دیا ہے۔

تم خالد بن ولید کے پاس جاؤاں کو کہو کہ میری زرہ میرے پاس بھیج وے وہ اس کو دہاں سے نے لے اور تم جب رسول اللہ کے خلیفہ اور نائب کے پاس جاؤتو اس سے کہو کہ مجھ پراتنا اتنا قرض تھافلاں فلاں کا اور میں نے فلاں فلاں سے اتنا اتنا قرض لینا ہے وہ اوا کردیں اور وہ وصول کرلیں اور میرافلاں غلام آزاد ہے۔ تم بیہ کہنے سے گریز کروکہ بس خواب ہے۔ بیابیا خواب ہے کتم اس کو بیان کرو۔ چنانچہ وہ خض خالد بن ولید کے پاس آیا اس کوخر دی انہوں نے زرہ کی تلاش کے لئے بھیجا اس نے ایک خیمہ دیکھا لوگوں کو آخر میں وہاں پر واقعی گھوڑا بندھا ہوا تھا جواپنی جولانگاہ میں پھر رہاتھا۔اس نے خیمہ میں دیکھا تو کیاد کیھتے ہیں کہ وہ زرہ واقعی اس کے بنچر کھی ہوئی ہے اس کو وہ لے آئے حضرت خالد بن ولید ﷺ کو وہ خواب بتلایا ،
اس کو وہ لے آئے حضرت خالد بن ولید ﷺ کو ہوت کے پاس ۔ پھر جب وہ مدینے میں پہنچ تو اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق ہوگے کو وہ خواب بتلایا ،
لہذا انہوں نے ان کی وصیت پوری فر مائی ۔ ہم نہیں جانے کسی ایسے خص کو کہ اس کی وصیت پوری کی گئی ہوائی وصیت جوموت کے بعد ہوئی بوسوائے حضرت ثابت بن قیس کے۔

مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ۳۲۳ پر ہے۔طبرانی نے اس کوروایت کیا ہے اور بنت ٹابت بن قیس کو میں نہیں جانتا باقی راوی ثقه ہیں متدرک نے بھی جلد سوصفحہ۳۳۵ پرنقل کیا ہے۔

باب ۱۵۰

# حضور کی کہاللہ تعالی این بندوں کی کہاللہ تعالی این بندوں کی حفاظت کریں گے دو کذابوں کے شر سے ایک اسود عنسی دوسرا مسیلمہ، دونوں قال کردیئے گئے

(۱) ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی محمد بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن محمد بن مسلم نے ،ان کوسلیمان بن بوسف نے ، ان کو لیتقوب بن ابراہیم بن سعد نے ،ان کوان کے والدصالح بن کیسان نے ،اس نے ابن عبیدہ بن نشیط سے ،کہا جاتا ہے کہاس کا نام عبداللہ بن عبداللہ تھا ہے کہ عبداللہ بن عقبہ نے کہا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ مسیلمہ کذاب مدسینے میں آیا اور حارث کی بیش کے گھر میں آ کر تھہرااس لئے کہ حارث بن کریز کی بیشی اس کی بیوی تھی اور وہی مال تھی عبداللہ بن عامر کی ۔

رسول الله بھاس کے پاس تشریف لے جبکہ ثابت بن قیس بن شاس بھی ساتھ تھے۔ ثابت بن قیس وہ تھے جس کو خطیب رسول اللہ کا لقب دیا جا تھا۔ حضور بھی کے ہاتھ میں ایک کئڑی یا ڈنڈی تھی ، حضور بھی نے دہاں جا کھڑے کھڑے اس سے بات ک ۔
مسیلمہ کذاب نے حضور بھی سے کہا اگر آپ چا ہیں تو یہ معاملہ (نبوت ورسالت کا) ہمارے لئے چھوڑ دیں یا آپ اپنے لئے بعد میں ہمارے لئے حکم دیں۔ نبی کریم بھی نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے یہ کٹڑی اور ڈنڈی ما تکیں گے تو میں وہ بھی تہمیں نہیں وول گا۔ البت و کھتا ہوں وہ بھی تہمیں جو ہیں دہ محایا گیا ہوں تیرے بارے میں، ہاں بیٹا بت بن قیس ہے عقریب یہ تھے میری طرف سے جواب دے گا۔ یہ کہہ کرنی کریم بھی جائے۔

عبیداللہ بن عبداللہ نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس ﷺ سے رسول اللہ کھٹے کے خواب کے بارے میں یو چھاتھا جس کا حضور کھٹانے ذکر فرماما تھا۔

ا بن عباس ﷺ نے فرمایا کدمیرے لئے ذکر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں سور ہاتھا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے نکن دیکھے گئے میں ان کود کھے کر گھبرایا اور ان کو ناپسند کرنے لگا، لہٰذا میرے لئے اجازت دی گئی۔ میں نے ان دونوں کو پھونک ماری لہذاوہ دونوں اُڑ گئے۔ میں نے ان دونوں کی تعبیریہ نکالی ہے کہ اس سے مراد دو کذاب ہیں۔عبیداللہ نے کہا کہ ایک اسودعنسی کذاب تھا جس کو فیروز نے قبل کیا تھا بمن میں اور دوسرامسیلمہ کذاب۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے سعید بن محمد جری ہے ،اس نے یعقوب بن ابراہیم ہے۔

(بخارى-كتاب العبير يسلم-كتاب الرؤيا مسنداحد ا/٢١٣)

شخفین ان بارے میں گزر چکی ہے حدیث نافع بن جیرا بن عباس پھٹ سے اور ہمام بن مذہہ سے، اس نے ابو ہریرہ پھٹ سے فود کے کر کے وقت۔ (۲) ہمیں خبر دی کی بن ابراہیم بن محمہ بن کی نے ، ان کوخبر دی ابوعبداللہ محمہ بن یعقوب نے ، ان کومحہ بن عبدالو ہاب نے ، ان کوخبر دی محمد بن عبدالو ہاب نے ، ان کوخبر دی محمد بن عبدالو ہاب نے ، اس کوخبر دی محمد بن عبد بنگ میامہ کی فتح کی خبر بہتی تو وہ سجد سے بیاں جب جنگ میامہ کی فتح کی خبر بہتی تو وہ سجد سے میں گر گئے ہتھے۔

(٣) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوسعیداحد بن یعقوب تقفی نے ،ان کو محد بن حبان انصاری نے ،ان کو شیبان بن فروخ نے ،
ان کومبارک بن فضالہ نے ،ان کو حسن نے انس کے سے ۔وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مسیلمہ کذاب سے ملاقات ہوگی مسیلمہ نے حضور کے سے کہا تھا تم گواہی و سیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول اللہ کے نے فرمایا کہ میں ایمان لا چکا ہوں اللہ پراوراس کے رسولوں پر ،
اس کے بعدرسول اللہ کے نے فرمایا بیا ایک ایسا محض ہے جس کومہلت دی جا چکی ہے اس کی قوم کی ہلاکت کے لئے۔

باب ۱۵۱

حضور ﷺ کا ایمان کے بعد کفر کی طرف بلیٹ جانے سے تنبیہ کرنا اور حضور ﷺ کا وفات کے بعد آنے والی تبدیلی کے بارے میں خبر دینا نیزیہ کہ ابو بکر صدیق ﷺ نے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے والوں کے ساتھ قال کیا تھا۔ان لوگوں کے ساتھ ال کر جوابیے دین پر ثابت قدم رہے تھے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعلی روذیاری نے ،ان کوابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابودا و دنے ،ان کوابوالولید طیالسی نے ،ان کوشعبہ نے ،وہ کہتے ہیں کہا واقد بن محمد بن عبداللہ نے ،وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی اس نے اپنے والد سے کہاس نے شنا ابن عمر ﷺ سے ،وہ صدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم ﷺ سے کہانہوں نے فر مایا تھا :

لا تر جعوا بعدی کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض میرے بعد حالت کفری طرف تم لوگ ند پلٹ جاتا کر بعض تمہارے بعض کی گرونیں مارنے کیں۔ بخاری نے اس کور دایت کیا ہے تھے میں ابوالولید سے ۔اوراس کو سلم نے قال کیا ہے دوسرے طریق سے شعبہ سے۔ (بخاری ۔ کتاب الحدود۔ فتح الباری ۲۲/۱۳\_۸۵/۱۰\_۲۲/۱۳\_۸۵/۱۰ مارے ۱۸ مسلم ۔ کا سامسلم ۔ کتاب الایمان ۔ حدیث ۱۱۸۔منداحمہ ا/ ۲۳۰)

#### حدیث ندکور کے بارے میں محدث موئی بن ہارون کا تبصرہ

مسنف کہتے ہیں کہ بچھے خبر پینچی ہے مولی بن ہارون ہے اور وہ حفاظ صدیث میں سے تھے کہ ان سے پوچھا گیا تھا اس حدیث کے بارے میں ۔ انہوں نے فرمایا کہ بیلوگ اہل ار آرا و نتے جومر تد ہو گئے تھے زکو ق کا انکار کر کے۔ ابو بکر صدیق ﷺ نے ان کو قتل کردیا تھا۔

#### بعض دیگراہل علم کی رائے

#### میں تمہارا پیش روہوں حوض کوٹر پر جوآئے گاوہ پیئے گاجو پیئے گاوہ بھی پیاسانہ ہوگا

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابوعبداللہ محد بن یعقوب نے ،ان کوحسین بن حسن بن مہا جرنے اور محمد بن نعیم اوراحمد بن سلمہ نے ، وہ کہتے جیں کہ بن سلمہ نے ، وہ کہتے جیں کہ بن سلمہ نے ، وہ کہتے جیں کہ بن سلمہ نے ، وہ کہتے جیں کہ بن سلمہ نے ، وہ کہتے جیں کہ بین سلمہ نے ، وہ کہتے جیں کہ بین سلمہ نے سنامہل ہے ، وہ کہتے جیں کہ بین روہوں ۔ حوض کوٹر پر جو بھی میں سنے سنامہل ہے ، وہ کہتے جیں کہ بین روہوں ۔ حوض کوٹر پر جو بھی آئے گا وہ اس سے بیئے گا اور جو بیئے گا وہ بھی پیاسانہیں ہوگا اور ابستہ ضرور کچھا تو ام میرے پاس آئیں گی میں ان کو بہچانوں گا اور وہ مجھے بہچانیں گی اس کے بعد میرے اوران کے درمیان و یواراور پر دہ حائل کر دیا جائے گا۔

#### ابوحازم کا قول اور حدیث رسول کہا جائے گا آپ کونبیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیاعمل کئے تنصے

ابا عازم کہتے ہیں کہ نعمان بن ابوعیاش نے سُنا تھا میں ان لوگوں کو یہ حدیث بیان کرر ہا تھا۔اس نے بوچھا کہ کیاتم نے اس طرح حضرت بہل سے بیصدیث نی تھی کہ وہ کہدرہ بتھے؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں!انہوں نے کہا کہ میں شہاوت و بتا ہوں ابوسعید خدری کے بارے میں کہ میں نے ان سے بیصدیث نی تھی وہ اس میں بیاضا فہ کرتے تھے کہ میں یہ کہوں گا کہ بے شک بیلوگ مجھ سے ہیں جوآئے ہیں۔ بارے میں کہ میں نے ان سے بیصدیث نی تھی وہ اس میں بیاضا فہ کرتے تھے کہ میں یہ کہوں گا کہ بے شک بیلوگ مجھ سے ہیں جوآئے ہیں۔ بس کہا جائے گا کہ بے شک آپ نہیں جانتے جو کچھانہوں نے آپ کے بعد تمل کیا تھا۔لہذا میں کہوں گا دوری ہودوری ہواس کے لئے جس نے میرے بعد تبدیلی کر لی تھی۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے ادر مسلم نے سیحے میں تنیبہ ہے۔ (بخاری کتاب الفتن مسلم کتاب الطہارة ۔ حدیث ۳۹ دمنداحذ اور حدیث نوبان میں کہا گیا ہے قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ بعض قبائل میری امت میں سے لاحق ہوجا کیں گے (جاملیں گے) مشرکین کے ساتھ اور حتیٰ کہ کچھ قبائل میری اُمت کے بنوں کی عبادت کریں گے۔ (۳) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابو بکر بن اسحاق نے ،ان کوابوسلم نے ،ان کوسلیمان بن حرب نے ،ان کوجماد نے ابوب سے ،اس نے ابوقا بہت ہمیں خبردی ابواساء سے ،اس نے تو بان سے ،اس نے نبی کریم ﷺ سے طویل حدیث میں اس کوسلم نے نقل کیا ہے تجے مسلم میں ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

يا ايها الذين امنوا من يرتبد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزة على الكافرين ينجاه بدون في سبيل الله ولا ينحافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشآء والله عليم \_

(سورة ماكده: آيت ۵۴)

اے الل ایمان! جو محص تم میں ہے پھر جائے اپنے وین ہے توعنقریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی تو م کو لے آئے گاجن کو دوپسند کریے گااوروہ بھی اللہ کو پسند کریں گے۔

لہٰذا مرتد ہو گیاتھا جس کومرتد ہوناتھا نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد ۔لہٰذا ابو بکرصدیق ﷺ نے ان ہے قال کیا ،ان محابہ سمیت جنہوں نے ابو بکرصدیق ﷺ کی اطاعت کی مہاجر وافعہ ارمیں ہے اور ان مسلمانوں سمیت جواسلام پر ٹابت قدم تھے تمام قبائل کے مسلمانوں نے نوں سمیت ۔ان کو اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان پراثر انداز ندہوئی حتی کہ ان سب مسلمانوں نے ان مرتدین پرغلبہ حاصل کیا اور جو باقی رہ مجھے تھے وہ واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ای لئے حضرت حسن بھری ہے آئے ہے ندکور کی تفسیر میں وہ بات کہی ہے۔

#### آیت ندکور کی تفسیر کے بارے میں حضرت حسن بصری کا قول

انہوں نے آیت ندکور کی تغییر کے بارے میں وہ روایت درج کی ہے جس کی ہمیں خبردی ہے ابوانحسین بن فضل قطان نے، ان کواساعیل بن محمد بن صفار نے ، ان کوعباس بن محمد بن حاتم دوری نے ، ان کو پیچی نے ، ان کوحسین بن صالح نے ابوبشر سے ،اس نے حسن سے کہ

> فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه عقریب الله تعالی الی قوم کولائے گاجس کوده پسند کرے گاده اللہ سے میت کریں ہے۔

> > حسن بصری نے کہااس سے مرادابو بکر صدیق ﷺ بیں اوران کے اصحاب ہیں۔

سری بن یجی حسن بھریؒ ہے اس کی متابع روایت لایا ہے اور بدروایت اس روایت کے خالف نہیں ہے جواس ہارے میں اہل یمن کے بارے میں ہے۔بس جو باتی رو سمجے تھے یمن کے مہاجرین میں سے وہ جملہ اصحاب ابو بکر ہے میں سے تھے۔ جب انہوں نے بھی قال کیا اہل ارتد او کے ساتھ ۔ لہٰذا اللہ کی حمد وشکر کے ساتھ حدیث نہ کور کی تھیدیت یائی من ہے اس تمام کے اندر۔ و باللہ التو فیق



# حضور ﷺ کاخبر دینااس بات کی کہ سلمان جزیرۃ العرب میں شیطان کی عبادت ہیں سیطان کی عبادت ہیں سے حضور ﷺ کی مرادآپ کے اصحاب تھے سیطان کی عبادت ہیں کریں گے۔اس سے حضور ﷺ کی مرادآپ کے اصحاب تھے اور ان کے بعد جولوگ تھے وہ ایسے تھے جیسے آپ نے فر مایا تھا

(۱) ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن احمد بن عبداللہ نو قانی نے وہاں پر ، ان کو ابوعبداللہ بن محمد بن عبداللہ اصفہانی صفار نے ، ان کو احمد بن عصام نے ، ان کوموَ مل بن اساعیل نے ، ان کوسفیان تو رمی نے ابوز بیر سے ، اس نے جابر بن عبداللہ سے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، بے شک شیطان تحقیق نا امید ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں لیکن ان کے آپس کے خصومات میں جنگوں ہیں اور معاملات میں وہ دوڑ ہے گا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوالقاسم زید بن ابو ہاشم علوی نے کوفہ میں ،ان کوخبر دی ابوجعفر محمد بن علی دحیم نے ،ان کوابرا ہیم بن عبداللہ نے ،ان کو خبر دی اوجعفر محمد بن علی دحیم نے ،ان کوابرا ہیم بن عبداللہ نے خبر دی وکتے ہیں کہ دسول اللہ بھٹ نے فرمایا: بے شک شیطان مایوں ہو چکا ہے کہ نماز میں اس کی عبادت اور بوجا کریں گے جزیرۃ العرب میں۔ یاباتی تحریک کرتا رہے گالوگوں کو اُبھارتے رہنا۔ مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جی میں ابو بکرین ابوشیبہ سے اس نے وکتے ہے۔

(مسلم - كتاب النافقين - حديث ٦٥ ص ١٩٣٧ - ترندي - كتاب البروالصلة - حديث ١٩٣٧ ص ١٩٣٠ - منداحم ٣١٣١٣)

باب ۱۵۳

ا۔ حضور ﷺ کااپنی بیٹی کوخبر دینااپنی وفات کے بارے میں۔ ۷۔ نیز ریخبر دینا کہتم پہلی ہوگی میرے ساتھ لاحق ہونے والی میرے گھرانے میں ہے۔ ۳۔ لہذا دونوں باتیں درست ثابت ہوئیں جیسے آپ نے فر مایا تھا۔

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بکراحمد بن حسین قاضی نے ،ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن ابعقوب نے ، ان کومحد بن اسحاق صغانی نے ،ان کو ابونعیم نے ،ان کوز کریا بن ابوز اکدہ نے فراس ہے ،اس نے مسروق ہے ،اس نے مسروق ہے ،اس نے سیدہ عاکثہ صدیقہ دضی اللہ عنہا ہے ،فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ درضی اللہ عنہا آئی وہ ایسے چلتی تھی گویارسول اللہ عظائی چال ہے ، جیسے حضور چلتے تھے۔ حضور بھی نے نوش آئد یو کہا اپنی بیٹی کو ، پھر دا کیس یا ہا کیس جانب بٹھایا۔

اس کے بعد آپ نے ان کے کان میں راز کی بات کہی جس سے وہ روپڑیں۔ میں نے کہا کہ حضور ﷺ نے کوئی خاص بات کہی ہے آپ سے کیوں روپڑیں۔اس کے بعد حضور ﷺ نے دوبارہ آ ہت۔ سے کوئی بات کہی جس سے وہ بنس پڑیں۔ میں نے کہا کہ آج کے دن سے زیادہ بہتر کوئی دن نہیں دیکھا جس میں ٹم کے ساتھ خوشی بھی قریب قریب ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ دضی اللہ عنہا ہے وہ بات پوچھنے کی کوشش کی مگروہ بولی کہ میں رسول کھنگا کا داز فاش نہیں کرسکتی حتی کہ جب حضور ہیں فوت ہو گئے تو ہیں نے آپ ہے پوچھا تو سیدہ فاطمہ درضی اللہ عنہا نے بتایا کہ حضور ہیں نے آ ہتہ ہے بجھے بیا بات بتائی کہ جبرائیل علیہ السلام ہرسال مجھے قرآن منیدایک مرتبہ دور کراتے تھے مگراس نے اس دفعہ دومرتبہ میر ہے ساتھ دور کیا ہے۔ اس کا مطلب میں اس کے سوانہیں سمجھتا کہ میراا جل قریب آ چکا ہے۔ اور تم فاطمہ میر ہے گھرانے میں سب سے پہلی ہوگی مجھے ملنے والی ۔ پہنا نہد ہوں تیر سے لئے آ گے بھیجا ہوا۔ ہیں اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا آپ راضی نہیں ہوکہ اس اُمت کی عور توں کی عور توں کی کہا تھا۔ لہٰذا میں بنس پڑی۔ کی عور توں کی عور توں کی کہا تھا۔ لہٰذا میں بنس پڑی۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے ابونعیم سے اور مسلم نے اس کفقل کیا ہے دوسرے طریق سے زکریا ہے۔

( بخارى \_ كتاب الاستيذان \_مسلم \_ كتاب نضائل الصحاب رحديث ٩٩ ص ١٩٠٥ ـ منداحمد ٢٨٢/٦ ـ طبقات كبرى ٢٧٧/٢)

#### سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہاحضور ﷺ کی وفات کے بعد دبر تک زندہ رہیں

اہل علم نے اختلاف کیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تھم ہرے دہنے کے بارے میں۔رسول اللہ ﷺکے بعد حتی کے انتقال کر تکئیں، ایک قول ہے کے صرف دو ماہ اور بیقول بھی ہے کہ تمن ماہ اور بیجھی کہا گیا کہ چھے ماہ اور بیجھی کہا گیا آٹھ ماہ ، تکر چھے الروایات زہری کی روایت عروہ ہے ،اس نے سیدہ عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ فر ماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی وفات کے بعد جھے ماہ تک زندہ رہیں تھیں۔

اورہمیں خبردی ابوانحسین بن فضل قطان نے ، ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، ان کو بعقوب بن سفیان نے ، ان کو ابوالیمان نے ، وہ کہتے ہیں کہمیں خبر دی شعیب نے اورہمیں خبر دی ہے تجاج بن ابومنیع نے ، وہ کہتے ہیں کہمیں حدیث بیان کی ہے ہمارے دادانے مجموعی طور پر زہری ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں صدیث بیان کی ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ طور پر زہری ہے ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عروہ نے بیہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کوخبر دی ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی تھی رسول اللہ ہے کی وفات کے بعد صرف چھ ماہ تک ۔

بخاری ومسلم نے اس کوقل کیا ہے جمع میں ۔ (بخاری ۔ کتاب الر ، زی مسلم ۔ کتاب الجہاد ص ۱۳۸۰)

باب ۱۵۳

# حضور ﷺ کاخبر دینا مہبل بن عمر وبن عبد شمس کی مقال کے بارے میں اور اس کار جوع کرنا ایس بات کی طرف۔پھروہی ہوا جو پھھ آپ نے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوعلی بن عیسیٰ نے ،ان کوابراہیم بن ابوطالب نے ،ان کوابن عمر عظیہ نے ،ان کوسفیان نے عمر سے ، اس کے حسن بن عمر سے ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب عظیہ نے نبی کریم پڑھا سے کہا یارسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں مہل بن عمر دکی گھا تی بند کر دول ۔لہٰذاوہ ہمیشہ کے لئے بھی بھی اپنی قوم میں خطیب بن کر کھڑ انہیں ہوگا۔

حضور ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ اسے چھوڑ ئے ممکن ہے کہ وہ کسی دن آپ کوخوش کرد ہے اور تیراراز دارین جائے۔ سفیان نے کہا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کا انتقال ہو گیا تو الل مکہ میں سے پچھالوگ پد کئے یا نفرت کرنے گئے توسہیل بن عمر و کھیے کے پاس کھڑے ہو گئے اورانہوں نے اسلام کی تائید میں خطبہ دیا۔

#### خطیب قریش حضرت مہیل بن عمر و کا اسلام کی تا سُد میں تعبۃ اللّٰہ کے پہلو میں خطبہ دینا

سفیان کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ فوت ہو گئے تو اہل مکہ میں سے پچھلوگوں نے اسلام سے دوری ونفرت کا ظہار کیا ،اس وقت خطیب قریش حضرت سہیل بن عمر و نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بیخطبدار شادفر مایا

> من کان محمد الله فان محمدًا قد مات و الله حتى لا يموت جمع تص كالدمعبود ومشكل كشامحمه تقع دوامچي طرح أن كارتحم الله تو فوت بوسكة بين محرالله زعره به ويجمع نبيس مركا.

# حضرت مہیل بن عمروکی شام کی سرحد پر مرابط فی سبیل اللہ کی حیثیت سے طاعون میں شہادت

امام بیہ قی فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پھر سہیل بن عمرو ﷺ فاروق اعظم طف کے عہد حکومت میں لاحق ہو مگئے تھے شام سے۔ وہ مرابط فی سبیل اللہ تھے یعنی جہاد کے لئے اپنا گھوڑ اباندھ کر ہمہ وقت تیار تھے کہ طاعون عمواس کے پھیلنے سے بیار ہوئے اوراس میں وہیں شہید ہو مگئے تھے۔

باب ۱۵۵

# حضور ﷺ کاخبر دینا حضرت براء بن مالک انصاری ﷺ کے حال کے بارے میں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگروہ اللہ تعالیٰ کو حال کے بارے میں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قتم دے کر دعا کریں تو اللہ ضروراس کی قتم کو پورا کر دےگا اور اس بارے میں اللہ کے رسول کے قول کی تقیدیت کرنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے بغداد میں ،ان کوخبر دی عبداللّٰہ بن جعفر نحوی نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کومجہ بن عزیز ایلی نے سلامہ بن روح سے ،اس نے فقیل سے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابن شہاب نے انس بن مالک سے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابن شہاب نے انس بن مالک سے ، وہ کہتے ہیں کہرسول اللّٰہ ﷺ نے فر مایا ، کہتے ہیں لوگ جوضعیف و کمر ور ہیں ،اپنے آپ کو کمر ور قرار دیتے ہیں ، پرانی دو چا دروں میں ملبوس ہوتا ہے۔ وہ اللّٰہ تعالیٰ کوشم دے کر بچھ کہیں تو وہ اس کو بورا ، وہ تے ہیں بنظاہر ، مکر اللّٰہ کے ہاں ان کا اتنا عظیم مقام ہوتا ہے۔ وہ اللّٰہ تعالیٰ کوشم دے کر بچھ کہیں تو وہ اس کو بورا

کردے گا بعنی اگروہ یوں کہددیں شم کھا کر کہاللہ ضروراہیا کرے گا تو واقعی اللہ تعالیٰ ویسا کردے گا اوراس کی شم کوسچا کر دے گا۔ان عظیم لوگوں میں ہے ایک حضرت براء بن ما لک بھی ہیں۔

# حضرت براء بن ما لک کا اللہ کوشم دینا اور اللہ کا پورا کرنا جہاں بیوا قعہ حضرت براء کی کم اللہ کا اللہ کا اللہ کھیے کی نبوت ورسالت کی سچائی کی دلیل ہے حضرت براء کی کرامت ہے وہاں رسول اللہ کھیے کی نبوت ورسالت کی سچائی کی دلیل ہے

بے شک براء بن مالک جہادی گئر میں مشرکین سے گرائے ، مسلمان عاجز ودر ماندہ : و نے گئے تو سب نے کہا تھا اے براء بے شک نی کریم ہے: نے فرمایا تھا کہ اگرتم اللہ تعالی کوشم دو گئے تھے تھا کر بی گئے، تیری تشم پوری کردیں گے لہذا ہے رہ کوشم دو البذا حضرت براء نے نہر ، میں تجھے تھے موں اے میرے رہ ! البتدان کے کندھے جمیس عطیہ کر البذا ان کے کندھے فی الحقیقت ان کے دوالے کئے گئے ( بعنی مسلمانوں نے ان کوخوب مارا )۔ اس کے بعد سوس کے پل پر جنگ ہوئی مشرکیون نے مسلمانوں میں شدید خونریزی کی تو مسلمانوں نے کہا اے براء اپنے رہ پر جنگ ہوئی مشرکیون نے مسلمانوں میں شدید خونریزی کی تو مسلمانوں نے کہا اے براء اپنے رہ پر چھم دو۔ اس نے پھر کہا اے میرے رہ ! میں قسم دیتا ہوں کہ تو ان کو کول کو غلبہ عطافر ما۔ مسلمانوں کو فتح عاصل ہوئی گر حصرت براء قتل ہوگر شہید ہوگئے۔ (متدرک عائم ۲۹۲/۳)

مصنف فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ براء بن مالک اس وقت نہیں بلکہ عبد عمر فاروق ﷺ میں یوم تستر میں آل ہوئے تھے۔

باب ۱۵۲

## نبی کریم ﷺ کامُحکۃ ثنین کے بارے میں خبر دینا جوا مم میں تھے اوردہ اگرمیری اُمت میں ہوئے توان میں سے ایک عمر بن خطاب ﷺ ہوں گے پھرویسے ہی ہوا جسے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوخبردی ابو بکر بن اسحاق نے ،ان کوخبردی بشر بن موکی نے ،ان کوحیدی نے ،ان کوسفیان نے ، ان کومحہ بن مجلان نے کہ اس نے سنا سعد بن ابرا ہیم ہے ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے ، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اس نے کہا کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا ، بے شک تمام اُمتوں میں محدثین لوگ ہوا کرتے ہیں بعنی اپنی فراست سے اللہ کی مرضی کو بھانی کراس کے مطابق بات کرتے تھے۔اگر اس اُمت میں ہواتو وہ عمر بن خطاب می ہیں۔

مسلم اس کوروایت کیا ہے عمروبن ناقد سے اس نے سفیان سے۔ (مسلم۔ کتاب نضائل انسخابہ مدیث ۲۳ م س ۱۸۹۳)

اور بخاری وسلم نے اس کوروایت کیا ہے حدیث ابراتیم بن سعد ہے، اس نے اپنے والد ہے۔ (بخاری۔ حدیث ۳۵۸۹۔ فتح الباری ۲۰)

ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ، ان کوعبداللہ بن جعفر نے ، ان کو یعقوب بن سفیان نے ، ان کوعبیداللہ بن مویٰ نے ، ان کوخبر دی اسرائیل کوئی نے والیہ بن قین ارسے ، اس نے عمر و بن میمون ہے ، اس نے حضرت علی رفت ہے ، وہ فر ماتے ہیں کہ ہم انکار نہیں کر سکتے سے کی رفت ہے میں کہ ہم انکار نہیں کر سکتے سے کی شرق میں اور علی نے دھن ت علی رفت ہے میں کہ میں خطاب خشاہ کی زبان پر زربن نہیش ہے اور علی نے حضرت علی رفتی ہے اس روایت کا تابع بیان کیا گیا ہے۔

- (۳) ہمیں خبردی محمد بن حسین قطان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو پیقوب بن سفیان نے ،ان کو ہسلم بن ابراہیم نے ، ان کوشعبہ نے قیس بن مسلم سے طارق بن شہاب ہے ،وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بیان کیا جاتا تھا کہ عمر بن خطاب فرشتے کی زبان بو لتے ہیں یعنی ان کی زبان پر گویا فرشتہ کلام کرتا ہے۔
- (۳) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبردی حزہ بن عباس عقبی نے ،ان کوعبدالکریم بن بیٹم دیرعاقولی نے ،ان کواحمہ بن صالح نے ،ان کو جردی اور ہمیں خبردی ابوعبدالرحمٰن محمہ بن حسین سلمی نے ،ان کوخبردی ابوالحسین محمہ بن محمد بعقوب حجاج حافظ نے ،ان کوخبردی احمہ بن عبدالوارث بن جریرعسال نے مصرمیں ،ان کوحارث بن مسکین نے ،ان کوخبردی ابن وہب نے ۔

وہ کہتے ہیں ہمیں خردی کی بن ایوب نے ابن عجلان ہے، اس نے نافع ہے، اس نے ابن عمر رہے ہے یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رہے ۔ ایک لنگر بھیجاا دراس پرامیر مقرر کیاا یک آدمی کواس کوسار یہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر رہے خطبدوے رہے تھا چا تک چیخ کر کہنے گئے اے ساریہ! بہاڑی طرف سے بچو۔ لہذالشکر میں سے نمائندہ آیا اس نے بتایا کہا ہے امیر المؤمنین! ہم لوگ دشمن سے نبرد آز ما تھے اور ہم فکست خوردہ ہونے گئے تھے۔ اچا تک ہم نے سُنا کہ کوئی چیخے والا چیخ کر کہدر ہا ہے اے ساریہ! پہاڑ کے ساتھ بچو۔ لہذا ہم لوگوں نے پہاڑ کے ساتھ سہار لے لیا۔ لہذا اللہ نے ان لوگوں کوئی سے دی۔ ہم لوگوں نے حضرت عمر رہے ہے کہا حضرت آپ ہی تو چیخے تھے اس لفظ کے ساتھ۔ ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کے ساتھ ۔ والٹدا علم ایس کی سے بیاس کی سے ایس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیاس کی سے بیس اور جمیل حدیث بیان کی ہے ایاس بن معاویہ بین قر ہے اس کے ساتھ ۔ والٹدا علم

باب ۱۵۷

# حضور کی از واج مطهرات اُم المؤمنین میں سے جلدی اور پہلے کوئی زوجہ محتر مہضور کی کے ساتھ لاحق ہوگی پھروہی ہوا جیسے آپ نے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خبردی ابوعلی الحسن بن احمد بن ابراہیم بن شاذان نے ،ان کوخبردی حمزہ بن محمد بن عباس نے ،ان کوعباس دوری نے ،ان کوابوسلمہ نے ، ان کو ابوعوانہ نے ،اس نے عامرے ، اس نے مسروق ہے ، اس نے سیدہ عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا ہے ۔ وہ فرماتی ہیں از واج رسول ایک دن جمع ہوئیں اور عرض کیایارسول اللہ! ہم ہیں ہے کوئی زوجہ آپ کے ساتھ زیادہ جلدی پہنچے گی؟

حضور ﷺ نے فرمایا کہتم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔فرماتی ہیں ہم لوگوں نے کانا اُٹھایا اور ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنا شروع کر دیئے۔ لبندامعلوم ہوا کہ بی بی سودہ رضی اللہ عنہا ہم میں سے کمبی کلائیوں والی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی وفات ہوگئی للبذا سودہ بنت زمعہ ہم میں سے زیادہ جلدی حضور ﷺ کے ساتھ لاحق ہونے والی تھیں۔ہم نے اب سمجھا کہ ان کے طول بدسے مرادان کا کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا تھا۔وہ ایک ایسی عورت تھی کہ صدقہ کرنے کو پسند کرتی تھی۔

بخاری نے اس کور وایت کیا ہے موی بن اساعیل ہے۔ ( بخاری ۔ کتاب الزکاۃ ۔ فتح الباری ۲۸۵/۳ میل

ای طرح اس روایت میں ہے کہ ان سب میں زیادہ جلدی ان کے ساتھ لاحق ہونے والی سودہ رضی اللہ عنہاتھیں اور وہ روایت جواس پر دلالت کرتی ہے اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث کہ زینب رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ طویل البید تھیں صدقہ کرنے کی وجہ ہے، وہ حضور ﷺ کے ساتھ جلدی لاحق ہونے والی تھیں۔ (فتح الباری ۲۸۸-۲۸۱)

توٹ : ابن جوزی کہتے ہیں کہ بیردایت غلط ہے۔ بعض راویوں کی طرف ہے اور بخاری پرجیرانی ہے کہ وہ اس پرمتغبہیں ہوئے اور نہ بی شراح اور نہ بی خطابی اس کے فساد پرمطلع ہوئے کہ انہوں نے بھی لحوق سودہ رضی اللّٰہ عنہا کو اعلام نبوت کہہ دیا ہے جبکہ وہ سیدہ زینب تھی اطول الید صدقہ کی وجہ ہے۔

ای کتاب ہے حاشیہ پر لمی تفصیل اور تحقیق درج ہے وہیں ملاحظ فر ماکیں۔ (مترجم)

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوابوعبداللہ بن یعقوب نے ، ان کوعبداللہ بن محمد نے ، ان کومحمود بن غیلان نے ، ان کوفضل بن مویٰ نے ،ان کوطلحہ بن یجیٰ نے سیدہ عاکشہ بنت طلحہ ہے ،اس نے سیدہ عاکشہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا ہے۔

فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم میں ہے سب ہے زیادہ جلدی میر ہے ساتھ ملنے والی لیبے ہاتھوں والی ہوگی ۔للبذا از واج مطبرات اپنے ہاتھوں کو باہم ناپنے لگیس ۔فرماتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللّٰدعنہا ہم میں سے طویل الیدتھیں اس لئے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اوراس کے ساتھ صدقہ کردیتی تھیں ۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جیج میں محمود بن غیلان سے ۔ (مسلم کتاب نضائل السحاب ص ١٩٠٥)

اورای طرح اس کوروایت کیا ہے ذکر یابن ابوز ائدہ نے عامر شعبی ہے تمراس نے مرسل بیان کیا ہے ( صحابی کا نام ترک کردیا ہے )۔

(۳) ہمیں خبردی ابوعبد اللہ حافظ نے ، ان کوخبردی ابو العباس محد بن یعقوب نے ، ان کو احمد بن عبدالببار نے ، یونس بن زکر یا بن ابوز اکدہ سے ، اس نے عامر معنی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے کہا تھارسول اللہ ہے ہے کہ ہم میں سے کونی زیادہ جلدی آپ کے پاس ماحق ہوگئی ؟ آپ نے فرمایا تم میں سے طویل البد لیے ہاتھوں والی لہذاوہ باہم کلائیاں نا ہے گئیں کہ کونی طویل البدہ۔

جب سیدہ زینب رضی القدعنہا پہلے انقال کر تمکیں تو سب نے جان لیا کہ وہ ان سب میں لیے ہاتھ والی تھیں خیر کے کاموں میں اور صدقہ کرتی تھیں۔



### نبی کریم بین کا اولیس فرنی کے بارے میں خبر دینا اس کے وصف بیان کرنا اور اس کا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس آنا اس کیفیت کے ساتھ جورسول اللہ کے ذکر کی تھی اور اس میں جن آثار کا ظہور ہوا

(۱) ہمبیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالحسن احمد بن محمد عزی نے ،ان کوعثان بن سعید دارمی نے ،ان کوعبدالسلام بن مطہر نے ، ان کوسلیمان بن مغیرہ نے جرمری ہے ،اس نے ابونصر ہ ہے ،اس نے اسیر بن جابر ہے ،اس نے طویل حدیث ذکر کی ہے۔اس میں کہا ہے ، اہل کوف کے لئے بیہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ آئیں حضرت عمر بن خطاب عظمہ کے پاس اور ان میں وہ آ دی ضرور آئیں جو اس کوایڈ اپہنچا تا ہے۔ لینی اولیس کوایڈ اپہنچا تا تھا۔۔

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب عظیمہ نے فرمایا: کیا یہاں برقر نیوں میں ہے کوئی ایک موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ پھروہ آدمی بُلا یا گیااور حضرت عمر عظیمہ نے کہا کہ رسول القد ﷺ نے ہمیں حدیث بیان فرمائی تھی کہ ایک آدمی اہل یمن میں ہے آپ کے پاس آئے گا۔اس کے جسم پر سفید داغ ہوں گے،اس کو دعا دینے والی صرف اس کی مال ہے۔اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس سے دُور ہوجائے۔لہذا اللہ نے اُس سے دُور کردیا مگرایک دیناریا درہم کے بقدریا تی ہے،اس کا نام اُولیس ہے۔تم میں سے جو شخص اس کو ملے اس سے التجا کرے کہ وہ تہمارے لئے اللہ سے استخفار کرے۔(مسلم۔ کاب فضائل الصحاب ص ۱۹۱۸)

راوی نے آگے حدیث بیان کی ہے۔ اس قدر مسلم نے قل کیا ہے سے حدیث میں حدیث ہاشم ہے، اس نے سلیمان ہے۔

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوعلی بن جمشا ذینے ، ان کوحسین بین کی اور محد بن غالب ضی نے ، ان دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی ہے عفان بن مسلم نے ، ان کوجماد بن سلم نے ، ان کو حمد بن جریری نے ابونضر و سے ، اس نے جابر ہے ، وہ کہتے ہیں جب ابل کین آئے تو حضر ہے عمر بن خطاب دی سے نے تعلق تلاش کرنا شروع کیا ، فر مایا کہ کیا تمہارے اندر کوئی قرن میں ہے ہے ۔ حتیٰ کہ اہل قرن تک پہنچے (بوچھتے بوچھتے )۔ انہوں نے بوچھا کہتم کون ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اہل قرن ہیں ۔ لہذا حضر ہے مربی اور اویس دی کی لائن مل گئی۔ حضر ہے عمر بین خطاب دی ہے اس تعلق کو بکڑلیا اور اویس کی صفت ہے بہچان لیا۔

اور حضرت عمر رہ نے پوچھا کہ تیرانام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اولیس نام ہے۔ پوچھا کہ کیا تیری والدہ ہے؟ اُس نے بتایا کہ جی ہاں والدہ بیں۔انہوں نے پوچھا کہ کیا تیرے سفیدواغ میں ہے کوئی شی باقی ہے۔اس نے بتایا کہ میں نے اللہ نے وعا کی تھی اس نے اان کو مجھ سے دُ ورکر دیا ہے۔ مگر صرف ایک درہم کی جگہ باقی ہے میری ناف کے پاس تا کہ میں اس کے ذریعہ اپنے رہ کو یا در کھوں۔

حضرت عمرﷺ نے اس سے التجاکی میرے لئے دعا اور استغفار کریں۔اس نے کہا کہآپ زیادہ حق دار ہیں اس کے کہ میرے لئے استغفار کریں۔آپ رسول اللہ ﷺ کے صحافی ہیں۔

ي و كيف : طبقات بن سعد ١٦١/١ حلية الأولياء ١٩٥٢ منهذيب العبذيب ١٨٦٠ - تاريخ ومثق كبير ١٥٥/١ ميزان الاعتدال ا/ ١٨٥ - ١٥٠ -

حضرت عمر ﷺ نے رسول اللہ ﷺ سے سُنا تھا، آپ ﷺ فرمائے تھے کہ بے شک سب تابعین سے بہتر آ دمی وہ آ دمی ہے جس کواولیں قرنی کہتے ہیں'' ان کی والدہ ہے''۔اس کو بیاض تھااس نے دعا کی اللہ نے وہ وُ ورکر دیا ہے۔ مگر ایک درہم کی جگداس کی ناف میں باقی ہے۔ فرمایا کہاس نے حضرت عمر ﷺ کے لئے استغفار کیا۔

راوی نے حدیث کوؤ کر کیا ہے ہمسلم نے اس کونقل کیا ہے جیج میں حدیث عفان سے مختصر طور پر۔ (مسلم۔ کتاب فضائل السحاب ص ۱۹۶۸) اور اس نے ان کے اوّل قصے کا ذکر نہیں کیا۔ ابو بکر نے ہمیں خبر دی ابوانحس علی بن مجمد مقری نے ، ان کوخبر دی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، ان کو یونس بن یعقوب نے۔

(۳) ہمیں خبردی محمد بن عبدالقد حافظ نے ،ان کوعبداللہ بن یعقوب شیبانی نے ،ان کو پیٹی بن محمد نے ،ان کومتد د نے ،ان دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے معاذبن ہشام نے ،ان کوان کے والد نے قبادہ ہے ،اس نے زرارہ بن اوئی ہے ،اس نے اسیر بن جابر ہے ،
اس نے کہا کہ امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب رہے ، جب ان کے پاس آئے۔ (اور مقری کی روایت میں ہے کہ ) جس وقت اہل یمن کی امداد کی جماعت مجاہدین کی اور جیوش اسلام کی مدد کے لئے پہنی تو حضرت عمر رہے ، ان سے بو جھا کہ تمہارے اندراویس بن عامر ہے۔ حتی کہ اولیس تک بہنے۔

انہوں نے پوچھا کہ کیاتم اویس بن عامر ہو؟ اس نے بتایا کہ جی ہاں! انہوں نے پوچھا کے قبیلہ مراد ہے ہو، پھر قرن ہے؟ اس نے بتایا کہ جی ہاں۔حضرت عمرﷺ نے پوچھا کہ تیرے ساتھ برص کا مرض تھا، تو اس سے ٹھیک ہو گیا مگرایک در ہم کی جگہ باتی ہے؟ اس نے بتایا کہ جی ہاں۔انہوں نے پوچھا کیا تیری والدہ ہیں؟ اس نے بتایا کہ جی ہاں! ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب علیہ نے بتایا کہ رسول اللہ ہیں ہے سُنا تھا، وہ فر مار ہے تھے تمبارے اُوپر ادیس بن عامر آئے گا اہل یمن کے امدادی بجاہدین کی جماعت کے ساتھ وہ اہل یمن ہے ہوگا قبیلہ مراد ہے۔ اس کے بعد فر مایا قرن ہے اس کوسفید داغوں کا مرض تھاوہ اس سے تندرست ہوگیا مگرایک درہم کی جگہرہ گیا۔ اس کی والدہ ہے وہ اس کے ساتھ نیکی اور خدمت کرتا ہے۔ اگر وہ مخص اللہ پرتسم ڈ الے تو ضرور وہ اس کو پورا کرد ہے گا۔ اگر تم ہے ہو سکے تو وہ تیرے لئے استغفار کر ہے تو ضرور ایسا کرنا۔ لہذا اب تم میرے لئے استغفار کرو۔ لہذا اس نے ان کے لئے استغفار کیا۔

اس کے بعد حضرت عمر ﷺ نے یو حیصا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کوفہ جانا ہے۔حضرت عمرﷺ نے کہا میں تیرے لئے کوفہ کے عمال کی طرف خطاکھے دوں؟

اورمقریٰ کی روایت میں ہے کہ میں کوف کے عامل کی طرف لکھ دوں؟ وہ تیرے ساتھ خیر کی وصیّت قبول کریں گے۔البتہ میں ہوجاؤں گا لوگوں کے متفرق گروہ میں (بیعنی عوامی گروہ میں )۔اورمقری کی ایک روایت میں ہے کہ غریب لوگوں میں رہنا مجھے زیادہ پسندہے۔

جب اگلاسال آیا ایک آ دمی نے جج کیااس اشراف میں ہے۔ لہذا حضرت عمر ﷺ نے اولیں قرنی کے بارے میں اس ہے دریافت کیا کہتم اس کوکیسا چھوڑ آئے ہو؟ یعنی وہ کیسے تھے؟ اس نے کہااس کواس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ پُرانا اور بوسیدہ گھرتھا، پھٹے پُرانے کپڑے تھے۔ سامان مال ومتاع قلیل تھا۔

حضرت عمر ﷺ نے فرمایا؛ میں نے رسول اللہ ﷺ سے شنا تھا فرمار ہے تھے ،تمہارے پاس اولیں بن عامر آئیں گے اہل بمن کے مجاہدین ومعاصرین کے ساتھ قبیلہ مراد کے ہوں گے۔ پھرمقام قرن کے بیں ان کو برص کی بیاری تھی اب اس سے تندرست ہوگیا ہے مگرایک درہم کا مقام باقی ہے،اس کی والدہ ہے وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔وہ اللہ پرشم ڈال دے تو اللہ اس کی شم کو پورا کردے گا۔اگرتم استطاعت پاؤ کہ وہ تمہارے لئے استغفار کر ہے تو ضروراہیا کروانا بعنی اس سے استغفار کروانا۔ جب وہ آ دمی آیا تو وہ سیدھااویس کے پاس پہنچااوراس سے کہا میرے لئے بخشش طلب کرو۔ کہا میرے لئے استغفار سیجئے۔اویس نے کہا کہ آپ ابھی ابھی نیک سفر (حج) سے آئے ہولہذا آپ ہی میرے لئے بخشش طلب کرو۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت عمر میں سے ل چکے ہو؟ اُس نے بتایا کہ جی ہاں!اس نے کہا کہ ان کے لئے بھی استغفار سیجئے۔

کہتے ہیں کہاس طرح لوگ ان کو بھانپ گئے للبذاوہ اپنے ہی رُخ پر چلا گیا اور کہا کہا چھامیں چلتا ہوں۔ وڈمخص کہتنے ہیں میں نے اس کو ایک حیا در پہنائی۔ جب کوئی انسان اس کود کچھا تھا تو کہتا تھا کہ بیرجیا در کہاں سے آگئی اویس کے پاس۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے سیح میں اپنے طول کے ساتھ اسحاق بن ابراہیم سے اور محمد بن مثنیٰ سے اور محمد بن بشار سے ،اس نے معاف ہے ،اس نے ہشام سے۔ (مسلم کتاب نضائل الصحابہ - مدیث ۲۲۵ ص ۱۹۲۹)

(س) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محر بن یعقوب نے ،ان کو اساعیل بن اسحاق نے ،ان کو ہد ہے ، ان کو مبارک بن فضالہ نے ،ان کو ابوالا صفر نے ،صعصعہ بن معاویہ سے وہ احنف کے پچا ہوتے ہیں۔ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے فر مایا تھا ہم لوگول کورسول اللہ ﷺ نے حدیث بیان کی تھی کہ عنقریب تابعین میں سے ایک آ دمی قرن سے آ کے گا اس کو اولیس بن عامر کہا جائے گا۔اس کو صفید واغ نکل آئے تھا س نے اللہ سے دورکرو ہے ،اللہ نے دورکرویا۔وہ کہ نے لگا ،اے اللہ المیر بسم براس میں سے داغ نکل آئے تھا س نے اللہ اللہ اللہ اللہ عمر سے میں تیری نعت کو یا دکروں جو مجھ پر آپ نے کی۔لبذا اس کے جسم پر اس قدر چھوڑ دیا گیا جس سے وہ اوراس سے دو اسے نقطرت کرواسکے قوضر ورکروائے۔ اس فران اللہ کے تعلقہ میں سے جو تحض اس کو یا لے اور اس سے دعائے مغفرت کرواسکے قوضر ورکروائے۔

(مسلم حديث ٢٢٣ يكتاب فضائل الصحابه ص ١٩٦٨)

(۵) ہمیں صدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ،ان کوعباس بن محمہ دوری نے ،ان کو ابولیعم نے ،ان کو شریک نے ،ان کو میز بد بن ابوزیاد نے ،عبدالرخمن بن ابولیل ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ صفین والا دن آیا تو ایک منادی کرنے والے نے منادی کی حضرت معاویہ بھی کی طرف ہے اصحاب علی کو ۔ کیا تمہار ہے اندراولیس قرنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں موجود ہے لہذا اس اعلان کرنے والے نے اپنی سواری کے جانور کو ایز لگائی حتی کہ وہ اصحاب علی کے ساتھ لاحق ہوگیا۔ پھراس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ہے شاتھ اس فرمارہ ہے تھے تمام تابعین میں بہترین تابعی اولیس قرنی ہوں گے۔

(۲) ہمیں خبروی ابوعبد اللہ هافظ نے ،ان کو ابوز کریا یکی بن محمر عزری نے ،ان کومحد بن عبد السلام نے ،ان کو اسحاق بن ابراہیم نے ،ان کو خبر دی عبد اللہ بن اللہ بن اللہ بن شقیق ہے ،ان کو خالد حذاء نے عبد اللہ بن شقیق ہے ،اس نے عبد اللہ بن شقیق ہے ،اس نے عبد اللہ بن ابوالحد عاء ہے کہ اس نے شنا رسول اللہ بھی ہے ، فرماتے تھے میری اُمت کے ایک آدمی کی شفاعت ہے بنوتمیم ہے زیادہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

(ترندى -كتاب صفة القيامة رحديث ٢٣٣٨ ص ١٢٦/٣ منداحمد ٢١١٥)

ثقفی کہتے ہیں کہ کہا ہے ہشام بن حسان نے کہ حسن بھری کہتے تھے کہ وہ اولیس قرنی ہے۔

## حضور على كاخبر دينا كه آپ كى أمت ميں ايك آ دمى ہوگا

اس کو کہا جائے گا صلہ بن اشیم لہذا آپ کی وفات کے بعد وہ اس صفت پر ہوا

(۱) جمیں خبر دی ابوالحن بن فضل قطان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کوعبداللہ بن عثان نے ، ان کوخبر دی عبداللہ بن مبارک نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر نے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر پینچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمات نے تھے کہ میری اُ مت میں ایک آ دمی ہوگا اس کو کہا جائے گا صلہ بن اشیم \_اس کی شفاعت کے ساتھ اٹنے اٹنے لوگ جنت میں جائیں گے ۔ حلیۃ الاولیاء ۲۳۱/۲)

(۲) ہمیں خبردی ابوالحسین نے ، ان کوخبردی عبداللہ بن جعفر نے ، ان کو بعقوب نے ، ان کوسعید بن اسد نے ، ان کوضمر ہ نے ابن شوذ ب ہے۔وہ سَتِ بیں کہ بی بی معاذہ عدویہ نے کہا کہ صلہ بن اشیم اپنے گھر کی مسجد سے اپنے بستر تک گھٹٹوں کے بل آتا تھا ،اُٹھٹا تھا تو نماز میں مصروف جاتا تھا۔

مصنف کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہصلہ بن اشیم صاحبِ کرامات تھا۔ ان کرامات کو یہاں ذکر کرنے سے طوالت ہوجائے گی۔ (حلیۃ الاولیام۔البدلیۃ والنہلیۃ )

باب ۱۲۰

# حضور ﷺ کا بید بعد حضرت علی ﷺ کے ہاں ایک لڑکا بیدا ہونے کی خبر دینا اور حضور ﷺ کا حضرت علی ﷺ کواجازت دینا کہ اس کانام میرے نام پراوراس کی کنیت میری کنیت پررکھنا ہیں بات حضرت محمد بن الحقیہ میں بوری ہوئی

(۱) جمیں خردی ابوعبداللہ حافظ اور محمد بن موک نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو ابواسامہ کلبی نے ،ان کوعون بن سلام نے ، ان کوقیس بن لیٹ نے محمد بن بشر سے ،اس نے محمد بن حنفیہ سے ،انہول نے حضرت علی ﷺ ہے۔

و د فرماتے میں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا ،عنقریب میرے بعد تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ میں اس کواپنا نام (محمہ) اور اپنی کنیت (ابوالقاسم)عطیہ کرتا ہوں۔(طبقات ابن سعد ۱۵/۵)

تعارف: ابن الحنفيه السيد، الإمام ابوالقاسم \_ ابوعبدالله محمد بن امام على بن ابوطالب قرشى ہاشى نظے ـ اس سال ان كى ولادت ہوئى جس سال سيد نا ابو بكرصد يق ﷺ كا انقال ہوا تھا \_ انتہائى متقى پر ہيز گارتھے، كثير العلم نظے \_ وفات المجھ ميں ہوئى \_ (مترجم )

www.besturdubooks.wordpress.com

# حضور بین کانی نی اُم ورقد رفظی کے بارے میں خبر دینا کہ وہ فیا کہ وہ وہ وہ وہ میں خبر دینا کہ وہ شہید ہو گئی تھی حضرت عمر بن خطاب کی کے زمانے میں

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن احمر مقری بن الحمامی نے بغداد میں ،ان کواحمہ بن سلمان نے ،ان کوجعفر بن محمہ بن شاکر نے ،ان کوابوقیم نے ،
ان کو ولید بن جمیع نے ، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے میری دادی نے اُم ورقہ بنت عبداللہ بن حارث نے اور رسول اللہ دھے اس کی زیارت کرتے تھے یون اس کو سلتے رہتے تھے اور اس کوشہیدہ کا نام دیتے تھے۔اس خاتون نے قرآن جمع کیا تھا اور حضور تھے نے جب بدر کا غزوہ کیا تھا تو اس وقت اس نے اجازت مانگی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیں ، میں بھی آپ کے ساتھ نکلول گی ،تنہار سے زخمیوں کا دواعلاج کرول گی اور تہارے مریضوں کی تنارداری کروں گی ،شہادت کی اللہ تھے بھی شہادت کی رہنمائی کردے۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا که الله تعالی مختبے شہادت کی ہدایت و بے والا ہے۔حضور ﷺ اس کوشہیدہ نام دیتے تھے۔

نبی کریم ﷺ نے اس کوا ہے گھر انے والوں کی امامت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی ایک لونڈی تھی اورا یک غلام تھا۔ اس لونڈی نے اسے غم دیا تھا۔ اس خاتون نے دونوں کومد برکر دیا تھا (بیعنی ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا ترک کر دیا تھا)۔ للبذاانہوں نے اس کوتل کر دیا تھا حضرت عمر بن خطاب ﷺ کی حکومت میں ۔ پس کہا گیا کہ بے شک اُم ورقہ کوتل کر دیا اس کی لونڈی نے اورغلام نے ۔ للبذاوہ فرار ہو گئے ، پھر پکڑ کر لائے گئے ، ان دونوں کو بھانسی دے دی گئی مدینے میں پہلے مصلوب تھے جن کو بھانسی دی گئی تھی ۔ حضرت عمر ﷺ نے بھی خاریا اور میں اللہ ﷺ نے بھی فرمایا تھا۔ فرمایا تھا۔ فرمایا تھا۔ فرمایا تھا۔ فرمایا کہ استداحہ ۵۰۵/۱)

حضرت عمرﷺ کی حکومت میں رات کولل ہوا تسج اعلان ہوا ،اُسی دن قاتل پکڑے گئے ،اُسی دن میمانسی لگادی گئی۔

(۲) ہمیں خُردی ابوعلی روذ باری نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کو ابودا وَد نے ،ان کوعٹمان بن ابوشیبہ نے ،ان کو وکیع بن جراح نے ،
ان کو ولید بن عبداللہ بن جمیع نے ،ان کوان کی دادی نے اور عبدالرحمٰن بن خلادانصاری نے اُم ورقہ بنت نوفل ہے کہ نبی کریم ہے نے بدر کاغز وہ کیا تھا تو اُم ورقہ بنت نوفل ہے کہ نبی کریم ہے نے بدر کاغز وہ کیا تھا تو اُم ورقہ نے کہا تھا آپ مجھے اس غز وہ میں ساتھ چلنے کی اجازت دیں ۔ میں تنہاد ہے مربیطوں کی تیار داری کروں گی شایداللہ مجھے بھی شہادت دے دیں گے۔اس کے بعد ہے اس کا نام پڑگیا تھا شہیدہ ۔وہ قر آن پڑھتی تھی اس نے نبی کریم ہے اجازت ما گئی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مؤذن مقرر کرے گی جواس کے لئے اذان کہے ،اجازت دے دیں ۔ حضور کھی نے اجازت دے دیں ۔ حضور کھی نے اجازت دے دیں۔ حضور کھی نے اجازت دے دی تھی ہے ۔اس کے انہان کہے ،اجازت دے دیں۔

اس کا ایک غلام تھا اورا یک لونڈی تھی ،اس نے ان کو مدبر کیا تھا۔ وہ رات کو اُٹھے اور انہوں نے اس کوچا دریا بچھونے میں باندھ دیا جس سے وہ مرگئیں۔ پھر انہوں نے اس کو فن بھی کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر ﷺ چیا۔ انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ وہ دونوں جس کے ماس ہوں یا جس کوان کے بارے میں علم ہویا ان دونوں کو دیکھا ہو وہ انہیں ہمارے پاس لے آئے۔ لہذا وہ لائے گئے اور حضرت عمر ﷺ کے تحقم سے بھائی پراڑکا دیئے گئے۔ وہ دونوں پہلے مصلوب تھے مدینے میں۔ (اصابہ ۵۰۵/۳)

# حضور المنظمی کاخبر دینا طاعون کے بارے میں وباء جوشام میں واقع ہوئی آپ کے اصحاب میں عہدفاروق میں اے موٹی آپ کے اصحاب میں عہدفاروق میں اے عوف! قیامت سے پہلے چھامور یا در کھو میری موت ۔ بیت المقدس کی فتح ، دوو بائی موتیں اور مال کی کثر ت

(۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالحن احمد بن عمر نے ،ان کوموی بن عامر ہے،ان کو ولید بن تھم نے ،ان کوعبداللہ بن ابوالعلا ، بن زبر نے کداس نے سنا محمد بن عبداللہ حضری ہے،اس نے ابوادر لیس خولانی ہے،انہوں نے عوف بن مالک انجھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ غز وہ تبوک میں میں میں رسول اللہ ہوگئے۔ میں آیا وہ چمڑے کے ضیے میں تشریف فرما تھے۔ میں خیمے کے تی میں بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ،اے عوف! اندر آجائے۔ میں نے کہا کہ کیا بورا آجاؤں یا کچھ آجاؤں ( کیا اندرجاؤں یا سرف جھا تک کریات کروں)۔ آپ نے فرمایا ہی طرح۔ میں اندرداخل ہواتو آپ وضوکر رہے تھے۔

اور راوی نے حدیث کوذکر کیا۔ بخاری نے اس کوروایت کیا ہے سیح میں حمیدی ہے،اس نے ولید ہے مگر اس نے کہا کہ پھر دوموتیں بول گی جوتمبارے اندر پھیلیں گی جیسے بھریوں کا مرناو بائی بیاری ہے۔

( بخارى \_ كتاب الجزيد حديث ١١٥٦ فق البارى ١١/١٥٥ كتب الفتن وحديث ١٣٨٢ ص ١/١١١١)

(۲) ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محبوبی نے ،ان کوسعید بن مسعود نے ،ان کونضر بن شمیل نے ،ان کوشعبہ نے ، ان کو بزید بن خمیر نے ،وہ کہتے میں کہ میں نے سُنا شرحبیل بن شعبہ ہے ،وہ کہتے ہیں کہ شام کے ملک میں طاعون واقع ہوا تھا۔عمرو بن العاص بھڑے نے فرمایا کہ بدرجس ہے اس سے متفرق ہوجاؤ۔ (اد ہراُد ہر چلے جاؤ)

ائن حسنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ہوئی کی صحبت اختیار کی اور بے شک عمرو بن العاص البتہ زیادہ بھٹکا بوا ہے جیسے اُونٹ سے جوا ہے گھر سے بھٹک جائے۔ بےشک وہ طاعون رحمت وشفقت ہے تمہار سے ربّ کی دعا ہے تمہار سے نبی کی ،اور وفات ہے نیک لوگول کی جوا ہے گھر سے بھٹک جائے۔ اور اس سے متفرق نہ ہو۔ یہ بات پہنی عمرو بن العاص ﷺ کے پاس ،انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اسے۔ (یعنی اس نے شرصیل بن شعبہ نے )

(۳) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرونے ، ان دونوں کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کوعباس بن محمد بن یعقوب نے ، ان کو عباس بن محمد بن یعقوب نے ، ان کو عباس بن محمد بن بھر ہے ، ان کو ابو بکر نہشلی نے ، ان کو زیاد بن علاقہ نے ، اس نے اسامہ بن شریک ہے ، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ نکلے بنو تغلبہ کے بارہ آ دمیوں کے ساتھ ۔ ہمیں خبر پہنچی کہ ابوموی ایک منزل پراُ تر ہے۔ ہم ان کے پاس آئے۔ ہم نے اُن کو سنا۔

وہ رسول لندہ ﷺ سے صدیث بیان کرر ہے تھے کہ انہوں نے فر مایاءا سے اللہ!میری اُمت کی فٹااور بلا کت (اپنے راستے میں)طعن اور طاعون میں بنا۔ہم نے پوچھا کہ طعن توبیہ ہوائین نیز وزنی اور طاعون کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہار سے اعداء کوجنون سے رسوا کرد ہے، ہرا یک صورت میں شہداء ہوں گے۔( منداحمہ سے ۳۹۵۔۳۱۳)

(۳) ہمیں خبردی ابونصر بن قیادہ نے ،ان کوخبر دی ابوالحسن محمد بن حسن سراج نے ،ان کومطین نے ،ان کو بدبہ بن خالد نے ،ان کو عبد ابن کو بدبہ بن خالد نے ،ان کو عبد ابن کو بدبہ بن خالد نے ،ان کو عبد الواحد بن زیاد نے عاصم احول ہے ،اس نے کریب بن حارث ہے ابن ابوموی ہے ،اس نے ابو بردہ بن قیس ہے ابوموی اشعری کے بھائی ہے ، بیدکہ درسول اللہ ﷺ نے فرمایا ،اے اللہ میری امت کی ہلاکت اپنے راستے طعن اور طاعون میں بنا۔ ( یعنی نیز ہ زئی اور وہائی امراض ) (منداحمہ سے ۲۵۰٬۳۹۸ میری) است کی ہلاکت اپنے راستے طعن اور طاعون میں بنا۔ ( یعنی نیز ہ زئی اور وہائی امراض ) (منداحمہ سے ۲۵۰٬۳۹۸ میری)

(۵) ہمیں خبردی ابوذکریا بن ابواسحاق نے ،ان کوابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کومحہ بن نصر نے ،ان کوابن وہب نے ،ان کوابن لہید نے ،
ان کوعبداللہ بن حیان نے کہ اُس نے سُنا سلیمان بن موک سے ،وہ ذکر کرتے ہیں کہ بے شک طاعون واقع ہوا تھالوگوں ہیں جسر عموسہ والے ون ۔
البذا عمر و بن العاص ﷺ کھڑے ہوئے اور فر مایا: اے لوگو! بیصورت رجس ہے ، اس سے کنارہ کش ہوجا کہ شرحبیل نے کہا ،اے لوگو! بے شک میں اسلام لا چکا ہوں اور نماز بھی ہے ۔ بے شک عمر والبتہ زیادہ بھٹک گئے میں اسلام لا چکا ہوں اور نماز بھی ہے ۔ بے شک عمر والبتہ زیادہ بھٹک گئے اونٹ سے جوابے گھر سے بہک جائے بھٹک جائے ۔ بے شک وہ بلااور آزمائش ہے۔اللہ نے اس کوا تارائے تم لوگ صبر کرو۔

او ہر سے حضرت معاذبن جبل ﷺ نھے کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ اے لوگو! بے شک میں نے تمہارے ان دونوں صاحبوں کی بات شنی ہے بے شک بیطاعون تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نمی کی دعاہے۔ میں نے رسول اللّٰد کا گئے سئنا تھا، فر مار ہے تھے بے شک تم لوگ عنقریب شام میں جاؤ کے اور تم لوگ اس سرز مین پر اُتر و سے جس کو جسر عموسہ کہا جائے گا۔ وہاں پرتمہیں پھنسیاں نکلیں گی۔ ان کی ذباب محصیاں ہوں گی ، بچھوڑے کی ذباب کی طرح۔ اللّٰہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے نفسوں کوشہادت دے گا اور تمہاری اولا دوں کو بھی اور تمہارے مالوں کو یا ک کرے گا۔ (منداحمہ ۱۹۵/۵۔ ۱۹۲)

اے اللہ!اگرتو جانتا ہے کہ میں نے بیہ ہات شنی ہے رسول اللہ ﷺ ہے تو تو معاذ کواور آل معاذ کواس میں سے پوراپورا حصہ عطافر مااور اس کواس سے عافیت نددے۔

کتے میں کہ انہیں شہادت کی اُنگلی پر طاعون کا اثر ہوا ، انہوں نے اس کی طرف دیکھیکر بیکہنا شروع کیا ، اللہ تو اس میں برکت عطافر ما۔ بے شک تو جب جھوٹی چیز میں برکت دیتا ہے وہ بوی ہوجاتی ہے۔اس کے بعداس کے بیٹے کوطاعون ہوا ، وہ اس کے پاس مجھے اور کہا ،

> الحق من ربّك فلا تكونن من الممترين \_ (سورة بقره: آيت ١٣٥) حق بچ ب، تير رب ك طرف \_ برابداتم شكر فرالون بن نبونا-

> > بينے نے جواب میں کہا:

ستحدنی ان شاء الله من الصابرین \_ (سورة صافات: آیت ۱۰۲) انشاءالله آپ مجھم مرکرنے والوں میں پائیں گے۔

انشاءالله آپ کھے مرکز کے دالوں میں پائیں گے۔

انشاءالله آپ کے کہ کہ کہ انہا

# حضور ﷺ کا ایسے فننے کے بار بے میں خبر دینا جو دریا کی مثل مصور ﷺ کا ایسے فننے کے بار بے میں خبر دینا جو دریا کی مثل موج مارے گا، نیزید کہ وہ ابو بکراور عمر کے دور میں نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس فتنے کا دروازہ ٹو ٹناقتلِ عمرﷺ ہے

(۱) ہمیں خبردی ابوانحسین علی بن محربن عبداللہ بن بشران نے بغداد میں ،ان کوابوجعفر محدد بن کنتری رزاز نے ،ان کوعباس بن محمد دوری نے ،
ان کو یعلیٰ بن عبید نے ،ان کو اعمش نے شفیق سے ،اس نے حذیف سے ،وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب دیا ہے ۔ پاس بیٹھے تھے۔
انہوں نے بوچھا کہتم میں سے کون فتنے کے بارے میں کئی حدیث رسول یا در کھے ہوئے ہے۔ میں نے بتایا کہ میں ہوں۔انہوں نے فرمایا
لا یے بیان شیجے آپ تو بڑے جری ہیں۔

میں نے کہا کہ آ دمی کا فتنداس کے اہل میں ہو بیاس کے مال میں بیاس کی اولا ومیں بیاس کے پڑوی میں اس کوتو نمازمٹاوی ہے،اس کا کفارہ بن جاتی ہےاورصدقہ کرنامٹادیتا ہے۔

حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ میری مراداس فتنے سے نہیں ہے۔ میری مراداس فتنے سے ہوموج مارے گا دریا کی طرح۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! میں ان فتنوں میں سے کوئی شی آپ کؤہیں پائے گی، بے شک آپ کے ادراس فتنے کے درمیان دروازہ بندہے۔حضرت عمر ﷺ نے یو چھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ دروازہ کھولا جائے گایا تو ڑا جائے گا؟ میں نے کہا کہیں بلکہ تو ڑا جائے گا۔حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ پھروہ بھی بند بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ جی ہاں۔

ہم نوگوں نے حصرت حذیفہ ﷺ پوچھا کیا حصرت عمرﷺ اس مذکورہ دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ بالکل۔جیسے ان کو یہ معلوم تھا کہکل صبح کے بعد پھررات ہوگی ،اس لئے کہ میں نے اس کوحدیث بیان کی تھی کوئی غلط بات نہیں۔

کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈرگئے حذیفہ ہے ،اوران ہے بینہ پوچھا کہ وہ درواز ہ کون ہے۔ مگر ہم لوگوں نے مسروق ہے کہا آپ پوچھیں۔ انہوں نے حذیفہ ہے پوچھا کہ وہ درواز ہ کون ہے؟انہوں نے بتایا کہ وہ عمر ﷺ ہے۔

اس کو بخاری نے بقل کیا ہے کئی طرق ہے ،اعمش اور حدیث جامع بن ابوراشدہے ،اس نے شقیق ہے۔ ( بخاری کیاب الفتن مسلم یکٹاب الفتن واشراط الساعة )

(۲) جمیں خبردی ابوابحسین بن فضل قطان نے ، ان کوعبداللہ بن جعفر نے ، ان کو لیتقوب بن سفیان نے ، ان کو ابوالولید نے ، ان کو ابوعوانہ نے ، ان کو عاصر نے ان کو ابوالولید نے ، ان کو ابوعوانہ نے ، ان کوعائم کے میں کوعائم کے میں کہتے ہیں کہ میری طرف امیر المؤ منین نے کھا (جب شام ان کے کمیں ہوگیا ) اور یا کھا کتم ارض ہند میں جاؤ۔ ان دنوں ہند سے مراد ہمارے دنول میں بصرہ ہوتا تھا اور میں اس کونا پسند کرتا تھا۔

ایک آدی نے کہا کہم اللہ ہے ڈروا سے سلیمان! بے شک فتنے تحقیق ظاہر ہو بچکے ہیں۔ بساس نے کہا بہر حال ابن خطاب ابھی زندہ ہے کھے نہیں ہوگا اور بیفتنوں کا بڑھنا اس کے بعد ہوگا اور لوگ ذی بلیّان میں تھے۔ فلان فلال ابھی جگہ پر ، بس آ دمی و کیھے گا اور وہ متفکر ہوجائے گا کہ کیاوہ اس جگہ کو پالے گاجہاں اس کے ساتھ وہ کیفیت نہ ہوجواس مقام پرواقع ہوئی جوا یک مقام ہے جس تک وہ رہ رہاہے فتند شروغیرہ لیس نہ پائے وہ ایام جورسول اللہ ﷺ نے ذکر کیا قیامت ہے پہلے ایام الحراج پس ہم اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں کہ مجھ کو یاتم لوگوں کو ایام یالیس۔

(۳) جمیں خبردی ابوانحسین بن بشران عدل نے ،ان کواساعیل بن محمد صفار نے ،ان کومحمد بن اسحاق صغانی نے ،ان کو یعلیٰ بن عبید نے ، ان کو اعمش نے شقیق ہے ،ان کوعروہ بن قیس نے ۔

وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگول کوخطبہ دیا خالد بن ولید نے اور کہا کے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رہے۔ نے جھے بھیجا شام کی طرف، وہ ان کوفکر مند کئے ہوئے تھا۔ وہال کنٹرول ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ میری جگہہ کسی اور کوتر ججے دیں اور مجھے ہند میں بھیجے دیں مگراس آدمی نے کہا جو آپ کا نائب تھا، ابھی آپ صبر کریں کہ امیر المؤمنین ہے شک فلٹے تحقیق ظاہر ہو چکے ہیں۔انہوں نے فر مایا اور یہ کہ این خطاب پھی ابھی زندہ ہے؟ یہ تو ان کے بعد ہوگا۔ ماسوائے اس کے بیں کہ یہ کام ان کے بعد ہوگا جب لوگ مصیبت میں ہوں گے۔انسان اس وقت سوچے گا کہ کہیں وہ ایسی سرزمین پائے جہال یہ کیفیت نہ ہوجو یہاں ہے جس سے وہ بھاگ رہا ہے۔لیکن وہ ایسی سرزمین نہ پائے گا۔

(البداية والنهاية ٢٠٣/٦)

باب ۱۲۴

- (۱) حضور ﷺ کااس آزمائش وختی کے بارے میں خبر دینا جوحضرت عثمان بن عفان ﷺ کو پہنجی ۔
- (۲) اوراس فتنے کی خبر دینا جوان کے ایام حکومت میں ظاہر ہوا۔
- (۳) اوروہ علامت جودلالت کرتی ہےان کی قبر پراوران کے دوساتھیوں کی قبر بررضی اللہ عنہما۔

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ اور ابوسعد محمد بن فضل نے ،ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس بن محمد بن یعقوب نے ،ان کو رہے بن سلیمان نے ،ان کوشر یک بن نمر نے ابن المستب سے ،اس نے ابوموئ رہے بن سلیمان نے ،ان کوشر یک بن نمر نے ابن المستب سے ،اس نے ابوموئ اشعری سے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیاا ہے گھر میں پھر میں نکلا ، میں نے دل میں کہا کہ آج میں ضرور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ امہوں گا۔ لہٰذا میں مسجد میں آیا۔

میں نے نبی کریم ﷺ کے ہارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا وہ باہر چلے گئے ہیں اوراس جانب جارہے ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے نکلاحتیٰ کہ میں بیراریس پر پہنچ گیا۔اس کا درواز ہ تھجور کی چھڑیوں کا تھا۔ میں اس کے درواز ہے کے پاس تفہر گیاحتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ حضور ﷺ نے اپنی حاجت پوری کرلی ہوگی اور بیٹھ گئے ہوں گے۔لہٰذا میں ان کے پاس گیا، میں نے سلام کیا۔وہ اس کنویں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے وسط میں ، پھرآپ نے اپنے پیراس کے اندرلٹکا لئے اور دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹالیا۔ میں دروازے کی طرف لوٹا۔

میں نے کہا آج میں رسول اللہ ﷺ کا دربان بن جاتا ہوں۔ میں ذراساہی تفہراتھا کہ دروازہ کھٹکا، میں نے پوچھاکون ہے؟ کہامیں ابوبکر۔ میں نے کہا کہ تفہر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا جاکران کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی ابوبکر اندر کنے کی اجازت جاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کوا جازت وے دواور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میں جلدی سے گیا میں نے کہا اندر آجا ہے اور رسول اللہ میں تے کہا اندر آجا ہے اور رسول اللہ میں تے کہا درت دیتے ہیں۔ آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔

کتے ہیں کہ وہ داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ بہلومیں کنویں کی دھار پر بیٹھ گئے دائیں طرف۔انہوں نے بھی پیراندرلٹکا لئے اور پنڈلیوں سے کپڑ اہٹالیا جیسے نبی کریم ﷺ نے کیا تھا اس کے بعد میں واپس لوٹا ، کیونکہ میں اپنے بھائی کووضوکر تا ہوا جھوڑ گیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے چھے آرہا ہوں مگر میں نے ول میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ فلاں سے خیر کا ارادہ کرے گا تو اس کو لے آئے گا۔

کہتے ہیں اتنے میں دروازے کی تحریک میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا تمرہوں۔ میں نے کہاڑکیں کہ میں نی کریم ہوگا کے پاس آیا، میں نے ان کوسلام کیا اور بتایا کہ حضرت عمرہ ہوگئا نے ہیں۔ حضور ہی نے فر مایا اس کواجازت دے دواوراس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہتے ہیں میں نے آکران کواجازت دی اوران ہے کہا کہ رسول اللہ ہی آپ کو جنت کی بشارت دیے ہیں۔ وہ اندرآئے اور رسول اللہ ہی کے ساتھ بینے گئا اس کی با نمیں جانب، انہوں نے بھی اپنے پیر کنویں میں لٹکا لئے اور پند لیوں سے کپڑا اُٹھالیا جیسے نبی کریم اور ابو بکر می نے کہا کہ اس کے ساتھ فیر کا ارادہ کرے گا تو اس کو بھی لئے آئے گا ، دل میں ارادہ اپنے بھائی کا تھا۔ پھر جب دروازے کو تحریک ہوئی اور میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے بتایا عثان بن عفان ۔ میں نے کہا رُک جائے ۔ میں نے جا کر حضور ہی کو بتایا کہ عثان میں بٹارت دے وہ ساتھ تحقی اور حضور ہی کو بتایا کہ عثان میں بٹارت دے وہ ساتھ تحقی اور تر نائش کے یا مصیبت کے جواس کو بہنچگی۔

کہتے ہیں میں آیا اور میں نے بتایا کہ حضور ﷺ آپ کوا جازت دیتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں ساتھ بختی اور مصیبت کی بھی جوآپ کو پہنچے گی۔وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کنویں پر گولائی پر ہیٹھنے کی جگہ نہ پائی وہ ان تینوں کے سامنے کنویں کے کٹاؤ پر ہیٹھ مجھے اور انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے کیڑ اہٹادیا اوران کو کنویں میں لٹکا دیا جیسے رسول اللہ ﷺ نے اورابو بکر ﷺ نے عمرﷺ نے کیا ہوا تھا۔

شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا مطلب ان کی اس طرح سے قبریں ہیں تعبیر کیا ہے۔

یخاری مسلم نے اس کونکالا ہے تیجے میں حدیث سلیمان بن بلال سے ۔ (بخاری کتاب فضائل اسحابی النبی عظے نسلم کتاب فضائل السحاب)

#### جب سے میں نے آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں نے دایاں ہاتھ اپی شرم گاہ کوہیں لگایا

(۲) ہمیں خبر دی ابونصر عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن قادہ نے ،ان کوخبر دی ابو محداحمد بن اسحاق بن بغدادی نے برات میں ،ان کوخبر دی ابو محداحمد بن اسحاق بن بغدادی نے برات میں ،ان کوخبر دی معاذ بن بحد بن خاطب نے عبدالرخمن بن بحیر سے اس نے زید بن معاذ بن بحد میں معاذ بن بحد میں معافر بن بحد میں بیٹا ہوا یا وگھے اور فر مایا کہ ابو بکر صدیق ہوئے کی باس جاؤتم اس کو اپنے گھر میں بیٹا ہوا یا وگھے جو اگر وں بیٹے کر کیڑ البیٹے ہوئے ہوں سے ۔ کہنا کہ بی کریم تم پرسلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوش ہوجا ؤجنت کے ساتھ ۔ اس کے بعد تم

ثنیہ میں جاؤتم عمر کوماو کے وہ گدھے پر سوار ہوں گے ،ان کے سر کاا گلاحصہ چیک رہا ہوگا (لیعنی آنج بال اُڑنے کی وجہ ہے )۔ان کو بولو نبی کریم ﷺ تم پر سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت کے ساتھ خوش ہوجاؤ۔اس کے بعد وہاں ہے ہٹواورعثان ﷺ کے پاس جاؤ۔اس کوتم بازار میں خرید و فروخت کرتا ہوا پاؤگے۔ بولو نبی کریم سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم جنت کے ساتھ خوش ہوجاؤ۔ مگر بعد شدید اہتلاء اور بختی کے۔ (ابوالمیاور مشرالحدیث ہے۔ تاریخ کبیر ۲۳۷۱)

tat

وہ کہتے ہیں کہ بن چلا گیاحتی کہ میں ابو بمرصاریق ﷺ کے پاس پہنچامیں نے ان کو پایاوہ اپنے گھر میں بیٹھے چادر لپیٹے ہوئے تھے جیسے مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ بیس نے کہا کہ بے شک نبی کریم آپ کے اُوپر سلام کہتے ہیں اور فرمائے ہیں کہتم خوش ہوجاؤ جنت کے ساتھ۔ انہوں نے بوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ ہیں کہوہ اُٹھے اور حضور ﷺ کے پاس چلے گئے۔

کہتے ہیں کہ میں ثنیہ میں گیاا جا نک و یکھا کے حضرت عمر ﷺ اپنے گدھے پر سوار تھے۔ان کے سرکے سامنے کا حصہ بغیر ہالوں کے چمک رہا تھا، جیسے رسول اللہ ﷺ نے مجھے فر مایا تھا۔ میں نے کہا ہے شک اللہ کے نبی آپ کوسلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خوش ہوجا ہے جنت کے ساتھ ،انہول نے بوچھا کہ کہاں ہیں رسول اللہ ﷺ ؟ میں نے بتایا کہ فلال فلال جگہ۔ کہتے ہیں وہ بھی حضور ﷺ کے یاس چلے گئے۔

کہتے ہیں پھر میں بازار کی طرف گیا، میں نے حضرت عثمان کو پالیاو ہاں خرید وفرخت کررہے تھے جیسے رسول انڈد ﷺ نے بتایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور ﷺ آپ کوسلام کہتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ خوش ہوجا ہے جنت کے ساتھ ،لیکن بعد شدید آزمائش کے ۔انہوں نے پوچھا رسول اللّٰہ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ فاماں فلاں جگہ پر ہیں ۔انہوں نے میر اہاتھ پکڑا اور ہم سب حضور ﷺ کے پاس چلے گئے ۔

مصنف امام بیہ قی کا حدیث مذا پر تبصرہ: میں کہتا ہوں کہ عبدالاعلیٰ بن ابوالمساورضعیف ہے اس حدیث میں ۔اگریہاس کا حفظ ہوتو احتال ہے کہ نبی کریم ﷺ نے زید بن ارقم کوان کی طرف بھیجا ہواورا بومویٰ کومعلوم نہ ہو۔لبذاوہ درواز ہے پر بیڑھ گیا ہوجب وہ لوگ آ گئے ان کوجاری کردیا ہو۔ابومویٰ کی زبان برای کی مثل ۔ والتداعلم

اور تحقیق روایت کیا گیا ہے حضور کے خبر دینے کے بارے میں بایں طورعثان بن عفان ﷺ کرویئے جا کیں گےا حادیث کثیرہ میں۔

#### كياآپ بلوائيوں سے قال نہيں كريں گے ، فر مايا كہيں

#### رسول الله على في ميرى طرف ايك عهد كيا تفامين اس يرصا بر مون

(۳) ان میں سے ایک وہ ہے جس کی ہمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوخبر دی ابوعمر اورعثان بن احمد بن ساک نے ، ان کو عبدالرحمٰن بن محمد بن منصور حارثی نے ، ان کو بیخی بن سعید قطان نے ، ان کو اساعیل بن ابو خالد نے قیس بن ابو حازم سے ، اس نے ابوسہلہ مولی عثان سے ، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یہ کہ دسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، میں اپنے پاس بلاتا ہوں اپنے اصحاب میں اس آ دمی کوجو میرے نزویک خاص طور پر بیارا ہے۔

کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابو کمرصدیق بیٹے ؟فرمایا کنہیں۔ میں نے پوچھا کیاعمرفاروق بیٹے ؟فرمایا کنہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے چچازاد علی بیٹے ؟ فرمایا کنہیں ۔ میں نے پوچھا کہ پھرکون عثمان غنی بیٹے ؟ فرمایا کہ جی ہاں! فرمایا کہ پھرعثمان بیٹھآ گئے تو (فرمایا میں اُٹھ جاؤں) پھرحضور بیٹھ اس کے ساتھ آ ہستہ سے کوئی بات کرنے گئے جس سے عثمان کارنگ متغیر ہوتا گیا۔

جب یوم الدارآ یا بعنی عثمان کے محاصرے کا تو ہم نے کہا کیا آپ قمال کریں گے؟ فرمایا کنہیں بے شک رسول اللہ ﷺ نے میری طرف عہد کیا تھا ایک امر کا، میں اپنے نفس کواس پررو کئے اور صبر کرنے والا ہوں۔(سنداحمہ۔البدلیة والنبلیة ۲۰۵/۱)

#### قیامت قائم نه ہوگی حتی کہتم اینے امام وخلیفہ سے قبال کرو گے

(۳) ہمیں خبر دی ابو بکرین فورک نے ، ان کوخبر دی عبدالقدین جعفر نے ، ان کو بونس بن صبیب نے ، ان کو ابوداؤد نے ، ان کواساعیل بن جعفر نے ، ان کوعمر و بن ابوعمر و سے مولی المطلب اسی طرح کہا ہے ابوداؤد نے ، اس نے حذیفہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول القد ﷺ نے فر مایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہتم لوگ اپنے امام اور خلیفہ کے ساتھ قبال کرو گے اورتم اپنی تلواروں کوخون آلود کرو گے اورتم ہارے دنیوی امور کے تمہار بے شریراور بدترین لوگ وارث بن جائیں گے۔

(ترندی کتاب المنتن حدیث ۱۷۱۰ س ۴۱۸۸ این باد کتاب الفتن حدیث ۴۰۳۳ ص ۱۳۴۲/۱ منداحد ۲۸۹/۵)

#### قیامت سے پہلے د نیامیں سعید ترین انسان لکع ابن لکع ہوگا

(۵) ہمیں خبردی ابوالحسن علی بن محدمقری نے ،ان کوخبردی حسن بن محمد بن اسحاق نے ،ان کو یوسف بن یعقوب نے ،ان کوابور تیج نے ،
ان کواساعیل بن جعفر نے ،ان کوعمرو بن ابوعمرو نے ،ان کوعبداللہ بن عبدالرحمٰن نے ،ان کوحذیفہ نے ، بید کہ نبی کریم ﷺ نے فرما یا راوی نے
اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے ندکورہ حدیث کی مثل اور اس میں اضافہ کیا ہے کہ قیامت نہ ہوگی حتیٰ کہ سب لوگوں میں سے سعیدترین انسان
دنیا میں ذکیل بن ذکیل (کمینا بن کمینه) ہوگا۔

اس کوسلیمان بن بلال نے روایت کیا ہے عمر و بن ابوعمر و ہے ،اس نے عبدالرحمٰن سے ،اس نے حذیفہ ہے۔

#### جو خص تین موقعوں پر نجات یا گیاوہ کا میاب ہو گیا میری موت پر

#### خلیفہ حق کی موت پر اور د جال ہے

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محد بن یعقوب نے ،ان کو ابوعبداللہ محد بن عبداللہ بن عبدالکہ مصری نے ،ان کو ان کے والداور شعیب ابن لیٹ نے ،ان دونوں نے کہا کہ ان کو حدیث بیان کی لیٹ نے بزید بن ابو حبیب سے ،اس نے ربیعہ بن لقیط کیسی سے ، اس نے عبداللہ بن حوالہ اسدی سے ،اس نے رسول اللہ وہا ہے ، آپ نے فر مایا کہ جو شخص نے گیا نجات یا گیا تین چیزوں سے ۔ تحقیق وہ نجات یا گیا ۔ اس نے بوجھا وہ کیا ہیں یا رسول اللہ! فر مایا کہ میری موت اور حق پر صبر کرنے والے خلیفہ کا قبل اور جبر أخود کو روکنے والے دجال سے ۔ (البدایة والنہایة والنہ والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہایة والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ

### لوگتم سے مطالبہ کریں گے کہم وقمیض اُ تاردوجواللہ نے تجھے بہنائی ہے اگرتم نے اُ تاردی توتم جنت میں نہیں جاؤگے

(2) ہمیں خبردی ابوانحسین بن بشران نے ،ان کوخبردی علی بن محمصری نے ،ان کومحد بن اساعیل سلمی نے ،ان کوعبداللہ بن صالح نے ،ان کولیث نے ،ان کوخالہ بن بزید نے ،ان کوسعید بن ابو ہلال نے ربیعہ بن سیف سے کہ اس نے اس حدیث کو بیان کیا کہ وہ ایک جگہ بیشا تھا شفی استحی کے ساتھ ۔اس نے کہا کہ بیس نے سُنا تھارسول اللہ ہے ہے ، وہ کہتے تھے کہ بیس نے سُنا تھارسول اللہ ہے ہے ، وہ فرماتے تھے مقل استحی کے ساتھ اور دارعرب کی چکی کا ما لک زندگ عنقر یب تہارے اندر بارہ خلفاء بول گے۔ابو بکر صدیق بھی تھی ہے ہیں تھی ہرے گا مگر تھوڑ اسا اور دارعرب کی چکی کا ما لک زندگ گراس طرح کہ وہ مید ہوگا اور مرے گا اس طرح کہ وہ مید ہوگا اس طرح کہ شہید ہوگا۔

ایک آدمی نے کہایارسول اللہ! وہ کون ہے؟ فر مایا کہ عمر بن خطاب ﷺ اس کے بعد حضور ﷺ حضرت عثمان ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا تم بھی ہے۔ فر مایا تم بھی ہے ہوئے اور فر مایا تم بھی ہے۔ فر مایا تم سے لوگ مطالبہ کریں گے کہ تم تم بھی اُ تار دو ( حالا نکہ ) وہ تھے اللہ نے بہنائی ہوگی۔اللہ کی شم جس نے جھے حق کے ساتھ بھیجا ہے ، البت اگر تم نے اس کو اُتارہ یا تو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ اُونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے۔(البدیة والنہایة ۲۰۱۸) ( نوٹ ) : معلوم ہوا یہی مرضی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی کہ حضرت عثمان شہید ہوجائے مگر اپنے و فاع کے لئے مدینہ میں فوج اور طاقت استعال نہ کرے۔ اور طاقت استعال نہ کرے۔

#### میرے بعد فتنہ اور اختلاف کے وقت امین اور اس کے اصحاب کے ساتھ جُڑو ہے رہنا حضور ﷺنے حضرت عثمان عنی ﷺ کے بارے میں فرمایا

(۸) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابومحہ بن ابو حامد مقری نے آخرین میں ، انہوں نے کہا کہ میں صدیت بیان کی ہے ابوالعباس محمہ بن بن مرزوق نے ، ان کو وہب نے ، ان کو موٹ بن عقبہ نے ، وہ کہتے ہیں کہ جھے حدیث بیان کی میر ہے نا ابو حبیب نے کہ وہ وہ ارعثان کے میں داخل ہوئے حالا نکہ حضرت عثمان کے اس میں محصور تھے۔ اور اس نے سُنا ابو ہریہ کھی ہے کہ عثمان اجازت ما نگ رہے تھے کلام کرنے کے لئے ، حضرت عثمان عن میں نے ان کو اجازت دی ، وہ کھڑ ہے ہو گئے ۔ انہوں نے اللہ کی حمد ثناء کی اس کے بعد فرمایا کہ میں نے سُنا تھارسول اللہ تھی ہے ، فرمار ہے تھے تم لوگ عنقریب پالو کے میرے بعد فتنا وراختلاف ، پایوں کہا تھا اختلاف اور فتنا نے اور اس کے ساتھیوں کو میں سے کسی کہنے والے نے کہایارسول اللہ ا آپ ایس صورت میں ہمیں کیا تھم ویں گے؟ فرمایا کے تم لوگ امین انسان اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑے دربنا یعنی ان کے ساتھ ہوئو ہے دربنا۔ وہ اشارہ فرمار ہے تھاس کے ساتھ یعنی عثمان کی طرف۔

#### فتنهل عثان \_فتنها يام على

#### سترسال تك حكومت بنوأميه كااستحكام وغيره كي طرف حديث مين اشاره

(۹) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن فضل قطان نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر بن درستویہ نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کوعبداللہ بن موی نے ، ان کو اسرائیل نے منصور سے اس نے ربعی ہے ،اس نے براء بن ناجیہ کا بلی سے ،اس نے ابن مسعود سے ۔وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:اسلام (کے دور) کی چکی چلتی رہے گی پینیتیں سال یا چھتیں سال یا سینتیس سال ،اگر ہلاک ہو گئے توان کاراستہ ہو گاجو ہلاک ہوئے۔ وگر نہ پھروہ چکی چلتی رہے گی ستر سال ۔حضرت عمر بن خطاب چڑے نے بوچھا: یارسول اللہ! کیا اس وقت سے یا اس کے مستقبل میں ہے ، فر مایا کہ اس کے مستقبل ہے۔(منداحمہ ۱۹۵۰۔۳۹۵۔۳۹۵۔۵۵۱ مستدرک حاکم ۱۸۲۱)

اعمش اس کی متابع لائے ہیں اور سفیان تو ری منصور ہے۔

#### مذكوره حديث برامام بيهجل كاتبصره

مجھے خبر پینچی ہے کہ اس حدیث میں اشارہ ہے اس فتنہ کی طرف جس میں قبل عثمان ہونیہ ہوا تھا <u>ہے میں ۔ اس کے بعد پھراشارہ ہے اس</u> فتنہ کی طرف جوایا معلی پھیدمیں واقع ہوا تھا اورستر ہے آپ نے ارادہ کیا تھا۔ ( واللہ اعلم ) ہنوا میہ کی حکومت کا۔

ہے شک وہ حکومت باقی ربی تھی اسی درمیان میں بایں صورت کی تشہری ربی اور کمی ربی ان کی حکومت اس وقت تک کہ ظاہر ہو گئے تھے کئی داعی خراسان میں اور کمزور پڑ گیا تھا ہنواُ میہ کا معاملہ اوراس میں کمزوری داخل ہوگئ تھی قریب قریب ستر سال بعد۔

(۱۰) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابوالاسود نے ، ان کو ابن لبیعہ نے ،ان کو بزید بن ابوصیب نے ،ان کو ابوشا سے نے کہ ان کو ایک آ دمی نے اس کوحدیث بیان کی ہے عبدالرحمٰن بن عدلیں ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شنا تھارسول اللہ ﷺ ہے ،فر مار ہے تھے پچھلوگ نگلیں گے وہ وین سے ایسے پار ہوجا کیں گے جیسے تیراپ نشانے سے پار ہوجا کا جبال بیان میں یا جبل لبتان میں۔

(۱۱) ہمیں خبردی ابوالحسین نے ،ان کوعبدالقد نے ،ان کو یعقوب نے ،ان کو دلید نے ،ان کوابن لہیعہ نے یزید بن ابو حبیب ہے ، کہ معاویہ بن ابو سفیان ہوتا ، نے پکڑا ابن عدیس کوابل مصر کے زمانے میں اوراس کو بعلبک میں قید کردیا ، وہ وہاں سے فرار ہوگیا۔ لبندااس کو تلاش کیا سفیان بن مجیب نے ،اس کو پالیا ایک آدمی تیرانداز نے قریش میں ہے ،اس نے اشارہ کیااس کی طرف تیرہے۔ ابن عدیس نے کہا تھے قتم دیتا ہوں اپنے خون کے بارے میں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے بیجے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک درخت تو کشر ہیں جال میں ان اوگوں میں ہے ہوں جنہوں نے بیعت کی تھی درخت سے بیچے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک درخت تو کشر ہیں جبل میں ۔اس نے اسے آل کردیا۔ (الاصابہ ۱۱/۳)

#### حضرت عثمان ﷺ کےخلاف بلوائیوں کی ہرز ہسرائیاں

ابن نبیعہ کہتے ہیں کہانہوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی تھا اہل مصر کے ساتھ حضرت عثال کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔اس کے بعد قتل کیا گیا تھا ابن عدیس ،اس کے بعدا یک سال یا دوسال بعد جبل لبنان یا الجلیل پر۔

اوراس کوروایت کیا ہے عثان بن صالح نے ابن ربیعہ ہے ،اس نے عیاش بن عیاش ہے ،اس نے ابوالحصین ہے ،اس نے عبدالرحمٰن بن عدیس ہے حدیث مرفوع کے مفہوم کے ساتھ۔ای جگہ اس کے آل کے اور اس کوروایت کیا ہے عمرو بن الحارث نے بزید بن ابوحبیب ہے ، اس نے عبدالرحمٰن ہے حدیث مرفوع کے مفہوم کے ساتھ۔

#### امام بیہی تفرماتے ہیں

میں کہتا ہوں کہ خبر پینچی ہے محد بن یجیٰ ذبلی ہے اس نے کہا کہ عبدالرحمٰن بلوائی وہی فتنہ کا رئیس اور سرغنہ تھااور حلال نہیں ہے کہاس سے کوئی حدیث بیان کی جائے کسی شی کے بارے میں۔

#### عبدالرخمٰن بلوائی کی بکواس

اور مجھے خبر پہنچی ہے ابوصا مد بن شرقی ہے کہ اس نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں حدیث بیان کی ہے کہ عبدالرخمن بلوائی یہی تھا جس نے خطبہ دیا تھا جب حضرت عثان محاصرہ کردیئے گئے تھے اوراس نے کہا تھا کہ میں نے سُنا تھا ابن مسعود بھائے ہے کہ میں نے رسول اللہ بھی ہے سُنا، وہ فرماتے تھے کہ میں اُن اس اُونٹ سے زیاوہ بھٹکا ہوا ہے اور زیاوہ گراہ ہے جوجنگل میں بھٹک جائے ،اس پر تالا ہوجس کی چابیاں گم ہو چکی ہول ۔ یہ بات حضرت عثان کو پہنچی تو انہوں نے فرما یا جھوٹ کہتا ہے بلوائی نہیں سُنا اس نے عبداللہ بن مسعود پھی سے اور نہ اس نے اس کو سُنا ہی ہول ۔ یہ بات حضرت عثان کو پنچی تو انہوں نے فرما یا جھوٹ کہتا ہے بلوائی نہیں سُنا اس نے عبداللہ بن مسعود پھی ہے اور نہ اس نے اس کو سُنا ہی ہول اللہ بھی ہے۔

بإب ١٢٥

- (۱) حضور کی کاعبدالرحمٰن بن مسعود کی کواورد یگرکور خبر دینا که ایسے لوگوں کو یالیں کے جولوگوں کو بے وقتی نمازیں بڑھا کیں گے اور اوراس فرمان کی سجائی کاظہور۔
- (۲) حضور ﷺ کاعقبہ بن ابومعیط کے بیجوں کے بارے میں خبر دینا اوراس خبر کی سیائی آٹار کاظہور۔
- (۱) ہمیں خبر دی ابومحم عبداللہ بن بوسف اصفہانی نے ،ان کو ابوسعیداحمہ بن زیاد بھری نے مکہ مکر مدیس ان کومحمہ بن حجاج نے ابن ایاس ضمی سے ،ان کو ابو بکر بن عیاش نے عاصم ہے ،اس نے ذر بن حبیش ہے ،اس نے عبداللہ بن مسعود ﷺ نے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تھا شاید کہتم لوگ عنقریب ایسے لوگوں کو پالو گے جونماز کو بغیر وقت کے بڑھیں گے ۔اگرتم ان کو پالوتو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینا اس وقت پر جوتم جانبے ہو۔بعد میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اور اس کونمازنقل بنادینا۔

(ابن ماجه - كمّاب اقامة الصلورة والسنة فيها - حديث ١٢٥٥ ص ١/ ٣٩٨)

#### امام بيهقى كاحديث يرتبصره

میں کہتا ہوں کہ بیدروایت اوراس جیسی و گیرروایات جواس مفہوم میں ہیں بیان لوگوں کے بارے میں ہیں جواس (غلط)عمل کو بدل دینے کی استطاعت نہیں رکھتے اور جب اس کی تغیروتبدیلی ممکن ہوتو پھروہی کا م کریں۔

#### ایسے لوگ ہمہارے والی بنیں گے جوسنت کومٹا کیں گے بدعت کوا بیجا دکریں گے نماز کووفت ہے مؤخر کریں گے۔ان کی اطاعت نہ کرنا

(۲) ہمیں خبر دی ابوسعید بن ابوعمرو نے ، ان کو ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ صفار نے ، ان کو ابوجه من عمران اصفہانی نے ، ان کو محمد بن ممیل خبر دی ابوسعید بن ابوعمرو نے ، ان کو ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ میں مناز کریا نے عبد اللہ بن عثمان بن خشیم ہے ، اس نے قاسم بن عبد الرحمٰن ہے ، اس نے اسپنے والد ہے ، اس نے مباح نے ، ان کو اساعیل بن زکر یا نے عبد اللہ بن عثمان بن عثمان بن خشیم ہے ، اس نے قاسم بن عبد الرحمٰن ہے ، اس نے اسپنے والد ہے ، اس نے اسپنے والد ہے ، اس نے اسپنے والد ہے ، اس نے اسپنے والد ہے ، اس نے ، اس نے والد ہے ، اس نے ، اس نے والد ہے ، اس نے والد ہے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس نے ، اس

عبداللہ ہے بعنی ابن مسعود ﷺ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: بےشک حال بیہے کہ عنقریب والی بنیں گےتمہارے امر کے ایسےاوگ جوسنت کومٹا کیں گےا در بدعت کوا بجاوکریں گے (پیدا کریں گے )۔اورنمازوں کومؤخر کریں گےان کےاوقات ہے۔ حضرت ابن مسعود ﷺ نے عرض کیایا رسول اللہ!اگر میں ان کو پالوں تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا:اے ابن اُم عبداس شخص کی اطاعت نہ کرنا جوشخص اللہ کی نافرمانی کرے۔تین بارآپ نے بیے جملہ ؤہرایا۔ (ابن مجہدت ابہاد۔ مدیث ۲۸۷۵ ص ۲۸۲ استداحمہ اُر ۴۰۰)

#### حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ کا وقت پرکونے میں نماز پڑھانا اورگورنرکوفہ کا انتظار نہ کرنا

(٣) جمیں خبردی محمد بن محمش فقیہ نے ،ان کو ابو بکر قطان نے ،ان کو ایرا ہیم بن حارث بغدادی نے ،ان کو یکی بن ابو بکیر نے ،ان کو داود بن عبدالرحمٰن کی نے ،ان کوعبداللہ بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عبدالرحمٰن سے ان کوعبداللہ بن عثمان بن عثم سنے قاسم بن عبدالرحمٰن سے ، ان کوخبردی ہے کہ ولید بن عقبہ نے کو فے میں نماز کومؤ خرکیا اور میں بیضا ہوا تھا اپنے والد کے ساتھ مسجد میں ۔لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رہے ، انہوں نے ،انہوں نے نماز کے لئے تھویب (اذان) کہی اورلوگوں کونماز پر حادی ۔ ولید بن عقبہ نے ان کے جسم سبح بیا ہے ، انہوں کیا ہے ، کیا آپ کے پاس امیر المؤمنین بزید بن معاویہ کی طرف سے محم آگیا ہے تو بیس وطاعت ہوئی امیر المؤمنین کی یا آپ نے ایکام کیا ہے ، عراق ہو آپ نے کیا ہے ؟

عبداللہ بن مسعود ﷺ نے قرمایا ، ہمارے پاس امیرالمؤمنین کی طرف سے یزید بن معاویہ کی طرف سے کوئی عم نہیں آیا۔اور میں نے نئی برعت بھی نہیں نکا کی۔اللہ بی ہمارے خلاف اس بات ہے کہ میں بدعت ایجاد کروں۔اللہ بھی انکار کرے گااوراس کا رسول بھی ہمارے خلاف اس بات پر کہ ہما پی نماز وں میں بھی آپ کا انظار کرتے رہیں اور آپ کی حاجت کی اتباع کریں۔(ابوداؤد کی آب ابجہاد۔حدیث ۲۱۸۱ ص ۲۱۸۳)

(۴) ہمیں خبر دی ابونلی روذ باری نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابوداؤد نے ،ان کوعلی بن حسین رقی نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر رقی نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن عمرونے ،ان کو بردی عبداللہ بن قیس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ عالم مقرر کرے سروق کو،الہذا عمارہ بن عقبہ نے اس کو کہا گئم عامل مقرر کروگے اس آدمی کو جوحضرت عثمان کے قاتلوں میں سے ارادہ کیا ہے کہ ایک خص ہے؟ سروق نے ان کو جواب دیا، ہمیں صدیت بیان کی تھی عبداللہ بن مسعود نے اوروہ ہم لوگوں میں سے موثوق الحدیث تھے۔ کہ نی کریم ﷺ نے جب آپ کے باپ کے آل کا ارادہ کیا تھا اس نے پوچھاتھا کیاڑ دن کون محافظ ہوگا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آگ۔لہذا میں نے بھی تیے ۔ کہ بی کریم ﷺ نے جب آپ کے باپ سے آل کا ارادہ کیا تھا اس نے پوچھاتھا کیاڑ دن کون محافظ ہوگا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آگ۔لہذا میں نے بھی تیے ۔ کہ بی کریم ﷺ کے دب آپ کے باپ سے سے اللہ اللہ کو تی کہ بیات کی تھی۔ کہ بیات کی تھی اس کے بیان کی تھی۔ کہ بیات کی تھی۔ کہ بیات کی تھی کریم ہی تا کہ بیات کے باپ سے آل کی ارادہ کیا تھا اس نے پوچھاتھا کیاڑ دن کون محافظ ہوگا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آگ۔ لہذا میں نے بیات کی تھی کی بیات کی بیان کی تھی اس کو بیات کو بیات کیا کہ بیات کے بیات کے بیات کے بات کیا تھا کہ کی بیات کی بیات کی بیات کی بھی کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات ک

#### فتح مکہ کے بعدلوگ اینے بچوں کولا کے تو حضور ﷺنے ان کے سریر ہاتھ بچیسرااور دعا کی

(۵) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوعلی بن جمشا ذعدل نے ،ان کوعبداللہ بن احمہ بن حنبل نے ،ان کوحدیث بیان کی ہمارے والد نے ،ان کوفیاض بن محمدرتی نے ،ان کوجعفر بن برقان نے ،ان کو ثابت بن حجاج الکلانی نے ،ان کوعبداللہ بن ہمدانی نے ولید بن عقبہ سے ۔وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ بھٹانے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعا فر مائی ۔میری امی بھی مجھے ان کے پاس لائی تھیں اور میرے سر پر خلوق تکی ہوئی تھی (ایک تیار خوشبو کا عناد)۔

لہٰذاانہوں نے میرے سریر ہاتھ پھیرااورنہ ہی مجھے ہاتھ لگایا۔ آپ کواپیا کرنے ہے کوئی مانع نہیں تھاسوائے اس کے کہمیری والدہ نے مجھے خوشبو کالیپ لگایا ہوا تھا۔ آپ نے خلوق کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہ لگایا۔

ا ما م احمد بن صنبل کا قول: تحقیق روایت کی گئی کہ وہ گندہ تھا اس دن ۔ لہٰذارسول اللہ ﷺ نے ان کو گندہ اور نجس گردا نا اور نہ ہی ان کو ہاتھ لگایا نہ ہی اس کے لئے فرمائی ۔ جبکہ خلوق (خوشبو) کا لیپ ہونا بیج کے لئے دعا کرنے کو مانع نہیں ہوتا ووسر نے فعل میں۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ کی برکت ہے محروم کردیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ کے سابق علم میں ۔ واللہ اعلم

اورجم نے روایت کیا ہے مجامدے اللہ اس فرمان کے نزول کے بارے میں:

ان جاء کم فاسق بنباء فتبینو ا اگرتمبارے پاس کوئی قاس آدمی کوئی فبرلائے تو خوب جانچ پڑتال کرلو۔

یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعلی روذ باری نے ،ان کوا بوتھ بن شوذ ب واسطی نے ،ان کوشعیب بن ابوب نے ،ان کو یزید بن بارون نے ، ان کوسعید بن ابوعر و بہ نے ،ان کوعبدالله وا ناج نے ،ان کوصین بن منذ ر نے ۔

وہ کہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے لوگوں کو چارر کعت نماز پڑھائی اوروہ حالت نشے میں تتصاوروہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مزیداور بھی تنہیں پڑھاؤں؟ ان کوعثمان بن عفان ﷺ کے پاس لایا گیا۔اس نے حدیث ذکر کی ہےاس کے جلاد کرنے کے بارے میں۔

باب ۱۲۲

# حضور ﷺ کاخبر دینا ابو ذر ﷺ کے حال کے بارے میں اس کی موت کے وقت اور اس کوآپ کا وصیّت کرنا مدین خروج کرنے ہارے میں فتنوں کے ظہور کے وقت مدین خروج کرنے ہارے میں فتنوں کے ظہور کے وقت

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابو بکراحمہ بن کامل قاضی نے ،ان کو ابوقلا بہ بن رقاشی نے ،ان کو سعید بن عامر نے ، ان کو ابوعامر نے (وہ صالح بن رستم خزاز ہے )۔اس نے حمید بن ہلال سے ،اس نے عبداللہ بن صامت ہے ،وہ کہتے ہیں کہ اُم ذر نے کہاتھا اللہ کی متم نہیں ہوائہ کیا تھا عثمان نے ابو ذرکو ، بلکہ رسول الله کا تھا تھا کہ جب عمارتیں مقام سلعہ تک پہنچ جا کیں تو اس میں سے نکل جانا۔لہذا جب تعمیراور بناسلع تک پہنچ گئی اوراس ہے تجاوز کرگئی تو ابو ذر ملک شام کی طرف نکل گئے۔

اس نے حدیث ذکر کی ان کے واپس آنے ، پھران کے دیذہ کی طرف نکل جانے اور دیذہ میں ہی ان کی موت کے بارے میں۔
(۲) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوجعفر بغدادی نے ،ان کواساعیل بن اسحاق قاضی نے ،ان کوعلی بن عبداللہ در بی نے ،
ان کو یکیٰ بن سلیم طاہمی نے ، ان کوعبداللہ بن عثان بن ختیم نے ، ان کو مجاہداور ابراہیم بن اشتر نے اپنے والد ہے ، اس نے اُم ذر ہے ۔
وہ کہتی ہیں کہ جب ابوذرکی وفات کا وفت آن پہنچا تو میں رونے لگی ۔اس نے مجھے کہا کیوں رور ہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں ،

تم میدان صحرائی میں زمین پرمررہ ہو،میرے پاس اتنا کیڑ ابھی نہیں ہے جو تیرے گفن کے ۔لئے کافی ہوجائے ،نہ ہی مرے گفن کا کپڑ اہے۔ تو ابوذ رنے کہا تھاتم خوش ہوجا ؤاورمت روؤ۔

بِشک میں نے سُنا تھارسول اللہ بھی سے فرماتے تھے البتہ وہ گروہ میں جمن کے اندر ہوں گا البتہ ضروران میں سے ایک آ دمی مرے گاصحرامیں بِآ بِ وگیا جنگل میں۔اس پرمؤمنوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ پھرنہیں ہے اس گروہ میں ہے کوئی ایک بھی مگر ہرایک مرچ کا ہے پستی وآ بادی میں اور جماعت میں میں ہی وہ آ دمی ہوں۔اللہ کی تسم میں نے نہ جھوٹ کہا ہے اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ تم راستے کی طرف دیکھو۔

میں نے کہا کہاں ہے کوئی آئے گا، حجاج جاچکے ہیں، وہی تو گزرتے ہیں، بیراستہ منقطع ہو چکا ہے۔وہ بولےتم جاؤ توسہی دیکھوتوسہی۔ کہتی ہیں کہ مجھ پر بخت تھا ٹیلہ پر چڑھتا، پھر میں واپس لوٹ آئی اور میں اس کی تیار داری کرنے لگی ،اچا تک میں اور وہ اس کشکش میں تھے تواجا تک میں نے پچھمر دوں کود یکھاایے سامان پر گویا کہ وہ سفید پھر میں پہنچ کرلار ہے ہیں اپنی سواریاں۔

على كہتے ہيں كدميں نے كہا يكي بن ليم سے نفظ أحد ب يا تحث ہے؟ انہوں نے كہاوال كے ساتھ ہے۔

کہتی ہیں کہ میں نے اپنا کپڑ اہلایا تو وہ میری طرف جلدی سے لیکے جتی کہ میرے پاس آن کھڑے ہوئے۔انہوں نے کہا کہ وہ مخف کون ہے؟ میں نے کہا بیا بوذر ہے۔انہوں نے پوچھا کہ کون ابوذرصحا بی رسول؟ کہتی ہے میں نے بتایا بی ہاں صحابی رسول ہیں۔انہوں نے کہا ہمارے مال باپ اس پرقر بان ہوجا کیں۔ پھروہ جلدی ہے ان کے پاس آئے ،آگر ملے۔

ابوذر نے فرمایا خوش ہوجاؤ بے شک میں نے سُنا تھارسواللّہ ﷺ سے ،فرماتے تھےالبتہ اُس گروہ میں جن میں میں ہوں گاضرور مرے گا ایک آ دمی ان میں سے ایک صحرامیں ،اس کو حاضر ہوگی ایک جماعت مؤمنوں کی اس گروہ میں ہرایک فردیعنی میں اور جماعت میں فوت ہو چکا ہے۔اللہ کی شم نہ میں نے کذب بیانی کی اور نہ ہی مجھے جھوٹا کہا گیا ہے۔

تم سنو!اگرمیرے پاس اس قدر کیڑا ہوتا جومیرے کفن اور میری بیوی کے گفن کے لئے کافی ہوتا تو مجھےا بنے کیڑے میں گفن دیا جاتا یا بیوی کے گفن میں۔ میں تم لوگوں کوالقد کی قسم دیتا ہوں پھر میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بیا کہتم میں سے کوئی بھی آ دمی مجھے گفن دے دے خواہ وہ امیر ہو، یا راہبر ہو، یا قاصد ہو، یا محافظ ہو۔

اس گروہ میں جینے لوگ تھے وہ خاموش ہو گئے ان کی بات ہے۔ گر ایک انصاری نوجوان نے کہا میں تنہیں کفن دوں گا۔اے پچا! میں تجھے کفن دوں گاا بنی اس چا درمیں یا دو کپڑوں میں جومیر ہے سامان میں ہے میری امی کے ہاتھ کے کاتے ہوئے سوت ہے۔

ابوذ رنے فرمایا کہتم مجھے گفن وینا۔لہٰذااس انصاری نے ان کو گفن ویا اس گروہ میں سے جواس کے پاس حاضر ہوئے تھے،وہ ان پر کھڑے ہوگئے انہوں نے اس فن کیا بور ہے گروہ میں جوصا حب یمن تھے۔(منداحمہ ۵۵۵۱۔تاریخ این کثیر ۲/۱-۴۰)

اور اس صدیث میں ابوذر سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا آپ خوش ہوجا کمیں اور مت رو کمیں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سُنا تھافر مار ہے شخ نہیں مرتاوہ مسلمان مردوزن میں دو بیٹے یا تمین ۔ پھروہ صبر کرتے ہیں اوراجروثواب کی امیدر کھتے ہیں پھروہ آگ کواپنے آپ ہے دُورد کیمیں گے۔



باب ۱۲۷

#### حضور ﷺ کاخبر دینا ابو در داء ﷺ کے احوال کے بارے ہیں نیزیہ کہ وہ فتنوں کے واقع ہونے ہے بل وفات یاجائیں گے پھرایسے ہی ہوا۔اور عامر بن ربیعہ کاخواب

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کومحد بن اسحاق صغانی نے ،ان کومر بن سعید دشقی نے ، ان کوسعید بن عبدالعزیز تنوخی نے ،ان کواساعیل بن عبداللہ نے ،ان کوابوعبداللہ اشعری نے ان کوابودردا ،ﷺ نے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یارسول اللہ! مجھے خبر کینجی ہے کہ آپ فرماتے ہیں البتہ ضرور کچھلوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجا کیں گے۔

حضور نے فرمایا جی ہاں! مگرنو ان میں سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ابوور داء ﷺ حضرت عثمان بن عفان ﷺ سے قبل وشہادت سے قبل ہی وفات یا گئے تتھے۔ (مجمع الزوائد ۲۹۷۹)

#### میں حوض کوثر پرتمہارا پیش روہوں ہم میں سے آنے والوں کا انتظار کروں گا ایسے نہ ہو کہ میں کہوں یہ میر ہے اُمتی ہیں اور مجھے بتا یا جائے کہ آپ کوئیس معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا

(۲) ہمیں خبروی ابوانحسین بن فضل قطان نے ،ان کو ابوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کوصفوان نے ،ان کو ولید (۲) ہمیں خبروی ابوانحسین بن فضل قطان نے ،ان کو ابوعبداللہ نے والدہ ،اس نے ان کو حدیث بیان کی سلف میں ہے ایک شخص ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے منا ابودروا ، ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ میں آ گے جانے والا بول تمہارا حوض کوثر پراس شخص کا انتظار کروں گا جوشخص میرے پاس حوض پر آئے گا۔ نہ یا وال میں بیات کہ مجھ سے تکرار کی جائے تمہارے کسی ایک کے بارے میں ،کہوں کہ بیمیری امت میں ہے ہے۔ کہ ایک بیا جائے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ بعدانہوں نے کیا کیا تھا۔ (مجمع الزوائد ۲۷۷۹)

#### ابودرداء کوڈرلگا توحضور ﷺ نے تسلی دی تم ان میں سے نہیں ہو

ابودرداء کہتے ہیں مجھے ڈرلگا کہ میں کہیں ان میں سے نہ ہوں۔ لہٰذا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ میں نے یہ بات ذکر کی حضور ﷺ نے فرمایاتم ان میں سے نہیں ہو۔ لہٰذا ابودرداء مِل عثمانﷺ سے بل ہی وفات پا گئے اورفتنوں کے واقع ہونے سے پہلے۔

یزید بن ابومریم نے اس کی متابع روایت بیان کی ہے ابوعبیدانٹر مسلم بن مشکم ہے ،اس نے ابودر داء سے اس قول تک کہ تو ان میں سے نہیں ہے۔

#### اییا فتنہ جس سے نیک بندے پناہ ما تگتے رہے۔فتنہ ل عثمان ﷺ

(۳) بہیں خبردی ابوانحسین بن فضل نے ،ان کو عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو لیعقو ب بن سفیان نے ،ان کو محمد بن منتیٰ نے ،ان کو عبدالو ہاب نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنایجی بن سعید ہے۔

وہ کہتے ہیں میں نے سنا عامر بن ربیدے۔ وہ رات کونماز پڑھ رہے تھے، یہاں وقت کی بات ہے جب لوگ حضرت عثمان پرطعن وشنیع میں مختلف ہو چکے تھے۔ رات کوانہوں نے نماز پڑھی پھر سو گئے۔ نیند میں خواب دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا اس نے کہا آپ وعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس فتنے ہے بچائے جس سے اس کے نیک بندے پناہ ما تگتے ہیں۔ لہذا وہ اُنتھے اور انہوں نے نماز پڑھی اس کے بعدوہ بھار ہو گئے وہ بھی یا برند نکار مگر جنازے کے لئے۔

باب ۱۲۸

- (۱) حضور ﷺ کاان فتنوں کے بارے میں خبردینا جوحضرت عثمان بن عفان ﷺ کے آخرایام میں ظاہر ہوئے تھے۔
  - (۲) وہ ایام جوعلی بن ابوطالب ﷺ میں ظاہر ہوئے تھے۔
  - (m) یقین رکھنےوالے کے لئے ان میں سے آل کا کفارہ ہے۔
- (٣) محدبن مسلمه بدری ﷺ کوحضور ﷺ کاپسند کرنایه که رُک جا کیس۔
- (۵) حضور ﷺ کاخبر دینامحد بن مسلمه بدری ﷺ کے بارے میں کہاری کے اس کو فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔
  - (۲) پھرویسے ہواجیسے آپ ﷺ نے خبر دی تھی۔

(1) ہمیں خبردی ابوعبداللہ بن بوسف اصفہانی نے ، ان کو ابوسعید بن اعرابی نے ، ان کوحسن بن محمد زعفرانی نے ، ان کوسفیان بن عید نے زہری ہے ، اس نے ،عروہ بن زبیر ہے ،اس نے اسامہ بن زبید ہے ،اس نے نبی کریم ہونے سے کہ وہ مدینے کے نیکول میں سے ایک نیلے بر چڑھے اور فر مایا کیا تم لوگ د کھے رہا ہوں ؟ جوشک میں فتنوں کو گرتا واقع ہونے کی جگہ د کھے رہا ہوں یا فتنوں کے واقع ہونے کی جگہ د کھے رہا ہوں ۔

کی جگہ د کھے رہا ہوں ۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تیج میں علی سے اور دیگر ہے۔ اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے ابو بکر بن ابوشیبہ سے اور دیگر ہے، اس نے اس کوروایت کیا ہے ابن عیبینہ ہے۔ ( بخاری ۔ کتاب فضائل المدینہ ۔ مسلم ۔ کتاب الفتن )

#### مختلف الانواع فتنے، کوئی عام، کوئی بڑے، کوئی حجولے

(۲) ہمیں خبروی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کواسا عمیل بن احمد جرجانی نے ،ان کومحد بن حسن نے ،ان کوحر ملہ بن یکی نے ،ابن وہب ہے،

اس نے پنس بن بزید ہے،اس نے ابن شہاب ہے۔ یہ کہ ابوادر لیس خولانی کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان نے کہا تھا،اللہ کی تئم میں ہراس فتنے کو جانتا ہوں جومیر ہاور قیامت کے مابین ہونے والا ہے یہ بات نہیں ہمیر ہے ساتھ کہ رسول اللہ کی چھپا کر داز داری سے بات کرتے تھے میری طرف اس بارے میں کسی می جوانہوں نے میر سے سواکسی اور سے نہیں کی ہوئی تھی، بلکہ رسول اللہ کی نے بیان فر مایا تھا جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے ایک مجنس میں فتنوں کے بارے میں ، میں بھی اس محفل میں موجود تھا۔

رسول الله ﷺ نے اس وقت فرمایا تھا جب وہ فتنوں کوذ کر فرمار ہے تھے۔ فرمایا ان میں سے تین ایسے فتنے ہیں جواس قدرعام اور زیادہ ہوں گے کہ وہ کسی چیز کونبیس جھوڑیں گے۔ اور ان میں ہے پچھ فتنے ایسے ہوں گے جیسے گرم ہوائیں ۔ بعض ان میں سے جھوٹے ہول گے۔ اور بعض ان میں ہے بڑے ہول گے۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور میں جبیان کر چکے تو وہ سب لوگ چلے گئے جوموجود تھے، سوائے میرے۔اورمسلم نے اس کوروایت کیا ہے تسجے میں جرملہ بن یجی ہے۔ (کناب الفنور باب احدار النبی صلی الله علیه و سلہ فیما بکون الی فیام المساعة حدیث ۲ ص ۱۲۱۲/۳) امام بہمی تقفی فرماتے ہیں : میں کہتا ہوں کہ حضرت حذیفہ علیہ انتقال فرما گئے متصفیت اولی کے بعد یعنی قبل عثمان علیہ ہے بعد۔اوردوسرے دونتنوں سے قبل جوایام علی بھی میں واقع ہوئے تھے۔ یہ تین ہوگئے۔ یہ تینوں فتنے اس قدر عام تھے کہ انہوں نے کسی شی کو نہ چھوڑا۔ بہارے علم کے مطابق مذکورہ حدیث میں مذکورہ فتنوں سے مرادو بی مرادیتھ۔

#### اہل عرب کے لئے ہلاکت ہے اس شرسے جوآ چکا ہے (دیواریا جوج ماجوج میں سوراخ ہو چکا ہے)

بخاری وسلم نے اس کوفل کیا ہے تیجے میں حدیث ابن عیدنہ ہے۔ (بخاری۔ کتاب الانمیا، مسلم۔ کتاب الفتن ص ۱۳۵/۳) (۱۲) ہمیں خبر دی ابوانحسین علی بن محمد بن علی مقری نے ، ان کوخبر دی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، ان کو پوسف بن یعقوب نے ، ان کو خبر دی سلیمان بن حرب نے ، ان کو یزید بن ابراہیم تستری نے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سناحسن ہے ، وہ کہتے ہیں کہ زبیر نے کہا کہ جب سے خبر دی سلیمان بن حرب نے ، ان کو یزید بن ابراہیم تستری نے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سناحسن ہے ، وہ کہتے ہیں کہ دب سے آیت نازل ہوئی :

> و انقو افتنة لا تصيب الذين ظلمو ا منكم معاصة \_ (سورة انفال : آيت ٢٥) بجواس فتنے ہے جومرف انبيں لوگوں کوئيں پنچ کاتم ميں ہے جنہوں نے ظلم كيا ہے۔ تو ہم لوگ نہيں سمجھتے تھے كہ وہ فتنہ واقع ہوگاس جگہ جہاں واقع ہوا۔

(۵) ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورک نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یوسف بن صبیب نے ،ان کوابو دا و دطیالی نے ،ان کوصلت بن دینار نے ،ان کوعقبہ بن صبہان نے ،ان کوابور جآء عُطار دی نے ،ان دونوں نے کہا کہ ہم نے سُنا زبیر سے ۔وہ بیآیت پڑھ رہے تھے : و اتقوا فتنة لا تصیبن الذی**ن** ظلموا منکم خاصة

فرمایا مجھے زمانہ گزرگیا اس آیت کو پڑھتے پڑھتے مگر میں اپنے آپ کو اس کا مصداق نہیں سمجھتا تھا۔ مگر ہم ہی اس کے مصداق واہل بن گئے۔

(۲) ہمیں خبروی ایوعلی روذ باری نے ، ان کوخبر دی ابو بکر بن داسہ نے ، ان کو ابوداؤد نے ، ان کو مسدد نے ، ان کو ابوالاحوص نے ، ان کو اسلام بن تسلیم نے منصور سے ، اس نے بلال بن بیاف سے ، اس نے سعید بن زید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم پھٹے کے پاس ہیں ہمتے ہیں۔ حضور پھٹے نے ایک فتنے کا ذکر کیا۔ اس نے اس معاملہ کو بہت بتایا۔ ہم نے کہا ، یا انہوں نے کہا تھا ، یا رسول اللہ! اگر وہ فتنہ ہمیں پالے تو کیا وہ ہمیں ہلاک کردے گا؟ رسول اللہ بھٹے نے فرمایا ہر گرنہیں ۔ بے شک کا فی ہے تم لوگوں کا قبل سعید نے کہا ، پس میں نے دیکھا تھا کہ میرے بھائی تل کے تھے۔) ابوداؤد۔ کتاب الفتن ۔ صدیف ۳۲۷ ص ۱۰۵/۳)

مصنف فرمات ہیں: میں کہتا ہوں کہاس ہے ان کی مراد حضرت عثان ،حضرت طلحہ،حضرت زبیر،حضرت علی رضی الله عنهم ہیں۔

(2) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوابرا ہیم بن مرز وق بصری نے مصرمیں ان کوابودا و د طیاسی نے ،ان کوشعبہ نے اشعث بن ابوشعثاء ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُنا ابو ہر پر ہے جاندہ نے وہ حدیث بیان کرتے تھے تعلیہ بن ضبیعہ سے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُنا حذیفہ ہے ، وہ فر ماتے تھے بے شک میں پہچانتا ہوں اس آ دمی کو جس کو وہ بڑا فتنہ کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے گا۔

ہم لوگ مدینے میں آئے ،ہم نے ایک خیمدنصب کیا ہواد یکھااور وہاں پرمحمد بن مسلمہ انصاری تنھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں ان لوگوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں مستفل تھ ہرتانہیں ہوں حتیٰ کہ وہ فتنہ تتم ہوجائے مسلمانوں کی جماعت ہے۔

اس کوروایت کیا ہے ابوداؤر جستانی نے عمروین مرزوق سے ،اس نے شعبہ سے ۔ (ابوداود۔ صدیث ۳۲۲۴ ص ۲۲۴۳)

(۸) جمیس خبردی ابوعلی روزباری نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کو ابودا و دیے ،ان کو مسدد نے ،ان کو ابوعوا نہ نے ،ان کو اشعت بن مسلم نے ،ان کو اشعت میں حضرت حذیفہ فی سے۔ (متدرک حاکم ۳۳۳/۳) بن مسلم نے ،ان کو ابود کے مفہوم میں حضرت حذیفہ فی سے۔ (متدرک حاکم ۳۳۳/۳) امام بخاری نے کہا ہے کہ تاریخ میں مدیمر سے نزو میک زیادہ بہتر ہے ،میری مراد ہے حدیث ابوعوانہ ہے۔

(9) ہمیں حدیث بیان کی ابوانحسین بن بشران نے ،ان کوخبر دی ابو بعظر رزاز نے ،ان کوٹھر بن عبداللّٰد بن بزید بن روح بن عبادہ نے ،ان کوعثال شحام نے ،ان کوشل میں ابو بکرہ نے ابو بکرہ نے ابو بکرہ ہے ،اس نے رسول اللّٰہ ﷺ ہوں نے ۔ کہ انہوں نے فرمایا تھا عنقریب فتنے ہوں گے ۔اس کے بعدا یک فتنا ایسا ہوگا کہ اس میں بیدل چلنے والا اس کی طرف دوڑ نے والے ہے بہتر ہوگا خبر دار! اس میں جیشار ہے والا بہتر ہوگا اس میں کھڑ اہونے والے ہے خبر دار! اس میں بیشار ہے والا بہتر ہوگا ہوئے والے ہے خبر دار! اس میں لیٹے رہنے والا بہتر ہوگا جیٹھے رہنے والے ہے ۔ جس وقت وہ فتنہ واقع ہوجائے جس شخص کے پاس بکریاں ہوں اس کوچا ہے کہ وہ بکر یوں کے چھے چلا جائے۔ جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ کے چھے چلا جائے۔

توان میں ہے ایک آ دمی نے کہا، اے اللہ کے بی! اللہ مجھے آپ کے اُوپر قربان کردے۔ آپ میہ بتا کمیں کہ جس کے پاس نہ بھریاں ہوں، نہ زمین ہو، نہ اس کے پاس اُونٹ ہووہ کیا کرے؟ اس وفت فرمایا کہ وہ اپنی تلوار دھار سے پکڑے اور اس کو پھر کی چٹان پر مارے ، اس کی وھار تو ڑ دے۔ اس طرح وہ اس فتنے اور خوزیزی کرنے ہے نیج سکتا ہے تو نیج جائے۔ اے اللہ! کیا میں نے میہ پیغام پہنچادیا ہے؟ ا جا تک ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے نبی! اللہ مجھے آپ کے اُو پر قربان کردے۔ آپ بیہ بتا نمیں کہ اگر میرا ہاتھ کپڑ کر مجھے زبردی نے جایا جائے اور مجھے ایک صف میں کھڑ اکر دیا جائے دوصفوں میں ہے ، یا دو ٹیل ہے ایک فریق کے ساتھ (عثمان کا شک ہے)۔ اور کوئی شخص مجھے اپنی تلوار کے ساتھ گرادے اور مجھے تل کردے تو میرے بارے میں کیا ہوگا؟

> فر مایا کہ وہ اپنے گنا ہوں کے ساتھ ساتھ تیرے گناہ کا بھی ذیں دار ہوگا۔ پھر وہ اہل جہنم میں ہے ہوگا۔ اس کو سلم نے نقل کیا ہے تیج میں دوسرے طریق سے عثمان شحام ہے۔ (سلم یہ کتاب افقن واشرط الساعة میں ۲۲۱۳۔۲۲۱۲) اس بارے میں اجادیث بہت ہیں۔

#### مصنف امام بيهيق كالصاديث مذكوره يرتنصره

(اہل علم میں ہے) جس نے باغی گروہ کے ساتھ قال کرنے کومباح قرار دیا۔ ہو، اس نے بیگمان کیا ہے کہ بی کریم ﷺ نے اپنے بعض اصحاب کے بارے میں بیرجان لیا تھا کہ وہ ہدایت ورہنما کی نہیں یا سکی۔ ان کی قال کی کیفیت کی طرف۔ بے شک وہ لوگ سوائے اس کے نہیں کہ وہ لوگ عادی ہو مجلے تھے کفار کے ساتھ قال کرنے کے ۔اور وہ مختلف ہے قال اہل فیر باغید سے ۔لہٰذا آپ نے ان کو تھم ویا تھا ہاتھ روکنے کے بارے میں ان کی حفاظت کے پیش نظر۔ و باللہ التو فیق

#### باب ١٢٩

- (۱) وہ روابت جوحضور ﷺ کے خبر دینے کے بارے میں آئی ہے کہاُ مہات المؤمنین میں سے ایک پرحواب کے کتے بھونکیں گے۔
- (۲) اوروہ روایت جومروی ہے حضور ﷺ کے اشارے میں کہ حضرت علی ﷺ سیدہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نرمی برتے گا۔
  - (۳) اور جومروی ہے سیدہ رضی اللہ عنہا کی توبہ کے بارے میں اور ان کے خروج سے توبہ کرنے اور افسوس کرنے میں اس بات پر جوسیدہ رضی اللہ عنہا سے خفی رہ گئی اس بارے میں۔
- (۴) سیده رضی الله عنها کاجنتی ہونا اہل جنت میں سے اپنے شوہر محدر سول الله ﷺ کے ساتھ ہونا رضی الله عنہا۔
- (۱) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،وہ کہتے ہیں میں نے شنا ابوعبداللہ زبیر بن عبدالواحد ہے،وہ کہتے ہیں کہ میں نے شنا عبدالا ہوازی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ممیں حدیث بیان کی عمرو بن عباس ہے،اس نے محمد بن جعفر ہے،اس نے ہمیں حدیث بیان کی شعبہ ہے،اس نے اساعیل بن

ابو خالد ہے اس نے قیس ہے یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب مقام حواُب پر آئیں انوں نے کتوں کے بھونکنے کی آ وازئنی ۔ کہنے لگیں مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں واپس چلی جا وَں ۔ میں نے سُنا تھارسول اللہ ﷺ ۔ انہوں نے لوگوں سے فر مایا تھاتم میں سے کوئی ہوگی جس پر حواُب کے کتے بھونکیں گے۔

> حضرت زبیر نے کہا آپ واپس لوٹ چلیں شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ ہے لوگوں سے درمیان صلح کراد ہے۔ (منداحمہ ۹۷٬۵۲/۲ انبدایة والنبدیة ۲۱۴٬۲۱۱/۷)

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے (عالی سند ہے )۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ محد بن یعقوب نے شیبانی ہے، ان کو تحدین عبدانو باب عبدی نے ،ان کو بعلی بن عبید نے ،ان کو اساعیل بن ابو خالد نے قیس بن ابو حازم ہے، کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بعض دیار بنوعا مرمس مینجی تو ان پرحواکب کے تھو نکے۔ وہ بولیس بیکونسا پانی کا ٹھکا نہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ الحواکب۔ وہ بولیس میں خیال کررہی ہوں کہ میں واپس موجاؤں۔

میں نے رسول اللہ ﷺ سے سُنا تھا ، انہوں نے فرمایا تھا تم لوگوں میں سے اس ایک کی کیا کیفیت ہوگی جس وفت اس پرحواب کے کتے بھوکلیں گے؟ مگر حضرت زبیر نے کہا تھا ،نہیں واپس نہ جا کمیں بلکہ آ سے چلیں آپ کولوگ دیکھیں گے اور اللہ تعالی لوگوں کے مابین سلح کرادیں گے آپ کی وجہ ہے۔

(۳) ہمیں خبر دی انوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابو بکر محمد بن عبداللہ جنید نے ،ان کو احمد بن نصر نے ، ان کو ابو تیم فضل بن دکین نے ،ان کو عبداللہ جنید نے ،ان کو احمد بن نصر نے ، ان کو ابو تیم فضل بن دکین نے ،ان کو عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبد اللہ بنا ابوجعد ہے،اس نے امسلہ ہے، دہ کہتی ہیں نبی کریم نے اپنی بعض عورتوں امہات المؤمنین کے خروج کا ذکر کیا،اس پر سیدہ عاکشہ س پڑیں۔ آپ ہے اور خرمایا دیکھیزاء کہ دہ تم نبیں ہونا۔اس کے بعد حضرت علی کی طرف متوجہ بوے اور فرمایا، اے ملی ایم کسی قدر سیدہ کے امرولی بنائے جاؤ کے لبذاان کے ساتھ نرمی کرتا۔ (۲۱۲/۶ بن کیر ۲۱۲/۹)

ا مام بیہقی '' فرماتے ہیں : میں کہتا ہوں کہ حذیفہ بن یمان (اس واقعہ سے قبل) یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روانگی ہے قبل فوت ہو گئے تھے۔ تحقیق ہمیں خبر دی تھی طفیل نے اور عمر و بن صلیع نے امہات المؤمنین میں ہے کسی کی روائٹی کے بارے میں ایک کشکر کے۔وہ اس بات کونہیں کہتا مگر سائے ہے۔

(") ہمیں خبردی بلی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید نے ان کوہشام بن بلی نے ،ان کوعبدالله بن رجا ہے نے ،ان کوہام بن بیخی نے ،ان کو ہشام بن بلی نے ،ان کو عبدالله بن رجا ہے ،ان کوہام بن بیخی نے ،ان کو اور اس میں کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو حدیث قادہ نے ،ان کو ابوالطفیل نے ۔وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمر وحذیفہ کی طرف سے ۔اس نے حدیث ذکر کی اور اس میں کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو حدیث بیان کروں کرتم ہار سے گانو تم جھے ہے انہیں پاؤ گے۔ بیان کروں کرتم ہار سے گانو تم جھے ہے انہیں پاؤ گے۔

اس کوروایت کیاہے ابوالز ہیرنے بھی حذیفہ ہے۔

- (۵) ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ بن حافظ نے ،ان کوحسن بن یعقوب عدل نے ،ان کومحہ بن عبدالوہاب العبدی نے ،ان کوجعفر بن عون نے ، ان کواساعیل بن خالد نے ،ان کوقیس بن حازم نے ،اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ،وہ فرماتی میں بیند کرتی ہوں کہ میں ولد حارث بن ہشام جیسے دس میٹے تھم یاقی یعنی میٹے ہوکر مرجاتے تگر میں اس سفر جیسا سفرنہ کرتی جو میں نے کیا ہے۔
- (۱) ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقید نے ، ان کو ابو بکر قطان نے ، ان کو احمد بن بوسف نے ، ان کو محمد بن بوسف نے ، وہ کہتے ہیں کہ ذکر کیا سفیان نے ہشام بن عروہ سے ، اس نے اپنے والد ہے ، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ، البتہ میں پہند کرتی ہول کہ میں مرجاتی اور بھولی بسری ہوجاتی یعنی میرانام ونشان بھی نہ ہوتا۔ ( بخاری کتاب النمیر ، نتح الباری ۸۸۳/۸ ۔ منداحمہ الم ۲۲۵۲۔ ۲۲۹۹)

حضرت عمار نے خطبہ دیا اور فرمایا: بے شک میں البتہ جانتا ہوں کہ وہ ( سیدہ عائشہ صنی اللہ عنہا) حضور کی زوجہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تا کہتم اس کی (حضرت علی کی ) پیروی کرویا (سیدہ عائشہ صنی اللہ عنہا کی ) اتباع کرو۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جم میں بندارے،اس نے محمد بن جعفرے۔( بخاری۔صدیث ۲۷۷۱۔ نتخ الباری ۱۹/۷۔منداحمہ ۱۵/۳)

(۸) ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ، ان کو ابو العباس محمد بن یعقوب نے ، ان کومحمد بن اسحاق صغانی نے ، ان کو ابوتیم نے ، ان کو عبد البحار بن عباس شبای نے عطاء بن سمائب ہے ، اس نے عمر بن شعص عبد البحبار بن عباس شبای نے عطاء بن سمائب ہے ، اس نے عمر بن شعص عبد البحب ہوئے ہیں کہ اس سے کہا گیا جس چیز نے آپ کومنع کیا تھا کہ آپ نے قال نہیں کیا تھا بھی ہے ، فرماتے تھے کہا تک جس کے مناقعار سول اللہ بھی ہے ، فرماتے تھے کہ ایک ہونے والی قوم نکلے گی وہ فلاح نہ پاکیس گے۔ ان کی قائد ایک عورت ہوگی وہ ان کی قائد ہوگی جنت میں ۔

(بدروايت منكر ب\_البداية والنبلية ٢١٢/٢)

#### پورے باب کی روایات پرمترجم کا تبصرہ

(۱) عبدالجبارین بن عباس شبامی کوفی کے بارے میں محدث ابونعیم فرماتتے ہیں کو فے میں اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں تھا۔ عقیلی نے ضعفاءالکبیر میں اس کو درج کیا ہے۔ (۸۸/۳) المیز ان میں ہے کہاس کی روایت کا کوئی متابع نہیں ہے۔ (۵۳۳/۲)

- (٢) ميمي حال ابن جمع كاب\_ (الضعفاء الكبير ١٩٦/٣ لسان الميز ان ٢٣١/٣)
- (۳) حدیث ۱۸ انتهائی منکر ہے۔ ( ذاکر تلیجی فرماتے ہیں دلاک الدہ قائے نیٹ کے میں سے باب موجود ہی نہیں ہے۔ باتی نسخوں میں موجود ہے)۔
  نیز ندہبی داستانیں نامی کتاب کے مصنف نے حواک والیت پرسخت تنقید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ بیسیدہ عائشہ رضی اللہ عنها کے اعداء
  وروافض کی طرف ہے ان کے خلاف وضع کر دہ روابیت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها کا سفر قرآنی استعمال کے تحت تھاکسی اندازے پرنہیں
  تھا۔ اس لئے پشیمان ہونے والی کہانی فرضی ہے۔ سیدہ کا استعمالال سورہ فتح کی ایک منقبت ہے :

فمن نكث فانما ينكث على نفسه \_ والله اعلم

#### $^{2}$

#### باب ۱۷۰

## حضور بین کاخبر دینا قال زبیر رفظه کے بارے میں حضرت علی کے ساتھ اور نبیر مظافی کا قال زبیر مظافی کے اس کے بادے میں حضرت علی کے ساتھ اور زبیر مظافی کا قال ترک کردینا جب ان کویا دد ہانی کرائی گئی

(۱) جمیں خبردی ابوابحسین بن بشران نے بغداد میں ،ان کواساعیل بن محمصفار نے ،ان کواحمہ بن منصور رمادی نے ،ان کوعبدالرزاق نے ،ان کو خبردی معمر نے قادہ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل والے دن والی مقرر ہوئے تو حضرت علی کو بی خبر پیچی ۔انہوں نے کہااگر ابن صفیہ جانبے کے علی حق پر ہے تو وہ والی و حکمران نہ بنتے ۔

اس کی مجدید ہوئی تھی کہ نبی کریم پھڑے دونوں کو ملے تھے سقیفہ بنوساعدہ میں تو حضور پھڑے نے اس سے پوچھا تھا کہ زبیر کیاتم علی سے محبت کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس سے کیوں محبت نہیں کروں گا۔حضور پھڑے نے فرمایا تھا کہ تیرے ساتھواس دفت کیا کیفیت ہوگی جب تم اس سے قال کرو گے اور تم اس کے تن میں ظالم ہو گے؟

تمادہ کہتے میں کہ لوگ بچھتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ اس بنا پر والی ہے تھے۔

بدروایت مرسل ہے( تابعی نے صحابی کا واسطہ چھوڑ دیا)۔ (ابن کثیر ۲ ماسر

اوردوسرے طریق سے بیموصول بھی مروی ہے۔

(۲) ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے ،ان کوخبر دی ابوعمر و بن مطر نے ،ان کو ابوالعباس عبدالله بن محمد بن سوار ہاشمی کوفی نے ،ان کو منجاب بن حارث نے ،ان کوعبدالله بن اجلح نے ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے میرے والد نے بزید الفقیر ہے،اس نے اس کے والد ہے،وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوحرب بن اسودد کلی ہے،اس نے والد ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے والد ہے اس نے ابوحرب بن اسودد کلی ہے،اس نے اینے والد ہے داخل ہوگئی ہے، دونوں کی حدیث ایک دومری ہیں۔

وہ کہتے ہیں جب حضرت علی ﷺ اوراس کے ساتھی قریب جائے چھنرت طلحہ ﷺ اور زبیر ﷺ کاور شیں بعض بعض کے قریب پہنے گئیں تو حضرت علی ﷺ نے خچر پرسوار ہوکر جو کہ رسول اللہ کے خچر پرسوار تقصفوں سے نکلے اور انہوں نے آواز لگائی ،میرے لئے حضرت زبیر بن عوام کو بلاؤ۔ میں علی ہوں ان کے لئے۔

زبیرکوبلایا گیاوہ سامنے آئے حتی کد دونوں کی سوار یوں کی گردنیں آئے سامنے ایک دوسرے سے ل گئیں۔ حضرت علی ہوئے نے کہا ، اے زبیر! میں تجھے اللہ کی تشم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو یاد آتا ہے وہ دن جب تیرے ساتھ رسول اللہ بھٹی گزرے تھے اور ہم کوگ فلال فلاں جگہ پر تھے؟ حضور نے فرمایا تھا اے زبیر! کیا تم علی سے مجت کرتے ہو؟ تم نے کہا تھا میں کیوں نہ اس سے محبت کروں گا ، میرے ماموں کا بیٹا ہے ، میرے چچا کا بیٹا ہے ، میرے دین پر ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا تھاا ہے علی! کیا تو بھی زبیر ہے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا تھا میں کیوں نداس ہے محبت کروں گا، وہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے اور میرے دین پر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تھا،اسے زبیر خبر دار!اللہ کی شم تم ضروراس ہے قبال کرو گے حالا نکہ تم اس کے حق میں ظالم ہو گے؟ حضرت زبیر نے کہا جی ہاں کہا تھا۔اللہ کی شم میں اس بات کو بھول چکا تھا جب ہے میں نے اس کو شنا تھا فرمان رسول ہے۔ پھر میں نے اب یا د کرلیا ہے بعنی اب بچھے و وفرمان یا دآ گیا ہے۔اللہ کی شم میں تیرے ساتھ قبال نہیں کروں گا۔

لبذاز بیروالس الوث گئے اپنی سواری میصفوں کو چیرتے ہوئے۔

سامنے ہے ان کا بیٹا آیا ، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے بتایا کھی ہے، نے مجھے یادولا دی ہے رسول اللہ ہوگئ کی وہ حدیث جویس نے
ان ہے نی تھی ۔ فرمایا تھا کہتم ضروراس ہے قال کرد گے جبکہ تم اس کے ق میں ظالم ہو گے۔ لہذا میں تلی ہے۔ قال نہیں کروں گا۔ کیا آپ
قال کے لئے آئے تھے؟ آپ تو لوگوں کے درمیان سلح کرانے آئے تھے اوراللہ اس امرکی سلح کراد ہے گا۔ مگر زبیر نے کہا کہ میں نے تسم کھائی ہے
کہ میں تلی ہے ہے۔ نہیں لڑوں گا۔ اس نے کہا آپ اپناغلام جرجس آزاد کرد بچئے اور آپ تھی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان سلح کراد بچئے ۔
انہوں نے اپناغلام آزاد کرویا اور وہ تھی گئے۔ جب لوگوں نے معاملہ میں اختلاف کیا تو وہ اپنے گھوڑے پر چلے گئے۔ (جرخ ابن کیر ۱۳۱۹)
انہوں نے اپناغلام آزاد کرویا اور وہ تھی جب لوگوں نے معاملہ میں اختلاف کیا تو وہ اپنے گھوڑے پر چلے گئے۔ (جرخ ابن کیر سلمان نے ،
انہوں نے اپناغلام آزاد کرویا اور وہ تھی جب کہ میں حدیث بیان کی ہمارے داوا نے ، وہ جب عبدالملک بن مسلم ابو جرو مازنی ، وہ کہتے ہیں کہ میں مدیث بیان کی ہمارے داوا نے ، وہ جب عبدالملک بن مسلم ابو جرو مازنی ، وہ کہتے ہیں کہ میں مدیث بیان کی ہمارے داوا نے ، وہ جب عبدالملک بن مسلم ابو جرو مازنی ، وہ کہتے ہیں کہ میں دین تھی اور زبیر سے کہ حضرت علی ہوں کہ برے سے۔

کہ میں تجھے قتم دیتا ہوں اللہ کی ، اے زبیر کیا تم نے رسول اللہ ﷺ ہے یہ بات سنی نہیں تھی؟ فرمایا تھا کہتم بےشک مجھ (علی ) سے قمال کر و گے اورتم میرے تق میں ظالم ہو گے۔اس نے کہا، جی ہاں لیکن میں بھول گمیا تھا۔ابن کثیر نے اس روایت کوغریب کہا ہے۔(۲۳/۱)

باب الما

## حضور ﷺ کاخبر دینازید بن صوحان کے ل ہوکر شہید ہونے کے بارے میں پھرایسے ہی ہواجنگ جمل والے دن قل ہوئے تھے جیسے خبر دی تھی

(۱) ہمئیں خبر دی ابوسعد مالینی نے ،ان کوابواحمہ بن عدی نے ،ان کوخبر دی ابویعلی نے ،ان کوابراہیم بن سعید جو ہری نے ،ان کو حسین بن محمد نے ،ان کو ہذیل بن بلال نے عبدالرحمٰن بن منصور عبدی سے ،اس نے حضرت علی ﷺ سے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس شخس کو میخوشی ہو کہ دہ ایسے شخص کی طرف دیکھے جس کے بعض اعضاء جنت کی طرف اس سے سبقت کرجا کیں گے وہ زید بن صوحان کود کھے۔(اصابہ ا/۵۸۲)

بنریل بن بلال غیرقوی ہے۔ واللہ اعلم (نسائی اور دارقطی نے بزیل بن بلال کوضعیف قرار دیا ہے۔ میزان ۳۹۳/۳)

(۲) ہمیں خبردی ابومحد عبداللہ بن بوسف اصفہانی نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوسعیدا عرابی ہے، ان کوسعد ان بن نصر نے ، ان کو اور استان کے ، ان کو سعد ان بن نصر نے ، ان کو کہا خالد بن واشمہ نے کہ جب اصحاب انجمل نے فرصت ہوگئی اور سعدہ عائشہ ضی الازرق نے ، ان کو عوف نے ابن سیرین ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہا خالد بن واشمہ نے کہ جب اصحاب انجمل نے فرصت ہوگئی اور سیدہ عائشہ ضی اللہ عنہ اپنی منزل پراُتریں میں ان کے پاس بہنچا۔ میں نے کہا السلام علیك با اُم المؤمنین ۔ انہوں نے پوچھا کہ بیکوان ہے؟

میں نے کہا کہ فالد بن واشمہ ۔ وہ کہنے گلیس کے طلحہ کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ آتے ہیں ۔ کہنے گلیس انساللہ و انسا الیسہ را جعون اللہ تعالیٰ اس پررم کر ہے۔

کیم سیدہ نے ہو چھاز بیرکا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ بھی قتل ہوگئے ہیں۔ بولیں انیا للّٰہ و انا الیہ را جعون اللہ اس پررتم کرے۔ میں نے کہا، اے ام المؤمنین! میں نے طلحہ کا ذکر کیا تو آپ نے کہا اللہ اس پررتم کرے۔ میں نے زبیر کا ذکر کیا تو آپ نے کہا اللہ اس پررتم کرے میں نے زید کا ذکر کیا تو آپ نے کہا اللہ اس پررتم کرے۔ حالا تکہان میں ہے بعض نے بعض کوفل کیا تھا۔ اللہ کی قتم اللہ تعالی ان کو جنت میں جمع نہیں کرے کا بھی بھی۔ وہ بولیس کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی رحمت فراخ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (اصابہ ۱۹۸۱)

اوراسی کی اسناد کے ساتھ مروی ہے اسحاق ہے ،وہ کہتے ہیں کہ جمیں حدیث بیان کی ابن عون نے ،اس نے سیرین ہے ،اس نے خالد بن واشمہ سے اس کی مثل ۔

#### باب ۱۷۲

# حضور ﷺ کاخبر دینا دو عظیم جماعتوں کے باہم لڑنے کی دونوں کے درمیان بہت برسی خونریزی ہوگی باوجود یکہ دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا دونوں کا ایک ہوگا دونوں کا ایک ہوگا دونوں کا ایک ہوگا دونوں کا ایک ہوگا دونوں کا ایک ہوگا دونوں کا ایک ہوگا ہے۔ اسلام حقیقت میں ایسے ہی ہوا جیسے آپ ﷺ نے بتایا تھا جنگ صفین میں

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوعبدالرخمن محمہ بن حسین سلمی نے آخرین میں انہوں نے کہا ،ہمیں خبر دی ہے ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ،ان کومحمہ بن ان کومحہ بن شعیب نے اپنے والدہ اس نے ابوالزنان کے ،ان کومحہ بن خابو ہر بروہ بھائے ۔ ان کومحہ بن خابو ہر بروہ بھائے ۔ وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ ہے نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہ دوفظیم جماعتیں باہم لڑیں گی۔ ان کے درمیان عظیم معرکہ اور جنگ ہوگی جبکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے بیچے میں ابوالیمان ہے،اس نے شعیب سے اور بخاری ومسلم دونوں نے اس کوروایت کیا ہے حدیث بهام بن منبہ ہے،اس نے ابو ہر پر وروز ہے۔ ( بخاری کآب المناقب و کتاب النتن مسلم کتاب النتن مسنداحمہ ۳۱۳/۲)

(۲) جمیں خبردی محد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کو ابو محد مزنی نے ،ان کو علی بن محد بن عیسیٰ نے ،ان کو ابوالیمان نے ،ان کو خبردی شعیب نے زبری سے ، وہ کہتے ہیں ہمیں خبردی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ، یہ کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ موقظ نے فرمایا قیامت نہ ہوگی حتیٰ کہ دوجہاعتیں باہم کڑیں گی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جیج میں ابوالیمان ہے۔ (حوالہ بالا)

(۳) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابوالیمان نے ،ان کو سفوان بن عمر و نے ،وہ کہتے ہیں کہ اہل شام ساٹھ ہزار تھے ان میں سے بیں ہزار لوگ قبل ہوئے تھے اور اہل عراق ایک لا کھ بیں ہزار تھے۔ ان میں سے جالیس ہزار لوگ قبل ہوئے تھے۔ ان میں سے جالیس ہزار لوگ قبل ہوئے تھے۔

#### $^{4}$

#### باب ساكا

# حضور ﷺ کاخبر دینا دونوں میں سے باغی گروہ کے بارے میں باسے میں میں سے باغی گروہ کے بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں بارے میں معرفت کی علامت بنادیا بایں صورت کہ اس کوان کی معرفت کی علامت بنادیا

#### عتاربن ياسركاقتل

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبد حافظ نے ،ان کوعبدالصمد بن علی بن مکرم بزاز نے ،ان کوجعفر بن محمد بن شاکر نے ،ان کومحمد بن حجاج نے ،ان کو شعبہ نے ،ان کوابومسلمہ نے ابونصر ہ ہے ،اس نے ابوسعید خدری ﷺ ،انہوں نے کہا کہ جمیں صدیث بیان کی ،اس نے جو مجھ ہے بہتر ہے بینی ابوقیا دہ نے یہ کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا تھا عمار بن یاسر ہے کہ تجھ کو باغی گروہ یا جماعت قبل کرے گی۔

مسلم نے اس کونل کیا ہے میں حدیث خالد بن حارث سے اور نظر بن شمیل ہے، اس نے شعبہ ہے۔ (مسلم ۔ کتاب افقن مس ۱۳۳۲)

(۲) ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، ان کو احمد بن کامل قاضی نے ، ان کو محمد بن سعد عونی نے ، ان کو روح بن عبادہ نے ، ان کو محمد بن سعد عونی نے ، ان کو روح بن عبادہ نے ، ان کو محمد بن عالب بن حرب نے ، حدیث بیان کی ابن عون نے اور ان کوخمد بن عالب بن حرب نے ، ان کوعثمان بن بیشم نے ، وہ بصر ہ کے مؤذن شھے ۔ ان کو ابن عون نے حسن ہے اس نے امید سے اس نے اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ، وہ فر ماتی بین کر رسول اللہ عظیم نے ، وہ بعر ہ کے مؤذن شھے ۔ ان کو ابن عون نے قاتل جہنم میں ہوگا۔ (منداحمد سم ۱۹۵۹ ۔ متدرک حاکم ۱۳۹۹ ۳۸۹)

یالفاظ ہیں حدیث بن عبدان کے،اس کوسلم نے قل کیا ہے جیج میں صدیث ابن عکیہ سے۔ (حوالہ سابقہ - حدیث ۲۳) اس نے عون سے، جیسے گزر چکا ہے۔

- (۳) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبیدا سفاطی نے ،ان کوابومصعب نے ،ان کو بوسف مابھون نے اپنے والدہ، اس نے ابو مبیدہ بن مجمد بن عمار بن یاسر نے عمار کی مولا ہ ہے۔ وہ کہتی جیں کہ حضرت عماری یار ہو گئے تھے جس سے وہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے ، ان پر بیہوشی طاری ہوگئی تھی رہ ہوش میں آئے تو ہم ان کے گرد بیٹھے رور ہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہتم لوگ کیوں رور ہے ہو؟ کیا تم لوگ ور ہو ہوش میں آئے وہ ہم ان کے گرد بیٹھے رور ہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہتم لوگ کیوں رور ہے ہو؟ کیا تم لوگ ور رہے ہو کہ میں اپنے بستر پر مرجاؤں گا؟ (نہیں ایسانہیں ہوگا)۔ میرے مجبوب (محمد اللہ ان کے بچھے خبردی تھی کہ مجھے باغی گروہ قبل کر ہے گا اور دنیا ہے میری آخری خوراک دودھ کا گھونٹ ہوگا۔
- (٣) ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ صفار نے ، ان کو احمد بن محمد بن عیسیٰ قاضی نے ، ان کو ابوعبداللہ صفار نے ، ان کو احمد بن محمد بن عیسیٰ قاضی نے ، ان کو حبیب بن ابو ثابت نے ، ان دونوں نے کہا بمیں حدیث بیان کی سفیان نے ، ان کو حبیب بن ابو ثابت نے ابوالبختر کے سے کہ محمار بن یا سر کے پاس دودہ کا شربت لایا گیا تھا ، وہ بنس پڑے تھے۔ ان سے بوجھا گیا کیوں بنسے ہیں؟ فرہایا کہ بے شک رسول اللہ مجھا نے فرمایا تھا آخری مرتبہ دودہ بینا، جو بین بوں گا (یہی ہوگا) حتیٰ کے مرجا وَل گا۔ (منداحمد ۱۹۸۳۔متدرک حاکم ۱۸۹/۳)
- (۵) ہمیں خبردی ابوانحسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابو بکر بن ابوشیبہ نے ،ان کو وکیج نے سفیان ہے ، اس نے صبیب بن ابو ثابت ہے ، اس نے ابوالبختر کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ صفین کا دن ہوا اور جنگ شدت اختیار کر گئی تو عمار نے کہا تھا جھے کچھے بچھے بھے کے لئے دے دومیں پی لوں ۔ پھر کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ المقط نے فرمایا تھا آخری چیز جوتم ہو گے دنیا میں وہ دودھ کا گھونٹ ہوگا ،اس کے بعد وہ آگے بزھے اور قل کردیئے گئے۔

(٦) بہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بکر احمد بن حسین قاضی نے ، ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابو العباس محمد بن بعقو ب نے ، ان کو ابو بکر محمد بن اسحاق صغانی نے ، ان کو ابو الجواب نے کہ ہمیں حدیث بیان کی عمار نے بعنی ابن رزیق نے عمار دینی ہے ، اس نے سالم بن ابوالجعد ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ایا۔ ان سے کہاا ہے ابوعبدالرحمٰن! بے شک اللہ عزوجل نے ہمیں امن ویا ہے اس بات ہے کہ وہ ہم پرظلم کرے اور ہمیں اس بات ہے امن ہمیں دیا کہ ہم فتنے میں واقع ہوجا کیں؟ آپ بتا کمیں کہ اگر میں فتنے میں گھر جاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا تم کتاب اللہ کو لازم پکڑلو۔ کہا کہ فرما کمیں کہ اگر وہ سب کتاب اللہ کی طرف وعوت دیں؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ ہی ہے سُنا تھا، فرماتے تھے جس وفت لوگ باہم لڑ پڑیں تو ابن سمتیہ (عمار ہیں) حق کے ساتھ ہوگا۔ (متدرک حاکم ۲۹۱/۳)

(2) ہمیں خبر دی ابو محمد عبد اللہ بن بحی بن عبد البہار سکری نے بغداد میں ، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اساعیل بن محمد صفار نے ، ان کواحمہ بن منصور رمادی نے ، ان کوعبد الرزاق نے ، ان کوابن عبینہ نے ، ان کوعبر الرزاق نے ، ان کوابن عبینہ نے ، ان کوعبر الرخن بن عوف سے ۔ کہا آپ جانے نہیں کہ ہم لوگ پڑھا کرتے ہے جسادہ وا فسی الله حق جهاده (سورة الحج : آیت ۵۷) تخرز مانے میں جسے تم لوگوں نے جہاد کیا تھا اول زمانے میں کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن نے کہا۔ یہ ہوگا اے امیر المؤمنین ! فرمایا جب جب بوامیہ عکم ان ہوں گے اور بنوم غیرہ وزراء ہوں ہے۔

باب ۱۲۳

## حضور ﷺ کاخبر دیناان دو حکم فیصلہ کرنے والوں کے بارے میں جوحضرت علی ﷺ کے زمانے میں مقرر کئے گئے

(۱) ہمیں خبر دی علی بن احمد عبدان نے ،ان کواحمہ بن عبید صفار نے ،ان کواساعیل بن فضل نے ،ان کو تنبیه بن سعید نے ،ان کو جریر نے زکریا بن کیجی سے ،اس نے عبداللہ بن بین کہ بے شک میں البتہ چل رہا تھا حضرت علی مذہ ہے ،وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں البتہ چل رہا تھا حضرت علی مذہ ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں البتہ چل رہا تھا حضرت علی مذہ ہے کے ساتھ وریائے فرات کے کنارے ہیں۔

انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے شک بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھاوہ ان کا اختلاف ہمیشہ ان میں رہاحتیٰ کہ انہوں نے دو تھم (فیصلہ کرنے والے) مقرر کئے جو کہ بھٹک گئے اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیا۔اور بیا امت بھی عنقریب اختلاف کرے گی اوران کا اختلاف ہمیشہ ان میں رہے گاحتیٰ کہ وہ بھی دو تھم (فیصلہ کرنے والے) مقرر کریں گے جو کہ بھٹک جائیں گے اور جوان کی اتباع کرے گا وہ بھی بھٹک جائے گا۔ (البدایة والنہایة ۲۱۵/۱۔۲۱۹)

(نوٹ): حافظ ابن کثیر نے اس کوالبدایة والنہایة میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیا نتہائی منکر حدیث ہے۔ اس میں خرائی ذکریا بن کیل سے ہے۔ وہ کندی حمیری تابینا تھے۔ محدث بچی بن معین کہتے ہیں کہ وہ کوئی شی نہیں تھا۔ اور دو تھم بہترین صحابی تھے۔ ایک عمرو بن العاص مبھی تھے جو کہ اہل شام کی طرف ہے معین ہوئے تھے ، دوسرے ابومویٰ عبداللہ بن قیس اشعری تھے۔ وہ اہل عراق کی طرف سے مقرر تھے۔ وہ دونوں طبقوں کے درمیان سلم کرانے کے لئے مقرر کئے گئے تھے کہ وہ کی ایسے امر پر متنق ہوجا کیں گے جس میں مسلمانوں کے ساتھ نری اور خیر ہوگی اوران کے خون کی حفاظت ہوگی ، اورائی طرح کا واقعہ ہوا۔ ان دونوں کے سبب کوئی گمراہ نہ ہوا سوائے فرقہ خوارج کے۔ اس لئے کہ انہوں نے دونوں امبروں کی تحکیم کا انکار کر دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف بعناوت کر دی تھی ، اور دونوں کو کا فرقر اردے دیا تھا۔ حتیٰ کہ دھنرت علی بھی نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ ان میں سے چنداوگ حتی کی محضرت علی بھی نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ ان میں سے چنداوگ حق کی طرف لوٹ آئے تھے باقی لوگ اپنی بات پرقائم رہے جی کہ اکثر ان میں سے نہروان پر تل کرد سے گئے اور دیگر مقامات پر۔

#### باب ١٤٥

#### حضور بينا

ال فرقہ کے بارے میں جوان دوطائفوں کے درمیان سے نکل جائے گا مگران کو وہ طاکفہ ل کرے گاجوا ولی بالحق ہوگا بھرا بسے ہی ہوا جیسے حضور کھی نے خبر دی تھی اہل نہروان نے خروج کیا اور دو طاکفوں میں سے اولی بالحق نے ان کو قتل کردیا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعلی روذ باری نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابوداؤد نے ،ان کومسلم بن ابراہیم نے ،ان کوقاسم بن فضل نے ابونضر ہ ہے،اس کو ابوداؤد کے ابوں کے ابوں کے دین سے نکل جائے گا اسلام سے نکل جانے والافرقہ مسلمانوں کے افتر اق کے دقت ۔اس فرقے کووہ طاکف کرے گا جود و طاکفوں سے حق کے قریب ہوگا۔

اس کومسلم نے روایت کیا ہے تیجے میں شیبان بن فروج ہے ،اس نے قاسم سے اور اس کوفقل کیا ہے اس نے حدیث قمّا دہ سے اور داو د بن ابو ہند ہے ،اس نے ابونصر دے۔ (مسلم یکتاب الزکوۃ ص ۲۳۱/۲ ص ۲۴۵/۷)

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں عبیداللہ تواریری ہے،اس نے ابواحمہ ہے۔ (مسلم کا بالاکوۃ ص ۲۰۲۱)

(۳) بہمیں خبردی ابوابحسین بن فضل قطان ہے بغداد میں ،ان کوخبردی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کوحہ بث بیان کی عبید اللہ بن معاذ نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبردی ہمارے والد نے عمران بن حدیر ہے،اس نے لاحق ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنبوں نے حضرت علی جب کے فلاف خروج کیا تھا نہروان میں وہ چار ہزار کی تعداد میں مصے مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا تھا اوران کول کردیا تھا۔ اور مسلمانوں میں سے صرف نو افراد قبل ہوئے ہتے۔ اگر آپ چاہیں تو جائیں ابو برزہ اسلمی کی طرف ،اس سے پوچھیں ۔ بے شک وہ اس معربے میں موجود ہتے۔ (۶ری ابن کثیر ۲۱۵۔۲۱۸)

#### ☆☆☆

باب ۲۷۱

# حضور بین کا خارجیوں کے خروج کی اوران کی علامت کی خبر دینا اور اس مخد ج کی خبر دینا جو اُن میں ہوگا، ان کو جو تل کرے گا اس کے اجر کی خبر اور اس مخص کا نام جو ان میں سے مخد ج کو تل کرے گا اور ان کے ساتھ قال کے لئے حضرت علی رفیق کے بارے میں اشارہ اور ان امور کے ظہور اور وجود صدق میں آثار نبوت

(۱) ہمیں خبردی ابو بکر محمد بن حسن بن فورک نے ،ان کوخبردی عبداللہ بن جعفراصغبانی نے ،ان کو بینس بن حبیب نے ان کو ابوداؤد نے ، ان کوسلام بن سکیم بینی ابوالاحوص نے سعید بن مسروق ہے ،اس نے عبدالرخمن بن ابوقع ہے ،اس نے ابوسعید سے یہ کہ حضرت علی ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس یمن سے سونا بھیجاو ہاں کی مٹی میں جب وہ یمن میں تھے۔حضور کا نے اس دن اس کوچارا ومیوں میں تھیم کرویا۔

(٣) علقمه بن عُلا شكلا لي

(۱) عیدینه بن بدرفزاری

(م) زیدانخیل طائی

(۳) اقرع بن جابس حظلی

جو کہ بنی ہمان میں ہے ایک تھے میرے گمان میں ۔ تکراس تقتیم پر قریش اور انصار ناراض ہو گئے۔

وہ کئے گئے کہ یہ مال اہل نجد کے سرداروں کو دیا گیاہے اور ہمیں نظر انداز کردیا ہے۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا، میں نے ان کو جودیا وہ تالیف قلب کے لئے دیا ہے۔ لہٰذا وہاں پرایک آ دمی کھڑا ہو گیا آئکھوں کے گہرے گڑھوں والا ،سر سے تنجا، موٹی موٹی کالیس ، پیشانی انجری ہوئی۔ وہ بولا ،اللہ سے ڈریں۔رسول اللہ کا نے فرمایا کون اطاعت کرے گااللہ کی۔اگر میں اس کی نافر مانی کروں گااہل آسان مجھے امان دیں گےاور نہم مجھے امان دو گے۔

چنانچا کیہ آدی نے اس سے آل کے بارے میں اجازت ما تکی جضور کی نے اجازت دینے سے انکارکر دیا۔ پھرفر مایارسول اللہ کی ہے کہ اس کی اصل سے پچھائوگئیں سے، وہ قرآن پڑھیں سے تکر اسلام میں سے نکل جا تیں سے جسے تیرنشانے سے نکل جا تا ہے۔ وہ اہل اسلام کو آل کی اصل میں کے جسے تیرنشانے سے نکل جا تا ہے۔ وہ اہل اسلام کو آل کی اس کے اور اہل اصنام بت پرستوں کو چھوڑ دیں سے قسم اللہ کی۔ اگر میں نے پالیا تو ضروران کو آل کروں گا قوم عاد کے آل کی طرح۔

مسلم نے اس کوروایت کیا سیح میں ہناو بن سری سے اس نے ابوالاحوص ہے اور بخاری نے اس کوفقل کیا ہے حدیث سفیان بن سعیدے، اس نے ان کے والدے۔ (بخاری کتاب الانبیا و مسلم کتاب الزکوۃ مس ۱۳۱/۴)

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ اسحاق بن بوسف بن لیعقوب سوی نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن لیعقوب نے ،ان کوعباس بن ولید بن مزید نے ، وہ کہتے ہیں کہ بچھے خبردی میرے والد نے ،ان کو اوز اعلی نے ،وہ کہتے ہیں ان کوز ہری نے ،ان کو ابوسلمہ نے عبدالرحمن بن عوف نے اور ضحاک نے ابوسعید خدر کی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں اچا نک رسول اللہ ﷺ ایک دن کچھتھیم فرمار ہے تتھے ذوالخویصر ہ نامی شخص نے کہا جو بنوتمیم میں سے تھایارسول اللہ! آپ انصاف کیجئے ۔حضور ﷺ نے فرمایا تبھھ پرافسوس ہے۔کون انصاف کرے گا۔ جس وقت میں انصاف نہیں کروں گا، استنے میں حضرت عمر بن خطابﷺ کھڑے ہو گئے ۔عرض کیایارسول اللہ! مجھے اجازت دہجئے میں اس کی گردن ماردوں ۔حضور ﷺ نے فرمایا کہ نہیں ۔

بشکاس کے ساتھی ایسے ہیں کہ میں سے ایک میں ان کی نماز وں کے آگے اپنی نماز کو حقیر جانے گا اور ان کے روز ہے گا ۔

اپنے روز ہے کو بھی حقیر جانے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جا کمیں گے جیسے تیرنشانے سے نکل جائے۔ اس کے بھالے کی طرف دیکھا جائے تو اس بیرکوئی چیز موجود نہ ہو۔ اور تیر بغیر بھالے اُو پر کود یکھا جائے تو اس پرکوئی چیز موجود نہ ہو۔ اور تیر بغیر بھالے اُو پر کود یکھا جائے تو اس پرکوئی چیز موجود نہ ہو۔ اور تیر بغیر بھالے اُو پر کود یکھا جائے تو اس پرکوئی چیز موجود نہ ہو۔ اور تیر بغیر بھالے اُو پر کود یکھا جائے تو اس پرکوئی چیز موجود نہ ہو۔ حالا تکہ وہ خون اور گو بر میں سے ترز چکا ہے گران میں سے پچھ بھی اس کو نہیں لگا۔

وہ لوگ اس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں تفریق واختلاف پیدا ہو چکا ہوگا۔ ان کی نشانی ہے ان میں سے ایک آ دمی ایسا ہوگا جس کی آئکھیں اندر کو بھنسی ہوئی ہوں گی ، ہاتھ مفقود ہوگا عورت کے بہتان کی طرح یا گوشت کے لوجوڑ سے کی طرح بلتا ہوگا۔

ابوسعید نے کہامیں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے البتہ بیٹنا تھارسول اللہ ہو ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی دی ہے۔ کے ساتھ تھا۔ جب انہوں نے ایسے لوگوں کو آئی کیا تھا۔ لبندامقتولین میں تلاش کیا گیا تو وہ تحض مل گیا ای صفت پر جورسول اللہ ہے نے اس کی بیان کی تھی۔ بخاری نے اس کو قبل کیا ہے۔ بخاری نے اس کو قبل کیا ہے تھے میں دوسر سے طریق سے اوز اعلی سے اور بخاری و مسلم دونوں نے ویکر طرق ہے۔ بخاری نے اس کو قبل کیا ہے تھے میں دوسر سے طریق سے اوز اعلی سے اور بخاری و مسلم دونوں نے ویکر طرق ہے۔ (بخاری ہے اور بخاری ہے۔ دوسر سے مسلم یہ تاب الزکو ق

اس کومسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابوشیہ ہے۔اوراس کوروایت کیا ہے حدیث عبدالواحد بن زیاد ہے،اس نے ابواسحاق شیبانی ہے اور کہا کہ انہوں نے ابناہاتھ جھکا یا تھا عراق کی طرف۔اوریہی مراد تھی مشرق کی جانب ہے۔(مسلم۔کتاب الزکوۃ)

(٣) ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابواسحاق نے ،ان کو ابوعبداللہ بن یعقوب نے ،ان کو ابراہیم بن عبداللہ نے ،ان کو بزید بن ہارون نے ، ان کوخبر دی عوام بن حوشب نے ،ان کوسلیمان شیبانی نے ،ان کو بسیر بن عمرو نے سہل بن حنیف سے ۔وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک قوم نکلے گی ( کیجھ لوگ ) مشرق کی جانب ہے ،ان کے سرمنڈ ہے ہوئے ہوں گے۔

اس کوروایت کیا ہے مسلم نے سیحیح میں ابو بکر بن ابوشیبہ وغیرہ ہے، اس نے یزید بن ہارون سے۔ (مسلم کتاب الزکوۃ ص ۵۰/۲) اوراس نے اس کوفل کیا ہے حدیث ابوذرے اور رافع بن عمر وغفاری ہے۔ (مسلم کتاب الزکوۃ ص ۵۰/۲۔

(۵) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوعلی حسن بن علی حافظ نے ، ان کوحسن بن سفیان شیبانی نے ، ان کو ہدیہ بن خالد نے اور شیبانی بن ابوشیبہ نے ، ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن جعفر نے حمید بن ہلال سے ، اس نے عبداللہ بن صامت سے ، اس نے ابوذر ہے۔ اس نے عبداللہ بن صامت سے ، اس نے ابوذر ہے۔

وہ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک میری اُمت میں سے پچھلوگ ہوں گے وہ قر آن پڑھیں گے، وہ ان کے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا (یعنی دل میں نہیں اُنزے گا)۔وہ دین سے نکل جا کیں گے جیسے تیرشانے میں سے، وہ بدترین مخلوق ہوں گے اور بدترین طبیعت دِعادات کے ہوں گے۔

شیبان نے کہا بھروہ اس میں ( دین میں ) واپس نہیں آئیں گے۔سلیمان کہا ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کے فر مایا تھا کہ اس کی نشانی سرمنڈ اناہوگی۔ابن صامت نے کہا ہے کہ میں رافع بن عمر و سے ملاجو تھم بن عمر وغفاری کے بھائی تتھےانہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس کو سُنا تھا رسول اللہ ﷺ سے اور اس کوروایت کیا ہے مسلم نے تصحیح میں شیبان سے۔ (حوالہ بالا)

(۲) ہمیں خبردی ابوجم عبداللہ بن بوسف نے ،ان کوابوسعید بن اعرائی نے ،ان کوعباس بن عبداللہ رقفی نے ،ان کو تحر بن کثیر مصیصی نے اور اس نے قادہ سے ،اس نے انس بن مالک رہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ دھی نے فرمایا عنقریب میری اُمت میں اختلاف ہوگا تفرقہ بات اچھی کریں گے اور کام میرے کریں گے ، یاعمل کہا تھا۔ وہ کتاب اللہ کی طرف دعوت ویں گے جبکہ وہ اس سے کسی شی میں نہیں ہول گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کی ہنسلیوں سے آئے ہیں بڑھے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جا کیں گے جیسے تیرنشانے میں سے بار ہوجا تا ہے۔ پھر وہ اس کی طرف نہیں لوٹیں گے بلکہ ارتد ادمیں اور بڑھیں گے۔ وہ برترین مخلوق ہوں گے اور برترین خصلت والے۔ پر ان کو آل کرے گا وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہوگا۔ صحابہ نے یو چھا یارسول اللہ! ان کی جوان کو آل کرے گا وہ اللہ اللہ! ان کی جوان کو آل کرے گا وہ اللہ اللہ اس کے لئے مبار کباد ہے۔ جوان کو آل کرے گا وہ اللہ کنزد کیان سے بہتر ہوگا۔ صحابہ نے یو چھا یارسول اللہ! ان کی نہوگی؟ فرمایا کہ مرمنڈ وانا۔ (ابوداود۔ کتاب النہ۔ مدیث ۲۳۳/۳)

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے صحیح میں ابو کریب ہے، اس نے ابو معاویہ سے اور بخاری نے اس کوفل کیا ہے دو دیگر طریق سے اعمش سے۔ (بخاری۔ کتاب المناقب۔ سلم۔ کتاب الزکوۃ ص ۲۳۶/۶)

ہمیں خبردی ابوذکر یابن ابواسحاق مزکی نے ،ان کوابوعبداللہ محمہ بن یعقوب نے ،ان کوابوعمرہ مستملی اورابراہیم بن محمداور محمہ بن شاذان نے ، ان کوحماد نے ابوب سے ، اس نے محمہ بن عبیدہ سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے قتیبہ بن سعید نے ، ان کوحماد نے ابوب سے ، اس نے محمہ بین عبیدہ سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب شان نہروان کاذکر کیا اور فرمایا کہ ان میں ایک آ دی تھا ناتھ ہاتھ والا ، چھوٹے ہاتھ والا ۔ اگر میہ بات نہ ہوتی کہ تم اتراؤگ تو میں تمہیں خبرد یتا جواللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جوان سے قبال کریں گے (وعدہ دیا ہے ) محمہ بھی کی زبان پر۔اس نے پوچھا کیا آ ب نے یہ بات شنی تھی رسول اللہ بھی سے انہوں نے کہا تی ہاں رہ کعبہ کی شم۔

اس كوسلم نے روایت كيا ہے جو ميں تنبيد سے ۔ (مسلم ين بالركوة ١٠٥١)

(۹) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے اور ابو زکریا مزکی نے ، ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوعبداللہ یعقوب نے، ان کوابراہیم بن عبداللہ نے ، ان کوابراہیم بن عبداللہ نے ، ان کوابن عون نے محمد بن عبیدہ ہے۔ دہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے کہا، اگریہ بات

نہ ہوتی کہتم لوگ اکڑ و گے اتر اوکے تو میں تنہیں خبر دیتا اس اجر کی جواللہ نے وعدہ فرمایا ہے تحدید کی زبان پران لوگوں کے لئے جوان سے تنال کرس گے۔

اس نے اس روایت کو ندکور کی مثل مرفو عانقل کیا ہے۔

(۱۰) ہمیں خبر دی ابو بکراحمد بن حسن قاضی نے ، ان کوخبر دی سہل بن زیا وقطان نے ، ان کوحسن بن مکرم نے ، ان کوعٹان بن عمر نے ابن عون ہے ، اس نے محمد بن سیرین ہے ، اس نے عبیدہ ہے ، اس نے حصرت علی رہے ، ان کوائنہوں نے کہا میں تہمیں حدیث بیان کرتا مگر صرف و بی جومیں نے ان ہے سنی ہوئی ہے بعنی نبی کریم میڑی ہے ۔

راوی کہتے ہیں کہمیں نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے بیان سے شی تھی؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ربّ کعبہ کی شم ہے۔ان لوگوں میں ایک آ دمی ہوگا چھوٹے ہاتھ والا یا ناتش ہاتھ والا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ان لوگوں میں سے ایک آ دمی کو پالیا تھا جس کا دایاں یا بایاں ہاتھ عورت کے بہتان کی مانند تھااس پر کچھ بال تھے۔

اس کوسلم نے قل کیا ہے حدیث!بن ابوعدی سے،اس نے ابن عون سے۔(مسلم ۲۸۸۲)

(۱۱) ہمیں خردی ابوالحسین علی بن محد منصور رمادی نے ،ان کوعبدالرزاق نے ،ان کوعبدالملک بن ابوسلیمان نے ،ان کوسلم بن کہیل نے ،
ان کوخبر دی زید بن وہب جہنی نے کہ وہ اس لشکر میں تھا جولوگ حضرت علی ہے ،کے ساتھ سے جولوگ خوارج کی طرف گئے سے ۔لبذا حضرت علی ہے ، نفر مایا تھا میری اُمت میں سے کچھلوگ کلیں گے وہ قرآن پڑھیں گئی ہیں ۔ فر مایا تھا میری اُمت میں سے کچھلوگ کلیں گے وہ قرآن پڑھیں گا اس طرح کہ تمہاری قراءت کے مقابلے کوئی شئی نہیں ہوگی ،اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ ہوگی ، نہ تمہارے روز سے ان کے مقابلے میں کچھ ہوگی ، نہ تمہارے روز سے ان کے مقابلے میں کچھ ہوگی ، نہ تمہارے طرح نکل جا تا ہے ۔ اگر وہ شکر جان لے جوان کی بنسلیوں سے تجاوز نہیں کرے گا وہ دین اسلام سے اس طرح نکل جا تیں گے جیسے تیرنشا نے سے نکل جا تا ہے ۔ اگر وہ شکر جان لے جوان کو پنچیں گے (یعنی ان کوئل کریں گے )۔ جوان کے لئے فیصلہ کیا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے ان کے نبی کی زبان پر (اگر معلوم ہوجائے تو ) وہ مل چھوڑ کر اس پڑھیے کرلیں ۔

اس کی نشانی بیے کہ ان لوگوں میں ایک آ دمی ایسا ہوگا اس کا باز وتو ہوگا گمراس کے ساتھ کلائی نہیں گئی ہوئی ہوگی۔ باز و کے ساتھ عورت کے پہتان کی طرح۔اس کے اُورِ چند سفید بال ہوں گئے۔ تم لوگ معاویہ کی طرف ہواوراہل شام کی طرف ،اوران لوگوں کواپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہواوراہل شام کی طرف ،اوران لوگوں کواپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہواپنے گھروں کے اندراوراپنے مالوں کے اندر۔اللّہ کی شم میں البنة امید کرتا ہوں یہ کہوگی بیقوم بے شک۔انہوں نے خوان میایا اور لوگوں کے مویشی پرغارت ڈالی۔ پس چلوتم اللّہ کے نام پر۔

سلمہ کہتے ہیں مجھے زید بن و بہ نے ایک ایک منزل پراُ تاراحتیٰ کہ ہم لوگ ایک پُل پرگز رے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ککرائے تو اس دن خوارج پرعبداللہ بن و ہب راسبی تھااس نے ان ہے کہا کہ نیز ہے چھینک دواور تلواریں اپنی نیاموں سے باہر کرلو۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ تہمیں تشم دیں سے جیسے انہوں نے تہمیں قشم دی تھی یوم تروراء میں۔لہٰذاتم واپس لوٹ آئے تھے۔

کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نیزے کھینک دیئے اور تلواریں سونت لیں۔لبندالوگوں نے انہیں کے نیز وں کو ہی ان پر استعال کیا ، کہتے ہیں کہ دواس طرح قبل ہوکرایک دوسرے پر گرتے گئے ۔مسلمانوں میں سے اس دن صرف دوآ دمی مارے گئے۔

حضرت علی ﷺ نے فرمایا جاؤتم لوگ ان کے مقتولین میں مخذج (ناقص الید) کوتلاش کرو، وہ اس کوتلاش نہ کرسکے۔لہذا حضرت علی کھٹے، بذات خوداً منصے اوراس کوتلاش کرلیا۔فرمانے گئے کران کے باس گیا خوداً منصے اوراس کوتلاش کرلیا۔فرمانے گئے کران کے باس گیا اور کہا: اے امیر المؤمنین! کیا اللہ کوشم ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں واقعی آپ نے بید حدیث شن تھی رسول اللہ دولا ہے۔انہوں نے بتایاجی ہاں! اللہ کوشم جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے جس کے سوا کوئی اللہ کوشم دے کر بوجھا اور وہ تسم کھاتے رہے اس کے لئے۔

اس کومسلم نے روایت کیا ہے سیح میں عبد بن حمید ہے ، اس نے عبدالرزاق سے اور اس نے نقش کیا ہے حدیث عبیداللہ بن رافع نے حضرت علی ﷺ سے اس مفہوم میں۔ (مسلم۔ کتاب الزکوۃ ص ۲۸/۲)

(۱۲) ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمہ بن حسن بن فورک نے ،ان کو خبر دی عبداللہ بن جعفر اصفہائی نے ،ان کو بین بن حبیب نے ،ان کو ابودا و دنے ،ان کو حماو بن زید نے حمید بن مر و سے ،اس نے ابوالو تی تھی ہے ،
ابودا و دنے ،ان کو حماو بن زید نے ،ان کو ابن حبیب نے ،ان کو ابودا و و نے ،ان کو حماو بن زید نے حمید بن مر و سے ،اس نے ابوالو تی تھی ہے ،
و و کہتے ہیں ہم لوگ حضرت علی بن ابوطالب کے ساتھ گئے نہر وان میں ۔ انہوں نے فر مایا کہ تلاش کر و مخذ ج کو ۔ بس اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ کہا ہے نہ بھی ہے تھوٹ کہا ہے نہ بھی ہے اس کو تلاش کی تام روان میں ۔ انہوں نے فر مایا والیس جھوٹ کہا ہے نہ بھی ہے ہوں نے اس کو تلاش کی تام روان کے باس لوٹ آئے اور بتایا کہ ہم نے اس کو پالیا ہے مقتولین کے بیچے پڑا ہوا تھا کچڑ میں ۔ کو یا کہ میں اس کی طرف د کھے د ہا ہوں کا لاعبش ہے ۔

اس کے بپتان ہے عورت کے بپتان کی طرح ،اس پر چھوٹے چھوٹے بال ہیں جیسے جنگلی چوہے کی ذم پر ہوتے ہیں۔حضرت علی ﷺ کو اس سے خوثمی ہوئی۔

(۱۳) ہمیں خبردی ابوانحسین بن محمدروذباری نے ،ان کوابو محمد بن عبداللہ شوذب مقری نے واسطی سے،ان کوشعیب بن ابوب نے،ان کوابوقیم
فضل بن دکین نے ، اس نے سفیان سے ، اس نے محمد بن قیس سے ، اس نے ابوموی سے ، وہ ان کی قوم کے آ دمی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ
میں حضرت علی دی ہے کے ساتھ تھا وہ کہنے گئے کہ مختر نے کو تلاش کر و، مگر انہوں نے اس کونہ پایا ۔لہذا وہ خود کوشش کرنے گئے اور کہدر ہے تھے
اللہ کی شم نہ میں نے جھوٹ کہا ہے اور نہ بی مجھے جھوٹ کہا گیا تھا ، انہوں نے ان کو ایک نہر میں یا رہٹ میں پالیا ۔لہذا حضرت علی دی ہے سے سے سے میں گرکے۔

(۱۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر درستویہ نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کوحیدی نے ،ان کو سفیان نے ،ان کوحیدی نے ،ان کو سفیان نے ،ان کو ملاء بن ابوالعباس نے کواس نے ابوالفصل ہے ،وہ حدیث بیان کرتے ہیں بکر بن قرواش ہے ،اس نے سعد بن ابووقاص نے ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے ذووالٹر یہ پستان والے کا ذکر کیا تھا۔ فر مایا تھا کہ شیطان الردھ ہوگا ( یعنی ناقص الید) گھوڑوں کا چروا ہا۔ بجیلہ کا ایک آدمی اس کی اتباع کرے اس کواشہب کہا جائے گایا ابن اشہب ظالم قوم کی نشانی ہے۔

سفیان نے کہا مجھے خبر دی عمار دھنی نے کہ اس کوایک آ دمی فایا اس کواشہب کہا جاتا تھا یا ابن اشہب ۔

(۱۵) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کوعبیداللہ بن معاذ نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی جمارے ،ان کوعبداللہ بن حضرت علی ہے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کوعبیداللہ بن معاذ نے ،وہ کہتے ہیں حضرت علی ہے ،نے شیطان الر دھہ کوئل کیا یعنی ناقص المیدکو۔اس سے ان کی مراد ہے کہ اس کواصحاب علی نے قبل کیاان سے تھم ہے۔واللہ اعلم

#### اہل نہروان کاملعون ہونا

(۱۲) جمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ،ان دونوں نے کہا جمیں حدیث بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو صدیت بیان کی سدی بن یجی نے ،ان کو احمد بن یونس نے ،ان کو علی سے ،اس نے صلی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی عظامہ نے کہا ان کی سدی بن یجی نے ،ان کو احمد بن یونس نے ،ان کو علی میں سے ،اس نے سلمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی عظامہ نے کہا البتہ تحقیق سیدہ عائشہ ضی اللہ عنہا جانتی ہیں کہ کشکر مرود اور اہل نبروان ملعون ہیں فرمان محمد رسول اللہ عظامی سے ۔

ابن عباس ﷺ نے کہاہے کہ جیش مروہ کوحضرت عثمان بن عفان ﷺ نے کہا ہے کہ جیش مروہ کوحضرت عثمان بن عفان ﷺ

#### سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی ظاہر کی اجھائی کرنااوران کے لئے دعا کرنا

(۱۷) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوسین بن حسن بن عامر کندی نے کوفے میں اپنے اصل ساع ہے، ان کواحمہ بن محمہ بن صدقہ کا تب نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے مم بن عبداللہ بن محمہ بن ابان بن صالح نے ۔وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیر ے دادامحہ بن ابان کی ، میں نے اس میں پڑھا ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی جسم بن عتبیہ نے دادامحہ بن ابان کی ، میں نے اس میں پڑھا ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی جسم بن عتبیہ نے اور عبداللہ ابوالسفر نے عامر تعلی ہے ، اس نے مسروق ہے ،وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو کی علم ہے ذوقد ہیت جس کو حضرت علی میں اس نے اس کے کہا نہیں اس نے کہا میر سے لئے ایسے آ دمی کی شہادت کھی ہر سُنے سے ۔اس کے معاطع میں موجود تھا۔ لہذا میں کو فوٹ کی ان کو پڑھا تھا ان کو پڑھا کہ ان کو پڑھا کہ کیا ان سب لوگوں نے ذوقہ بیکوا پی آ تکھوں بعد میں وہ شہاد تیں سیدہ نے بوجھا کہ کیا ان سب لوگوں نے ذوقہ بیکوا پی آ تکھوں سے دیکھا تھا ۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: اللہ فلال شخص پر ٹعنت کرے۔ بے شک میرے پاس خطالکھا ہے کہ اس نے ان کومصر کے دریائے نیل میں ہلاک کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی آئٹھیں صاف کیس اور روپڑیں۔ جب وہ پیپ ہو گئیں بعنی ان کے آنسو تھم گئے تو بولیس اللہ رحم کرے علی حقظ پر ، البتہ خقیق وہ حق پر ہتھے۔ میرے اور ان کے درمیان کوئی جھکڑا نہیں تھا تگر صرف وہی جو ہوتا ہے کسی عورت کے اور اس کے دیوروں کے درمیان۔

(۱۸) ہمیں خبر دی ابوالقائم عبد الرحمٰن بن عبید اللہ جرفی نے بغداد میں ، ان کوخبر دی تھر بن عبد اللہ بن ابراہیم شافعی نے ، ان کو صدیث بیان کی فطر یعنی ابن خلیفہ نے اساعیل بن رجآ ء سے ، اس نے اپنے والد سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُنا ابوسعید خدر کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ مم لوگ بیٹھے تقدر سول اللہ ہو گئا کا انتظار کر رہے تھے جھنور ہو گئا ہے بعض گھر وں ہے بھارے پائ آخر ایف لائے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑ ہے بوٹے ، ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا حضرت علی ہو ہے اس کو لاکا لیا اور وہ جوتے کو بی کرنے کے لئے حضور ہو گئا ہے۔ ہم ان کے حضور ہو گئا ہے۔ ہم ان کا کھڑ ہے کھڑ سے انتظار کرنے گے۔

اس دن لوگوں میں ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بھی تھے۔حضور ﷺنے فرمایا کہ بے شک بعض تم میں سے وہ ہیں جو قمال کریں گے قرآن کی تاویل و تشریح کی بناپر۔جیسے میں نے قرآن کے اُتر نے پر یعنی واضح تھم کے قمال کیا تھا۔ ابو بکر میں وعمر کے اس کی طرف نظریں اُٹھا کر دیکھا۔حضور کے نے فرمایا کہ نہیں لیکن وہ صاحب نفل ہے۔ میں آپ کی باس آیا تاکہ میں اس کو بشارت دوں پہلے سے اس کے ساتھ میں بیاری ہے۔ اس کے ساتھ میں بی نہیں اُٹھا یا تھا۔ گویا کہ وہ کوئی تھی ہے جس کو اس نے سُنا ہے۔

(منداحد ۸۲/۲ رزندی باب مناقب علی ۲۳۳/۵)

(19) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن ابعقوب نے ،ان کو احمد بن عبدالعبار نے ،ان کو ابومعا ویہ نے اعمش ہے،

اس نے اساعیل بن رجآ ہے ،اس نے اپنے والد ہے،اس نے ابوسعید خدری ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مُنارسول اللہ ہی ہے۔ وہ رائے تھے۔

بے شک تم ہیں ہے بعض وہ ہیں جو قبال کرے گا قرآن کی تاویل و تو جیہ کی بناپر ۔ جیسے میں نے قبال کیا ہے قرآن تنزیل و تھم کی بناپر ۔

ابو بکرصد بق بھی نے کہا میں وہی ہوں یارسول اللہ ؟حضور ہو لی نے فرمایا نہیں ۔حضرت عمر بن خطاب ہے نے کہا میں وہی ہوں یارسول اللہ ؟ فرمایا کر نہیں بلکہ جو تا ہینے والا فرمایا آپ ہو گئے نے حضرت علی میں ہوتی وہ تا ہے جو تی دی تھی کہ وہ اس کوئی وے ۔

اورروایت کی گئی ہے عبدالملک بن الی غدید سے اس نے اساعیل بن رجآ اسے۔

باب ١٢٢

## حضور علی کا بنی زوجه محتر مهمیمونه بنت حارث رضی الله عنها کوخبر دینا که وه مکه میں فوت نہیں ہوں گی چنانچه وه مقام ئر ن میں اسم میں انقال کر گئیں

(۱) ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن ابراہیم فاری نے ،ان کوخبر دی ابراہیم بن عبدانلد اصفیائی نے ،ان کو ابواحمد بن فارس نے ،ان کو محمد بن اساعیل نے ،ان کو جمد بن اساعیل نے ،ان کو مجد بن اساعیل نے ،ان کو جمد بن اساعیل نے ،ان کو عبدالواحد بن زیاد نے ، ان کو عبدالله بن اسم ، کہ سیدہ حضرت میں نے ،ان کو بزید بن اسم ، کہ سیدہ حضرت میں نے دن اللہ عنہا مکہ میں بیار ہوگئیں تھیں اور اس کے پاس اس کے بھینجوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا۔

وہ کینے لگیں کہ بجھے کے سے باہر لے چلومیں یہاں پڑئیں مرول گی ہے شک رسول اللہ ﷺ نے مجھے خبر دی تھی کہ میں مکہ میں نہیں مرول گے۔ لہٰذا انہوں نے ان کو وہاں سے اُٹھا لیا اور ان کو مقام سرف میں لے آئے اس درخت کی طرف جہاں پر نکاح کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیا تھا اس درخت تلے حضور ﷺ کے خیمے والی جگہ پر۔ لہٰذاو ہیں وہ فوت ہو گئیں۔

(خصائص كبرى ١٣٨/١ البدية والنبلية ٢٥٥/٦)

(۲) ہمیں خبردی ابوائیس بن عبدان نے ، ان کوخبردی احمد بن عبید صفار نے ، ان کوتمتام نے ، ان کوعفان نے ، ان کوعبدالواحد بن زیاد نے ۔ اس کو عفان نے ، ان کوعبدالواحد بن زیاد نے ۔ اس نے باس کو کرکیا ہے اپنی استاد کے ساتھ ۔ فدکور کی مثل ۔ اوراس نے بیاضافہ کیا ہے ۔ کہا کہ لین وہ فوت ہوگئیں جب میں نے ان کو کھد کے اندر رکھاتو میں نے اپنی اُوٹنی کی ورلی اور اس کو ان سے رخسار کے بیچے رکھ دیا کھد کے اندر ۔ ابن عباس منظ نے اس کو کھینچا اور اس کو ان میں کے رخسار سے بیچے رکھ دیا کھد کے اندر ۔ ابن عباس منظ نے اس کو کھینچا اور اس کو کھینچا دیا ۔

باب ۱۷۸

## حضور علی کا حضرت علی رفت کے امیر و خلیف بننے اوران کے تل ہونے کی خبر دینا۔ پھر دونوں باتیں بوری ہوئیں

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کوحسن بن مکرم نے ، ان کو ابوالنصر سے ، ان کو محمد بن راشد ہے ، ان کو عبداللہ بن ابو فضالہ انساری سے ، ابو فضالہ ابل بدر میں سے تھے۔ فضالہ کہتے ہیں کہ میں راشد ہے ، ان کوعبداللہ بن علی مقطہ کی مزاج بُری کرنے کے لئے لکا اس بیاری میں جس میں وہ بوجبل ہو محملے متھے۔ کہتے ہیں کہ

نیوت ورسالت کے ولاکل

میرے والد نے ان سے کہا آپ کے اسٹھکانے پر اور منزل پر کون آپ کی تجہیز و تکفین کرے گا اگر آپ کا اجل آن پہنچا۔ قبیلہ جہینہ کے دیہا تیوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا ، وہی آپ کو مدینہ پہنچا کیں گے۔ اگر تجھے اجل آن پہنچا ہے تو تیرے ساتھی تیرے ولی بنیں گے اور تیری نماز جناز ویزھیں گے۔

حصرت علی ﷺ نے کہا ہے شک رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں مروں گاحتیٰ کہ میں امیر وخلیفہ بنایا جاؤں گا۔اس کے بعد پھریہ داڑھی رنگین کی جائے گی اس کھوپڑی کے خوان کے ساتھ ۔ چنانچہ وہ آل کئے گئے اورابوفضالہ بھی آل کئے گئے حصرت علی ﷺ کے ساتھ صفین والے دن۔(تاریخ ابن کثیر ۲۱۸/۱۔منداحمہ ا/۱۰۱۔مجمع الزوائد ۱۳۲/۹۔ ساا۔طبقات ابن سعد ۳۳/۳)

#### حدیث مذکور کے شواہد

(۲) ان میں سے وہ ہے جوہمیں صدیت بیان کی ہے ابو بکرمحر بن حسن بن فورک نے ، ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر اصفیانی نے ، ان کونس بن حبیب نے ، ان کوابودا وَ دیے ، ان کوشریک نے عثمان بن مغیرہ نے ، اس نے زید بن وہب سے ، وہ کہتے ہیں کہ خوارج کا سردار حضرت علی ہی ہے نے ، ان کوابودا وَ دیے ، ان کوشریک میں منازہ کے اس دار کا سردار حضرت علی ہی ہے نے رہایا نہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے دانے والے ، جس نے ایس کو انہوں نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے دانے والے کی جس نے ایس کو انہوں نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے این داڑھی کی طرف سے عہد تھا معبودا ور فیصلہ ہے یورا کیا ہوا تحقیق ناکام ہوا جس نے افتر ابا ندھا۔ (جاری این کیر ۲۱۸/۷)

(۳) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی احمد بن عبید نے ،ان کوابو حیین وادعی کوفی نے ،ان کو علی بن حکیم اودی نے ،ان کو شریک نے ،ان کو شریک نے ان کو شرکتے ہیں ایک قوم آئی بصرہ کے خوارج میں سے حضرت علی ﷺ کے پاس، اس میں ایک آدمی تھا اس کو البحد کہا جاتا تھا ،اس نے کہا اللہ ہے ڈر بے شک تم میت ہو۔حضرت علی ﷺ نے کہا نہیں فتسم ہے اس ذات کی جس کے قضے میں میری جان ہے بلکہ مقتول ہوں قبل کے ساتھ ۔ (متدرک حاکم ۱۳۲/۳)

(س) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محربن یعقوب نے ،ان کوابو بکر محد بن اسحاق صغانی نے ،ان کوابوالجواب الاخوص ابن جواب نے ،ان کو عمار بن رزیق نے اعمش سے حبیب بن ابوٹا بت سے ،اس نے تعلیہ بن بزید سے ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا قسم ہاس ذات کی جس نے وانے کو چیر کرا گایا جس نے رُوح کو پیدا کیا البتہ ضرور بیر تکمین ہوگی اس سے واڑھی کے لئے فرمایا کہ بیکھو پڑی سے اور سر سے ضرور رتگین ہوگی یعنی قبل وشہادت کے ساتھ ۔ کیاروک سکے گاشقی ترین اس کو؟

کہا عبداللہ بن سیج نے اللہ کی شم اے امیر المؤمنین! اگر کوئی آ دمی بیکام کرے گاتو ہم اس کی عزت کوشم کردیں گے۔حضرت علی منظ نے نے فرمایا: میں شم دیتا ہوں کدمیرے بدلے میں میرے قاتل کے سواکسی کوئل نہ کیا جائے۔

لوگوں نے کہاا ہے امیر المؤمنین! کیا آپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں مے؟ انہوں نے فرمایا کنہیں، بلکہ میں تم لوگوں کوا یسے جھوڑ جاؤں گا جیسے تہہیں رسول اللہ ﷺ جھوڑ گئے تھے۔ سائل نے کہا بھر آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ جب آپ ہمیں بے سہارا جھوڑ کراس کے سامنے چش ہوں گے؟ فرمایا کہ میں یہ کہوں گا ہے اللہ! آپ نے مجھے خلیفہ بنایا تھا ان میں جب تک آپ کو درست لگا بھر آپ نے مجھے بف کرلیا۔ میں نے ان میں آپ کو جھوڑ اتھا کہ اگر آپ جا ہیں تو ان کی اصلاح کر دیں اور اگر نہ جا ہیں تو ان کو خراب کر دیں۔

(تاریخ این کثیر ۲۱۸/۱ ۲۱۹)

اورہم نے اس کوروایت کیا ہے کتاب السنن میں صحیح اسناد کے ساتھ وزید بن اسلم سے ، اس نے ابوسنان دؤلی ہے ، اس نے علی سے نبی کریم ﷺ کے ان کے قبل کی باست خبر دینے میں۔ (۵) ہمیں خبردی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے ، ان کوخبردی ابوجعفر بن دُحیم نے ، ان کو احمد بن حازم بن ابوغرزہ نے ، ان کو خبردی عبیداللہ اللہ اللہ اور ثابت بن محمد نے فطر بن خلیفہ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن حازم نے ، ان کوعبداللہ نے عبدالعزیز بن سیاہ ہے ، ان دونوں نے کہاا کھٹے حبیب بن ابوٹا بت ہے ، اس نے تعلیج انی سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ بین کہیں نے شنا حضرت علی رہے ہوں کہتے ہیں کہ میں کے شاحصرت علی میں ہے وہ منبر پرتشریف فر ماتھ ، فر مار ہے تھے اللہ کی قتم بی کریم بھی نے میری طرف عہد کیا تھا کہ یہ اُمت عنقریب تیرے ساتھ میرے بعد عذر اوردھوکہ کرے گی۔ اوردھوکہ کرے گی۔

یہ الفاظ ہیں حدیث فطرکے۔ بخاری نے کہا ہے ثغلبہ بن یز بدحمانی ۔اس میں نظر ہے ان کی اس حدیث پر کوئی متابع نہیں لایا گیا اس طرح کہا ہے بخاری نے بیخقیق ہم نے اس کوروایت کیا ہے دوسری اسناد کے ساتھ علی ہے بشرطیکہ اگروہ محفوظ ہو۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعلی روذ باری نے ،ان کوابومحہ ،ن شوذ ب واسطی نے ،ان کوشعیب بن ابوب نے ،ان کوعمر و بن عون نے ہشیم ہے ، اس نے اساعیل بن سالم ہے ،اس نے ابوا در ایس از دی ہے ،اس نے حضرت علی ﷺ سے۔

وہ کہتے ہیں کہ بے شک اس میں سے جومیری طرف رسول اللہ ﷺ نے عہد کیا تھا یہ کہ بیاُ مت عنقریب تیرے ساتھ دھو کہ کرے گ میرے بعد۔

#### ندکوه روایت عذر پرامام بیهی " کاتبحره

اگریہ بات یا بیروایت صحیح ہوتو احتمال ہے کہ اس کے ساتھ مراد ہوگی ان لوگوں کے خروج و بعناوت کرنے کے بارے میں جس نے بھی ان کے خلاف خروج کیا تھا،ان کی امارت میں پھران کے لل میں۔

(2) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بیقو ب بن سفیان نے ،ان کوسعید بن عفیر نے ، ان کوحفص بن عمران بن ابووشاح نے ،سری بن بیجیٰ ہے ،اس نے ابن شہاب ہے۔

وہ کہتے ہیں میں دمشق میں گیا اور میں جہاد کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں عبدالملک کے پاس گیا اس کوسلام کرنے کے لئے میں نے پایا ایک خیمے میں فرش پر ،وہ تخت پر تھا اورلوگ اس سے بیچے تھے۔ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔

اس نے بوچھا،اے ابن شہاب! کیاتم جانتے ہو بیت المقدس میں کیا ہواہے؟ صبح صبح ہی ابن ابوطالب کوئل کردیا عمیا ہے؟ میں نے کہا معلوم ہے۔اس نے کہا کہ یہاں آ ہے۔

میں لوگوں کے پیچھے سے اُٹھاحتیٰ کہ میں خیمے کے پیچھے آیا۔اس نے اپنے چہرے کو پھیرااور میر کی طرف جھکے اور کہا کہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن میں بیت المقدس میں جوبھی پھراُٹھایا جا تا تھا اس کے پنچے سے خون ہوتا تھا۔اس نے کہا کہ کوئی باتی نہیں رہا تیرے اور میرے سواجو یہ بات جانتا ہو۔ ہاں تم سے بھی اس کوکوئی سُننے نہ پائے۔ کہتے ہیں میں نے بھی اس کو بیان نہیں کیاحتیٰ کہ وفات پاگئے۔

ای طرح روایت کیا گیاہے مقتل علی رضی الله عنه بیس اس اسناد کے ساتھ۔

اورروایت کیا گیاہے اس سے زیادہ سے اسناد کے ساتھ زہری سے بیوا قعہ جوا تفاحسین بن علی رضی الله عنهما کے آل ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

#### باب ١٤٩

# حضور بھی کاخبرد بناا بنی بیٹی کے بیٹے حسن بن علی بن ابی طالب کے سیٹے حسن بن علی بن ابی طالب کے سردار ہونے کے بارے میں اور ان کے اصلاح کرنے کے بارے میں مسلمانوں کی دو بردی جماعتوں کے درمیان ۔ پھر ویسے ہی ہوا جیسے خبردی تھی

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محمد بن یعقوب نے ،ان کو ابراہیم بن ابوطالب نے ،ان کو ابن ابوعمر نے ،ان کو سفیان نے ،ان کو اسرائیل ابومویٰ نے حسن ہے ،وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو بکرہ ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر دیکھا تھا جبکہ حسن بن علی عظیمان کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آ ب ایک بارلوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اورا یک بارحسن کی طرف۔اور فرماتے تھے میرا بیٹا سردار ہوگا۔شاید کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے سیجے میں علی بن مدینی سے اور دیگر نے سفیان بن عیبینہ سے۔ (بخاری کتاب انسلی بین الناس ۲۳۳/۳)

(۲) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی احمد بن عبید صفار نے ،ان کو ابن ابو قماش نے ،ان کو ہشام بن ولید نے ،ان کو مبارک بن فضالہ نے حسن بن علی کوا ہے جسم اطہر مبارک بن فضالہ نے حسن بن علی کوا ہے جسم اطہر کے ساتھ ملایا اور فر مایا ، میرا یہ بیٹا سردار ہے شاید کہ اللہ تعالی اصلاح کرائے گااس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوجماعتوں کے درمیان ۔

کے ساتھ ملایا اور فر مایا ، میرا یہ بیٹا سردار ہے شاید کہ اللہ تعالی اصلاح کرائے گااس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوجماعتوں کے درمیان ۔

(منداح ۵/۵)

کہتے ہیں اور ہمیں خبر دی احمد نے ،ان کوتمتا م نے ، ان کوعلی بن جعد نے ، ان کومبارک بن فضالہ نے ، اس نے اس کوذکر کیا ہے مذکور کی مثل ۔اس نے بیاضا فدکیا ہے۔ دوعظیم جماعتیں مگراس نے اس میں اپنے جسم کے ساتھ ملانے کا ذکر نہیں کیا۔

اور ہمیں خبردی ہے ابوائسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو لیعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابوالولیداور آ دم نے ،ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے مبارک نے ،اس نے اس کو ذکر کیا ہے اسناد کے ساتھ مذکورہ مفہوم کے ساتھ اور آ دم نے بیاضا فہ کیا ہے کہ سن نے کہا ہے جب وہ والی بنائے گئے حکومت کے لئے ان کے سبب خون کا قطرہ نہیں بہایا گیا۔ (ایک نشتر کی جگہ ) (منداحہ ۴۳/۵)

(٣) ہمیں خبردی ابوالحسن علی بن محمد بن علی مقری نے ، ان کوحس بن محمد بن اسحاق نے ، ان کو بیسف بن یعقوب نے ، ان کو ابوالر تھے اور مسدد نے اور بیا لفاظ ابور بھے کے ہیں۔ ان کو حماد بن زید نے ، ان کوعلی بن زید نے ، ان کوحسن نے ابو بکرہ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دے رہے تھے۔ اچا تک حسن بن علی آگئے اور وہ منبر پر چڑھ گئے نانا کی طرف حضور بھے نے اسے اپنے جسم کے ساتھ لگالیا اور فرمایا کہ خبردار بے شک میرا ہے بیٹا سردار ہوگا ، بے شک اللہ عز وجل شایداس کے سبب سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں سکے کرائے گا۔ (سنداحمد ۴۹/۵)

(س) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالقاسم علی بن مؤمل ماسر جسی نے ،ان کومحد بن بونس قرشی نے ،ان کو انصاری نے ،اس کو افعات بن علی اس کے اس کو افعات بن عبدالملک نے حسن بن ابو بکرہ سے بید کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرابیہ بیٹا سردار ہے بینی حسن بن علی ﷺ اور بے شک میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دوگروہوں میں صلح کرادے گا۔

- (۵) ہمیں خبردی ابونصر بن قادہ نے ،ان کو ابوالحسین محمد بن احمد بن حامد عطار نے ،ان کو احمد بن حسن بن عبدالبجار نے ،ان کو پیچیٰ بن معین نے ،ان کو بیچیٰ بن سعیداموی نے اعمش ہے ،اس نے سفیان ہے ،اس نے جابر ہے۔وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ المعامن کے فرمایا تعاصن کے بارے میں میں اید بیٹا سردار ہے ،اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کرائے گامسلمانوں کی دو جماعتوں میں۔(بغاری ۱/۱۷)
- (۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل نے ، ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ابن درستویہ ہے ، ان کو بعقوبی مفیان نے ، ان کوسلمہ نے ، ان کوعبدالرزاق نے ، ان کومعمر نے ، ان کوابوب نے ابن سیرین سے بیک حسن بن علی منظمہ نے کہا کہ اگرتم لوگ اس علاقے بیل نظر مارو مے جو جا برس سے جا بلق کے درمیان ہے تو تم ایسا ایسا مرہ نہیں پاؤ کے جس کا نانا نبی ہومیر سے سوامیر سے بھائی کے سوا۔ اور بے شک بیس مجعتا ہوں یہ کہتا ہوں یہ کہتم جمع ہوجاؤ کے معاویہ پر اور میں نہیں جانتا کہ وہ تمہار سے لئے فتنہ ہوا ورایک مقررہ وفتت تک فائدہ انھانا ہو۔ معمر نے کہا ہے کہ جا برس اور جا بلق مغرب اور مشرق ہیں۔
- (2) ہمیں خبردی ابوالحسین نے ،ان کوخبردی عبداللہ نے ،ان کو لیتقوب نے ،وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمیدی نے شعمی سے ،وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمیدی نے شعمی سے ،وہ کہتے ہیں کہ جب حسن بن علی عظامت معاویہ عظامت سے خلافت وحکومت کا امر حضرت معاویہ عظامت سے برو کردیا تو حضرت معاویہ عظامت ان سے کہا مقام مخلہ ہیں آپ کھڑ ہے ہوکر کلام کریں۔

''انہوں نے اللہ کی حمد ثناء کی پھر کہا اما بعد! بے شک عقل مندومتی پر بیزگار ہے یا سب سے بڑی عقل مندی تقوی ہے اور سب سے بڑی مجبوری گنہگار ہونا ہے ۔ خبر دار بے شک بیا مرجس بیں بیں نے اور معاویہ نے بیا ختلاف کیا۔ اس آ دی کاحق ہے جواش نے کیا زیادہ حق دارتھا جس کو میں نے معاویہ کے لئے جھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح کے ارادے سے اور ان کے خون کو محفوظ کرنے کے لئے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ شاید آ زمائش ہے تہار ہے لئے اور نفع اُٹھا نا ہے ایک وقت مقررہ تک'۔

اس کے بعداستغفار پڑھااوراُ تر آئے۔

(۸) ہمیں خبر دی ابوالحن نے ، ان کوعبداللہ نے ، ان کو یعقوب نے ، ان کوجاج بن ابومنع نے ، ان کومیر بے دادائے زہری ہے ، اس ذکر کیا ایک قصہ حضرت معاویہ دھینے خطبہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ پھراس نے کہا ، اُنھے اے حسن الوگوں سے کلام سیجئے۔

'' حضرت حسن ﷺ کھڑے ہوئے ، انہوں نے تو حید ورسالت کی شہادت دی فی البدیہ اس میں کوئی ججک نہتی ۔ پھر فرمایا ، اما بعد الدی واللہ نے اللہ نے ہار ہے آخر کے ساتھ ۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہار ہے آخر کے ساتھ ۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا : " قبل ان ادری اقریب اس مات تک ہے اور دنیا ڈول ہے ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا : " قبل ان ادری اقریب ماتو عدو د " فرماد ہے میں نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے تیا مت جس کاتم وعد و دیئے جاتے ہو۔ بے شک وہ خوب جانتا ہے مات کوجس کوتم وور سے کہتے ہوا ورخوب جانتا ہے جس کوتم چھیاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہادے لئے آخراکش ہے اور فاکدہ اُنھانا ہے ایک مقررہ وفت تک ''۔

اور فاکدہ اُنھانا ہے ایک مقررہ وفت تک ''۔

باب ۱۸۰

# حضور بھی کا حضرت معاویہ بن ابوسفیان میں کا حضرت معاویہ بن ابوسفیان میں کا حضرت معاویہ بن ابوسفیان میں اور یہ اسارہ کرنا اسارہ کرنا اس میں خبردینا اگر حدیث میں اور اس میں جو آثار نبوت ظاہر ہوئے اس کی طرف احادیث مشہورہ میں اور اس میں جو آثار نبوت ظاہر ہوئے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بکر قاضی نے ،ان کو ابوالعباس محد بن یعقوب نے ،ان کوعباس بن محد نے ،ان کومحد بن سابق نے ،ان کو کی بن زکر یا بن ابوز اکدونے اساعیل بن ابر اہیم بن مہاجر نے عبدالملک بن عمیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قتم مجھے خلافت برجیس اُ بھارا تھا مگر نبی کریم پھٹے کے میرے بارے میں فرمان نے :

يًا مُعَاوِينةُ إِنْ مَلَكُتَ فَأَحْسِنُ \_ا \_معاوياً كُرتو حكران بن جائة فيكى كرنايا صان كرنا-

ا ساعیل بن ابراہیم کہتے ہیں بیضعیف ہے اہل معرفت بالحدیث کے نز دیک، نیز اس حدیث کے شواہد موجود ہیں محشی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کی اسناد ضعیف اور حدیث مرسل ہے۔

#### حدیث مذکور کے شواہد

يا معاويه ان ولّيت امرا فاتق اللّه واعدل

فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہی گمان کرتار ہا کہ بے شک میں سی نہسی عمل کے آزمایا جاؤں گارسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ ہے۔ محشی کہتے ہیں کہ اساعیل بن ابراہیم مہا جرعلی کوفی فخش غلطیاں کرتا تھالوگوں نے ضعیف کہا ہے۔ بخاری نے کہا ہے وفیہ نظر عقیلی نے اس کوضعفاءالکبیر میں لکھا ہے! بن حبان نے کہا مجروحین میں ہے ہیں۔(منداحمہ ۱۰۱/۰۔البدایة والنہلیة ۱۲۳/۸)

(۲) شواہد میں ہے دوسری حدیث راشد بن سعد ہے،اس نے معاویہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سُنا رسول اللّٰہ ﷺ ہے، وہ کہتے ہیں، فرمار ہے تھے گرتولوگوں کی کمزوریوں پریالوگوں کی لغزشوں کے چیچھے پڑے گاتو تو ان کوخراب کردے گایا قریب ہوگا کہتوان کوخراب کردے۔ (ابوداؤد۔حدیث ۸۸۸م۔ کتاب الادب ص۲۷۲/۲)

ابودرداء کہتے ہیں کوئی کلمہ تھا جومعا ویہ نے رسول اللہ ﷺ ہے منا تھا۔اللہ نے اس کواس کے ذریعہ نفع دیا۔

(۳) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن محموبیہ سکری نے ،ان کواحمد بن علی نے ،ان کو بیخی بن معین نے ،ان کو ہمری ہوئیہ ان کو اس کے بان کو بھی بن احمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کو محمد بن صالح بن ہانی نے ،انہوں نے میرے لئے اپنے خط میں لکھا تھا ،ان کو سری بن خزیمہ نے ،ان کوغمر و بن عون نے ،ان کو مشیم نے عوام بن حوشب ہے۔اس نے سلیمان بن ابوسلیمان سے۔

(سلیمان بن ابی سلیمان مجهول راوی ہے۔ میزان۲/۱۱۱ \_ تبذیب ۱۹۹/۵)

اس نے اپنے داداابو ہر ریوں است، وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ کھنے فرمایا تھا کہ خلافت مدینے میں ہوگی اور حکومت وباوشا ہت شام میں۔

#### شام کے بارے میں خواب رسول اوراس کی تعبیر

(۵) ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقیہ نے ،ان کوالعباس محد بن یعقوب نے ،ان کوخبر دی عباس بن ولید نے مزیدے ،ان کوعقبہ بن علقہ ہے ، اس نے سعید بن عبدالعزیز ہے ،اس نے عطیہ بن قیس ہے ،اس نے عبداللہ بن عمر و سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوگئے نے فر مایا ہے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ عمودالکتاب میرے تکھے کے بیٹیج ہے تھینج کی گئے ہے ، میں اس کود کھے رہا ہوں ایکا یک وہ ایک بلند ہونے والی روشنی ہے جس کوشام کی طرف دراز کردیا گیا۔خبر دارا بھان شام میں ہوگا جس وقت فتنے واقع ہوں ہے۔

#### ملک شام کے بارے میں رسول اللہ عظا کا خواب

(۲) ہمیں خبردی ابوانحسین بن فضل نے ، ان کوعیداللہ بن جعفر نے ، ان کو یعقوب بن سفیان نے ، ان کو ابوسعید عبدالرخمن بن ابراہیم اورصفوان بن سائح نے ، ان دونوں نے ولید بن سلم ہے ، اس نے سعید بن عبدالعزیز ہے ، اس نے بونس بن میسرہ ہے ، اس نے عبداللہ بن محرو ہے ، وہ کہتے ہیں کہ دسول اللہ بھٹے نے فر مایا ، اس نے بھی اس کوذکر کیا ہے اس کی مثل مکر اس نے بیکہا ہے ف اتّعَدَّهُ بَصَرِی اس دوشن کے پیچھے جلی میں کا فرید بھی اس کوذکر کیا ہے اس کی مثل مکر اس نے بیکہا ہے ف اتّعدَّهُ بَصَرِی اس دوشن کے پیچھے جلی میری نظر بھی ۔

اور صفوان نے بیاضافہ کیا ہے جی کہ میں نے بیگان کیا کہ اس کو لے جایا گیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر بیدنکالی ہے کہ جب فتنے واقعے ہوں محیقو ایمان شام میں ہوگا۔ (منداحمہ ۱۹۸/۳)

کہتے ہیں کہ جمیں صدیث بیان کی صفوان نے ،ان کو ولید نے ،ان کوعفیر بن معدان نے کہاس نے سُناسُلیم بن عامرے ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابوا مامہ سے ،اس نے رسول اللہ وہ اس کی مثل ۔

#### میرے سرکے بنچے سے وُ رکامینار بلند ہوااوروہ شام میں جاتھ ہرا۔حضور بھے کا فرمان

(2) ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کونھر بن مجمد بن سلیمان مصی نے ،
ان کوابوتمز ہم جمہ بن سلیمان سلیمی نے ۔وہ کہتے ہیں کہ جمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن ابوقیس نے ۔وہ کہتے ہیں میں نے سُنا عمر بن خطاب ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تو راورروشن کا ایک سنون جومیر سے سے ہے مووار ہوا ہے بلند ہونے والاحتیٰ کہ وہ شام میں جاتھ ہرا ہے۔

#### حضرت علی ﷺ نے فرمایا اہل شام کو بُر انہ کہووہاں ابدال ہوں گے

(۸) ہمیں خبردی حسین بشران نے ،اس نے عبداللہ بن صفوان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آومی منصور نے کہا جنگ صفین والے دن: اے اللہ! اہل شام کوئر انہ کہا جائے بہت برسی جماعت کو۔ بے شک وہاں پر ابدال ہوں سے۔ اہل شام کوئر انہ کہا جائے بہت برسی جماعت کو۔ بے شک وہاں پر ابدال ہوں سے۔

باب ۱۸۱

## نبی کریم ﷺ کا اپنی اُمت کے بچھلوگوں کے بارے میں خبر دینا کہ دہ سمندر کے سینے برسوار اللہ کی راہ میں جہاد نے لئے ایسے جارہے ہوں گے بیسے بادشاہ اپنے نخت پر بیٹے ہوتے ہیں۔ نیز حضور ﷺ کاشہادت دینا کہاُم حرام بنت ملحان آنہیں میں سے ہوں گی۔ نیز اللہ تعالی کا حضور ﷺ کے قول کو سیا ثابت کرنا حضرت معاویہ ﷺ کے ذیا نے میں

(۱) ہمیں خبروی ابوانحسین بن فضل قطان نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر بن درستویے نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابن بکیر نے اور ابن آفت ہمیں خبر دی ابوعبداللہ جا دی ہوں ہے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابن بکیر نے ،ان کو براند محمد بن فصر نے ،ان کو براند محمد بن نصر نے ،ان کو براند محمد بن عبداللہ بن میں ہمیں صدیت بیان کی علی بن عیسی نے ،ان کو محمد بن عمر وحرش نے اور ابرا جیم بن محمد فیلیاں نے ،ان کو بھی بن میں کہ میں صدیت بیان کی علی بن عیسی نے ،ان کو محمد بن عمر وحرش نے اور ابرا جیم بن محمد فیلیاں نے ،ان کو بچی بن مجمد فیلیاں نے ،ان کو بچی بن مجمد فیلیاں نے ،ان کو بھی بن میں کے اب کے بات کو بھی بن میں کہ بن محمد فیلیاں نے ،ان کو بھی بن میں کہ بن میں کہ بن میں کہ بن میں کہ بن میں کو بھی بن میں کو بھی بن میں کو بھی بن میں کو بھی بن میں کے بات کی ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیروایت پڑھی ما لک کے سامنے اسحاق بن عبداللہ بن ابوطلحہ ہے ،اس نے انس بن ما لک ﷺ ہے بیکہ رسول اللہ اللہ اللہ بن ام حرام بنت ملحان کے ہاں جاتے آتے ہتے۔وہ ان کو کھانا کھلاتی تھی اور اُم حرام عبادہ بن صامت کے تحت تھی۔ (ان کی بیوی تھی)

اُم حرام کہتی ہے میں نے کہا کونی چیز نے آپ کو ہسایا یارسول اللہ؟ فرمایا کہ پچھ میری اُمت میں سے پیش کئے ہیں میرے اُو پر اللہ کا راہ میں جہاد کرنے والے اس سمندر کی وسعتوں پر سوار ہیں جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بے خوف اور پُر وقار ہوتے ہیں۔ یابوں کہا تھامشل بادشا موں کے مختوں پر۔ بے شک کہ کونسالفظ فرمایا تھا۔

اُم حمام کہتی ہیں میں نے کہایارسول اللہ بھی آپ اللہ ہے اگریں کہ وہ جھے بھی ان میں سے کردے۔حضور بھی اس کے لئے دعافر مانی۔ اس کے بعد پھرآپ نے سرر کھااورسو مجے۔اس کے بعدآپ ہنتے ہوئے اُٹھے۔وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھاکس چیز نے آپ کو ہسایا یارسول اللہ؟ حضور بھی نے فرمایا بچھالوگ میری اُمت میں ہے جھے پر ہیں کئے مجھے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں جہادکرنے جارہے ہیں جیسے پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔

کہتی ہیں میں نے کہا آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے ان میں سے کردے۔فرمایاتم تو پہلوں میں سے ہو۔للہذا جب وقت آیا تو اُم حرام بنت ملحان "مندر پرسوار ہوئی تھی حضرت معاویہ کے زمانے میں۔اور وہ اپنے جانور سے کرکئی تھی جب سمندر سے نکلے تھے۔ للہذا وہیں ہلاک ہوکر شہید ہوگئی تھیں۔

بیالفاظ ہیں حدیث یکیٰ بن یکیٰ کے۔ بخاری نے ان کوروایت کیا ہے تھے میں عبداللہ بن بوسف سے،اس نے مالک سے اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے کیٰ بن یکیٰ سے۔ (بخاری۔ کتاب ابجہادوالسیر مسلم۔ کتاب الارۃ)

#### حضور ﷺ کے دوخواب جو حرف بحرف بورے ہو گئے

(۲) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کوابن ملحان نے ،ان کو یکی بن بکیر نے ،ان کولیٹ نے یکی بن معید سے ،اس نے محمد بن یکی بن حبان سے ،اس نے انس بن مالک علیہ ہے ، وہ نقل کرتے ہیں اپنی خالدام حرام بنت ملحان سے ، وہ کہتی ہیں رسول اللہ ہے میر بے قریب ہوگئے تھے۔اس کے بعد جا گے وہ مسکرار ہے تھے۔کہتی ہے کہ میں نے بوچھایار سول اللہ ایک چیز نے آپ کو ہنایا ؟ حضور نے فرمایا کہ پچھلوگ میری اُمت میں سے میر سے سامنے پیش کئے جی وہ اس مندر کی پشت پر سوار ہیں ، بحرا خضر پر ۔جیسے بادشاہ تختوں پر بوتے ہیں۔ کہتی ہے کہتی ہے کہتا ہے بادشاہ تختوں پر بوتے ہیں۔کہتی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بھی ان مجاہدین میں سے بناد ہے۔حضور ہوگئے نے دعافر مائی۔

پھر دوسری مرتبہ سوگئے پھراس طرح بتایا۔ پھراس نے اس طرح دعا کا سوال کیا۔حضور پھڑٹ نے پہلے جواب کی طرح جواب دیا۔لہذا وہ ایپے شو ہرعباد ہ بن صامت کے ساتھ روانہ ہوئی تھی جہاد کی نیت ہے۔ پہلے جہادی سفر پرجس میں مسلمان سمندر پرسوار ہوئے تھے حضرت معادیہ بن ابوسفیان پڑھ، کے ساتھ ۔ وہ جب واپس لو نے اپنے غزوات سے واپس آنے والے تو شام میں اُترے۔لہذا اُم حرام کے لئے سواری قریب لائی گئی تا کہ وہ اس پرسوار ہو۔سواری نے اسے کرادیا جس سے وہ کرکر شہید ہوگئیں۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جی میں عبداللہ بن بوسف سے اور سلم نے اس کوروایت کیا ہے جمد بن رخ سے ،ان دونول نے لیٹ سے۔ (بخاری کیاب اجہاد والسیر مسلم کیا بالا مارة ص ۱۵۱۹)

#### دوجنتی کشکرجنہوں نے سمندری راستے سے جہاد کیا سے ہے اور عام ہے میں

أَوَّلُ جَيْشِ مِنْ أُمَّتِيٰ يَعْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْحَبُوا

ببالشكرميرى أمت من سے جو بحرى اور سندرى جہادكريں كے تعقیق جنت داجب كردسے محكے ہیں۔

اَوَّلُ سَعَنُسْ مِنُ أُمَّتِي يَعُزُوُنَ مَدِيْنَةَ فَيُصَرَ مَعُفُور ۚ لَهُمُ مِرى أمت كاوه يَبِلِالشَّكر جوقيعردوم كَ شرقتطنطنيه يرجِها دكرين مَحْ وه بخشے ہوئے ہیں۔

أمحرام كبتى بكيامي ان مين مول كى يارسول الله؟ فرمايا كنبيس ـ

توركبتے ہيں ميں نے ان ہے سُنا تفاوہ صديث بيان كرتے بتنے حالانكہ وہ سمندر ميں تنے۔

ہشام کہتے ہیں کہ میں نے بی بی اُم حرام بنت ملحان کی قبرد یکھی تقی اوراس پر تھبرا بھی تھاساطل کے ساتھ فاقیس کے مقام پرسا جھیں۔ اس کے علاوہ دیگرنے کہا ہے فرقیس مقام پر۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جع میں اسحاق بن بزیدوشقی سے اس نے یکی بن حمزہ سے ۔ (بخاری مدیث ۲۹۲۳ ص ۱۰۲/۱)

# لسان رسول سے غزوا ق فی سبیل اللہ قَدُ اَوُ جَبُوا مَغُفُور اللهُمْ کے لقب بانے والے اسلام میں بحربیے بانی میں دو کمانڈرجنہوں نے دوعظیم جہاد کئے

نوٹ : ڈاکٹر عبد المعطی تعجی لکھتے ہیں کہ ابن کیر نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس واقعہ میں تین دلائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سمندری جہاد کے بار سے میں خبر دیتا۔ یہ جہاد سے جماد کے اور تعارف اللہ میں جباد سے جہاد کے اور تعارف کی معیت میں جب انہوں نے قبرص پر جہاد کیا تھاوہ اس وقت ملک شام میں حضرت عثمان بن عفان دی گئی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اس جہاد سفر میں اُم حرام بھی تھیں اسپے شو ہر کے ساتھ۔ وہ لیاتہ العقبہ کے نقیبوں میں سے ایک تھا۔ اس غزوہ سے والیسی پروہ وفات یا گئی تھی۔ اور عبادہ شام میں قبل ہوئے تھے جیسے پہلے گزر چکا ہے روایت میں بخاری کے نزد یک راور ابن زید کہتے ہیں کہ وہ قبرص میں وفات یا گئے تھے سے ایک تھیں۔

اور دوسراجہاد اور غزوہ قسطنطنیہ ہے۔ پہلے لشکر کے ساتھ جس نے جہاد کیا تھا اس جہاد اور اس کشکر کے امیر یزید بن معاویہ بن ابو سفیان تھے۔ یہ یہ ہوں جو میں ہوا تھا اور اس سفر میں ان کے ساتھ حضرت ابوابوب انصاری ھے۔ یہ یہ نظام خالد بن زید انصاری تھا، وہ وہیں انتقال کر محمد شخص سنتھے نام خالد بن زید انصاری تھا، وہ وہیں انتقال کر محمد شخص سنتی اللہ عنہ وارام حرام اس کشکر میں نہیں تھی اس لئے کہوہ اس سے پہلے والے غزوے میں وزات یا چکی تھی۔ یہ مدیدہ میار کہ الی ہے کہ اس میں تین تمین دلاک نبوت ہیں

- (۱) حضور ﷺ کا دونوں غزوات کے بارے میں خبر دینا۔
- (۲) أم حرام كے بارے ميں خبردينا كدوه يہلے فشكر ميں ہوگى دوسرے ميں نہيں۔
- (٣) اوراس طرح بى واقع بمواقعا في الحقيفت صلوات الله و سلامة عليه.

نقل المترجم من حاشية دلائل النبوة طِده صفي ٢٥٣/٣٥٣.

باب ۱۸۲

## حضور ﷺ کاخبر دیناا پنی اُمت کے ایک آ دمی کے بارے میں جس نے موت کے بعد کلام کیا خیرالتا بعین میں سے

(۱) ہمیں خبردی ابوانحسین بن فضل قطان نے بغداد میں ،ان کواساعیل بن صفار نے ،ان کوجمہ بن غی وراق نے ،ان کوعبداللہ بن مولی نے ،
ان کواساعیل بن ابو خالد نے عبدالملک بن عمیر ہے ،ان کوربعی بن حراش نے ،وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور جھے کہا گیا کہ تیرا بھائی مرچکا ہے۔
میں آیا تو دیکھا کہ میرے بھائی کے مند پر کپڑا ڈھکا ہوا ہے اس کے سرکی جانب اس کے لئے استغفار کرنے بیٹھ گیا اور اس پر رحمت کی وعا
کرنے لگا۔اجا تک اس نے اپنے مندہ کپڑا ہٹایا اور بولا ،السلام علیک ۔ میں نے جواب دیا وعلیک السلام ۔

ہم لوگوں نے کہا سبحان اللہ! کیا موت کے بعد کلام کررہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں موت کے بعد۔ میں تمہارے بعد اللہ کے پاس پہنچا، میں نے وہاں آرام اورخوشبودار پھول پائے اوررت کوراضی پایا (غیر غضبان)۔اوراس نے مجھے باریک اورموٹے ریشم کے لباس پہنائے ہیں اور میں نے معالمہ اس سے زیادہ آسان پایا ہے جوتم گمان کرتے ہوئم لوگ آسرا کر کے نہ بیٹے رہو۔ میں نے اپنے رہ سے اجازت ما تکی ہے یہ کہ تہمیں خبرد ہے دوں اور تمہیں بشارت دے دوں۔ مجھے اُٹھا کر لے جاؤرسول اللہ ﷺکے پاس ، انہوں نے مجھ سے عہد فرمایا تھا ہے کہ میں نہیں ہوں گاحتی کو لیاں کام کرنے کے بعدوہ مجھ مجھ جیسے کلام کرنے سے قبل تھے۔

باسناد سی ہے اس میری (مروی) حدیث وروایت کے بارے میں شک نہیں کیا جاتا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوجمہ بن عبداللہ بن یوسف اصفہائی نے ،ان کوخبر دی ابوسعید بن اعرابی نے ،ان کوسعدان بن نصر نے ،ان کو اسحاق بن یوسف اصفہائی نے ،ان کوخبر دی ابوسعید بن اعرابی نے ،ان کوسعدان بن نصر سے ،ان کو اسحاق بن یوسف از رق نے مسعودی ہے ،اس نے عبدالملک بن عمیر ہے ،اس نے ربعی بن حراش ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میر سے بھائی وفات پا سمح اور وہ ہم لوگوں ہیں سے سر دی کی را توں ہیں زیادہ قیام کرنے والے بتھے۔
زیادہ قیام کرنے والے بتھے۔

کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس آیا اور میں نے اس کے گفن کی خریداری میں نکل گیا۔ پس واپس اس کی طرف لوٹا یا کہا تھا کہ گھر کی طرف لوٹا۔ تو دیکھا کہ اس مرنے والے نے اپنے چبرے سے کپڑ اہٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا انسلام علیم، ہم لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں تمہارے ہاں سے جانے کے بعدا سے رہ سے ملا۔

میں نے وہاں آ رام اورخوشبودار ماحول پایااوررت غیرناراض۔اس نے مجھے سبزریشم کالباس پہنایا جو ہاریک اورموٹے ریشم سے ہے۔ میں محمد پڑھنے سے ملا ہوں ،انہوں نے متم وی تھی کہ میں نہ جاؤں تی کہان کے پاس حاضری دوں۔میر سے ساتھ جلدی کرواور مجھے روک کرنے رکھومعاملہ اس سے زیادہ آسان ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔غافل اور بے خبر نے رہنا۔

ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ میں نے اس وفت سے اس کے نفس کو نہ تشبیہ دی مگر ایک تنکری جس کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے اور وہ اس میں تہد نشین ہوگئی ہے۔ ربعی بن خراش کہتے ہیں کہ بے شک اس اُمت میں ایک ایسا آ دی ہوگا جواپی موت کے بعد کلام کرے گا۔ (طبیہ الا ولیاء ۳۱۷/۳)

#### عام قاعدہ وقانون ہے استثنائی صورت میں مرنے نے بعد ایک تابعی کا کلام کرنا قدرت الہی کا تصرف ہے

(٣) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن بشران نے ،ان کو حسین بن صفوان نے ،ان کو ابن ابوالد نیانے ،ان کوسر تنج بن یونس نے ،ان کو خالد بن نافع نے ،ان کو علی بن عبیداللہ غطفانی نے اور حفص بن زید نے ،ان دونوں نے کہا ابن حراش ہمارے پاس بینچے تنے۔انہوں نے تسم کھار تھی تھی ۔ کہ دو تھی بیس ہنسیں گے ، حتی کہ دو و جان لیس کہ کیا دہ جنت میں جا نمیں سے یا جہنم میں۔وہ اس حالت پررہنے رہے ۔کی نے بھی ان کو ہنستے ہوئے بیس دو گئے۔

راوی نے آگے حدیث ذکری ہے، حدیث عبدالملک بن عمری طرح سوائے اس کے کہاس نے بیکہاہے کہ بینجرسیدہ عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا کو پینچی تو انہوں نے فرمایا کہ بیچ کہا ہے بنوعیس کے بھائی نے ۔ بیس نے شنا تھا رسول اللہ اللہ اللہ عظامت ، فرمار ہے تھے کہ میری أمت کا ایک آ دمی موت کے بعد کلام کرے گاوہ سب تا بعین میں ہے بہتر ہوگا۔

(س) ہمیں خردی ابونفر بن قادہ نے ،ان کوابوالحن محد بن حسن سرتر اج نے ،ان کو ملین نے ،ان کوابراہیم بن حسن تعلی نے ،ان کوشریک نے مصور سے ،اس من بن حسن تعلی نے ،ان کوشریک نے مال کوشریک نے معالی منصور سے ،اس نے ربعی سے ۔وہ کہتے ہیں کہ ربیع فوت ہو گئے تھے تو میں نے ان پر کیڑاؤھک دیا تھا۔وہ بنس پڑے تو میں نے کہا،اے بھائی

کیا آپ موت کے بعد زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کئیمیں (زندہ تونہیں) کیکن میں اپنے رہ سے ملاہوں وہ مجھے مطے آرام دسکون کے ساتھ اور خوشہو کھرے ماحول کے ساتھ اور غیر غضبان یعنی خوش خوش خوش چر ہے کے ساتھ ۔ میں نے بوجھا کہتم نے آگے کا معاملہ کیسادیکھا؟ اس نے بتایا کہ آسان ہے تم غفلت و بے خبری میں نہ پڑے دہا ہے۔ میں نے غفلت و بے خبری میں نہ پڑے دہا ہے۔ میں نے خفلت و بے خبری میں نہ پڑے کہا ہے۔ میں نے رسول اللہ ہوڑئے ہے۔ میں کا مرسول اللہ ہوئے کہ میری آمت میں سے دہ شخص بھی ہوگا جو موت کے بعد کلام کرےگا۔ (ملیة الاولیاء ۲۹۷۴)

فاکد و نے کا مرسول اللہ ہوئے تا ہا ہم کے نہ تا تا وی وکلہ میں نہیں ہوا ہو موت کے بعد کلام کرے گا۔ (ملیة الاولیاء ۲۹۷۴)

فا کدہ: بیکلام رسول الله بھی بتار ہاہے کہ نہ بی قاعدہ کلیہ ہے نہ بی سارے مردے اس طرح ہوتے ہیں بلکہ خبر دی کہ اس وقت ایسا ایک آدمی بھی ہوگا۔ لبندا بیسب کچھمکن ہے اور ببی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمانے کا مقصد ہے کہ کوئی ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا۔ بیسب کچھاللہ کی قدرت ہے اس کا بیقانوں نہیں ہے بلکہ قانوں تو وہی ہے جو پوری انسانیت میں کارفر ماہے۔

پاپ ۱۸۳

### حضور ﷺ کاخبر دیناعذر آءارض شام میں مسلمانوں کے ایک گروہ کاظلمأقتل ہونااور حسب خبر واقعہ کا درست ہونا

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابن کثیر نے ،ان کو ابن کثیر نے ،ان کو ابن کثیر نے ،ان کو ابن کی بن ابوطالب رہی ہوں ہے ہیں کہ میں نے مناعلی بن ابوطالب رہی ہے ،وہ کہتے ہیں ابی ابن کو حارث بن بزید نے ،ان کو عبداللہ بن کو جن کو جن کہتے ہیں اسے ابن کی مثال اصحاب الا خدود جیسی ہوگی۔ چنانچہ ججر اور اسے ابن کی مثال اصحاب الا خدود جیسی ہوگی۔ چنانچہ ججر اور اس کے اصحاب قبل کئے میں ہے۔ (البدایة والنبلیة ۲۲۵/۱۳۱-۲۲۹۔معرفة تاریخ تلفوی ۱۲۲۱)

یعقوب نے کہا ہے کہ ابوتعیم نے کہا تھا کہ زیاد بن سمتہ نے علی بن ابوطالب ﷺ کا تذکرہ کیا تھا( نازیباطریق ہے) منبر پر۔لہٰدا حجر نے مختصے کنگریوں کی مٹی اُٹھا کران کی طرف بیک کا درحاضرین نے بھی کنگریوں کی طرف الہٰدا زیاد نے لکھا معاویہ کی طرف بید کہ حجر کے مجھے کنگریوں کی مٹی اُٹھا کہ جبر کو میرے پاس پہنچادہ۔ وہ جب دمشق کے قریب پہنچ تو معاویہ نے ان کے پاس نمائندہ بھیجا جوان کو ملامقام عذراء میں اس نمائندہ نے ان لوگوں کو آل کردیا۔

مصنف کہتے ہیں : میں کہتا ہوں کہ علی بن ابوطالب رہ سکتے سے مگریہ کہ انہوں نے اس کوسُنا ہورسول اللہ ﷺ ہے،اور تحقیق مروی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا سے مرسل اسناد کے ساتھ مرفوع طریقے ہے۔(حوالہ بالا)

(۲) ہمیں خبردی ابوائسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کو حملہ نے ،ان کوخبردی ابن وہب نے ،
ان کو ابن لہیعہ نے ابوالا سود ہے ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ سیدہ نے فرمایا ، آپ کوس چیز نے ابھارا اہل عذر آء کے قبل پر شد حجر کو اور اس کے صحاب کو۔ معاویہ نے بتایا کہ ام المؤمنین میں نے ان لوگوں کے قبل کرنے کو امت کی صلاح اور بھلائی سمجھا تھا اور ان کی بقاء کو امت کے لئے فساد وخرائی گروا نا تھا۔ سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ، میں نے رسول اللہ وہ اسے سنا تھا فرماد ہے تھے۔ عنقریب مقام عذر آء میں بچھلوگ قبل کئے جائیں گے۔ انٹہ تعالی ان کے لئے ناراض ہوگا اور آسمان بھی۔ (حوالہ باد)

(۳) جمیں خبردی ابوانحسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کوعمرو بن عاصم نے ،ان کوحماد بن سلمہ نے ،ان کوعلی بن زید نے ،ان کوسعید بن مستب نے مروان بن عکم ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے پاس داخل ہوا، اُم المؤمنین کے پاس۔انہوں نے پوچھا کداے معاویہ!تم نے جرکواوراس کے اصحاب کوآل کر دیا ہے۔اور تم نے بیکیا ہے اور بیکیا ہے۔ کیا آپ ڈرتے ہیں کہ میں تیرے خلاف ایک آ دی کو پوشیدہ کر دوں اور وہ بچھ کوآل کر دے؟ معاویہ ﷺ نے کہانمیں بلکہ میں امان اور محفوظ گھر میں ہوں۔ میں نے رسول اللہ واللہ ہے۔ سُنا تھافر مارہے تھے کہ ایمان نے قید کر دیا ہے جکڑ دیا ہے بفس کی خواہش کومؤمن خواہش نفس ہے نہیں چلا۔اے آم المؤمنین کیے ہوسکتا ہے میں توان کی دیگر صاحات پوری کرنے میں لگا ہوں اور آپ ان کے دیگر امور میں۔وہ بولیس تم صالح ہو۔معاویہ نے کہا آپ چھوڑ دیں مجھے اور ججرکوتی کہ ہم اپنے رہت سے ملیں گے۔

(البداية والنهاية ٢٢٦/٦)

پاپ ۱۸۴

# حضور ﷺ کاخبردینا اپنے اصحاب کے ایک گروہ کو کہ ان میں آخر میں مرنے والا آگ میں جائے گا

(۱) ہمیں خبردی ابوابحسین بن فضل قطان نے بغداد میں ،ان کوعبدالله بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کوعبدالله بن معاذ نے ،ان کو الد نے ،ان کو شعبہ نے ،ان کو ابوسلمہ نے ،ان کو ابونضر ہ نے ابو ہریرہ سے ،یہ کہ نبی کریم کھی نے فر مایا تھا دس آ دمیوں سے جو آپ کے اصحاب میں سے ایک گھر میں متھے کہتم میں سے آخر میں مرنے والافخص آگ میں ہوگا۔ان لوگوں میں سمرہ بن جندب بھی موجود تھے۔ ابونضر ہ کہتے ہیں کہ سمرہ آخر میں مرنے والے تھے۔

(المعرفة والثاريخ ٣٥٦/٣ - سيراعلام النطاء ١٨٣/٣ حديث غريب ب)

اور دوسر ے طریق ہے ابو ہر ہر ہوں ہے۔

(۲) ہمیں خبردی ایوانسین بن بشران نے ،ان کواساعیل بن صفار نے ،ان کواساعیل بن اسحاق قاضی نے ،ان کومحہ بن ایو بکرنے ،ان کو اساعیل بن حکیم نے ،ان کو یونس بن عبید نے حسن ہے ،اس نے انس بن حکیم ضی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں گزرر ہاتھا کہ میں ابو ہریرہ منظف ہے میں کہ انہوں نے مجھ ہے سمرہ بن جندب کے ابو ہریرہ منظف ہے میں بوجھتے حتی کہ انہوں نے مجھ ہے سمرہ بن جندب کے بارے میں بوجھا۔ جب میں نے اس کوان کے زندہ ہونے اور صحت مند ہونے کی خبر دی تو وہ خوش ہوگئے۔

پھر فرمایا کہ ہم لوگ دس افراد نتھا بیک گھر میں اور رسول اللہ ہے ہم میں کھڑے ہو مکئے اور ہم لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے دروازے کی دونوں چوکھٹوں سے پکڑ کر فرمایا ہتم میں سے آخر میں مرنے والا آگ میں ہے۔ ہم میں سے آٹھا فراد مریکے ہیں۔ آپ میرے اور اس کے مواکوئی باتی نہیں رہا۔ پس مجھے کوئی ٹئی زیادہ محبوب نہیں ہے اس سے کہ میں موت کا ذاکفتہ چکھوں۔

(المعرفة والتّاريخ ٣٥٦/٣ البدلية والتبلية ٢١٤/١ انس بن عكيم مجبول ب)

(۳) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن فضل نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کو حجاج بن منہال نے ،ان کو حماد بن علی بن زید نے اولیں بن خالد ہے۔ حماد بن علی بن زید نے اولیں بن خالد ہے۔

(علی بن جدعان کوابن عیبیند نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تاریخ کبیر ۲/ ۲۵۷ ۔ صففاء کبیر ۲۲۹/۳۔ بجرومین ۴/۱۰۳ ۔ میزان ۱۳۷۳)

وہ تُوّتِے ہیں کہ میں جب ابومحذورہ کے پاس آتا تھا تو وہ مجھ سے سمرہ بن جندب کے بارے میں پوچھتے تھے اور جب میں سمرہ کے پاس آتا تھا تو وہ مجھ سے ابومحذورہ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ میں نے ابومحذورہ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ مجھ سے سمرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جب میں سمرہ ہے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔

انہوں نے بتایا میں اور سمرہ ابو ہر ریرہ دیں ایک گھر میں موجود تھے۔ نبی کریم بھٹا آئے اور فر مایا کہتم میں ہے آخر میں سرنے والا آگ میں ہوگا۔ پہلے ابو ہریرہ دیان کا انتقال ہوا پھر ابومحذورہ کا پھر سمرہ کا۔

بدروایت مرسل ہے۔اور بدماقبل والی کی تائید کرتی ہے۔

(۵) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کوسلیمان بن حرب نے ، ان کو عامر مکن ابو عامر نے ، وہ کہتے ہیں ہم لوگ یونس بن عبید کی مجلس میں تضے اصحاب الخز میں ۔ انہوں نے کہا کہ دہرتی پر کوئی ایسا خطہ ارض نہیں جس پر اس قدرخون بہایا گیا ہو جس قدر اس پر بہایا گیا اور پہنچا گیا۔ان کی مراد دارالا مارت سے تھی ۔اس میں ستر ہزار انسانوں کوئل کیا گیا تھا۔

یونس آئے میں نے اس ہے کہاا ہے ابوعبداللہ! لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں۔اس نے کہا کہ وہ لوگ جومقتول یامقطوع ہے درمیان ہیں ، اس سے کہا گیا کہ یہ کس نے کیاا ہے ابوعبداللہ؟ انہوں نے کہا کہ زیاد نے اور ابن زیاد نے اور سمرہ نے ۔ بوچھا گیا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی شم بھی مقدر تھا اس سے مفرنہیں تھا۔

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ،ان کوابوعمر و بن ساک نے ،ان کوهنبل بن اسحاق نے ،ان کوابوعبداللہ احمد بن صنبل نے ، ان کوعبدالصمد بن عبدالوارث نے ،ان کوابو ہلال نے ،ان کوعبداللہ بن مبیح نے ،ان کوعمہ بن سیر بن نے ۔وہ کہتے ہیں کہ سمرہ میرے علم کے مطابق عظیم امانت دار تھے،صدوق الحدیث متھے، سچی بات کہنے والے تتھے،اسلام سے اور اہل اسلام سے محبت کرتے تتھے۔

#### مصنف کہتے ہیں

ای ذکورہ خوبی اور صحبت رسول اللہ بھٹا کی برکت سے ہم ان کے لئے امید کرسکتے ہیں۔ رسول اللہ بھٹا کے قول کے محقق اور ثابت ہوجانے کے باوجود بھی۔

#### بعض ابل علم كاقول

تحقیق بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سمرہ کی موت واقع ہوئی تھی آگ کے اندر ۔ لبندا اس طرح ان کے بارے ہیں رسول اللہ کا قول بورااور سیاہو گیا تھا۔ لہذااحتمال ہے کہ وہ آگ میں داخل کیا جائے اپنے گنا ہوں کے بسب اس کے بعد وہ اس سے نکال لیا جائے بعض شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے ساتھ۔واللہ اعلم

(2) جھے خبر پنجی ہے ہلال بن علاء رقی سے یہ کہ عبداللہ بن معاویہ نے ،ان کوحدیث بیان کی ہے ایک آ دمی سے جس کا انہوں نے نام ذکر کیا تھا۔اس نے کہا کہ سمرہ نے آگ کی چنگاری ساگائی تھی۔اس کے کھروالے اس سے بے خبر تھے اور عافل تھے کس طرح اس کوآگ نے پکڑلیا تھا جس سے بیدوا قعہ ہوگیا تھا۔ (البدلیة والنبایة ۲۲۲۷-۲۲۷۔المعرفة والثاریخ ۲۵۲/۳)

ياب ١٨٥

#### حضور ﷺ کا حضرت عبداللد بن سلام کے اسلام پر مرنے تک قائم رہنے کی خبر دینا۔ نیزیہ کہ وہ شہادت نہیں یا کیں گے جیسے حضور ﷺ نے خبر دی تھی وہ اسلام پرفوت ہوئے تھے معاویہ بن ابوسفیان کے ابتدائی ایام میں سام ھیں

(۱) ہمیں خبردی ابوابھسین بن بشران عدل نے بغداد ہیں، ان کوخبردی اساعیل بن محد صفار نے ، ان کو سعدان بن نھر نے ، ان کو اساعیل بن بوسف ازرق نے عبداللہ بن مون سے ،اس نے محد بن سیرین سے ،اس نے قیس بن عباد سے ۔وہ کہتے ہیں کہ ہیں مہین الرسول کی اساعیل بن بوسف ازرق نے عبداللہ بن مون سے ۔ کہتے ہیں کہ وہض مسجد میں بیشا تھا۔ایک آ وی آیا اس کے چبرے پرخشوع کے آٹار شے ۔لوگوں نے کہا بیآ دمی ہے اصحاب الجنة میں سے ۔ کہتے ہیں کہ وہض مسجد میں داخل ہوا ،اس نے دورکھتیں پڑھیں اس میں انہوں نے اختصار کیا ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ محض باہر نکلا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا حتی کہ وہ اپنی منزل میں داخل ہوگیا ، میں بھی اس کے ساتھ داخل ہوگیا۔

میں نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ جب وہ مایوں ہو گئے تو میں نے اس سے کہا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ایسے ایسے کہا تھا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ! کسی کے لئے بھی میرمناسب نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر ہے جس کو وہ نہیں جانتا ہو۔ ابھی میں حمہیں حدیث بیان کرتا ہوں ،

میں نے عہدرسول میں ایک خواب دیکھا تھا، میں نے وہ رسول اللہ وہ اس کیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا گویا کہ میں ہرے جرے باغ میں ہوں۔ ابن عون نے کہا انہوں نے اس کا سرسبز ہونا اور اس کی وسعت کوذکر کیا۔ اور اس کے درمیان میں دیکھتا ہوں کہ ایک نیاستون ہے جس کا پنچے والا حصہ زمین میں ہے اور اس کا اُوپر والا حصہ آسان پر۔اس کے اُوپر ایک کڑا ہے، جھے کہا گیا کہ آپ اس ستون پر چڑھ جا کیں، میں نے کہا میں تو چڑھنے کی طافت نہیں رکھتا۔

کہتے ہیں کہ منصف نکلا ابن عون کہتے ہیں منصف وصیف ہے، کہتے ہیں کہ میرے کپڑے اُٹھائے گئے میرے پیچھے سے جمھے کہا گیا اس ستون پر چڑھ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں اس پر چڑھ گیا حتیٰ کہ میں نے نہ کورکڑے کو پکڑلیا ہے اٹنے میں میں خواب سے بیدار ہو گیا اور وہ میرے ہاتھ میں تھا۔ صبح ہوئی میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا میں نے وہ خواب بیان کیا ۔حضور ﷺ نے تعبیر بتائی بہر حال باغ تو روضة الاسلام ہے (اسلام کا باغ)۔ ببرحال سنون بھی اسلام کا سنون مراد ہے، رہا کڑاوہ عروۃ الوقن ہے(مضبوط کڑا)۔تم اسلام پررہو کے حتیٰ کے تمہاراانقال جوجائے گا۔فرمایا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے۔

بخاری اور سلم نے اس کونقل کیا ہے جی میں ابن تون ہے، اور حدیث خرشہ بن ٹر میں مروی ہے بداللہ بن سلام ہے اس قصے میں۔
کہتے ہیں کہ پھر جھے لایا گیا حتی کہ جھے پہاڑ پر لایا گیا، جھے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جا، میں جب چڑھے لگا تو میں گر گیاا پی سرین پر حتی کہ میں نے بار بار چڑھنے کی کوشش کی ۔ میں نے خواب جب حضور ہے کہ و تنایا تو حضور ہے نے نے فرمایا کہ بہر حال اس سے مراو شہداء کی منزل ہے تم اس کونیس پاسکو گے اور وہ اس کے مطابق جو ہمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوخبر دی ابوالفضل بن ابر اہیم نے ، ان کواحمہ بن سلم نے اس کو خرشہ بن گر سے طویل حدیث ۔ میں نے ان کواسحات بن ابر اہیم نے ، ان کو خرش بن گر سے طویل حدیث ۔ میں نے اس کو ذکر کیا ہے مسلم نے سے میں اسحاق بن ابر اہیم سے ۔ اور اس میں ایک اور مجزہ ہے اس حیثیت سے کہ آپ ہو گئے نے خبر دی تھی کہ وہ شہادت کوئیس پائی ۔

ياب ١٨٦

## حضور ﷺ کارافع بن حدی ﷺ کی شہادت کے لئے گواہی دینا اور حضرت معاویہ ﷺ کے زمانے میں اس گواہی کی سچائی کاظہور ہونا

(۱) ہمیں خردی محمد بن موئی بن فضل نے ، ان کو ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ صفار نے ، ان کو احمد بن محمد برتی قاضی نے ، ان کو مسلم بن ابرائیم نے ، ان کو عمر و بن مرز وق واقعی نے ، ان کو یکی بن عبدالحمید نے یعنی ابن رافع نے اپنی دادی ہے یہ کدرافع بن حد ترکھایا تھا۔
عمر و کہتے ہیں میں نہیں جاننا کہ بوم اُحد میں یا بوم حنین میں تیرانگا تھا سینے پر بہتان کی جگہ پر۔ وہ حضور ہے کے پاس آئے اور بولے یا رسول اللہ اکیا میں تیر مینے لوں؟ حضور ہی نے فر مایا ، اے رافع اگرتم چا ہوتو میں تیر مینے لیتا ہوں کیل سمیت بورے کا بورا ، اوراگر تو چا ہوتو میں تیر مینے لیتا ہوں کیل سمیت بورے کا بورا ، اوراگر تو چا ہوتو میں تیر مینے گوائی دوں گا کہ تو شہید ہے۔
تو میں تیر مینے کہنا یارسول اللہ ! آپ تیر مینے اوراس کی کیل کوچھوڑ دیجئے اور میرے لئے قیامت میں گوائی دیجئے کہ میں شہید ہوں۔

اس نے کہا یارسول القد! آپ تیر تیج پیجئے اور اس کی بیل کو چھوڑ دیجئے اور میر نے لئے قیامت میں کواہی دیجئے کہ بیل شہید ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کی زندگی میں زندہ رہے تی کہ جب حضرت معاویہ طاق کی خلافت کی قائم ہوئی وہ زخم کھل گیا جس کی وجہ سے وہ عصر کے بعد فوت ہو گئے تھے۔(البدایة والنہایة ۲۲۷/۱)

ជ⊹ជៈជ

## نبی کریم ﷺ کا ان فتنوں کے بارے میں خبر دینا جوسائھ سال کے بعدظہور پذیر ہوں گے قریش کے کم عمرلز کوں سے پھرویسے ہی ہواجیسے آپھے نے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خبر دی جمر بن عبداللہ اویب نے ،ان کوابو براساعیل نے ،ان کو خبر دی ابویعلیٰ نے ،ان کوابو بکر بن ابوشیب نے (ح) ۔ دہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر نے ،ان کوسن بن سفیان نے ،ان کواساعیل بن ابراہیم نے ،ان کوابوالتیاح نے ابو کر رہے ،ان کو ابوالتیاح نے ابوزر عد بن عمر و بن جریر ہے ،اس کو ابوالتیاح نے ابوزر عد بن عمر و بن جریر ہے ،اس نے ابو ہر یرہ ہو ہا ہے کہ درسول اللہ ہو ہے فرمایا میری اُمت کی بلاکت ہوگی قریش کے لڑکول کے سرول پر یا ان کے سامنے ۔ ہم نے بوجھا کہ آپ ہمیں کیا تھم دیں ہے ؟ فرمایا کہ اگر لؤگ ان سے علیحد ہ بوجا کی یا کاش کہ لوگ ان سے الگ بوجا کیں ۔ بیحد یث ہوا کو ہم کی اساعیل بن ابراہیم ہے۔

ابوبكرنے فرمایا كەمىرى أمت كوبلاك كرے كار قبيلة قريش كا-

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں محمد بن عبدالرجیم سے اس نے معمر سے۔

(بخارى \_ كتاب المناقب معديث ١٠٠٠ م في الباري ١١٢/٦ مسلم \_ كتاب المغتن ص ٢٣٣٦)

اورمسلم نے اس کوروایت کیا ہے ابو بکر بن ابوشیبہ ہے۔

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابو بکر بن جعفر نے ،ان کوعبداللہ بن احمد بن صنبل نے ،ان کوان کے والد نے ،ان کوروح نے ،
ان کوابو اُمیہ نے ،ان کوعمرو بن کی بن سعید بن العاص نے اپنے وا دا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں مروان کے ساتھ تھا اور ابو ہر بر وہ ہے کے ساتھ۔
میں نے ابو ہر برہ ہے سنا وہ فر مار ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سنا تھا انہوں نے فر مایا میری اُمت کی ہلا کت قریش کے لڑکوں کے ہاتھ بر ہوگ ۔ابو بکر ہیں جا ہوں تو ان کے نام ذکر کر دوں بنوفلاں بنوفلاں۔

بخاری نے اس کوروایت کیا سیح میں احمد بن محمر کی سے اس نے عمر بن یکی سے۔ ( بخاری ۔ کتاب المناقب مدیث ۳۲۰۵ فی الباری ۱۱۲/۲ )

(۳) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے بغداد میں ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،
ان کوعبدالرخمن مقری نے حیوۃ ہے ،اور ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ہے ابومجہ عبداللہ بن اسحاق خزا کی نے مکہ مکر مہیں ،
ان کوعبداللہ بن احمہ بن ذکر یا بن ابومسرہ نے ،ان کوعبداللہ بن مقری نے ،ان کوحیوۃ نے ،ان کو بشر بن ابوعمروخولائی نے ، بید کہ ولید بن قیس تجھی نے ،اس کے خبر دی ہے کہ اس نے سُنا ابوسعید خدر کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُنا تھارسول اللہ میں ہے ،انہوں نے بیہ آیت تلاوت کی تھی :

فَحَلْفَ مِنْ مَعْدِ هِمْ خَلْفُ \_ (ان كربعد كِماظف بيداموت ته)

فرمایا کہ ساٹھ سال بعد خلف ہوں گے(ناخلف ٹرے جانشین) نماز کوضائع کریں گےادرشہوات وخواہشات نفس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پس عنقریب وہ وادی غی میں بہنچ جائمیں گے۔اس کے بعد ناخلف ہوں گے قرآن پڑھیں گے وہ ان کی بنسلیوں سے بینچ نہیں اُترے گا۔ قرآن پڑھیں گے تین طرح کے لوگ ہمؤمن ،منافق اور فاجر۔

بشرنے کہا کدمیں نے ولیدے کہا کہ یون تینون کی حقیقت کیا ہوگی۔فرمایا:

- (۱) منافق تو كفروالا ہوگا قر آن كے ساتھ۔
  - (۲) فاجراس كى ذريعے مال كھائے گا۔
- (m) اورمؤمن اس كے ساتھ ايمان ركھنے والا ہوگا۔

بیالقاظ میں حدیث ابوعبداللہ کے۔اورحدیث قطان مختصر ہے قولہ یالمقون غیّا تک تحقیق مروی ہے حضرت علی عظم مجرابو ہریرہ عظمت سے جواس تاریخ کومو کدکرتی ہے۔(منداحم ۳۹٫۳۸/سرابدایة والنہایة ۲۲۸/۲)

#### حضرت علی المرتضلی ﷺ نے امن کو بحال کرنے اور قائم رکھنے کے لئے حضرت معاویہ ﷺ کی حکومت کی تا سُد کی

(۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن ایعقوب نے ،ان کوشن بن علی بن عفان نے ،ان کو ابوأسامہ نے مجالد ہے، اس نے عامر ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جب علی عقصہ جنگ صفین سے واپس لوٹے تو انہوں نے فرمایا :

ب ایهاالناس لا تکر هوا امارة معاویة فانه لو فقد تسموه لیقد رأیتم الروؤس تنزو من کواهلها الحنظل اے لوگواتم لوگ حفرت معاویری امارة وحکومت کوناپنده ویار ان مجموب شک حال بیب کداگرتم ان کوکنوا بیشے کم کربیشے توتم بیدد یکھو کے کدانسانی سراور کھوپڑی کندھوں سے ایسے کریں گاندرائن (کوڑمین) ای تل سے نوٹ ٹوٹ کرکرتے ہیں۔

(۵) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بھر احمد بن حسن قاضی نے ،ان دونوں نے کہاان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوعباس بن ولید بن مزید بیروتی نے ۔وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ان کے والد نے ،ان کوابن جابر نے ،ان کوعمیر بن ہائی نے کہاں نے اس کو صدیت بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہر یہ دونا ہے۔ کی ہے کہ حضرت ابو ہر یہ دونا ہے بازار میں شام کی اور وہ کہتے رہے ہے،اے اللہ مجھے نہ پاسکے ہوں کی امارت و حکومت۔ (البدایة والنہایة ۲۲۹/۱)

وہ دونوں سوائے اس کے نبیس کہتے ہیں مثل اس شی کے جس کوانہوں نے سُنا تھا نبی کریم ﷺ سے۔

(۲) ہمیں خبردی ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کواحمد بن عبید صفار نے ، ان کوجمد بن عباس مؤدب نے ، ان کو جوذہ بن خلیفہ نے ، ان کوعوف ہے ، ان کوعوف ہے ، ان کوعوف ہے ، ان کوعوف ہے ، ان کوعوف ہے ، ابو خلدہ ہے ، اس نے ابوالعالیہ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جب یزید بن ابوسفیان شام میں امیر نصو کو کوں نے جہاد کیا اور انہوں نے غنیمت میں ایک کری تھی جوانبائی نئیس اور عمدہ تھی ، وہ کسی ایک مسلمان مجاہد کے جھے میں آگئی تھی۔ یزید بن ابوسفیان نے اس کی طرف بیغام بھیجا اور اس سے اس کوچھین لیا اور ابوذر ان دنوں شام میں تھے۔

کتے ہیں اس آ دمی نے ابوذ رہے فریاد کی ہزید بن سفیان کے خلاف وہ اس کے ساتھ بزید کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے جا کر بزید بن ابوسفیان سے کہا کہ آب اس کی لڑکی اس کوواپس کردیں۔ تین بارکہا۔ خبردار! اللہ کا شم آگرتم نے ایسا کیا۔ البتہ تحقیق میں نے سنا تھارسول اللہ ہوگا ہے فرمار ہے تھے۔ بے شک پہلا محض جومیری سنت اور طریق کو تبدیل کرے گا وہ بنوا مید میں سے ہوگا۔ اس کے بعد دہ اس سے واپس نوث آئے۔اس کے بعد بزید بن ابوسفیان اس کے پیچھے گیا اس نے کہا کہ میں تھے اللہ کی متم کے ساتھ تذکرہ کرتا ہوں کہ کیا وہ میں ہی ہوں؟ انہول نے فرمایانہیں۔لہٰذااس نے اس آ دمی کواس کی لڑکی واپس کردی۔(البدایة والنہایة ۲۲۹/۱)

ابن كثيرنے البدايد ميں اس كففل كيا ہے مصنف سے اور كہا ہے كہ بيروايت منقطع ہے ابوالعاليد كے اور ابوذ ركے درميان \_

مصنف فرماتے ہیں ہیں کہتا ہوں کہ یزید بن سفیان شام کے ملک ہیں سیدنا ابو بکراور عمر کے ایامِ خلافت ہیں لشکروں کے امیر تخطیکن اس کے نام سے موسوم زیادہ احتمال ہے کہوہ یزید بن معاویہ ہو۔ واللہ اعلم۔

اس اسناد میں ارسال ہے ابوالعالیہ کے اور ابوذ رکے درمیان۔

(2) تحقیق روایت کی ہے ایک اور طریق ہے جیے ہمیں خبر دی ہے ابوائحسین فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،اس کو یعقوب
بن سفیان نے ،ان کوعبدالرحمٰن بن عمر وحرائی نے ،ان کو محمد بن سلیمان نے ،ان کو ابوائیسی بعلبکی نے ہشام بن الغاز ہے ،اس نے مکول ہے ،اس نے
ابو تعلبہ حشنی ہے ،اس نے ابوعبیدہ بن جراح نے ۔وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وہا نے فرمایا ہمیشہ رہے گایدامر (خلافت وامارت اسلامی کا)
اعتدال بذیر عدل وانصاف برقائم حتی کہ کر خنے خلل ڈالے اس میں ایک آمی بنوامیہ میں ہے۔ (جاریخ ابن کیر ۲۲۹/۲)

تحسيشه ازمنس كتاب منزاد اكترعبد المعطى مجى بحواله البدايه والنهايه المحسيشه التدعليه

یزید بن معاویہ کے بارے میں لوگ کئی اقسام پر ہیں۔وضاحت

ندکورہ روایت پر (ابن معاویہ کے قوالے سے ) ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ ۲۲۹/ پر گرفت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ پزید بن معاویہ کے ۔ بارے میں کی اقسام پر ہیں۔

- ا۔ بعض تو وہ بیں جواس سے محبت کرتے ہیں اور اس کوزیادہ محبوب رکھتے ہیں۔وہ اہلِ شام کی ایک جماعت ہے نامبوں میں اسے۔
- ۲۔ بہرحال روافض وہ اس پرطعن تشنیج کرتے ہیں اور اس کی برائی کرتے ہیں اور اس پر بہت سارے جموٹ اور افتر ام ہاندھتے ہیں جو کہ اس کے اندرنہیں تنھے۔اور ان میں سے بہت سارے تو اس کوزندیق و بے دین ہونے کی تہمت لگاتے ہیں حالا تکہ وہ ایسانہیں تھا۔
- ۔ ایک جماعت وہ ہے جونہ تو اس سے مجت کرتے ہیں نہ ہی اس کو برا بھلا کہتے ہیں ۔ اس لئے کہ وہ جانے ہیں کہ نہ تو وہ زندیق یا بے دین تھا جیسے رافضی اس کو کہتے ہیں البتہ وہ امور جو اس کے زیانے میں واقع ہوئے تھے ہولناک حوادث ۔ اورا مور قبیحہ شنیعہ ناپہندیدہ ان میں سے انتہائی مکر وہ اور ناپہندیدہ وہ وہ اقعہ ہے جو حضرت سید ناحسین بن علی ہوئے کے ساتھ کر بلا میں پیش آیالیکن وہ اس کے علم میں نیس تھا نہ اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ شاید کہ وہ اس پر نہ ہی خوش اور راضی ہوا۔ بیا نتہائی ناپہندیدہ ترین امور میں سے تھا۔ اس کے علم میں نیس تھا نہ اس کی مرضی سے تھا مدینہ الرسول میں ۔ علاوہ ازیں ہم انشاء اللہ اس پر کلام کریں مے جب ہم تاریخ میں وہاں تک پنچیں ہے۔

#### ☆☆☆

پاپ ۱۸۸

# حضور کے کاخبر دیناا ہے نواسے ابوعبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب کے سے ہواجسے آپ کے تی بھرایسے ہی ہواجسے آپ کے تی مواجسے آپ کے اوراس موقع پر جو کرامات ظاہر ہوئیں جودلالت کرتی تھیں ان کے نانا کی نبؤت کی صحت پر علیہ السلام

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی اور ابوعمد بن ابوحا مقری نے ۔ انہوں نے کہا ہمیں خبر دی العباس محمد بن بہتھ بن ابود قاص ہے، اس کے بہتھ بن ابود قاص ہے، اس نے بہتھ بن ابود قاص ہے، اس نے بہتھ بن ابود قاص ہے، اس نے عبد اللہ بن وہب بن زمعہ نے ۔ وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی اُم سلمہ نے یہ کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن نیند کرنے کے لئے لیئے ۔ جب جا گے تو وہ پر بیثان تھے۔ پھر لیٹ گئے اور ہو گئے ۔ پھر جا گے تو ان کے بریثان تھے۔ پھر لیٹ گئے اور ہو گئے ۔ پھر جا گے تو ان کے بریثان تھے۔ پھر لیٹ گئے اور ہو گئے ۔ پھر جا گے تو ان کے باتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی ۔ اس کو اُلٹ پلٹ رہے تھے۔ میں نے عرض کی کہ یہیں مٹی ہے یارسول اللہ (ﷺ) ؟ فرما یا کہ مجھے خبر دی ہے حضرت میں کہ بیاں علیہ السلام نے کہ یہ تھے اس سرز میں کی مٹی ہے بارے میں فرمایا میں نے کہا اے جرئیل مجھے اس سرز مین کی مٹی ہے بارے میں فرمایا میں نے کہا اے جرئیل مجھے اس سرز مین کی مٹی ہواں وہ تی مٹی ہے۔ (البدایة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلین والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیق والنبلیة والنبلین والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبلیة والنبل

مؤیٰ جہنی اس کی متابع لائے ہیں، مسالح بن زیزخی ہے، اس نے اُم سلمہ ہے اور اُبان ہے، اس نے شہر بن خوشب ہے، اس نے اُم سلمہ ہے۔ بی بی اُم م فضل کا خواب طاہر میں بُر امگر حقیقت میں احجھا

(۲) ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محمد بن علی جو ہری نے بغداد میں ،ان کو ابوالاحوص محمد بن بیٹم قاضی نے ، ان کومحمد بن مصعب نے ،ان کو اوز اعلی نے ، ان کو ابوعمار شداد بن عبداللہ بن اُم الفضل بنت حارث نے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس داخل ہوئیں اور عرض کرنے گئی یارسول اللہ ! میں نے آج رات بُراخواب دیکھا ہے۔ آپ نے بوچھا کہ کیا دیکھا ہے؟ کہنے گئی کہ وہ بہت ہی بُر اہے۔ آب ﷺ نے بوچھا کہ وہ کیا ہے؟

کہتی ہیں کہ میں نے ویکھا کہ آپ کے جسم کا ایک گلڑا کاٹ کرمیری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تم نے اچھا خواب ویکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نیچے کوجنم و کے انثاء اللہ لاکا ہوگا اور وہ تری گود میں ہوگا۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسین کے کوجنم دیا۔ لہٰذا وہ میری گود میں آ یا جیسے رسول اللہ کے انثاء اللہ کے انتاء اللہ کے انتاء اللہ کے کہ کو میں رکھ دیا۔ اللہ کے اس کے بعد میری توجہ ذراسی مبذول ہوگئی۔ پھر جود کے ماتورسول اللہ کی گا تکھیں آنسو ٹیکا رہی تھیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے بی میرے باں باب آپ کے اور میں انتاء اللہ کے خردی کہ میرے باس باب آپ کے اور میں ان جھے خبر دی کہ میرے باس جنوب کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرے باس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری است عنقریب میرے اس جیٹے گوئل کردے گی۔ میں نے کہا کہ اس کوفر مایا کہ جی ہاں! وہ میرے باس اس جگہ کی مٹی میں سے سرخ رنگ کی مئی بھی لائے تھے۔

(٣) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کوبشر بن موی نے ،ان کوعبدالصمد یعنی ابن حسان نے ،ان کوعمارہ یعنی ابن زاذان نے ثابت بنانی ہے ،اس نے انس بن مالک ہے ہے۔وہ کہتے ہیں بارش برسانے والے فرشتے نے اجازت طلب کی رسول اللہ بھے کے پاس آنے کے لئے ،اس کواجازت دے دی گئی ۔حضور بھے نے اُم سلمہ ہے پوچھا در وازے کی حفاظت ونگرانی کرنا کہ کوئی ایک داخل نہ ہونے پائے ۔لہذا حسین بن علی بھے آئے ۔وہ کودکراندرداخل ہوگئے اور حضور بھے کے کندھے پر جابیٹھے۔فرشتے نے پوچھا کیا آپ واس کو مجبت کرتے ہیں؟ حضور بھے نے بتایا کہ جی ہاں۔اس نے کہا کہ بے شک تیری اُمت اس کوئل کردے گی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کووہ جگہ دکھا دوں جہاں یقل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپناہاتھ مارااور حضور بھے کوہرخ مٹی لاکردکھا دی ام سلمہ نے اس کو لے لیا اوراس کوایک کیڑے کے کونے میں باندھ دیالہذا ہم لوگ سنتے تھے کہ وہ کر بلا میں قتل کئے جا کیں گے۔(سنداحہ ۲۵/۳-۲۵/۳)

ای طرح روایت کیا ہے شیبان بن فروخ نے عمارہ بن زاذان ہے۔

(٣) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے بطورا جازت کے ریکہ ابوالحسین احمد بن عثمان بن یجی نے ان کوخبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابوا ساعیل محمد بن اساعیل سلمی نے ، ان کوسعید بن ابومریم نے اور مجھے خبر دی ابوعبدالرخمن سلمی نے یہ کہ ابومحمہ بن زیاد سمذی نے ، ان کو حدیث بیان کی محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے ، ان کواحمہ بن عبداللہ بن عبدالرحیم برقی نے ، ان کوسعید نے ، وہ ابن انکم بن ابومریم ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو حدیث بیان کی بیجی بن ابوب نے ، ان کو حدیث بیان کی ابن غزیبہ نے وہ عمارہ ہیں ۔ اس نے محمد بن ابراہیم سے اس نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے۔

وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک بالا خانہ تھا۔حضور ﷺ جب جبرائیل علیہ السلام سے ملنے کا ارادہ کرتے تھے اس میں ملتے تھے۔ایک دن حضورﷺ اس پر چڑھ گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ ان کی طرف نہ جھائے۔ کہتے ہیں کہ اُوپر کی سیڑھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرے میں سے تھی۔

حسین بن علی داخل ہوئے اوراُو پر کو چڑھ گئے ،ان کو معلوم نہ ہوسکا ،حتیٰ کہ وہ بالا خانے میں پہنچ گئے۔ جرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔حضور ﷺ نے اس کو پکڑ کراپئی ران پر بٹھا لیا۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا عنقریب اس کو آپ کی اُمت فتل کرے گی ۔حضور ﷺ نے چھا کہ میری اُمت؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں!اگر آپ چا ہیں تو ہیں آپ کواس سرز مین کی خبر دول جس میں وہ قتل کئے جائیں گے۔ جرائیل علیہ السلام نے مقام الطَّفَ عراق کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے سُرخ مٹی وہاں سے لے لی اور حضور ﷺ کو وہ مٹی دکھادی۔ (منداحمد ۲۹۳/۱)

ای طرح اس کوروایت کیا ہے بیچیٰ بن ابوب نے عمارہ بن غزید سے مرسل روایت کے طور پراوراس کوروایت کیا ہے ابراہیم بن ابو بیچیٰ نے عمارہ سے بطور موصول روایت کیا ہے ابوسلمہ سے اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔

# حضرت عبدالله بن عمر رفظه کاجسن علیه وحسین مظیر کوعراق جانے سے منع کرنا اوران کا فکرانگیز مکالمہ

(۵) ہمیں خبر دی ابوالحسن علی بن محد بن علی مقری نے ، ان کوخبر دی حسن بن محمد بن اسحاق اسفرا کمنی نے ، ان کو یوسف بن یعقوب قاضی نے ، ان کو محمد بن عبد الملک بن رنجویہ نے ، ان کو خبر دی شابہ بن سوار نے ، ان کو یحیٰ بن سالم اسدی نے ۔ وہ کہتے ہیں میں نے سُناشعی ہے ، وہ کہتے ہیں میں آئے ، انہیں یہ خبر دی گئی کہ حسین بن علی کھی عراق کی طرف روانہ ہو گئے ہیں ۔ لہذا وہ مدینے سے دو یا تین رات کی مسافت پر پیچھے سے جاکران کو ملے ، انہوں نے جاکر یو چھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ عراق جانا ہے۔

ان کے ساتھ عراق والوں کے خطوط تھے اور دستاویز ات تھیں۔حضرت ابن عمر ﷺ نے منع کیا کہ آپ ان کے پاس نہ جا کیں۔انہوں نے بتایا کہ میرے یاس بیان کے خطوط ہیں اور ان لوگوں کے بیعت نامے ہیں۔

حصرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کود نیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا تھا انہوں نے آخرت کوتر جمع دی تھی۔ دنیا کا ارادہ نہیں کیا تھا۔تم لوگ رسول اللہ ﷺ کے جسم کے نگڑے ہو، اللہ کا تسم تم میں ہے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ نہیں جڑ سکے گا بھی بھی۔ اللہ نے اس دنیا کوتم لوگوں سے اس لئے ہٹا دیا ہے۔ بہی تہارے لئے بہتر ہے۔لہٰذاتم لوگ واپس لوٹ چلو۔

حضرت حسین رہا کہ بیان اوگوں کے خطوط میں بیعت ہیں اور بیعت نامے ہیں۔ کہتے ہیں ان کو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے گلے لگالیا اور کہا کہ میں تخصے اللہ کی المان میں دیتا ہوں مقتول ہونے ہے۔

- (۲) ہمیں خبری دی ابوالحسن علی محدمقری نے ،ان کوحسن بن محد بن اسحاق نے ،ان کو بوسف بن یعقوب نے ،ان کوسلیمان بن حرب نے ،
  ان کوحماد بن سلمہ نے ،ان کوعمار بن ابوعمار نے بیدکہ ابن عباس عظیہ نے فر مایا کہ اس نے نبی کریم ہونے کوخواب میں دیکھا تھا ایک دن دو بہر کے وقت کہ ان کے بال بھر سے ہوئے جیں ،غبار آلود چبرہ ہے ،ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اس میں خون ہے ۔ میں نے عرض کیا کہ میر سے مال باب آپ برقر بان یارسول اللہ اید کیا ہے ،فر مایا یہ سین کا اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے ۔ میں آج تک اس کو اُٹھا تار ہا ہوں۔ ابن عباس عظیہ کہتے جیں اس وقت کوشار کیا تو اس وقت حضرت حسین اس دان کی ساتھیوں کا خون ہے ۔ میں آج تک اس کو اُٹھا تار ہا ہوں۔ ابن عباس عظیہ کہتے جیں اس وقت کوشار کیا تو اس وقت حضرت حسین اس دان کی منداحہ المحد المحد میں اس منداحہ داند اور انہا ہے ۔ میں ا
- (2) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن نصل قطان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بیقوب بن سفیان نے ،ان کوسلم بن ابراہیم نے ، ان کو اُم شوق عبد یہ نے ،وہ کہتی ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے نصر ہاز دیہ نے ،وہ کہتی ہیں جب حضرت حسین بن علی ﷺ کے محصے تو آسان سے خون کی جائے ہوگئی۔ خون کی بارش ہوئی ہیں اور ہرشی خون سے بھری ہوگئی۔
- (۸) ہمیں خبردی ابوانحسین بن فضل نے ، ان کوخبردی عبداللہ بن جعفر نے ، ان کو لیعقوب بن سفیان نے ، ان کوسلیمان بن حرب نے ، ان کوئماد بن زید نے معمر سے۔ کہتے ہیں کہ پہلی بات جو پہچانی گئی زہری کی کہ انہوں نے کلام کیا تھا ولید بن عبدالملک کی مجلس میں۔ ولید نے پوچھا تھا تم میں سے کون جانتا ہے جس دن حضرت حسین بن علی ﷺ قتل کئے مجئے۔ اس نے بتایا بیت المقدس کے پھروں نے کیا کہا تھا؟ زہری نے کیا کہا تھا؟ زہری نے کیا کہا تھا۔
- (9) ہمیں خبر دی ابوابھسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کواساعیل بن فلیل نے ،ان کوعلی بن مسہر نے ۔وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میری دا دی نے ،وہ کہتی ہیں میں امام حسین طف کے دفت نو جوان لڑکی تھی اس دفت آسان خون کی صورت میں ہو گمیا تھا۔
- (۱۰) جمیں خبر دی ابوانحسین نے ،ان کوخبر دی عبداللہ نے ،ان کو یعقوب نے ،ان کو ابو بکر حمیدی نے ،ان کوسفیان نے ،ان کومیری دادی نے ، دہ کہتی ہیں میں نے درس اور پہلے رنگ کودیکھا کہ وہ را کھ بن چکا تھا اور میں نے گوشت کودیکھا اس میں آگئی جس دن امام سین رہے تی ہوئے۔
- (۱۱) ہمیں خبردی ابوائس نے ،ان کوخبردی عبداللہ نے ،ان کو بعقوب نے ،ان کوسلیمان بن حرب نے ،ان کوحماد بن زید نے ،ان کوحمید بن مرّ و نے ، وہ سہتے ہیں کہ لوگ لشکر حسینی میں ایک اُونٹ پر پہنچ جس دن وہ تل ہوئے تھے۔انہوں نے اُونٹ کو ذرج کیا اور اس کو پکایا تو وہ اندرائن کی طرح کڑوا ہوگیا۔ جس کووہ حلق سے بیجے ذرّہ بحر بھی نداً تار سکے۔

من دوایات مبالغة ميزي جوروايت ودرايت كاصول كے ظاف بيں۔الل علم نے اپنے مقام پران كوردكرديا ہے۔مترجم

## حضور ﷺ کا اہل کر آہ کے ل کی خبر دینا پھرویسے ہی ہواجیسے انہوں نے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خبردی تھر بن حسین بن محر بن فطان نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بیقوب بن سفیان نے ،ان کوابراہیم بن منذر نے ، ان کوابرن فلیے نے اپنے والد ہے ،اس نے ایوب بن بیز معافری ہے یہ کہرسول اللہ ہے سفروں میں ہے کی سفر میں نظے۔ جب آپ تر ہ در ہرہ میں سے گزر سے تو تفہر گئے اور آپ نے انا لله و انا البه راجعون پڑھا۔ یہ بات ساتھ والوں کی بجھ میں سفر میں نظے۔ جب آپ تر ہ و میں سے گزر سے تو تفہر گئے اور آپ نے انا لله و انا البه راجعون پڑھا۔ یہ بات ساتھ والوں کی بجھ میں نے لہذا عمر بن خطاب میں نے کہا، یارسول اللہ! کیا کیفیت نے آئی۔ لہذا جھانہ بھی ہے؟ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ معاملہ ہمارے اس سفر سے متعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہمارے اس سفر سے متعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہمارے اللہ ؟ آپ کھی نے فرمایا کہ اس ح و میں میری اُمت کے پندیدہ اور اہم ترین صحافی کئے جا کمیں گے۔

بدروايت مرسل ب- (البدلية والنهلية ٢/١٣٣٠ ماري الفوى ٢١٠١١)

ِ شخقیق روایت کیا گیاابن عباس عظامت کتاب کی ایک تأ ویل وتشری کے بارے میں جواس واقعہ کی تائید کرتا ہے۔

(۲) ہمیں خبردی ابوانحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخبردی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے۔وہ کہتے ہیں کہ ابن وہاب نے کہا کہ جریر نے کہا ہے ہمیں صدیث بیان کی تورین زید نے عکر مدسے اس نے ابن عباس سے وہ کہتے ہیں آیت کی تا ویل آئی ہے ساٹھ سال پورے ہونے پر۔

> ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها (مورةاتزاب : آيت ١١٣)

اگر (زوجین) مدینہ سے ان پرآ وافل ہوں پھران سے خانہ جنگی کے لئے کہا جائے تو فورا کرنے لکیں گے اوراس کے لئے یہ بہت ہی کم تو قف کریں گے۔ فرمایا کہ اس کا مطلب ہے لاعطو ھا اس کوعطا کریں گے۔ لیعنی اوفل ہو خوارث کا اہل شام کو اہل مدینہ پر۔
(العرفة والماری میں سے۔ البولیة والنہایة و والنہایت و والنہایة والنہایت و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و والنہ و

(۳) ہمیں خبردی ابوائحسین بن فضل نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو میتقوب بن سفیان نے ،وہ کہتے ہیں ہی نے شاابن عفیر سے ، اوہ کہتے ہیں ہمیں خبردی بن افلیح نے بید کہ ابو عمر بن حفص بن مغیرہ وفد کی صورت میں یزید کے پاس آیا۔ اس نے اس کا اگرام کیا اور احسن طریقے سے اس کو انعام دیا۔وہ جب مدینے میں واپس آئے تو منبر کے پہلو میں کھڑ ہے ہو گئے ، ویسے بھی پہندیدہ انسان تھے نیک متھے۔ کہا میں اس بات کو پہند نہ کروں کہ میراا کرام کیا جائے۔اللہ کی شم البت میں نے دیکھا ہے یزید بن معاویہ کو نشے میں نماز ترک کردیتا ہے۔ لہذالوگوں نے اس کے معزول کرنے پراتفاق کرلیا مدینے میں اور اس کی بیعت تو ڑ دی ہے۔(البدیة وانہایة ۱۳۳۷)

لیعقوب کہتے ہیں : کہ میں نے سُنا سعید بن کثیر بن عفیر انصاری ہے،وہ کہتے ہیں پھر یوم حرۃ میں قبل کئے گئے تھے عبداللہ بن زید مازنی ، معقل بن سنان بھجی اور آل کئے گئے تھے معاذ بن حارث قاری اور آل کئے گئے تھے عبداللّٰہ بن منظلہ بن ابوعامر۔

یعقوب کہتے ہیں: ہمیں بیان کی محد بن کی کی بن اسائیل نے ،ان کوخبر دی ابن وہب نے ،وہ کہتے ہیں کہ کہاما لک بن انس نے۔وہ کہتے ہیں کقتل کئے مسئے تنجے یوم حرۃ والے دن ۔ سامت سوآ دمی حامل قرآن ہے ( بعنی قراء حضرات تنھے )۔ میں نے گمان کیا ہے کہ انہوں نے کہا تمین ان میں سے اصحاب رسول تنھے اور یہ واقعہ خلافت پزید میں ہوا تھا۔

(۳) ہمیں خبردی ابوالحسین نے ،ان کوخبروی عبداللہ نے ،ان کو یعقوب نے ،ان کوابن عثان نے ،ان کوعبداللہ بن مبارک نے ،ان کو جبراللہ بن مبارک نے ،ان کو برائلہ بن مبارک نے ،ان کو برین حازم نے ،وہ کہتے ہیں جب بوم حرہ وہ دونوں کئے گئے حتی کے قریب تھا کہ کوئی بھی زندہ نہ رہا۔جولوگ مارے گئے ان میں زینب رہیبہ رسول کے دو بیٹے تھے۔ جربر کہتے ہیں وہ دونوں عبداللہ بن زمعہ بن اسود کے بیٹے تھے۔ رہا۔جولوگ مارے گئے ان میں زینب رہیبہ رسول کے دو بیٹے تھے۔ جربر کہتے ہیں وہ دونوں عبداللہ بن زمعہ بن اسود کے بیٹے تھے۔ (المرفة والثاریخ ۳۲۲/۳۔البدلیة والنہایة والنہایة ۲۳۳/۱

یعقوب فرمائے ہیں: ہمیں صدیث بیان کی بیخی بن عبداللہ بن بکیر نے لیٹ بن سعدے، وہ کہتے ہیں کہ 7 ہ کا واقعہ بدھ کے دن ہواتھا ماہ ذوالحجہ کے تین دن ہاتی تصلاح میں۔

(۵) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل نے ، ان کوعبداللہ بن جعفر نے ، ان کو بعقوب بن سفیان نے ، ان کو بوسف بن موی نے ، ان کو جریے نے ، ان کو بعقوب بن سفیان نے ، ان کو بوسف بن موی نے ، ان کو جریے نے مغیرہ سے ۔ وہ کہتے ہیں کہ مسرف بن عقبہ نے مدینہ پر غارت گری کی تھی تین دن تک ہمغیرہ نے گمان کیا ہے کہ اس واقعے میں ایک ہزار کنواری لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی گئی تھی۔ بیسرف بزار کنواری لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی گئی تھی۔ بیسرف برار کنواری لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی گئی تھی۔ بیسرف بیس میں دو البدایة والنہایة والنہایة ۲۳۳/۱)

باب ۱۹۰

#### حضور ﷺ کا قیس بن خرشہ کے بارے میں بیخبر دینا جب اس نے کہا تھااللہ کی شم میں آپ سے بیعت نہیں کروں گاکسی چیز کے بارے ہیں گر میں اس کو پورا بھی کروں گا اس شرط پر کہ کوئی بشر ان کونقصان نہیں پہنچا ہے گا لہٰذااییا ہی ہواجیسے انہوں نے فرمایا تھا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابواسحاق ابراہیم بن محمد بن حاتم زاہد نے ،ان کوففل بن محمد بیمل نے ،ان کوابوصالح نے ،وہ عبداللہ بن مل بن محمد بین ابوحبیب سے کہ اس نے سن ابوحبیب سے کہ اس نے سنااس کوحد بیث بیان کرتے ہتھے محمد بن برید بن ابوزیاد تقفی ہے ،وہ کہتے ہیں کے قیس بن خرشداور کعب دونوں ساتھی بن گئے تھے۔

جب وہ دونوں صفین میں مینچ قیس تفہر مکئے پھرا کیک ساعت تک انہوں نے دیکھا کہ اس خطے پر اس قدرزیادہ مسلمانوں کاخون بہایا جار ہاتھا جو کسی خطہ زمین پر اس جیسانہیں بہایا گیاتھا۔ لہذاقیس غضب ناک ہو مکئے تھے۔ کہنے ملکے آپ کیا کہتے ہیں اے ابواسحاق یہ کیا ہور ہاہے؟ یہ تو بےشک اس غیب میں ہے ہے جس کے ساتھ اللہ نے ترجیح دی ہے۔ کعب نے کہا کہ دہرتی کا کوئی چیپانے نہیں ہے مگروہ کمتوب ہے توراۃ میں۔ اللہ نے جس کومویٰ پر اُتارا ہے۔ جو کچھاُس زمین پر ہوگا اور اس سے قیامت تک جو کچھ نکلے گا۔ انہوں نے محمد بن پر بید ہے کہا اور قیس بن خرشہ ہے۔ ایک آ دمی نے قیس ہے کہا اور کیا آپ اس کونہیں پہچانتے ؟

انہوں نے کہا کہ تیس بن فرشہ نبی کریم کھنٹے کے پاس آیا، میں آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔اس پر جو پچھالٹد کی طرف ہے آیا ہے اوراس شرط پر کہ میں بچے اور حق کہوں گا۔ نبی کریم کھنٹے نے فر مایا:اے قیس قریب ہے کہ زماند آپ کے ساتھ طویل ہوجائے اور یہ کہ میرے بعد وہ مخف تیرا حاکم بن جائے کہ تو بیدنہ کہد سکے حق ان کے ساتھ ہے۔قیس نے کہا اللہ کی قتم میں آپ کے ساتھ کسی شی پر بیعت نہیں کروں گا مگر صرف ای بات پر جس کو میں بورا کروں گا۔رسول اللہ کھٹٹے نے فر مایا اس وفت آپ کوکوئی بشر نقصان نہیں پہنچائے گا۔

#### قيس بن خرشه كاعبيد بن زياد كے ساتھ مكالمه اورموت

قیس بن خرشہ زیاد بن ابوسفیان اوراس کے بیٹے عبیداللہ بن زیاد کے عیب نکالیا تھا ،اس بات کی خبر عبیداللہ بن زیاد کو پہنچے گئی۔اس نے قیس کو پیغام بھیج کر طلب کر لیااور پوچھا کہتم وہی ہوجواللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر افتراء باند ھے ہو؟ قیس نے جواب دیا کہ نہیں اگر آپ چا ہیں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون اللہ پر اور اللہ کے رسول پر افتراء کین وہ وہ ہے جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتا چھوڑ دیا ہے۔ این زیاد نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ س نے کہا وہ آپ ہیں اور آپ کے والد ہیں اور وہ ہے جس نے تم دونوں کو امیر مقرر کیا ہے۔

۔ قیس نے پوچھا کہ میراافتر اءکیا ہے جوہیں نے اللہ پرافتر اء باندھا ہے۔عبیداللہ نے بتایا کہ اے قیس تم کہتے ہوکہ تجھ کو بشر ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قیس نے جواب دیا جی ہال۔عبیداللہ بن زیاد نے کہا البتہ تم ضرور آج کے دن جان لوگے کہ تم نے بیجھوٹ کہا ہے۔ لے آؤ بھائی میرے پاس سزاد ہے والے کواور آکر اس کوعذاب دو۔ کہتے ہیں کہ قیس بیٹن کرا کیے طرف ہے اور اس وقت مرکھے۔ (البدایة والنبلیة ۲۳۵/۱)

این زیاد کیمتے رہ گئے کیس کا انتقال بھی ہوگیااور ہربشر کے نقصان پہنچانے سے بچا گئے اور رسول اللہ بھٹا کاان کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا ہوگیا۔ ایک طرف بیصنور پھٹیکی نبوت کی سچائی ہے تو دوسری طرف حضرت قیس کی کرامت ۔ (ازمتر جم)

#### حضرت عبدالله بن عمر فظه كي دعا اورز بإدكي طاعون يهموت

(۲) ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخبردی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو پیقوب بن سفیان نے ،ان کوسعید بن اسد نے ،ان کوتیز ہے نے ،ان کوتیز ہے نے ،ان کوتیز ہے نے ،ان کوتیز ہے نے ،ان کوتیز ہے نے ،ان کوتیز ہے نے ،ان کوتیز ہے نے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے خبر بہتی کہ ذیاد نے حضرت معاویہ کی طرف لکھا ہے کہ میں نے عراق کوا ہے وہ ان سے درخواست کررہے تھے کہ آپ مجھے جاز کا اور عرض کا حکمران بنادیں یعنی بما مداور بحرین کا ۔حضرت ابن عمر کے ان کا ان علاقوں کا حکمران بنا پہند نہ آیا اور ابن عرک ان کا ان علاقوں کا حکمران بنا پہند نہ آیا اور ابن کی سے جاز کا اور عرض کا حکمران بنا پہند نہ کہا۔ اور انہوں نے دعا کی ،اے اللہ ہے شک تو کرتا ہے تل میں کفارہ جس کے لئے تو چا ہے اپن مخلوق میں سے تو بس پھر تو موت دے دے ابن سمیہ (زیاد کو ) نہ کوتل ۔ کہتے جیں اسی وقت زیاد کواس کے انگو شعمی پر طاعون کا وبائی دان نا کا بات ہفتہ نہ گزرا ہے ہا تو اے ابن سمیہ نہ تھی تو فر مایا اسے انجام کو بہنج جا تو اے ابن سمیہ نہ تر بہنجی تو فر مایا اسے انجام کو بہنج جا تو اے ابن سمیہ نہ تر سے لئے دنیا ہی باتی رہی اور نہ آخرت کو بایا تم نے تو سے لئے دنیا ہی باتی باتی ہفتہ نہ تر بہنجی تو فر مایا اسے انجام کو بہنج جا تو اے ابن سمیہ نہ تر سے لئے دنیا ہی باتی ہو تو ای اس کی موت کی خبر بہنجی تو فر مایا اسے انجام کو بہنج جا تو اے ابن سمیہ نہ تو تہ سے لئے دنیا ہی باتی ہو تو تا ہی بات کو بایا تم نے دیا ہی بات کی دنیا ہی باتی ہو تو تا کہ بات کو بایا تم نے دیا ہی ہو تو تا کہ بات کو بایا تم نے دیا ہو باتی باتی ہو تو تا کہ بات کو باتا تھی ہو تا کہ بات کو باتا تو اس کی موت کی خبر بینی تو فر مایا اسے ان کو باتی ہو تو تا کہ بات کو باتا ہو تا کہ بات کو باتا کہ بات کو باتا کہ بات کی بات کو باتا کہ بات کو باتا ہو کہ بات کی بات کی بات کہ بات کو باتا ہیں کو بات کی بات کو باتا کہ بات کو باتا کی بات کو باتا ہو کہ بات کے بات کی بات کیا کو بات کی بات کی بات کی بات کو باتا کو بات کی بات کے بات کو باتا کو باتا کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کو باتا کی بات کی بات کو باتا کی بات کی بات کو باتا کو باتا کی بات کی بات کی بات کو باتا کی بات کی بات کو باتا کو باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی باتا کی ب

# حضور علی کاخبر دینا که حضرت عبداللد بن عباس طیق کی بینائی از خرم میں چلی جائے گی اوراس کولم عطا کیا جائے گا ہردیت ہی ہواجیسے آپ نے فرمایا تقا

(۱) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کواحمد بن عبید صفار نے ، ان کواساعیل بن اسحاق قاضی نے ، ان کوابراہیم بن حمزہ زبیری نے ، ان کوعبدالعزیز بن محمد دراوردی نے ، تو ربن زید و یلی ہے ، اس نے موٹ بن میسرہ سے کہ بعض اولا دعبداللہ نے کے کے راستے پر ان کے ساتھ سنر کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے صدیث بیان کی ہے عباس بن عبدالمطلب ہوں نے کہا نہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کورسول اللہ ہوں کے ساتھ کیا سی مجھیا تھا کی صاحب اللہ اس کے ساتھ کیا ہے ۔ اس نے دیکھا کہ حضور ہوں کے پاس اس وقت کوئی اور آ دی موجود تھا ، لہذا عبداللہ والیس لوث آیا ان کے ساتھ کلام بیس کیا اس لئے کہ جو آ دمی موجود تھا اس کا حضور کے ساسنے اپنا مقام تھا۔

لہذااس کے بعد عباس علیہ خود ملے رسول اللہ وہ است اور عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کوآپ کے پاس بھیجا تھا،اس نے دیکھا کہ وہ کہ آپ کے پاس کوئی آ دمی تھا لہذا اس نے آپ کے ساتھ بات کرنے کی ہمت نہ پائی ،البذا واپس لوٹ کیا تھا۔حضور وہ نے پانچھا کہ وہ واپس جلا کیا تھا؟ عباس نے بتایا کہ تی ہاں!حضور نے فرمایا کہ کیا آپ جانے ہیں کہ وہ کون آ دمی تھا؟ وہ آ دمی جرائیل تھا علیہ السلام۔فوت میں ہوں سے جی کہ ان کی بیتائی چلی جائے گی اوران کو علم عطا کیا جائے گا۔ (مجمع الزوائد ۱۷/۹)

باب ۱۹۳

# حضور ﷺ کاخبر دینا کہ زید بن ارقم ﷺ اینے مرض سے صحت یاب ہوجائیں گے اس کے بعدوہ نابینا ہوجائیں گے سے صحت یاب ہوجائیں گے اس کے بعدوہ نابینا ہوجائیں گے کے بعدوہ نابینا ہوجائیں گے کہ دویاتھی کھرویسے ہی ہواجیسے آپ نے خبردی تھی

(۱) ہمیں خبردی عبدالر لمن بن محد ابن عبداللہ سراج نے ، ان کوقاسم بن عائم نے ، ان کوابن حمویہ الطّویل نے ، ان کوابوعبداللہ محمد بن ابراہیم بوشتی نے ، ان کوابوعبداللہ محمد بن اللہ میں ابراہیم بوشتی نے ، ان کو ابوعبداللہ میں بناتہ بنت زید بن ارقم سے ، اس کے ابوال کو بناتہ بنت زید بن ارقم سے ، اس نے اللہ ہوئے ان کی عیادت کرنے کے لئے اس کی بیاری سے جواس کولاجی تھی۔ اس نے ایسے والد سے بیدکہ نبی کریم بھی ان کی عیادت کرنے کے لئے اس کی بیاری سے جواس کولاجی تھی۔

حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ تیرے او پر تیرے ای مرض ہے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس وقت کیا حال ہوگا تیرا کہ میرے بعد تھے کمی زندگی ملے گی اورتم نابینا ہوجا و گئے۔فرمایا کہ اس وقت صبر کرنا اورثو اب طلب کرنے کی نیت رکھنا (یااس ہے کہا کہ میں ایسا کروں گا) حضور پڑھے نے فرمایا کہ ایسا کرنے ہے تو جنت میں داخل ہوجائے گا بغیر حساب و کتاب ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ حضور ﷺ کی وفات کے بعدوہ نابینا ہو گئے تھے۔ پھراللہ نے ان کی بینا کی لوٹادی تھی اس کے بعدوہ فوت ہوئے تھے۔ میں نے ای طرح پایا ہے اس کواپنی کتاب میں اور وہ عورت کہ بنانہ بنت برید تھی اس نے روایت کی ہے حمادہ ہے۔

باب ۱۹۳

حضور ﷺ کاخبر دینا اس شخص کے بارے میں جوآب کے بعد ہوگا کذابوں میں سے اور آپ کا اشارہ کرنا اس کی طرف جوان میں سے ہوگا قبیلہ ثقیف ہے۔ پھرایسے ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا

#### تىس د جال كذابوں كى آمد كى پيشن گوئى

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حسین بن حسن محمد غصائری نے بغداد میں ،ان کوابوجعفر محمد بن عمر ورزازانے ،ان کوابوقلا بہنے ،ان کو وہب بن جربر نے ،ان کوشعبہ نے ساک بن حرب سے ،اس نے جابر بن ہمرہ سے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تھا ، بے شک قیامت سے پہلے تمیں کذاب د جال آئیں گے۔ ہرایک ان میں ہے بہی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔

مسلم نے اس کونٹل کیا ہے تھے میں حدیث شعبہ ہے۔ (مسلم کتاب الفن ص ۱۲۳۹/۰ بخاری کتاب الناقب مسلم ص ۲۲۳۹-۲۲۳۹) اور بخاری ومسلم نے اس کونٹل کیا ہے حدیث ابو ہر روہ فائلہ سے نبی کریم میں شکھ ہے۔

(۳) ہمیں خبر دی ابوسعداحمد بن محمد مالینی نے ، ان کوخبر دی ابواحمد بن عدی حافظ نے ، ان کوخبر دی ابویعلی موسلی نے ، ان کوعثان بن ابوشیبہ نے ، ان کومجد بن حسن اسدی نے ، ان کوشر یک نے ابواسحاتی ہے ، اس نے عبداللّٰہ بن زبیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تمیں کذاب تکلیس مے۔

 (۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ، ان کو ابوالعباس بن محمد یعقوب نے ، ان کو عبال بن محمد نے ، ان کو عبیداللہ بن زبیر حمیدی کی نے ، ان کو سفیان بن عید نے ، ان کو ابوالحجانے اپنی مال سے ۔ وہ کہتی ہیں کہ جائے بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو آل کر دیا تو جاج داخل ہوا اسما ، بنت ابو بکر پر (یعنی عبداللہ بن زبیر کی مال کے پاس) اس نے کہا ، اے امال جان! بے شک امیر المؤمنین نے مجھے ان کے بارے میں تھم دیا ہے گیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ بی بی اسماء نے کہا کہ میں تیری مال نہیں ہوں بلکہ گھائی ثنیہ کے آو پر صلیب چر حائے جانے کی مال ہوں ۔ میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ تو انتظار کر میں مجھے حدیث بیان کروں گی دسول اللہ ہو تا ہے جو میں نے ان سے سنی تھی ۔ کرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف ہوں ۔ میاک داب تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور رہامیر مبلک وہ تو بی ہے۔ جاتے نے جواب میں کہا کہ میں میر المنافقین ہوں ۔ منافقوں کو ہلاک کرنے والا ۔ (البدایة والنہایة والنہایة ۲۳۵/۱)

(۷) ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورک نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بینس بن حبیب نے ،ان کوابودا وُ دطیالس نے ،ان کوشریک نے ابوئلوان عبداللہ بن عصمہ ہے ،اس نے ابن عمر عظ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُنا رسول اللہ ﷺ ہے فرماتے تھے ، بےشک بوثقیت میں کذاب بوگا اور ہلاک کرنے والا (میر )

#### تابعین کی جماعت کی شہادت مختار بن عبید کے خلاف

تحقیق ا کابر تابعین کی ایک جماعت نے شہادت دی ہے مختار بن ابوعبید کے خلاف بسبب اس کے کہ وہ بد باطن تھا (یا باطنیت پسند تھا )۔ اور ان میں سے بعض نے خبر دی ہے کہ وہ مخملہ کذابوں میں سے تھا جن کے بارے میں حضور پھٹے نے خبر دی ہےا ہے بعد کی ۔

(۵) ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورک نے ،ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفراصفہانی نے ،ان کو یونس بن حبیب نے ،ان کو ابو داؤ د طیالسی نے ، ان کومرتر ہ بن خالد نے عبدالملک بن عمیر ہے ،ان کور فاعہ بن شداد ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں مختار کذاب ( تقفی ) کے بارے میں ول میں نفرت و ناپیند بدگی رکھتا تھا۔

ایک دن میں اس کے پاس داخل ہوا، اس نے کہاتم داخل ہوئے ہو حالانکہ جبرائیل ابھی ابھی اُٹھ کرجارہے ہیں اس کری ہے۔ رفاعہ کہتے ہیں میں نے پیشنتے ہی تلوار کے دیتے کی طرف ہاتھ مارا تا کہ میں اس کوئل کردوں۔ مگر جھےوہ صدیث یاد آگئی جوعمرو بن حمق خزا تی نے بچھے بیان کی تھی ہے کہ نبی کریم ہی نے فرمایاتھا کہ جس وقت کوئی آ دمی کسی آ دمی کواس خون پرامان دیتا ہے پھراس کوئل کردیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لئے غداری کا جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ لہذا یہ یادکر کے میں نے اس کوئل کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ (البدلیة والنبلیة النبلیة )

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محد بن یعقوب نے ،ان کوعباس بن محمد دوری نے ،ان کوعبیداللہ بن موک نے ،
ان کوزائدہ نے سُدی ہے،اس نے رفاعہ قتبانی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے مخار بن عبید کے سرپر کلوار رسید کی ہی تھی اس دن جب اس ہے سُنا تھا ،
وہ کہدر ہاتھا کہ ابھی جرائیل اس قالین ہے اُٹھ کر مجھے ہیں۔ میں نے جا ہا کہ اس پر اپنی کلوار سونت کر اس کی گردن ماردوں ،البذا میں نے وہ حدیث یاد کی جو مجھے کو بیان کی گئی ہے مرو بن ممق خزا کی نے کہ نبی کریم ہی ہے ہے سُنا ، وہ فرمار ہے تھے جو محض کی آ دمی کواس کے فس پرامان دے پھراس کو آل کرد ہے تو میں قاتل سے مری ہوں اگر چے مقتول کا فربی کیوں نہ ہو۔ لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

ای طرح اس کوروایت کیا ہے سفیان تو ری نے اور اسباط بن نصر نے اور دیگر نے اساعیل بن عبدالرخمن سدی ہے۔

(2) ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل قطان نے بغداد میں ،ان کوخبردی عبدالقد بن جعفر بن درستونیے ،ان کو بعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابو بحرحیدی نے ،ان کو سفیان بن عیبنہ نے ،ان کو مجالد نے تعلی ہے ، وہ کہتے ہیں اہل بھرہ کو چیچے کردیا اور میں ان پر غالب آگیا اہل کوفہ کے ساتھ اورا حنف خاموش تھا ، کلام نہیں کررہا تھا۔اس نے جب دیکھا کہ میں ان پر غالب آگیا ہوں اس نے اپناغلام بھیجا ، وہ ایک خط نے کر آیا ، اس نے جھے سے کہا آپ تھریں میں اس کو پڑھلوں اور میں نے اس کو پڑھلیا۔اس میں مختار کی طرف کھا ہوا تھا کہ میں نبی ہوں ۔ کہتے ہیں کہ احف نے کہا ہمارے اندرانس جیسا کہاں سے آگیا ہے۔ (البدایة وانبایة ۲/ ۲۳۷)

ہم نے روایت کی ہے بی بن سعیدہ:،اس نے مجالدہ،اس نے تعلی ہے، وہ قصد جو کتاب میں تھااس کے موضوع نے کہ جس میں وہ قرآن کے ساتھ معارضہ ومناظرہ کرر ہاتھا۔ و باللہ العصمة

#### مختار ثقفي كادعوائے نبوت كرنا

(۸) جمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کومحہ بن جعفر عدل نے ،ان کو یکی بن محمد نے ،ان کوعبیداللہ بن معاذ نے ،ان کوان کے والد نے ،ان کو عبید اللہ بن معاد نے ،ان کو الد نے ،ان کو الد نے ،ان کو شعبہ نے مرو بن مر ہ سے اس نے سُنامر ہ لیعنی ہمدانی سے ،وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رہ ہما کہ قرآن میں سے کو کی نہیں حرف ہو ، یا کہا تھا کہ کوئی آیت عمرو نے شک کیا ہے ، سب کہا تھا یا بھا تھا ،یا عنظر یب اس پر مل کرلیں سے۔ مر ہ کہتے ہیں کہاں نے بیا ہیت پڑھی :

و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا او قال او حی الی و لم یوس الیه شی و من قال سانزل مثل ما انزل الله (مفهوم) اس سے براظالم کون ہوسکتا ہے جوانلہ برجموت کا فتر امیاندسے۔ یایوں کہا تھا میری طرف وی کی ہے۔ حالاتک اس کی طرف کوئی فتی وجی ندگی می اس جسی وجی آثاروں کا مثل اس کی جوانلہ نے آثاری ہے۔
اور جو محتم کے کے عقریب میں بھی اس جسی وجی آثاروں کا مثل اس کی جوانلہ نے آثاری ہے۔

میں نے پوچھا کہ اس پرکس نے مل کیا ہے؟ (بعنی تا حال کسی نے نہیں کیا) رحتیٰ کہ تھا مختار بن عبید جس نے یہ بکواس بھی کر ڈالی۔عکر مہمولیٰ ابن عباس سے روایت ہے اس میں جو دہ پوچھے گئے تھے دحی سے اور موضوع ہے تعلق سائلین کا مقصد وہ تھا جو مختار نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی طرف وحی آتی ہے، نیزیہ کہ اس کے پاس ایک کتاب جس کا نام ہے الموضوع۔ اس کا قصہ طویل ہے، یہ مقام اس کا متحمل نہیں ہے۔

(9) ہمیں خبردی علی روذ باری نے ،ان کوابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابودا و دنے ،ان کوعبداللہ بن جراح نے جریر ہے ،اس نے مغیرہ ہے ، اس نے ابراہیم ہے ،وہ کہتے ہیں کہ عبید سلمانی نے کہاتھا ہی کریم ہے روایت کرتے ہوئے کذابوں کے آنے کے بارے میں ۔ابراہیم نے کہا میں نے ان سے کہا کیا آپ اس کوان میں سے بیجھتے ہیں یعنی مختار کو؟ عبیدہ نے کہاوہ تو سرداروں میں سے ہے یعنی ان کا سرغنہ ہے۔

باب ۱۹۴۳

#### حضور ﷺ کامُبیر (مہلک) کی خبر دینا جوقبیلہ تفیف میں سے آئے گا اوراللہ تعالیٰ کاحضور ﷺ کے فرمان کو سجا بنا نا حجاج بن یوسف ثقفی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا میں اور جمیع مسلمانوں کی مغفرت فرمائے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ بن یعقوب اور ابوعمر و بن ابوجعفر نے ،ان دونوں کو اسود بن شیبان نے ابونوفل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت عبداللہ بن زبیر کود یکھا مدینہ کی عقبہ پر (بید مکہ میں عقبہ ہے )۔ کہتے ہیں کہ قریش اس پر گزرتے اور دیکرلوگ بھی حتى كماس بركزر يعبدالله بن عمر في أو كزرت بوئ فهر كاور بول السلام عليك ابا حبيب، السلام عليك ابا حبيب ، تمهار ي أو يرسلامتي بوء ابوخبيب تمبار ي أو يرسلامتي بوابوخبيب -

میں نے تو تمہیں اللہ کی شم منع کیا تھا اس بات ہے، بہرحال میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کام ہے۔ خبر دار میں نے تمہیں منع کیا تھا اس ہے۔ خبر دار اللہ کی قسم اگر چہتم میر سے علم کے مطابق اللہ کی قسم بہت روز ہ رکھنے والے، بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ بہت زیادہ صلہ رحی کرنے والے ۔خبر دار اللہ کی قسم البتہ وہ اُمت تو جس کا سب ہے بڑا شرتھا البتہ اُمت خیر ہے ہے۔

اس کے بعد عبداللہ بن عمر ﷺ بیٹے ،للہذا حجاج کوعبداللہ کا بیہاں کھہر نامعلوم ہو گیا اور اس کا قول کرنا بھی۔اس نے ان کے پاس نمائندہ بھیجا۔وہ پہنچے تو ان کوان کے اُونٹ ہے اُتار کر بیبودیوں کی قبروں میں پچینک دیا گیا۔اس کے بعد اس نے ان کی والدہ اساء بنت ابو بکر کے پاس نمائندہ بھیجاءاس نے حجاج کے پاس جانے ہے انکار کردیا۔اس نے دوبارہ نمائندہ بھیجا کہتم آجاؤورندا بسے خص کو بھیجوں گاجو تجھے تیرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کرلے آئے گا۔'

کہتے ہیں بی بی اساء بنت ابو بکرنے جانے ہے انکار کردیا اور کہا کہ اللہ کی شم میں تیرے پاس نہیں آؤں گی یہاں تک کہتم میرے پاس ایسے کو بھیجو جومیرے بالوں سے تھسیٹ کر مجھے لے جائے۔

کہتے ہیں کہ جائے نے کہامیری جوتی بجھے دکھاؤ ،اس نے جوتی پیروں میں لی اوراتر اتا ہوا خود چلا گیا اساء بنت ابو بکر کے پاس پہنچا ، بولا تم میرے بارے میں کیا بجھتی ہوں یہ تم نے کیا ہے اللہ کے دیمن کے ساتھ ؟ فی بی اساء نے کہا میں تجھے دیکھتی ہوں یہ تم نے اس کی ونیا بر بادکردی ہے اوراس نے تیری عاقبت بر بادکردی ہے۔ بجھے خبر پیٹی ہے کہ اس کو کہا کرتے تھے اے ذات النطاقین کے جیئے ۔ سنواللہ کی قسم میں واقعی النطاقین ہوں۔ اللہ کی قسم میں واقعی خواستوں سے اللہ کی قسم میں ذات النطاقین ہوں۔ ایک تکڑے کے ساتھ میں نے رسول اللہ بھی اور دوس کھا تا بائد ھا تھا اور دوس احصہ میں نے خود استعال کیا تھا جو ایک عورت کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ خبر دار ہمیں رسول اللہ بھی اور کی کھی کے بین ۔ اور فر مایا کہ ایک میر (بلاکندہ) میں وہ خصوصاً میں الکہ کی ہوں۔ کے تعدد ایک کذاب پیدا ہوگا ہم اس کود کھے تیں۔ اور فر مایا کہ ایک میر (بلاکندہ) میں وہ خصوصاً کے خیال کرتی ہوں۔

کہتے ہیں کہ ججائ ان کے ہاں ہے اُٹھ کر چلے محکے اور واپس ان کے پاس ندآئے۔ مسلم نے اس کور وایت کیا ہے مجے میں عقبہ بن مکرم ہے۔(مسلم کتاب فضائل انسخلیة ۔مدیث ۲۲۹ ص ۱۹۵۱/۱۹۵۳) اور اس حدیث کے کئی اور طرق ہیں اساء بنت ابو بکر ہے۔

اور روایت کی گئی ابن عمر سے اس نے نبی کریم ہیں ہے۔۔اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں نے پھرامیر المؤمنین حضرت علی ﷺ نے اُمت محمد یہ کوجاج بن پوسف کی حالت کے بارے میں انتباہ کیا تھا اور اس کے پیدا ہونے اور آنے کے بارے میں دونوں نے خبر دی تھی ان دونوں نے یہ انتباہ کیا تھا بلکہ حضور ﷺ سے اطلاع پاکر بی کیا تھا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے بغداد میں ، ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ نے ، ان کو بعقوب بن سفیان نے ، ان کو ابوالیمان نے ، ان کو جریر نے (ح) ۔ اور ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالنظر محمہ بن محمہ بن یوسف فقیہ نے ، ان کوعثان بن سعید داری نے ، وہ کہتے ہیں میں نے بڑھی ابوالیمان کے ساتھ یہ کہ جریر بن عثان نے اس کوحد یث بیان کی ہے عبدالرحمٰن بن میسرہ بن از ہر ہے۔ اس نے ابوعذ بہمصی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب منظ ہے یاس آیا جا رمیں سے میں چوتھا تھا۔

ہم لوگ شام کے ملک سے جج کرنے آئے تھے۔ہم ان کے پاس بیٹھے تھے اچا تک ان کے پاس ایک آنے والا آیا عراق سے۔اس نے ان کوخبر دی کہ اہل عراق نے اپنے امام کو آگ میں جھونک دیا۔وہ سابق امام کی جگدان کے پاس آیا تھا اس کوبھی انہوں نے جھونک دیا تھا۔ حصرت عمرﷺ ناراض ہوکرنماز کی طرف نکلے،اس خبر نے ان کونماز میں ملوادیا۔اس کے بعدوہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ،انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر اہل شام میں ہے۔لہٰذا میں کھڑا ہو گیا اور میر ہے ساتھی بھی اور انہوں نے فر مایا،اے اہل شام تم لوگ تیاری کرواہل عراق کے لئے شیطان نے ان میں انڈے دیئے ہیں اوروہ بچے تکل بچکے ہیں۔

r- 9

اس کے بعد فرمایا: اے اللہ! ان لوگوں نے مجھ پرتلہیس کی ہے (معاملہ خلط ملط کیا ہے) لہٰذا تو بھی ان میں تلہیس کر۔اے اللہ! جلدی کران کے لئے یہ ثقفی لڑ کے جوان میں فیصلے کریں جاہلیت کے فیصلے ندان میں سے بھن کی نیکی کو مانے اور نہ ہی ان اور درگزر کرے۔(البدایة والنہایة ۲۳۶/۱)

دارمی نے اپنی روایت میں اضا فد کیا ہے کہ ابوالیمان نے کہا کہ حضرت عمر پہڑے نے جان لیا تھا کہ بچاج لامحالہ ظاہر ہونے والا ہے جب لوگوں نے ان کو ناراض کیا تھا تو انہوں نے ان کے عقوبت خانہ کوجلدی ما تگ لیا جوان کے لئے لازمی تھے۔

حضرت عثمان نے کہااور میں نے اس کے لئے کہا کہ یہ براہین میں سے ایک ہے جاج کے معاملہ میں، انہوں نے کہا کتم نے تک کہا ہے۔

(۳) ہمیں خردی ابوالحسین بن فضل قطان نے ، ان کوعبداللہ بن جعفر نے ، ان کو یعقوب بن سفیان نے ، ان کو ابوصالح عبداللہ بن سالم نے ،

وہ کہتے ہیں کہ مجھے صدیث بیان کی ہے معاویہ بن صالح نے (ح) ۔ اور ہمیں خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کوخبر دی ابوالنظر نے ، ان کوعثمان بن سعید نے ، ان کوعبداللہ بن صالح نے یہ کہ معاویہ بن سالم نے اس کوحد بٹ بیان کی شریح میں عبید ہے ، اس نے ابوعذ ہے ، وہ کہتے ہیں کر ایک آ دمی آیا عمر بن خطاب منتہ کے یاس اور ان کوخبر دی کہ اہل عمر اللہ عراق نے اسے امیر کوآگ میں جموعک و یا ہے۔

چنانچدوہ انتہائی شدید غصیس آئے، ہم لوگول کونماز پڑھائی اس میں وہ بھول گئے حتی کہ لوگوں نے سب سان الله ، سب سان الله کہنا شروع کیا۔ جب انہوں نے سلام پھیراتو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کون یہاں پرموجود ہائل شام میں ہے؟ لبندا ایک آ دمی کھڑا ہوگیا بھر میں کھڑا ہوگیا۔ تیسراوچو تھا میں تھا۔ حضرت عمر ہوٹ نے فر مایا اے اہل شام تم لوگ تیار ہوجا ہو، اہل عراق کے لئے تیاری کروکہ شیطان نے ان میں انڈے و سینے اور بچے تکالے ہیں۔ اے اللہ! بے شک ان لوگوں نے جمھے پر تلمیس کی ہے تو بھی ان پر معاملہ خلط ملط کردے اور ان پرجلدی کر تھفی لڑکے کے ساتھ جوان پر فیصلے کرے جا ہلیت کے فیصلے جونہ تو ان کے میں و نیک کی بات مقبول کرے معاملہ خلط ملط کردے اور ان پرجلدی کر تھفی لڑکے کے ساتھ جوان پر فیصلے کرے جا ہلیت کے فیصلے جونہ تو ان کے میں و نیک کی بات مقبول کرے نہاں کے بدکو چھوڑے۔ (الہدایة والنہایة ۲۱ ۲۳۵)

عثمان بن سعیدداری نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھے صدیث بیان کی ہے اس نے ابن لہیعہ نے اس کی مثل۔ وہ کہتے ہیں کہ حجاج اس دن پیدانہیں ہواتھا۔

(۳) ہمیں خبردی محمد بن عبدالقد حافظ نے ،ان کوخبردی ابوعبدالقدمحد بن علی صغانی نے مکہ میں ۔ان کواسحاق بن ابراہیم بن عباد نے ،ان کو عبدالرزاق نے ،ان کوجعفر بن سلیمان نے مالک بن دینار ہے ،اس نے حسن ہے ۔وہ کہتے ہیں حضرت علی ﷺ نے کہا تھا اہل کوفہ ہے ،اے اللہ!
جیسے میں نے ان کوامین سمجھا ہے اور انہوں نے میرے ساتھ خیانت کی ہے ، میں نے جیسے ان کے ساتھ خیرخوا ہی کی ہے اور انہوں نے میرے ساتھ کھوٹ اور بد باطبی کی ہے تو تو ان پر ثقیف کا جوان مسلط فر ما انتہائی کمزور ، انتہائی ماکل ہونے والا جواس کی ہریالی کو لھا جائے اور بوتین کو خود پہن لے اور اس میں خود ہی فیصلے کرے جا بلیت کے فیصلے ۔

کہتے ہیں کہ حضرت حسن معزول کئے گئے تو اس دن حجاج پیدائہیں ہوا قصا۔ (۱:ن کثیر ۲۳۸/۱۔ مدیث منقطع ہے )

(س) ہمیں خبر دی صالح بن ابوطا ہر عبری نے ،ان کوان کے دادا بھیٰ بن منصور قاضی نے ،ان کو محمد بن نصر جارودی نے ،ان کو بعقوب بن ابراہیم دور تی نے ،ان کو معتمر بن سلیمان نے اپنے والدہ ہے ،اس نے ابوب ہے ،اس نے مالک بن اوس بن حدثان ہے ،اس نے حضرت علی ﷺ ہے ابراہیم دور تی نے ،ان کو معتمر بن سلیمان نے حضرت علی ﷺ سے ،اس معنون میں معتمر بن سلیمان نے حضرت علی ﷺ سے ،اس کو معتمر بن سلیمان نے دستر معلی کے ابراہیم دور تی ہے ،ان کو معتمر بن سلیمان نے دستر ، ان کو ابدائے ، ان کو ابدائے ، ان کو بعقوب بن معتمر بن معتمر بن ابوطا ہر عبری نے ، ان کو ابدائے ، ان کو بعقوب بن معتمر بن ابوطا ہر عبری نے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعتمر بن بنان بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ان کو بعقوب بن ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے ، ابدائے

کہاس نے کہا ہے نوجوان ہذیل امیر مصروبال کی بوتنین پہن لے گا وہاں کی ہریالی کو کھاجائے گا، وہاں کے اشراف کوتل کردے گا، جس سے خوف شدت ہوجائے گابے خوانی کثیر ہوجائے گی،اللہ اس کومسلط کرے گااس کے گروہوں پر۔(البدایة والنہایة ۲۳۸/۱)

(۵) ہمیں خرد می ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن احمر مجوبی نے ،ان کو سعید بن مسعود نے ،ان کو یزید بن ہارون نے ،ان کو عوام بن حوشب نے ، ان کو خبر دی حبیب بن ابو ثابت نے ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا تھا ایک آ دمی البتہ ہمارا تو انتقال ہوجائے گاختی کہ ہم ایک جوان کو تم پاؤ گے تقیف میں ہے۔ان سے کہا گیا اے امیر المؤمنین! یہ تقیف کا جوان کیا ہے؟ فرمایا اس سے کہا جائے گا قیامت کے دون ، ہماری طرف ہے بھی جہنم کے کونوں میں ہے ایک کونے کو سنجال لیجئے ۔وہ ایک ایب آ دمی ہوگا جو ہیں سال کا ہوگا یہ بیار ہے گھے اور ہوگا مگر وہ اللہ کی کوئی نافر مانی نہیں جھوڑ ہے گا سب کا ارتکاب کرے گا ۔حتی کہ اگر صرف ایک اللہ کی نفر مانی اور گناہ باتی ہو جائے اور اس کے اور اس کے اور گناہ درمیان دروازہ بند ہوتو وہ اس کوتو زکر اس گناہ کا ارتکاب کرے گا جواس کی اطاعت کرے اس سے اس کو فل کرے گا جونافر مانی کرے گا۔ (عوام بالا)

مصنف کہتے ہیں : میں کہتا ہوں کہ حجاج بن پوسف الصحیمیں مکہ میں گیا اور اس نے ابن زبیر ﷺ، کا محاصرہ کیا۔اس کے بعد ابن زبیر سے <u>ح</u>یمی قبل کردیئے گئے۔اور حجاج خود ہے جیس وفات یا گیا۔

- (۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو حسین بن حسن بن ابوب نے ،ان کو ابوحاتم رازی نے ،ان کو عبداللہ بن بوسف بن تنیسی نے ، ان کو ہشام بن کی بن کی غسانی نے ،وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہا کہا کہ اگر ہراُمت اپنا اپنا خبیث ترین انسان لے آئے اور ہم صرف حجاج کو لے آئیں تو ہم ان سب سے جیت جائیں گے۔
- (2) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کواحمہ بن یعقو بٹقفی نے ،ان کوممہ بن عبداللہ حضری نے ،ان کواحمہ بن عمران اخنسی نے ، ان کوابو بکر بن عباس نے عاصم بن ابونجود ہے ،وہ کہتے ہیں کہاللہ کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی مگراس کو حجاج نے ضائع کیا۔
- (۸) ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقیہ نے ، ان کوخبر دی ابو بکر محمد بن حسین قطان نے ، ان کواحمد بن یوسف سکمی نے ، ان کوعبدالرزاق نے ، ان کو ابن طاؤس نے ، وہ کہتے ہیں ایک آ دمی میرے والد کے پاس آیا ، اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف مرگیا ہے اے ابو عبدالرحمٰن ۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا رو کے رکھوا پنے نفسوں کو تو قف کر و بند کرلی ہے آ دمی نے اپنی زبان اپنے او براور جان لیا ہے جو یکھ کہتا ہے ۔ آ نے والے نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن میہ بات سامنے آگئ ہے کہ بیٹورتیں وافد بن سلمہ ہیں جنہوں نے اپنے بال پھیلا لئے ہیں اور اس بر نوحے کر رہی ہیں۔ اس نے پوچھا کیا واقعی انہوں نے ابیا ہی کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جی ہال ایسانی کیا ہے۔ انہوں نے ابیا ہی کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جی ہال

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله ربّ العالمين \_ (سورة انعام: آيت ٣٥) ان لوگول كي جڙكات دي گئي جنهول فظم كياتها - التدربّ العالمين كاشكر ہے -

فا کدہ : اہل تحقیق علاءاساءالرجال نے لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ ،مختار تقفی اور حجاج بن یوسف وغیرہ لوگوں کے بارے میں مذمت کی جوروایات ہیں وہ منکراور من گھڑت ہیں۔



ا۔ حضور ﷺ کا خبر دینا اس شرکے بارے میں جو خیر کے بعد ہوگا۔
۲۔ پھر خبر دینا اس خیر کی جو مذکورہ شرکے بعد آئے گی۔
۳۔ پھر شرکی خبر دینا جو مذکورہ خیر کے بعد آئے گی۔
۴۔ اور عمر بن عبد العزیز " کے بارے میں خبر دینے کا استدلال۔
۵۔ حضور ﷺ کا اشارہ کرنا عمر بن عبد العزیز " کے عدل وانصاف کی طرف
اپنی حکومت میں۔

(۱) جمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبردی ابوعبداللہ محد بن یعقوب نے ،ان کواحمد بن سہل نے ،ان کوداود بن رشید نے ،ان کودلید بن سلم نے ،ان کوعبدالرحمٰن بن بزید بن جابر نے بشر بن عبیداللہ حضری ہے ،اس نے ابوادر یس خولائی ہے کہ اس نے سُنا حذیقہ بن یمان ہے ، وہ کہتے ہیں کہ لوگ بوچھتا رہتا تھا شر کے بارے میں ۔ اس خوف کے مارے کہ بین مجھے کوئی شرنہ بین جو بارے میں ۔ اس خوف کے مارے کہ بین مجھے کوئی شرنہ بین جو بائے۔

ایک دن میں نے کہایارسول اللہ! ہم لوگ جاہلیت میں تتھاور شرمیں تتھ۔اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بیاسلام (ایمان والی) چیز لے آیا۔ کیا اس خیر کے بعد کوئی شربھی ہوگا؟ حضور پھیج نے فرمایا ہی بال! ہوگا۔ تو میں نے پوچھا اس میں کوئی خیر بھی ہوگا؟ حضور پھیج نے فرمایا ہی بال، مگر اس خیر کے بعد کوئی شربھی ہوگا؟ حضور پھیج نے فرمایا ہی بال، مگر اس میں دخن ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ اس کا دخن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایسے لوگ ہول کے جومیری سنت اور طریقوں کوچھوڑ کر ووسر سے طریقے اپنائیں کے اور میری سیت اور طریقوں کوچھوڑ کر اور لوگول کی سیرتوں بڑمل کریں گے۔ان میں سے بعض کوتم بہچا نو سے اور بعض کوتم نہیں بہچا نو گے۔

میں نے پوچھایارسول اللہ! دخن ملی خیر کے بعد ، کیا کوئی اور شربھی ہوگا؟ فرمایا کہ جی ہاں! جہنم کے درواز وں پر داعی ہوں گے جو مخض ان کی بات مان کران کی طرف جائے گا وہ اس کوجہنم میں پھینک دیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی میرے لئے آپ ان ( داعیان ابواب جہنم کی )صفت اور پہچان بیان فرما ہے ۔ فرمایا جی ہاں! وہ ایک ایسی قوم ہوں گے جو ہمارے عقل مندوں میں ہے ہول گے اور ہماری زبانوں سے کلام کریں تے۔

کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یارسول اللہ! آپ مجھے کیا تنکم دیتے ہیں اگر وہ وقت مجھے پالے؟ فرمایا کہتم مسلمانوں کی جماعت لازم پکڑ ہے رہنا اور ان کے امام وحکمران کو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہواور نہ امام ہو؟ فرمایا کہتم لاز مأان تمام فرقوں سے الگ ہوجانا۔ اگر چہتو درخت کی جڑکومند میں لے کر پڑارہے جتی کہ بچھے موت پالے اورتواس حالت پر ہو۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے اورسلم نے سیح میں صدیت ولید بن مسلم ہے۔ (بخاری کتاب المناقب مسلم کتاب الامارة س ١٩٧٥)

#### (اسلام ایمان والی) خیر کے بعد شرہوگا ہے مراد ہے اسلام کے بعد مرتد ہونا

(۲) ہمیں خبروی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محمد بن لیعقوب نے ،ان کوعباس بن ولید بن ضرب بن مزید نے ،وہ کہتے ہیں کہ بھے خبر کی میرے والد نے ،وہ کہتے ہیں کہ بھے خبر دی میرے والد نے ،وہ کہتے ہیں امام اوزاعی سے حدیث حذیفہ والی حدیث کی تفسیر وآشر سے پوچھی گئی کہ جب حذیفہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس شرکے بارے میں پوچھا تھا جو اس چیز کے بعد ہوگا۔ امام اوزاعی نے فرمایا اس سے مراد روت ہے بعنی مرتد ہونا جو رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ہوا تھا۔

امام اوزاعی نے فرمایا: اور حضرت حذیفہ کے اس سوال میں ، کیا اس شر کے بعد کوئی فیر ہوگی حضور پیشے نے فرمایا ہوگی اس میں دخن ہوگی۔
اوزاعی نے کہا کہ اس فیر سے مراد جماعت ہے اور ان کے حکمرانوں میں وہ ہوں گئے جس کی سیرت کو پہچانو گے۔اور وہ بھی جن کی سیرت کا بہچانو گئے۔ اور وہ بھی جن کی سیرت کا بہچانو گئے۔ اور وہ بھی جن کی سیرت کا میان کرو گئے۔ اوزاعی نے کہا کہ رسول اللہ پھٹٹ نے ان کو بولس بن حبیب نے ،ان کو ابودا و دطیائی نے ، ان کو بولس بن حبیب نے ،ان کو ابودا و دطیائی نے ، ان کو بولس بن حبیب نے ،ان کو ابودا و دطیائی نے ، ان کو دا و دواسطی نے ، کہتے ہیں کہ میں نے شنا تھا نعمان بن ان کو دا و دواسطی نے ، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شنا تھا حبیب بن سالم ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شنا تھا نعمان بن بشیر بن سعد سے اس حدیث میں جس کواس نے ذکر کیا ہے ، کہتے ہیں کہ ابول نے کہا اے بشیر بن سعد کیا آپ امراء کے بارے میں کوئی حدیث رسول یا در کھتے ہیں ؟ حضرت حذیفہ بشیر کے ساتھ ہیٹھے ہوئے تھے تو حذیفہ نے کہا میں حضور پھٹ کا خطبہ یاد کئے ہوئے ہوں۔ لہذا ابولا قبلہ بیٹھ گئے اور حذیفہ نے فرمایا کہ رسول اللہ پھٹے نے فرمایا کہ رسول اللہ پیٹے نے فرمایا کہ دوہ نبوۃ رہی گئے اور حذیفہ نے فرمایا کہ رسول اللہ پھٹے نے فرمایا کہ رسول اللہ پھٹے نے فرمایا کہ بیاں کوئی عبد نبوت میں جب تک اللہ چا ہے گا۔ کہ تو تو تو تو تو تو تو تھی جب تک اللہ چا ہے گا۔ کہ وہ نبوۃ رہ گئے بھروہ اس کوئی خاب کے جب چا ہے گا۔

اس کے بعد خلافت ہوگی مگر نبوت کے طریق پر ہوگی ، وہ رہے گی جب تک اللہ جا ہے گا کہ وہ رہے۔ پھر اللہ اس کو بھی اُنھائے گا جب جا ہے گا ، اس کے بعد جبر کی بعنی زبر دی کی حکومت ہوگی وہ بھی رہے گی کہ جب تک اللہ جا ہے گا کہ وہ رہے ، پھر اللہ اس کو اُنھا لے گا جب جا ہے گا اس کو اُنھا نا۔ اس کے بعد پھر دوسری ہار بھی خلافت علی منہاج النبو قا ہوگی۔ (حوالہ ہالا)

کہتے ہیں کہ پس آ گئے عمر لیعنی ابن عبدالعزیز پر اور ان کے ساتھ یزید بن نعمان۔ میں نے ان کی طرف لکھا، میں نے ان سے اس حدیث کوذکر کمیاا ور میں نے ان کی طرف لکھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہوگا امیر المؤمنین جبریت کے بعد۔ کہتے ہیں کہ بزید بن نعمان نے خط لیا اور اس کوعمر بن عبدالعزیزؓ کے پاس پہنچا دیا۔وواس کود کھے کرخوش ہوئے اور اس کو بہت پسندآیا۔(حوالہ بالا)

(٣) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابو حامداحمد بن علی مقری نے ،ان کوابوعیسیٰ تر ندی نے ،ان کواحمد بن ابراہیم نے ،ان کوعفان بن مسلم نے ،ان کوعثان بن عبدالحمید بن لاحق نے جو بریہ بن اساء ہے ،اس نے نافع ہے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بی خبر بینی ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا ہے گئے ہیں کہ ہمیں بی خبر بینی ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہا کہ ان کے قبیلے سے کہا کہا کہا کہا کہ ان کے قبیلے سے کہا کہا کہا کہ ان کے قبیلے سے بوگا۔ میں نہیں گمان کرتا اس کو گمر عمر بن عبدالعزیز ۔ (انبدایہ والنبایہ ۲۳۹/۱)

(۵) ہمیں خبر دی ابوعلی حسین بن محمد روذ باری ہے، ان کوابو بکر محمد بن مہرویہ بن عباس بن اسنان رازی نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑھی تھی محمد بن ابوب کے سامنے ۔ میں نے کہا تہ ہیں خبر دی ہے عثمان بن طالوت نے ، ان کوسلیمان بن حرب نے ، ان کومبارک بن فضالہ نے عبید اللہ بن عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر ہے کہ مشرک زندگی رہتی اس محف کے قضالہ نے عبید اللہ بن خطاب ہے ہوگا ، اس کے چبرے پر علامت ہوگی وہ زمین کوعدل وانصاف سے بحروے گا ۔ پس ابن ابوب کو تھے دیا دیا ہے کہ دوایوں کرنے گا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ان کواحمہ بن علی مقری نے ،ان کوابوعیسیٰ ترفدی نے تاریخ میں ،ان کواحمہ بن ابراہیم دور تی نے ،
ان کوابودا و دینے ،ان کوعبدالعزیز بن عبداللہ بن ابوسلمہ نے ،ان کوعبداللہ بن دینار نے ،وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا تھا کتنی جیرانی کی بات ہے
لیمن خوش کن بات ہے لوگ میں گمان کرتے ہیں کہ دنیا ہرگز پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ آل عمر رہے ، میں سے ایک آ دمی حکمران ہے گا وہ مل
کرے گامشل عمر رہے ، کے۔

کہتے ہیں کہ لوگ اس کو جمجھتے تھے بلال بن عبداللہ بن عمر ﷺ۔فر ماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ایک نشان تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوا اس طرح کا۔جبکہ وہ عمر بن عبدالعزیز تھا۔اس کی ماں بیٹی تھی عاصم بن عمر بن خطابﷺ کی۔

(2) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کواحمد بن علی بن حسین مقری نے ،ان کو تمد بن اصبغ بن فرج مصری نے ،ان کوخبر دی ان کے والد نے ،وہ کہتے ہیں کہ جھے خبر دی عبدالرحمٰن بن قاسم نے ،ان کو مالک بن سعید بن سینب نے کہانہوں نے پالیا۔اس نے کہاایک آ دمی ہے کہ خلفاءکون ہیں؟اس آ دمی نے بتایا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہا۔سعید نے کہا کہ خلفاء ابو بکر اور دوعمر ہیں لوگوں نے کہاا بو بکر عثمان وعمر عظمانہ کو تا ہے۔ کہ خلفاء ابو بکر اور دوعمر ہیں لوگوں نے کہا ابو بکر عثمان وعمر عظمانہ کہا کہ خلفاء ہیں۔ بید دومراعمر کون ہے؟اس نے کہا قریب ہے کہا گرتم زندہ رہے تو اس کو بھی پہچان لو گے۔ان کی مراد تھی عمر بن عبدالعزیز۔ محمد بن اصبغ نے کہا کہ میرے والدنے کہا تھا الرجل سے مرادعبدالرحمٰن بن حرطہ ہیں۔

اورروایت کرگی حارث بن سکین سے،اس نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے،اس نے ملک سے،اس نے عبدالرحمٰن بن حرملہ سے اس نے ابن مستب سے اور ابن مستب عمر بن عبدالعزیز سے پہلے فوت ہو گئے تھے تی سال پہلے۔وہ اس کوبیس کہدرہے تھے مگر تو قیف سے اوراطلاع سے۔

(۸) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن نصل قطان نے ،ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،ان کو ایعقوب بن سفیان نے ،ان کو زید بن بشر نے ،
ان کوخبر دی ابن وہب نے ، وہ کہتے جیں کہ مجھے حدیث بیان کی اسامہ بن زید نے عمر بن اسید بن عبدالرخمن بن زید بن خطاب سے ،وہ کہتے جی کہ عمر بن عبدالعزیز بنیں فوت ہوئے حتی کہ آدی ہمارے پاس کہ عمر بن عبدالعزیز بنیں فوت ہوئے حتی کہ آدی ہمارے پاس مال کے عمر بن عبدالعزیز بنیں فوت ہوئے حتی کہ آدی ہمارے پاس مال کے حتی کہ اس مال کو جہاں چا ہوخرج کر دوفقراء کے اندر۔وہ اصرار کرتار ہتا تھا حتی کہ اپنا مال واپس لے جاتا تھا وہ موجتار ہتا کہ کون اس مال کو سختی لوگوں میں خرج کرے گا۔ مگراس کو ایسا بندہ نہ مال اواپس لے جاتا ہے جاتا ہے جتی عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کون اس مال کو سختی لوگوں میں خرج کرے گا۔ مگراس کو ایسا بندہ نہ مال اواپس لے جاتا ہے حقیق عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کون کردیا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ اس حکایت میں تصدیق ہاں بات کی جوہم نے روایت کی ہے صدیث عدی بن حاتم ہے، نی کریم کا سے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ اگر تیری زندگی طویل ہوگئی تو تم دیکھو گے ایک آدی سونے یا جا ندی ہے اپنی تقیلی بھر کر باہر نکلے گا اور تلاش کرے گا کہ کوئی اس کوقبول کر لے ۔ مگروہ کسی ایسے تحض کونبیں یائے گا جواس کوقبول کرے۔

#### عمر بن عبدالعزیز کا ایک دمن کو وفن کرنا۔ ایک دمن کاحضور ﷺ کی پیشن گوئی کی شہادت دینا

(۹) ہمیں خبردی ابونصر عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن قنادہ نے ، ان کوخبر دی ابوالعباس محمد بن اسحاق بن ابوب ضبعی نے ، ان کوحسن بن علی بن زیاد نے ، ان کواساعیل بن ابوادیس نے ، وہ کہتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ہے ابومعن انصار کی نے ، انہوں نے اس کی سند بیان کی ہے کہ بن عبدالعزیز مکہ کی طرف بیدل رواں وواں تھے ، میدانی و بیابانی زبین تھی ، اچا تک انہوں نے ایک مراہوا سانپ دیکھا۔ انہوں نے کہا اس کو دن کرنامیرے فرمایا نہیں اس کے بعدانہوں نے اس کوالیا

اس کے لئے انہوں نے گڑھا کھودااوراس کوایک پرانے کپڑے میں لپیٹااور دفن کردیا۔احیا تک ایک ہا تف نیبی کی آ واز آئی جوخودلوگوں کونظر نہ آیا، تیرے اُو پرالٹد کی رحمت ہوائے نمرس ق۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سُنا تھا،اے سُر ؓ ق تو جنگل کی سرز مین پر فوت ہوگا تجھے میری اُمت کا بہترین انسان فن کرے گا۔

بختی عبدالعزیز نے پلٹ کر پوچھا کہ تو کون ہے ( بھائی )؟ اللہ تھھ پررتم کر ہے۔اس نے کہا کہ میں جنوں میں سے ایک مرد بہوں اور بیمرا بہوا شرِ ق تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میر ہے سوااور سُر ؑ ق کے سواکسی نے بیعت نہیں کی تھی میں شہادت ویتا بہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے یہ بات سُنی تھی ،فر مار ہے بتھے تو جنگل کی سرز مین پر مرے گا اے سُر ؑ ق!اور میری اُ مت کا بہترین آ دمی تجھے دفن کرے گا۔

(البداية والنهاية ٢٠٠٩ ٢٣٠)

#### حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک جنبه کودن کرنا اورایک جِن کاحضور ﷺ کی پیشن گوئی کی شهادت دینا

(۱۰) ہمیں خبر دی ابوجمد عبداللہ بن کی سکری نے بغداد میں ،ان کواساعیل بن محمد بن صفار نے ،ان کوعیاس بن عبدتر قفی نے ،ان کومحمد بن فضیل نے ،وہ ابن غز وان مصے ،ان کوعیاس بن راشد نے اپنے والد سے ،وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیزُ ہمارے ہال مہمان بن کر اُترے ، جب وہ واپس جانے گھے تو میرے آتانے کہا کہتم بھی ساتھ جاؤان کوراستہ وغیرہ بتانے کے لئے ، میں بھی سوار ہولیا۔

ہم لوگ ایک وادی سے گزرے،ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ مراہوارائتے پر پھینکا ہوا ہے۔عمر بن عبدالعزیز اُنزےاس کوراستے سے ہٹایا اوراس کومٹی میں چھپادیا۔اس کے بعد ہم لوگ سوار ہو لئے۔ہم چلے ہی تھے کہ اچا تک ایک ہاتف غیبی کی آ واز سُنا کی دی۔وہ کہدر ہاتھا اے خرقآء۔

کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دائیں ہائیں مُوکر دیکھا مگر ہمیں بھی نظرنہ آیا۔حصرت عمرﷺ نے اس سے کہامیں تھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اے ہاتف!اگر تو ان لوگوں میں سے ہے جو طاہر ہوتے ہیں تو تو ظاہر ہوجا، اورا گر تو ان میں سے ہے جو ظاہر نہیں ہوتے تو ہمیں خبر دے کہ بیخر قآءکون ہے؟

اس نے بتایا کہ وہ سانپ ہے جس کوفلاں فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے بیشنا تھا ،اس ہے ایک دن فر مایار ہے تھے اسے نز بین پر مروگی تہمیں اس وفت بہترین مؤمن اٹل ارض کا دفن کرے گا۔ عمر ﷺ نے پوچھاتم کون ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے ، اس نے کہا کہ میں نو (۹) میں ہے ہوں یا سات (۷) میں ہے کہا ترقشی کا شک ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے بیعت کی تھی اس جگہ پر یا کہا تھا اس وادی میں ترقفی کوشک ہے۔

عمر بن عبدالعزیز نے اس ہے کہا کیااللہ گواہ ہے تم نے بیہ بات سنی تھی رسول اللہ ﷺ ہے۔ اُس نے کہااللہ گواہ ہے میں نے بیہ بات سنی تھی رسول اللہ ﷺ ہے۔ اُس نے کہااللہ گواہ ہے میں نے بیہ بات سنی تھی رسول اللہ ﷺ ہے۔ لہذا عمر بن عبدالعزیز کے آنسو جاری ہو گئے اور ہم لوگ وہاں ہے روانہ ہو گئے۔

(ابن كثير م/ ٢٣٠ ميس اس روايت كي طرف اشاره كياب)

میں نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد جب پہلی کے ساتھ جڑ جائے تو تو ی ہوجاتی ہے جس میں دونوں جمع ہوجائیں۔واللہ اعلم

\*\*\*

### حضور ﷺ کاخبر دینا و بہب بن منبہ کے حال کی اور غیلان قدری کی اگر چہنر میں اس کو پیج نہیں سمجھتا

(1) ہمیں خبر دی ابوالقاسم بن حبیب مفسر نے ، ان کومحہ بن صالح بن ہائی نے ، ان کوعبدان مروزی نے ، ان کو ہشام بن محار نے ۔ (7) ہمیں خبر دی ابوسعید مالینی نے ، ان کوخبر دی ابواحمہ بن عدی حافظ نے ، ان کوخبر دی ابویعلی موسلی نے ، ان کو همیم بن خارجہ نے ۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ولید بن سلم نے مروان بن سالم قرقسانی ہے ۔ ان کوحدیث بیان کی احوص بن تھیم نے ، ان کوخالد بن معدان نے ، ان کوعبادہ بن صامت نے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھٹانے فرمایا میری امت میں ایک آ دمی ہوگا اس کو وہب کہا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کوحکمت ودانائی عطا کرے گا۔ اور دوسر ا آ دمی ہوگا اس کوغیلان کہا جائے گا وہ میری امت پر ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔

اس روایت کے ساتھ مروان بن سالم جزری منفر د ہے اور وہ ضعیف تھا حدیث میں۔

بدروایت ایک اورطریق ہے بھی مروی ہے مگروہ اس سے زیادہ ضعیف ہے۔

(۳) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کواحمد بن عباس نے ،ان کو ہشام بن عمار نے ،ان کو ولید بن مسلم نے ،ان کو ابن لہیعہ نے ،ان کومویٰ بن وردان نے ،اس نے ابو ہریرہ طاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شیطان شام کے ملک میں کا کیں کرے گاان لوگوں میں ہے دونتہائی لوگ تقذیر کو جھٹلا کیں گے۔

اگریدروایت صحیح ہوتو اس میںا شارہ ہے غیلان قدری کی طرف۔اوراس کی طرف جوشام میں اس کے سبب سے تقدیر کی تکذیب ظاہر ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ قل ہو گیا تھا۔ (البدلیة والنہایة ۲۳۰/۱)

پاپ ۱۹۷

# حضور ﷺ کا اشارہ کرنا اُس شخص کی طرف جوان کے بعد ہوگا بنوقر بظہ میں سے قرآن بڑھائے گا

(۱) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کواحمد بن عبید صفار نے ،ان کوابو عکیم انصاری سے ،ان کو حرملہ نے ،ان کوابین وہب نے ۔وہ کہتے ہیں کہ جمھے خبر دی ابوسخر نے ،ان کوعبداللہ بن مغیث بن ابو بردہ ظفری نے اپنے والد سے ،اس نے ان کے دادا سے ۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنارسول اللہ ﷺ ہے ۔فرماتے متھے دو کا ہنوں میں سے ایک آ دمی ایسا بھی آئے گا جوقر آن پڑھائے گا۔ایسا پڑھا تا کہ اس جیسا اس کے بعد کو کی نہیں پڑھائے گا۔

- (۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل نے ، ان کوعبداللہ بن جعفر نے ان کو بعقوب بن ابوسفیان نے ، ان کوسعید بن ابو مریم نے ، ان کونافع بن یزید نے ، ان کوابوصحر سے ، اس نے عبداللہ بن معتب سے ۔ بید کر معتب بن بردہ ، اس کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد کے ساتھ اس کی مثل ۔
- (۳) اورہمیں خبر دی محربن عبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محربن یعقوب نے ،ان کواساعیل بن آخق قاضی نے ،ان کوابو ثابت نے ان کوابن وہب نے ۔وہ کہتے ہیں کہ محصص دیے بیان کی ہے عبدالبیار بن عمر نے ،ان کوربیعہ بن ابوعبدالرحمٰن نے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ کا ہنوں میں سے ایک کا بن کے ہاں ایک آ دمی پیدا ہوگا جوقر آن کا درس و سے گااس طرح اس کا درس ہوگا کہ ایسا درس اس کے سواکوئی نہیں دے گا۔ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو بیجھتے تھے کہ وہ محمد بن کعب القرظی ہے۔

ابو ثابت نے کہا و و کا ہنوں سے مرا د قریظہ اورنضیر ہیں۔

بیصدیث مرسل ہے۔اورایک طریق ہے بھی موسل مروی ہے۔

- (۳) ہمیں اس کی خبر دی سکری نے بغداد میں ،ان کوخبر دی ابو بکر شافعی نے ،ان کوجعفر بن محمداز ہرنے ،ان کوفضل بن غسان نے غلالی سے ،
  ان کو حدیث بیان کی مصعب بیتنی ابن بحبد اللہ بین مصعب بن ثابت زبیری نے ۔ان کو حدیث بیان کی ان کے والد نے موکی بن عقبہ ہے ۔
  وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے یہ کہ رسول اللہ بیل نے دو کا بمن ( قبیلوں ) میں ایک بڑا عالم کتاب اللہ بیدا ہوگا ۔ سفیان نے کہا ہے کہ وہ محمد بن کعب قرظی ہے ۔
- (۵) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی ابو بمرحمد بن محمویہ بن عسکری نے ،ان کوجعفر بن محمد قلائی نے ،ان کوسعید بن منصور نے ،ان کوسعید بن منصور نے ،ان کوسعید بن منصور نے ،ان کو یعقوب بن عبداللہ ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سناعون بن عبداللہ ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سناعون بن عبداللہ ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں در کیسائسی ایک کو جوتا ویل القرآن کا قرظی ہے بڑا عالم ہو۔ (البدایة والنہایة ۲۳۰/۱)

پاپ ۱۹۸

# حضور ﷺ کاخبر و بنا اس قرن کے بورے ہوجانے کی جس میں حضورﷺ تنے سوسال کے پورے ہونے پرویسے ہواجیسے آپ نے جردی تھی

(۱) ہمیں خبردی ابوعبد انتہ حافظ نے اور ابو بکر احمہ بن حسین قاضی نے ،ان کو ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ،ان کو محمہ بن خالد بن طی بن علی نے ،
ان کو بشر بن شعیب نے بن ابو عمز ہ سے اس نے اسپنے والد سے ،اس نے زہری سے ،ان کو سالم بن عبداللہ اور ابو بکر بن سلیمان بن ابوضیّعہ نے ،
ان کو عبداللہ بن عمر صفیۃ نے ، وہ کہتے ہیں کہ درسول اللہ بھی نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ایک رات اپنی آخری حیات میں ۔ جب سلام پھیر کے تو کھڑے ۔فرمایا آج رات میں صدیث و کھایا گیا ہوں کہ سوسال کے بورے ہونے پر ،اس دنیا ہیں سے آج جو دہرتی میں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا۔

عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نوگ ڈر گئے گھبرا گئے رسول اللہ ﷺ کے مقولہ ہے کہ کس چیز کی طرف حدیث بیان کررہے ہیں ،ان احادیث میں سے سوسال کے بارے میں سوائے اس کے نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر ما یا کہ کوئی ایک بھی باتی نہیں رہے گا جوآج موجود ہیں رُ و ئے زمین پر۔اس سے ارادہ کررہے تھے کہ بیا نفتام ہوگا اس قرن کا۔

بخاری وسلم نے اس کوفل کیا ہے حدیث ابوائیمان سے ،اس نے شعیب ہے۔

(مسلم - كتاب نضائل السحاب ص ١٩٢٥ - بخارى - كتاب مواقيت الصلوة)

(۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محد بن یعقوب نے ،ان کومحد بن اسحاق صغانی نے ،ان کومجاج بن محمد ہے ، وہ کہتے ہیں کہ بین خبر این کومجا جی بن محمد ہے ، ان کومجا جی بن محمد ہے ، ان کومجا جی بن محمد ہے ، وہ کہتے ہیں کہ بین کہ بین کریم کھی ہے ، آپ فر مار ہے تھے اپن موت سے ایک ماہ بین کہ بین اللہ کی قتم کھا تا ہوں ، اپنی موت سے ایک ماہ بین کی بیٹ بین اللہ کی قتم کھا تا ہوں ، زمین کی بیٹ پر جوبھی سانس لینے والا تنفس ہے آج کے دن آئے گااس کاعلم سوسال تک۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جیج میں ہارون جمال وغیرہ ہے،اس نے حجاج بن محمہ ہے۔

(مسلم \_ كمّاب فضائل الصحاب ص ١٩٦٤ رمسنداحر ٢٩٣/١)

(٣) ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،اس نے ابوعبداللہ محمد بن یعقوب حافظ نے ،ان کوابراہیم بن عبداللہ سعدی نے ،ان کو یزید بن ہارون نے ،ان کو حریری نے ،وہ کہتے ہیں کہ میں طواف کیا کرتا تھا ابوالطفیل کے ساتھ ،اس نے جھے کہانہیں ہاتی رہے گا کوئی ان لوگوں میں جو رسول اللہ ﷺ کوئل چکے ہیں سوائے میرے ، میں نے کہا کہ کیسے یارسول اللہ (ﷺ) ؟ فرمایا سفیدرنگ تھے سن ملیح کے ما لک تھے معتدل تھے۔ اس کومسلم نے نقل کیا ہے جیجے میں حدیث سعید حریری سے جیسے گزر چکا ہے۔

خلاصہ: حضرت ابوالطفیل اُحدوالے بہال بیدا ہوئے تھے اور ہجرت سے سوسال بعد فوت ہوگئے تھے۔ اور کہا گیا ہے کہ وفات نی کریم کھی سے سوسال بعد ، لہذا ان کی موت راس ما نہ پر ہوگی۔ نبی کریم کھی کے خبر دینے کے وقت سے۔ آپ نے جوخبر دی تھی۔ واللہ اعلم

(۳) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن بشران نے ،ان کوابوعمر و بن ساک نے ،ان کومنبل نے ابن اسحاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابوعبداللّٰداحمہ بن صنبل نے ٹابت بن ولید بن عبداللّٰہ بن تمیع ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے میرے والد نے ، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا تھا ابوالطفیل نے ، میں نے رسول اللّٰہ ﷺ کی زندگی کے آٹھ سال پائے تھے اور وہ اُحدوالے دن بیدا ہوئے تھے۔

(۵) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابو حامد مقری نے ،ان کو ابوعیسیٰ تر ندی نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُناحسن علی حلوانی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُناحسن علی حلوانی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں جونوت ہوااصحاب رسول میں سے ابوالطفیل فوت ہوئے تتھے سوسال بعد وہ ارادہ کرتے تھے سوسال ہجرت کے بعد۔

## حضور ﷺ کاخبر دینا ایک آدمی کی عمر کے بارے میں لہذاوہ اس قدرزندہ رہااور جس کی ہلاکت کاذکر کیا تھاوہ جلدی ہلاک ہوگیا

(۱) ہمیں خبر دی ابو بکرمحد بن ابراہیم فاری نے ،ان کو ابواسحاق ابراہیم بن عبداللہ اصفہانی نے ،ان کومحد بن سلیمان بن فارس نے ، ان کومحد بن اساعیل بخاری نے ،وہ کہتے ہیں کہ کہا داو دبن رشید نے ،ان کو ابوحیوۃ شرت کی بن یزید حضری نے ابراہیم بن محمد بن زیاد نے اپنے والد ہے ،اس نے عبداللہ بن بشر ہے ہی کہ بھی نے اس کے ہارے میں فر مایا ، بیلز کا ایک قرن تک زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ سوسال تک زندہ رہاتھا۔

ہیں کے علاوہ دیگررادیوں نے کہا کہاس کے چہرے پرمنہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پیٹے خصن نہیں مرے گاحتی کہ بیمتہ اس کے چہرے سے چلا جائے گا۔ وہ نہیں مرا تھا یعنی متہ اس کے چہرے سے غائب ہوگیا تھا۔

ہمیں اس کی خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے بطور اجازت کے ہمیں خبر دی حسین بن ابوب نے ، ان کو ابوحاتم رازی نے ، ان کو داو دبن رشید نے ،اس نے اس کوذکر کیا ہے اپنی اسنا د کے ساتھ اور اپنے اضافہ کے ساتھ۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ جافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ محمد بن احمد بن بھد اصفہانی نے ،ان کوحسین بن کومین بن فرخ نے ،
ان کومحد بن عمر واقد کی نے ،ان کوشر کے بن بزید نے ،ان کو ابرا ہیم بن محمد بن زیاد نے اپنے والد ہے ،اس نے عبداللہ بن بشر ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھٹا اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھا تھا اور فر مایا تھا کہ بیلڑ کا ایک قرن تک زندہ رہے گا۔ کہتے ہیں کہ واقعی وہ آ دمی سوسال تک زندہ رہا تھا۔ (تاریخ ابن کشیر ۱۳۱۰)

واقدى نے كہا بالله تعالى فرمايا ب

وَقُرُونَنَا كُلُفَ الْكِيْلُ كَيْدُوا \_ (اس كورميان قرون كثيرهم)

(سورة فرقان : آيت ٣٨)

کہا کہ حضرت نوح اور حضرت آ دم علیہاالسلام کے درمیان دس قرون تتھاور حضرت ابراہیم اورنوح علیہاالسلام کے درمیان دس قرون تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل القدعلیہ السلام دو ہزار سال کے سریر پیدا ہوئے تھے تخلیق آ دم ہے۔

(٣) ہمیں خبر دی ابونصراحمد بن علی قاضی نے ،ان کوابو بکر محمد بن موسل نے ،ان کوعبدان بن عبدالحلیم بیمی نے ،ان کوابراہیم بن محمد اسحاق شافعی نے ،ان کوخبر دی احمد بن عبدالحلیم بیمی نے ،ان کوابراہیم بن محمد بن عبدالحمن عباس شافعی نے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے قراءت کی داؤہ بن عبدالرحمٰن عطار کے سامنے اس نے قبل کی ابن جریج سے ،اس نے ابن ابومملیکہ سے ، اس نے مسلمہ فہری سے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تا کہ ان کی زیارت کرے۔ آپ مدید میں سے مگراس کواس کے باپ نے پالیاس نے کہارسول اللہ ﷺ میرے ہاتھ پیر تیرے حوالے مگر حضور ﷺ نے فرمایا نہیں تم اس کے ساتھ چلے جاؤ قریب ہے کہ یہ ہلاک بوجائے۔ لبنداوہ شخص اس سال ہلاک ہوگیا۔

### حضور ﷺ کا ایک آ دمی کے بارے میں خبر وینا کدؤہ میری اُمت میں ہوگااس کو لید کہا جائے گاوہ صاحب ضرر ہوگا کھرا ہے ہی ہوا جیسے خبر دی تھی

(۲) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل قطان نے ، ان کوعبدالقد بن جعفر نے ، ان کو یعقوب بن سلیمان بن سفیان نے ، ان کومحہ بن خالد بن عباس سکسکی نے ، ان کوولید بن مسلم نے ، ان کوابوعمر واوزاعی نے ، ان کوابن شہاب زہری نے ، ان کوسعید بن مسلم نے ، وہ کہتے ہیں کہ امسلمہ زوجہ رسول کے بھائی کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام ولیدر کھا۔حضور کی نے فرمایاتم نوگوں نے اپنے فرعون والے نام رکھنے شروع کردیتے ہیں۔ بے شک شان میہ کہ ایک آ دمی ہوگا اس کو ولید کیا جائے گاوہ میری اُمت پرزیادہ نقصان دہ ہوگا فرعون اس کے اپنی قوم کے عبد ہے۔ ا

ا بوعمر و نے کہا کہ لوگ بیرخیال کرتے تھے کہ وہ ولید بن عبدالملک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ ولید بن زید ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کے فتنے کی وجہ سے جب انہوں نے اس پرخروج کیاا وراس کوئل کردیا تو فتنے کھل گئے اُمت پراورٹل بھی۔ (البدایة والنہلیة ۲۳۱-۲۳۱)

باب ۲۰۱

# حضور ﷺ کاخبر دیناصفت بنوعبدالحکم بن ابوالعاص کے بارے میں جب وہ کثیر ہوجائیں گے۔ پھروہ ایسے ہوئے جیسے خبر دی تقی

(۱) ہمیں خبر دی ابوالقاسم عبدالخالق بن علی بن عبدالخالق مؤذن نے ،ان کوخبر دی ابو بکر محمد بن احمد خنب بخاری نے ،ان کوابواساعیل ترفدی نے ،ان کوابو ساعیل ترفدی نے ،ان کوابو ساعیل ترفدی نے ،ان کوابو بین سلیمان بن بلال نے ،ان کوعلاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے ،ان کوابوب بن سلیمان بن بلال نے ،ان کوعلاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے ،ان کوابوب بن سلیمان بن بلال نے ،ان کوعلاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے ،ان کوابوب بن سلیمان بن بلال نے ،ان کوابوب بن میدالرحمٰن نے اپنے ،ان کوابوب بن میدالرحمٰن نے ، ان کوابوب بن کوابوب بن میدالرحمٰن نے ، ان کوابوب بن میدالرحمٰن نے ، ان کوابوب بن میدالرحمٰن نے ، ان کوابوب بن میدالرحمٰن نے ، ان کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابوب بن کوابو

والد ہے،اس نے ابو ہربرہ ﷺ ہے یہ کہ نی کریم ﷺ نے فر مایا جب ابوالعا چالیس سالہ جوان ہوجا نمیں گے تو وہ اللہ کے دین کومشکو کشہرا دیں گے۔اوراللہ کے بندوں کوغلام تضہرالیں گےاوراللہ کے مال کواپنی ذاتی عزت وشرف کا سامان بنالیں گے۔ (ابن کیٹر ۲۳۲/۶)

(۲) ہمیں حدیث بیان کی ایومنصورظفر بن مجمد علوی نے ،ان کوابوز کریا بیخیٰ بن مجمد عنری نے ،ان کوابراہیم بن ابوطالب نے ،ان کو اسحاق بن ابراہیم نے ،ان کو جربر نے اعمش ہے ،ان کو عطبہ نے ابوسعید خدری ﷺ ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا تھا ابوالعاص کی اولا دہمیں آ دمی ہوجا نیس سے تو وہ وین الہی کو مشکوک تھہرالیں سے ،اللہ کے ،اللہ کے ،اللہ کے بندوں کو اینا غلام سمجھیں گے ،اللہ کے ،اللہ کے بندوں کو اینا غلام سمجھیں گے ۔

(۳) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کواحمد بن عبید صفار نے ، ان کو تمتا محمد بن غالب نے ، ان کو کامل بن طلحہ نے ، ان کو اس اس اس بھیں خبر دی علی ہوا ، ان کو تبید ہے ابوقبیل ہے ، یہ کہ ابن موہب نے اس کو خبر دی ہے کہ وہ معاویہ بن ابوسفیان کے پاس تھا کہ مروان ان کے پاس داخل ہوا ، اس نے ان سے اپنی کسی حاجت میں کلام کیا ، اس نے کہا میری حاجت بوری سیجئے اے امیر المؤمنین ۔ اللہ کی قسم میری مشقت و پریشانی البت بہت بردی ہے۔ یہ شک میں دس افراد د کا باب ہوں اور دس کا بچاہوں اور دس کا بھائی ہوں۔ (یہ پورے تمیں ہوئے )

جب مروان واپس چلاگیااوراین عباس میٹ بیٹے ہوئے تھے معاویہ کے ساتھ چار پائی پر ،معاویہ نے کہا بیں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اے این عباس! تم جانتے ہوکہ رسول اللہ بھٹانے فرمایا تھا کہ جب بنوحا کم تیس افراد ہوجا کیں گے تو وہ اللہ کے مال کواپنے درمیان گردش کرنے والی چیز بنادیں گے اور اللہ کے بندول کوغلام بنالیس گے اور اللہ کی کتاب کومشکوک ٹن بنادیں گے ، جب وہ نتا نوے ہوجا کیں گے اور چارسو (۹۹س) تو ان کا ہلاک ہوتا زیادہ مربع ہوگا تھجور کو چبانے ہے۔ این عباس میٹ نے کہا ،اللہ گواہ ہے بالکل یہی بات ہے۔

(ابن کیرنے ۲ ص ۲۳۳ پرکہاہے کداس میں فرابت ہے اور شدید منکرہے)

اور مروان نے کوئی حاجت اس ہے ذکر کی لہٰذا مروان نے عبدالملک کومعاویہ کے پاس بھیجا،اس نے ان سے بات کی جب عبدالملک چلا گیا تو معاویہ نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قتم و بتا ہوں اے ابن عباس پیلی کیا تم جانے نہیں کے رسول اللہ چھٹے نے اس کا ذکر کیا تھا پس کہا ابوالبجابر قار بعد۔ابن عباس پیٹھ نے کہااے للہ! ہاں بہی بات ہے۔واللہ اعلم

باب ۲۰۲

# بنواً میرکی حکومت کے بارے میں حضور ﷺ کا خواب

(۱) ہمیں خبردی ابوطا ہر فقیہ نے ،ان کو ابوعثان بھری اورعباس بن محد بن قوبیار نے ،ان دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے محر بن عبدالوہاب نے ،ان کو یعلی بن عبید نے ان کو سفیان نے ،ان کو علی بن زید بن جدعان نے (بیضعیف ہے اس کے بارے میں پہلے بات گزر چکی ہے )،اس نے سعید بن مسیت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ حضور کھٹانے بنوا میہ کوخواب میں اپنے منبر پردیکھا تو حضور کھٹا کو یہ بات گری گئی ۔اورای کے برگئی ۔اورای کے برگئی ۔لہذا ان کی طرف وی کی گئی کہ مواتے اس کے ہیں کہ بید نیا ہے جو جوان کودی گئی ہے۔لہذا آپ کی آ تکھیں شندی ہوگئیں۔اورای کے بارے میں ہے انتدا تعالیٰ کا بی قول :

ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الافتنة للناس \_ (سورة اسراه: آيت ٢٠) بم اس خواب كوجوبم ني آب كودكما يا تفاده لوكوں كے لئے آزمائش بنايا تھا يعنى لوكوں كے لئے ابتلاء بنايا۔ (ابن كثير ٢٣٣/٦) (۲) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کومحہ بن عبداللہ بن عمروبی صفار نے بغداد میں ، ان کواحمہ بن زہیر بن حرب نے ، ان کومویٰ بن اساعیل نے ، ان کوقاسم بن فضل حرانی نے (۲)۔ وہ کہتے ہیں مجھے خبردی ابوالحسن عمری نے ، ان کومحہ بن اسحاق نے ، ان کوزید بن احزم نے ابوطالب طائی سے ، ان کوابودا و دنے ، ان کوقاسم بن فضل نے ، ان کو بوسف بن مازن راسی نے ، وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی کھڑا ہوا حسن بن علی کے سامنے اور کہنے لگاء اے مومنوں کے مندکوکا لاکرنے والے حضرت حسن میں منظم بنے فرمایا مجھے سرزنش نہ کریں ، اللہ تم پردتم کرے۔

انا اعطیناك الكوثر . (ياكمة برم جنت من)

اوربيآيت نازل مولَى:

انا انزلناه فی لیلة القدر \_ و ما ادراك ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر وه بزار مبیخ جو بؤامی حکمران بے تے ہم لوگوں نے حماب لگایا توسیدت پوری تمی ندکم ندزیادہ۔ (ترفدی حدیث ۳۳۵۰ میں ۳۳۵۰ بین کیر ۲۲۳/۱)

(۳) ہمیں خبردی ابوعلی بن شاذ ان بغدادی نے بغداد میں بہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، ان کو بیقوب بن سفیان نے ، ان کواحمہ بن محمہ ابو محمد زرقی نے ، ان کو زنجی نے علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد ہے ، اس نے ابو ہریرہ ﷺ ہے یہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، میں نے خواب میں دیکھا بنو تھم کو یا کہا تھا بنوالعاص کو جو کہ میر ہے منبر پر کو در ہے ہیں جیسے بندر کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہاس کے بعد ہے وفات تک ممل طور پر ہیستے ہوئے نہ دیکھے مجے۔

(۳) ہمیں خبردی ابو بکر عبداللہ حافظ نے ماہ صفرات ہے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن حمشاذ عدل نے ،ان کومحد بن تعیم بن عبداللہ نے ، ان کوعبدالرحمٰن سمرقندی شیخ فاضل نے ،ان کومسلم بن ابراہیم نے ،ان کوسعید بن زید حماد بن زید کے بھائی نے علی بن تکم بنانی ہے ،اس نے ابوالحسن سے ،اس نے ابوالحسن سے ،اس کو عبت رسول حاصل تھی۔

کتے ہیں کہ تم بن ابوالعاص آیا نبی کریم ﷺ ہے اجازت طلب کی حضور ﷺ نے اس کی آواز پہچان لی۔ فرمایا کہ اس کواجازت دیدو،
یا کہا تھا کہ سانپ کا بچہ ہے اس پر اللہ کی لعنت ۔ اور اس پر بھی جواس کی پشت سے نکلے سوائے مؤمنوں کے اور وہ قلیل ہوں گے۔ و نیا میں
اُونچے ہوں گے اور آخرت میں بے عزت ہوں گے۔ صاحب مکر وخداع ہوں گے، و نیا میں ان کی تعظیم کی جائے گی محرآخرت میں ان کا کوئی
حصہ نہیں ہوگا۔ داری نے کہا ہے عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابوالحسن مصی ہے۔



# حضور ﷺ كا بنوعباس بن عبد المطلب كي حكومت كي خبر دينا

- (۱) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن نضل قطان نے بغداد میں ، ان کوعبداللہ بن جعفر بن درستویہ نے۔ ان کو یعقوب بن سفیان نے ،
  ان کوجاج نے ،ان کوتماد نے عطاء بن مبارک ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن علاء حضری ہے ، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے
  اس نے جس نے سُنا ہے نبی کریم ﷺ ہے ، وہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا عنقریب اس اُمت کے آخر میں ایک قوم ہوگ ان کے لئے
  اجر ان کے پہلوں جسیا ہوگا ، وہ امر بالمعروف کریں گے اور نبی عن مشکر کریں گے۔ بھلائی کو تھم کریں گے ، اُر اُنی سے روکیس گے۔ اور
  اہل فتنوں ہے قبال کریں گے۔
- (۲) ہمیں خبر دی ابوانحسین نے ، ان کوعبداللہ نے ، ان کو پیقوب نے ، ان کو مجد بن خالد بن عباس نے ، ان کو ولید بن مسلم نے ، ان کو بداللہ نے والد ہشام معیطی ہے ، ان کو عبداللہ نے والد ہشام معیطی ہے ، اس نے ابان بن ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہے ، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے حضرت معاویہ کی ہیں آئے اور میں موجود تھا ، ان کو اعز از واکر ام ہے نواز ا، پھر کہا اے ابوالعباس! کیا تمہار ہے گئے حکومت ہوگی؟ انہوں نے کہا مجھے معاف کریں اے امیر المؤمنین انہوں نے کہا چاہئے کہ آپ مجھے خبر دیں ۔ انہوں نے کہا جی بان! انہوں نے کہا کون تمہارا مددگار ہوگا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ خراسان اور بنوا میہ کے لئے بنو ہاشم ہے گئی وادیاں بھی ہوئی ہیں ۔ (ابن کثیر ۲۳۵/۲)
- (٣) ہمیں خبر دی ابوالحسین نے ، ان کوخبر دی عبداللہ نے ، ان کو بعقوب بن سفیان نے ، اس نے کہا مجھے صدیث بیان کی ہے ابراہیم بن ابوعنیۃ نے منہال عمر و سے ، اس نے سعید بن جبیر پھیسے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُنا عبداللہ بن عبداللہ بن حمید بن ابوعنیۃ نے منہال عمر و سے ، اس نے سعید بن جبیر پھیسے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سُنا عبداللہ بن عباس پھی سے اور ہم کہتے ہیں کہ بارہ امیر وحکمران ہوں گے اس کے بعد قیامت ہوگ ۔

  ابن عباس پھی نے کہا جس چیز نے تم لوگوں کو احمق بنا دیا ہے ۔ بے شک ہم میں سے پچھائل بیعت ہوں گے اس کے بعد المنصور ، السفاح ، ابن عباس پھی ہوں گے۔ وہ اس کو پہنچا و سے گاعیسیٰ بن مریم کی طرف ۔ (ابن کثیر ۲۳۹/۱)
- (۷) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بکر قاضی نے ،ان دونوں نے کہاان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ان کوحسن بن مکرم نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ان کوحسن بن مکرم نے ،ان کو ابوالنظر نے ،ان کو ابوظیہ نے ،ان کومیسرہ نے منہال بن عمرو ہے ،اس نے سعیٰد بن جبیر ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس تھا۔ ان لوگوں نے المہدی کا غدا کرہ کیا تو انہوں نے فرمایا ،ہم ہے تین اہل بیعت ہوں گے۔سفاح ،منصور ،مہدی۔

ابن کثیر کہتے ہیں بدروایت ضعیف ہے۔ (مترجم)

- (۵) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوخبر دی احمد بن عبید نے ،ان کومحد بن فرج از رق نے ،ان کو بیخی بن غیلان نے ،ان کو ابوعوانہ نے ،ان کواعمش نے ضحاک ہے ،اس نے ابن عباس ﷺ سے ،وہ اس کوروایت کرتے ہیں نبی کریم ﷺ سے کہ انہوں نے فرمایا تھا ہم میں سے السفاح ہوں گے ،المنصور ،الہدی ہوں گے۔
  - ابن کثیر جلد ۲ ص ۲۴۷ کہتے ہیں کہ بیہ فی نے اس کومر فو عاروایت کیا ہے مگرضعیف ہے۔ (مترجم)
- (۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ عافظ اور ابوسعید بن ابوعمرہ نے ان دونوں نے کہا جمیں صدیت بیان کی ہے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ۔ ان کو احمد بن عبدالبیار نے ، ان کو ابوسعید خدری نے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

ز مانے کے منقطع ہونے کے دفت میرےاہل بیعت میں ہے ایک آ دمی آئے گا اور فتنوں کے ظہور کے دفت اس کوسفاح کہا جائے گا اس کا عطا کرنا چلو بھر بھر ہوگا۔

(2) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کو ابوالقاسم طبرانی نے ،ان کو ابراہیم بن سوید شامی نے ،ان کو عبدالرزاق نے (ح)۔
ان کو خبردی ابوعبداللہ مافظ نے ،ان کو ابوعبداللہ بن محمد بن مخلد ابن ابان جو ہری نے بغداد میں ،ان کوعبداللہ بن احمد بن ابراہیم دورتی نے ،ان کو خبردی توری نے فالد حذاء ہے ،اس نے ابواقلا ہہ ہے ،اس نے ابواساء ہے ،اس کو بعقو ب بن حمید بن کاسب نے ،ان کوعبدالرزاق نے ،ان کو خبردی توری نے فالد حذاء ہے ،اس نے ابواقلا ہہ ہے ،اس نے ابواساء ہے ،اس نے تو بان ہے ،وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہو تھے نے فر مایا ، تمہار ہے ترزانے کے پاس یہ تین افراد قبال کریں گے ،ان میں سے ہرایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا۔ فلا فت ان میں ہے کس ایک کی طرف رجوع نہیں کرے گی ۔ اس کے بعد سیاہ جھنڈ ہے آئیس گے خراسان سے وہ تم سے قبال کریں گیا تا گریں اور کیا ، پھرفر مایا جب یہ کیفیت ہوتو تم لوگ اس کے پاس کریں گیا تا گر جہ گھنوں کے بل برف پر کیوں نہ چلنا پڑے ، بے شک وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔
آتا اگر چہ گھنوں کے بل برف پر کیوں نہ چلنا پڑے ، بے شک وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔

اورایک روایت میں مروی ہے ابن عبدان سے کہ اس کے بعد سیاہ جھنڈ ہے آئیں گے وہ تہ ہیں تمل کریں مے ، ایسائل کرنا کہ کی قوم نے ایسائل کرنا کہ کی قوم نے ایسائل کرنا کہ کی قوم نے ایسائل نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد آئے گا اللہ کا طیفہ مہدی جب تم اس کا سنوتو تم انگ کے پاس آنا اور اس سے بیعت ہونا ، بے شک وہ اللہ کا طیفہ مہدی ہوگا۔ (ابن باجہ ۲/ ۱۳۶۷)

(۸) ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوحامداحر بن محمد حسین خسر وگروی نے ،ان کوموی بن عبدالمؤمن نے ،ان کو ابوجعفر محمد بن محمد حسین خسر وگروی نے ،ان کوموی بن عبدالرزاق نے ،اس نے اس کوؤکر کیا ہے نہ کورہ کی استاداوراس کے مفہوم کے ساتھ ۔اس نے کہا ہے کہتم جب دیکھو تو ان ہے بیعت کرواگر چے گھٹنول کے بل برف بربی کیوں نہ ہو۔ بے شک وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔

اس روایت کے ساتھ عبدالرزاق کا تفرد ہے توری ہے، اور مروی کی گئی ہے دوسر سے طریق سے ابو قلابہ سے، وہ قوی نہیں ہے۔

(۹) ہمیں خبردی علی بن احمر بن عبدالن نے ،ان گوخبردی احمر بن عبید صفار نے ،ان کو محمد بن غالب نے ،ان کو کثیر بن بچی نے ،ان کو شریک نے علی بن زید ہے ،اس کے ابواساء ہے، اس نے تو بان ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہی نے فرمایا جب خراسان کے بیچھے سے سیاہ حجن نہ کے آئو ابن کے بیاس آنا اگر چہ گھٹنوں کے بل ہی سہی ۔ بے شک اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ (حوالہ بالا)

اسکوروایت کیا ہے عبدالوہاب بن عطاء خالد حذاء ہے ، اس نے ابوقلابہ ہے ، اس نے ابواساء ہے ، اس نے ثوبان سے بطور موقوف روایت کے ، وہ کہتے ہیں جب تم سیاہ جھنڈ ہے دیکھو کہ وہ نکل چکے ہیں خراسان کی جانب سے تو ان کے پاس آنا ، بے شک اس میں اللّٰد کا خلیفہ مہدی ہوگا۔

- (۱۰) ہمیں اس کی خبر دی ہے ابوعبداللہ حافظ نے بطور اجازت کے ، ان کوخبر دی حسن بن یعقوب ابن یوسف عدل نے ، ان کو پیمیٰ بن ابوطالب نے ، ان کوعبدالو ہاب بن عطاء نے ،اس نے اس نہ کور ہ کو ذکر کیا ہے۔
- (۱۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ عن ابوصاد تی تحدین ابوالفوارس عطار نے ،ان دونوں نے کہا کہ ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کو محمد بن ابوالفوارس عطار نے ،ان کو یونس بن یزید نے ،ان کو ابن شہاب نے قبیصہ بن ذویب ہے ، محمد بن اسحاق نے ،ان کو عبداللہ بن یوسف نے ،ان کورشیدین بن سعد نے ،ان کو یونس بن یزید نے ،ان کو ابن شہاب نے قبیصہ بن ذویب ہے ، اس نے ابو ہر یرہ ہو ہے ،ان کو کو گی ہی واپس نہیں کر سکے گی اس نے ابو ہر یرہ ہو ہے ،ان کو کو گی ہی واپس نہیں کر سکے گی حتی کہ دوہ ایلیا ، (بیت البدی ) میں نصب کئے جا کیں گے۔ (تر ندی /۵۳۱)

اس روایت میں رشیدین بن سعد بن یونس بن بزید سے تفرو ہے۔

اورروایت کیا گیاہا اس نفظ کے قریب کعب الاحبار پرشاید کدوہ زیادہ درست ہے۔واللہ اعلم

(۱۲) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن فضل قطان نے ، ان کوعبداللہ بن جعفر نے ، ان کو یعقوب بن بیفیان نے ، ان کو محدّ ث نے ابوالمغیر ہ عبدالقدوس نے ابن کو محدّ ث نے ابوالمغیر ہ عبدالقدوس نے ابن عباش ہوں ہے بنوعباس کے لئے حتیٰ کہ شام میں اُتریں مجے اور اللہ قال کر سے گاان کے ہاتھوں پر سرکش کو اور ان کے دشمن کو۔ (البدلیة والنبلیة ۲۲۵/۱)

روایت کیا گیا ہے اس بارے میں ابن عباس عظم سے ،ان قول کو اسنادضعیف کے ساتھد۔ (حوالہ بالا)

(۱۳) ہمیں خردی ابوسعید طیل بن احمد قاضی بُستی نے ،ان کوخبردی ابوالعباس احمد بن مظفر بکری نے ،ان کو ابن ابوضیّیہ نے ،ان کو بجیٰ بن معین نے ،ان کو سفیان بن عید نے ،اس کوعمرو بن دینار نے ،اس نے ابو معبد ہے ،وہ کہتے ہیں کدابن عباس دی کہا جیسے اللہ نے فتح کی معین نے ،ان کوسفیان بن عید کہا جیسے اللہ نے فتح کی محمد ہارے مبالوں نے ، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کوختم کر ہے گا ہمار ہے ساتھ ۔ (ابن کیر ۲۳۶/۲)

(۱۴) : جمیں خبر دی ابوعلی حسین بن محمر روز باری نے ،ان کوابواحمر قاسم بن ابوصالے ہمدانی نے ،ان کوابراہیم بن حسین بن دیز یک نے ،ان کواساعیل بن ابواویس نے محمد بن اساعیل بن دینا رابوفد یک ہے ،اس نے محمد بن عبدالرحمن عامری ہے ،اس نے سبیل بن ابوصالے ہے ،اس نے اپنے والد ہے ، اس نے ابو ہریرہ عظیم سے بیکہ نبی کریم ہوگئے نے فرمایا تھا عباس بن عبدالمطلب سے تبہار سے اندر نبوۃ تھی اوراب بادشاہت وحکومت ہوگی۔

(ابن كثير في البدلية والنهاية ٢٣٥/١)

#### اس کے ساتھ متفرد ہے محمد بن عبدالرحمٰن عامری سہیل سے اور وہ قوی نہیں ہے۔

(۱۵) ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کو ابو بکر بن اسحاق نے اور ابو بکر محد بن احد بن بالوید نے ،آخرین میں انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابوعبداللہ بن احمد بن سبل نے ،وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی بچی بن معین نے ،ان کوعبید بن ابوحزہ نے ،ان کولیٹ بن سعد نے ، ابوقبیل ہے ،اس نے میسرہ مولی عباس ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں سُنا عباس ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم بھی کے پاس تھا ایک رات ، ابوقبیل ہے ،اس نے میسرہ مولی عباس ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں سُنا عباس ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم بھی کے پاس تھا ایک رات ، آپ نے فرمایا و کھنا کیا تمہیں آسان پرکوئی چیز نظر آر ہی ہے؟ میں نے بتایا تریال کہ تایا تریال ہے۔ وہ کہتے میں ہے تایا تریال کہ تایا تریال کہ تایا تریال کہ تایا تریل پھت ہے۔ وہ کہتے میں اس میں میں میں میں ہے ، میں ہے تایا تریل ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ بیا کہ بیا مت حکومت کرے گی اس تعداد کے مطابق تیری پشت ہے۔

(۱۶) ہمیں خبر دی ابوسعید ماکینی نے ،ان کوابواحمد بن عدی نے ، وہ کہتے ہیں میں نے سُنا ابوحماد سے ، وہ کہتے ہیں کہ بخاری نے کہا عبید بن ابوقر ہنے سُنالیث بن سعد بغدادی ہے ،اس کی حدیث میں قصہ عماس میں کوئی متالع روایت نہیں لائی گئی۔(ابن کثیر ۲۳۵/۲)

(۱۷) ہمیں خبردی ابوسعید مالینی نے ،ان کو ابواحمد بن عدی حافظ نے ،ان کو محد بن عبدہ بن حرب نے ،ان کوسوید بن سعید نے ،ان کو حجاج بن تمیم نے میمون بن مبران ہے ،اس نے ابن عباس ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے پاس گزرا ، یکا کیک ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام موجود سے جبکہ میں نے اس کو دحیہ کبلی گمان کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم ہیں ہے کہا ، بے شک یہ میلے کپڑول میں ہے اور عقریب السلام موجود سے جبکہ میں نے اس کو دحیہ کبلی گمان کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم ہیں گزرا تھا اور آپ کے ساتھ دحیہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس کی اولا داس کے بعد کا لے کپڑے اس کے جانے کا اور اس کا واپس آ جانے کا ان کی موت کے وقت۔

اس روایت کے ساتھ حجاج بن تمیم کا تفرد ہے اور وہ توی نہیں ہے۔ (ابن کثیر ۲۳۵/۱)

#### **☆☆☆**

# حضور ﷺ کاخبر دینا بارہ امبروں کے بارے میں اوراس کابیان استدلال بالاخبار سے۔اس کے بعد حضور ﷺ کاخبر دینا بعض والیوں کے طلم کے بارے میں ۔اور منکرات کاظہور وہی ہوا جوآب نے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے، ان کوابواحمہ حافظ نے، ان کوخبردی ابوعروبہ نے، ان کومحمہ بن بیٹنی نے ، ان کومحمہ بن جعفر نے، ان کو شعبہ نے ، ان کومحمہ بن جعفر نے، ان کو شعبہ نے ، ان کوعبدالملک بن عمیر نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شنا جا بر بن سمرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شنارسول اللہ ہوگئے ہے، وہ فرما ہے ہیں بارہ امیر (حکمران) ہوں مے ۔ آپ ہوگئے نے کوئی ایک کلمہ کہا تھا جس کو میں نے شنانہیں ۔ میر سے والد نے کہا کہ انہوں نے فرمایا تھا شخلیئہ مِنَ فَرَیْنَ وہ سارے قریش میں سے ہوں ہے۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں محمد بن منٹیٰ سے اور مسلم نے اس کُوقل کیا ہے حدیث ابن عیدینہ سے ،اس نے عبدالملک سے اوروہ وہی ہے جو کچھروایت کیا گیا ہے اس باب میں ۔ ( بخاری ۔ کتاب الا حکام ۔ مسلم ۔ کتاب الا ہارۃ مس ۱۳۵۲)

یہ بارہ کی تعداد کا اثبات اس سے زیادہ ہونے کی نفی نہیں۔اور تحقیق کہا گیا ہے کہ بارہ سے مرادوہ بارہ امیراور خلفاء مراد ہیں کہان میں سے ہرا یک براُمت مجتمع وشفق ہوگی۔اس سے بعد تل عام ہوگا۔

#### اسلام کے بارہ متفق علیہ خلفاء

> لا يزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تحتمع عليهم الامة بيدين بميشة تائم ونافذر سي كاحتي كمار سأور باره ظفاء آكيل مح ،ان من سے برايك برأمت مفق بوگ ـ

میں نے نبی کریم ﷺ کا کچھ کلام سُنا مگر میں اس کو بجھ نہ سکا ، میں نے اپنے والدسے پو چھا کہ کیا فرمارہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ فرمایا تھا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ ہمیں خبر دی ابونلی نے ،ان کوخبر دی ابو بکر نے ،ان کوابودا و و نے ،ان کوابن فیل نے۔

#### بارہ خلفاءقریش کےعہد میں اُمت کامعاملہ ستقیم ہوگا اوروہ دشمن پرغالب ہوں گے

(۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ عافظ اور ابو بکر قاضی نے ،ان کو ابوالعباس محدین یعقوب نے ،ان کو ابوز نباع نے روح بن فرج ہے،ان کوعمر و بن خالد ہے،ان کوزبیر بن معاویہ نے ،ان کوزیا دبن ختیمہ نے ،ان کو اسود بن سعید ہمدانی نے ،ان کو جابر بن سمرہ نے۔

#### وه كہتے ہيں كەرسول الله ﷺ في فرمايا:

لاتزال هذه الامة مستقیم امرها ظاهرة علی غیرها حتیٰ یمضی منهم اثنا عشر خلیفة کلهم من قریش بمیشاس اُمت کامعالم سیدهااوردرست رب گا۔ اپنوٹشن پرغالب رہ گرحتی کان پر باره ظفاء آئیں گے۔ وہ سب قریش میں سے ہول گے۔ دمین ہے۔ مانوں

جب وہ منزل پر واپس آئے تو ان کے پاس قریش آئے اور پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد ہرج ہوگا یعنی آ حدیث مذکورہ پر تبصرہ: تو پہلی روایت میں بیان تعداد ہے۔اور دوسری میں تعداد سے مراد ہے۔ تیسری روایت میں بیان وقوع ہرج ہے، وقتل ہے۔ان کے بعد

#### ندکورہ تعداداسی صفت کے ساتھ ولیدبن بزیدبن عبدالملک تک یائی گئی

خلفاء اسلام کی ندکورہ تعداد انہی ندکورہ صفات کے ساتھ پوری ہوگئ تھی۔ولید بن بزید بن عبدالملک تک۔اس کے بعد ہرج واقعہ ہوااور فتنہ۔ جیسے اس ندکورہ روایت میں ہمیں خبر دی گئی ہے۔اس کے بعد عباس ملوک اور حکومت طاہر ہوئی ، جیسے سابق باب میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا سوائے اس کے ہیں کہ اضافہ کرتے ہیں ندکورہ تعداد پر حدیث میں۔

اور جب آپ اس امرخلافت کے حاملین میں صفت مذکورہ ترک کردی یا ان کے ساتھ اس (خلیفہ) کوبھی شار کریں جو مذکوہ ہرج کے بعد ہوگا تو اس کے بارے میں میرحدیث صادق آتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا :

> لا يزال هذا الامر في قريش مابقى في الناس اثنان يام خلافت بميشد ب كاجب تك لوكول من سه ووافراو بهي باقي ربيل كـ

(س) ہمیں اس کی خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی النظر فقیہ نے ،ان کوعثان دارمی نے ،ان کو ابواولید نے ،ان کو عاصم بن محمد نے ،
وہ کہتے ہیں میں نے سُنا اپنے والد سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابن عمر میں سے ،اس نے نبی کریم بھی سے اس بارے میں ۔اور معاویہ کی
ایک روایت میں ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم بھی نے فرمایا : امر خلافت وحکومت قریش میں ہوگا۔ نہیں دشمنی رکھے گاکوئی ایک ان سے مگر اللہ اس کو ایک ان سے مگر اللہ اس کو ایک کہ وہ دین کوقائم کریں گے۔

(۵) ہمیں خبر دی اس کی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے ، ان جوخبر دی ابوسہیل بن زیاد قطان نے ، ان کوعبدالکریم بن بٹیم نے ، ان کو ابوالیمان نے ،ان کوخبر دی شعیب بن ابوحمز ہنے زہری ہے ، اس نے محمد بن جبیر بن مطعم ہے ،اس نے معاویہ ہے ،اس نے نبی کریم ﷺ ہے اس مارے میں۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے میں ابوالیمان ہے۔ (بخاری۔ کتاب الاحکام۔ حدیث ۱۳۹۔ فتح الباری ۱۳۳/۱۱۳۱۱))
ا قامت دین ہے مراد، اقامت معالم دین ہے۔ واللہ اعلم
ا قامت دین سے مراد، اقامت معالم دین ہے۔ واللہ اعلم
ا گرچان میں ہے بعض اس کے بعد ہراس چیز کوا یک دوسرے ہے حاصل کریں گے جوحلال نہیں ہے۔
ا گرچان میں سے بعض اس کے بعد ہراس چیز کوا کے دوسرے مطلقاء ہوں گے

(۲) تحقیق ہمیں خبر دی ابوعبداللہ بن اسحاق بن بوسف سوی نے ، ان کوابوالعباس محمہ بن بعقوب نے ، ان کومحمہ بن عوف نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کوابوالمغیر ہ نے ، ان کو ابوالم کی بن کو بھول اللہ ان کو ابوالم کی بند کے ابوالم کی بند کی بند ہوئے ہے ، ان کو ابوالم کی بند کی بند کی بند کی بند کے ابوالم کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کے بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند کی بند

عنقریب میرے بعدایسے خلفاء آئیں گے جوایسے مل کریں گے جو پچھوہ جانتے ہوں گے اور کام وہی کریں گے جس کا ان کو تھم دیا گیا ہوگا۔ اس کے بعدایسے خلفا، بھی آئیں گے جوایسے ممل کریں گے جو وہ نہیں جانتے ہوں گے اور وہ کام کریں گے جس کا ان کوامرنہیں ہوگا۔ جو خص ان کے خلاف انکار کرے گا،اس کو پُر اکبے گاوہ بری ہوگا اور جو خص اپنا ہاتھ روک لے گاوہ نیج جائے گا۔ گر جو خص راضی ہو گیا اور چیجھے جلا و دہلاک ہوجائے گا۔

(2) جمیں خبروی ابوعبدالتہ حافظ نے ، ان کو ابوعبداللہ محد بن علی بن عبدالحمید صفائی نے ، ان کو اسحاق بن ابراہیم دہری نے ، ان کو عبدالرزاق نے (ح) ۔ ان کوخبردی ابوعبدالتہ حافظ نے ، ان کو احمد بن جعفر طبعی نے ، ان کوعبداللہ بن احمد بن خبران کو حدیث بیان کی ان کے والد نے ، ان کوعبدالرزاق نے ، ان کوخبر دی معمر نے ، ان کو ابن خشیم نے عبدالرحمن سابط سے ، اس نے جاہر بن عبداللہ سے ہی کہ بی کر تیم پیٹے نے فر مایا تھا کعب بن مجر ہ سے ، کجھے اللہ بناہ میں رکھے اے کعب بن مجر ہ بے وقو فول کی امارت وحکومت سے ۔ اس نے کہا سفہاء اور بے وقو فول کی امارت وحکومت سے ۔ اس نے کہا سفہاء اور بے وقو فول کی امارت کیا ہے؟ آپ ھی نے فر مایا ، وہ حکمر ان ہوں مجمیرے بعد جومیری سیرت سے ہدایت ورہنمائی نہیں لیس حاصل نہیں کریں می ۔ (سنن تر ندی ہم 170)

#### جامع حدیث مبارک

اور دبری کی روایت میں ہے کہ جومیر کی ہدایت ہے رہنمائی نہیں گیں گے اور میر کی سنت اور میر ہے کو اپنا طریقے نہیں بنائی گئی گے، جوشن کی مدوکر ہے گاان کے جو دورہ بھی ہوگا اور نہ ہی میں ان سے ہوں۔ اور جو خص ان کو جو دورہ بھی ہوگا اور نہ ہی میں ان سے ہوں۔ اور وہ لوگ میر سے بھا ان کے مدونہیں کر ہے گاوہ ان کے مدونہیں کر ہے گاوہ وہ میر سے دوش پر اور جو خص ان کے کذب کی تصدیق نہیں کر ہے گا اور ان سے ظلم پر ان کی مدونہیں کر ہے گاوہ بھی ہوں گا۔ وہ میر سے باس بھی آئے گامیر ہے دوش پر۔

اے کعب بن مجرہ ابے شک جنت میں داخل نہیں ہوگاوہ گوشت جوحرام سے پرورش پایا ہو، آگ بی اس کے لئے بہتر ہے۔ اے کعب بن مجرہ اروزہ ذھال ہے اور صدقہ دینا گناہ کو اور نماز قربان ہے، یا کہا تھا کہ بربان ہے۔

(۸) ہمیں خبردی ابوالقاسم عنی بن حسن بن علی طہمانی نے ،ان کوخبردی ابوعبدالقد شیبانی نے حافظ ہے،ان کومحد بن عبدالوہا ب الفران نے ،
ان کو یعلیٰ بن عبید نے ،ان کو اعمش نے ،ان کو زید بن و بہ نے عبداللہ ہے ہیں کہ دسول اللہ ہے نے فرمایا بے شک صورت حال بہ ب کو عقر یب اثر ت اور ترجیحی سلوک ہوگا اور ایسے امور جن کوتم نا پہند کرو گے ۔ لوگوں نے کہا کیا ہم میں سے جو خص ان حالات کو یالے وہ کیا کرے یارسول اللہ؟ فرمایا کرتم لوگ وہ حق اوا کردینا جو تمہارے او پر ہو یعنی جو تمہارے فرمہ ہو۔ اور جو تمہارات ہو وہ تم اللہ سے ما تکنا۔

مسلم و بخاری نے جے میں اعمش کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ (بخاری ۔ تنب منا قب الانصار سلم ۔ تنب الامارة ص ۲۵۲۷))

#### مذكوره روايات كيمفهوم برمصنف كانتجره

اور تحقیق کہا گیا ہے کہ بے شک آپ پھڑے نے بیارادہ کیا تھا کہ ہارہ خلفاءا پسے ہوں گے کدان میں سے ہرا یک ہدایت پڑمل ہیرا ہوگا اور دین تن پر ۔ (بارہ ندکور کے بعد )امراء میں متفرق لوگ ہوں گے یعنی مختلف ہوں گے، جو مخص ان میں سے انصاف کرے گا اور ہدایت پڑمل کرے گا اور دین تن پر ہوگا منجملہ بارہ میں سے ہوگا۔

(۹) تحقیق کہاہے ابوالجلد نے (اوروہ کتب میں نظر ڈالٹا تھا)۔وہ جوہمیں خبر دی ہے ابوالحسین بن بشران نے ،ان کوخبر دی اساعیل بن محد صفار نے ،ان کوسعدان بن نصر نے ،ان کوعبداللہ بن بکر مہمی نے ،ان کو حاتم بن ابومغیرہ نے ،اس نے ابو بکر سے،وہ کہتے ہیں ابوالجلد میرا پڑوی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سُنا وہ تسم کھا کر کہتے تھے کہ بیا اُمت ہلاک نہیں کی جائے گی حتی کہ اس میں بارہ خلفاء ہوں گے وہ سب کے سب ہدایت پڑمل کریں گے اور دین کے ساتھ ، ان میں سے دوآ دمی اہل بیعت ہی ہے ہوں گے۔ ان دو میں سے ایک زندہ رہے گا چالیس سال اور دوسر آمیں سال۔

#### مذكوره روايت يرمصنف كانتجره

میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہرا سی محص کے عقل میں آ جاتی ہے جو مخاطب کیا جائے۔ اس روایت کے ساتھ جو ہم نے روایت کی ہے بارہ خلفاء کے بار سے میں اور بعض روایات میں بارہ امیر ہونے کے الفاظ میں ، مطلب بیہ ہے کہ حضور کی نے خلفاء مراد لئے ہوں ، ان کی ولایت وظومت ہوگی اور انہیں کو قوت وغلہ ان پر تافذ ہوگا۔ وظومت ہوگی اور لوگ ان کی اطاعت کریں گے اور انہیں کا حکم وفیصلہ ان پر تافذ ہوگا۔ بہر حال کچھلوگ ہوں گے ان کے لئے نہ تو کوئی جونڈ انصب ہوگا اور نہ ہی ان کے لئے لوگوں پرکوئی ولایت وحکومت نافذ ہوگا۔ اگر چہوہ ابارت کا استحقاق ظاہر کریں بسب اس کے جوان کے حق قرابت اور کفایت ۔ بس بیصدیث ان کوشامل نہیں ہوگی کیونکہ یہ جائز نہیں ہے انہ کہ خردی ہوئی بات خبر کے یعنی حدیث کے خلاف ہو۔ واللہ اعلم

#### باب ۲۰۵

حضور کے کاخبر دینا کہ آپ کی اُمت بردنیا کشادہ ہوجائے گے اس قدر کہ وہ کیا کہ آپ کی اُمت بردنیا کشادہ ہوجائے گے اس قدر کہ وہ کعبے کے غلافوں کی مثل قیمتی کپڑے استعال کریں گے اور اس قدر اور جس شام ان پر طعام کے تقال بھرے ہوئے آئیں گے اور اس قدر اس میں رغبت کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے

(۱) ہمیں خردی ابوابحسین بن فضل قطان نے ،ان کوعبداللہ بن جعفر نے ،ان کو بیقوب بن سفیان نے ،ان کو آوم بن ابوایاس نے ، ان کوسلیمان بن حیان نے ،ان کو داو دبن مند نے ابوحرب بن ابوالا سود دکلی نے طلحہ بھری ہے ، وہ کہتے ہیں میں مدینے میں آیا ہجرت کر کے۔ اس وقت ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی مدینے میں آتا تو اگر اس کا کوئی جانے والا ہوتا اور اس کے پاس اُتر تا تھا اور لوگ اس کوکوئی نہ جانتا ہوتا تو وہ صف میں اُتر تا۔ میں مدینے میں آیا گرمیرا وہاں جانے والانہیں تھا۔ لہذا میں بھی صف میں اُتر ا۔ رسول اللہ بھی و آدمیوں کے درمیان وستانہ کر درمیان کھوروں کا ایک مُدتقسیم کردیتے تھے۔

ایک دن حضور ﷺ نماز میں متھے کہ اچا تک ان کوایک آ دمی نے آ واز لگائی کہ یارسول اللہ اُ تھجوروں نے ہم لوگوں کے بیٹوں کوجلا کررکھ دیا ہے اور ہم جل گئے ہیں۔حضور ﷺ نے اللہ کی حمد وثناء کی اور ان حالات کو ذکر کیا جو آپ نے اپنی قوم سے پائے تھے۔ پھر فر مایا کہ البہ تحقیق میں نے دیکھا ہے اپنی کو اور اپنے ساتھی کو ،ہم لوگ دی دی را تیں تھر سے رہے مگر ہمار سے پاس کھانے کے لئے پھونہیں سوائے ہرید کے۔ اور پھر کہتے ہیں پیلو کے درخت کا سوکھا کھل یعنی پیلو جی کہ ہم ایسے انصار بھائیوں کے پاس آئے کہ انہوں نے ہماری مم خواری کی تھی اپنے وظعام سے۔ان کا بھی بڑا کھانے کا ذریعہ خشک مجوریں ہی تھیں۔

مستم ہاں ذات کی جس کے سواکوئی الذہیں ،اگر میں قادر ہوتا ص تبہارے کوشت روٹی کا انظام کرنے پرتو میں ضرور تہمیں کھلاتا ،اور عنقریب تبہارے او پرایک زماند آئے گا ، یابوں کہا کہ جوش اس زمانے کو پالے گا تو دہ لباس پہنیں کے کعبہ کے غلافوں کی مثل مبح شام تبہارے او پر بروے برے تقال کھانے کے لائے جا کیں گے۔لوگوں نے کہا یارسول اللہ ہوگا ہم اس دن بہتر ہوں گے؟ یا آج بہتر ہیں؟ انہوں نے فرما یا کہ بلک آج بہتر ہوتا کے دائے جا کی ہواور تم اس دن ایسے ہوگے کہ بعض تمہارے بعض کی کر دنیں ماریں گے۔(سنداحمہ سام ۱۳۸۷)

(۲) ہمیں خبردی ابوطا ہرفقیہ نے ،ان کوابو بکر قطان نے ،ان کواحمہ بن یوسف نے ،ان کومحمہ بن یوسف نے ،وہ کہتے ہیں کہ مغیان نے ذکر کیا بچی بن بیسف نے ،وہ کہتے ہیں کہ مغیان نے ذکر کیا بچی بن سعید ہے ،اس نے ابوموی سے کہ رسول اللہ ہوگئا نے فرمایا جب میری اُمت کے لوگ عجب اور تکبر کی حیال چلیں مے اور روم وفارس کی خدمت کریں گے تو اس وقت بعض ان کے بعض برمسلط ہوں تے۔ (زندی کتاب انفن ۲۲/۳۔۵۲۷)

(۳) بہیں خبردی ابوالحسن مقری نے ، ان کوخبردی حسن بن محد بن اسحاق نے ، ان کو بوسف بن یعقوب نے ، ان کو ابوالر سے ان کو ابوالر سے ، ان کو ابوالر سے ، ان کو ابوالر سے ، ان کو زید بن حیاب نے ، ان کوموٹ بن عبیدہ نے ، ان کوموٹ بن عبیدہ نے ، ان کوموٹ بن عبیدہ نے ، ان کوموٹ بن عبیدہ نے ، ان کوموٹ بن عبیدہ بنانی اعلم مالصواب کی مثل ۔ واللہ تعانی اعلم مالصواب

#### باب ۲۰۲

(۱) حضور ﷺ کاخبر دینااس بات کی که آپ نے اپنی اُمت کے لئے جو دعا کی ہے اس میں سے جو قبول ہوئی اور جو قبول نہیں ہوئی۔

(٢) اورجس بات كا آپ الله كوخوف ہے۔

(۳) اور ریخوف کهان میں جب تلواراستعال ہونا شروع ہوجائے گی توان ہے اُٹھائی نہیں جائے گی۔

(۴) اوربیرکه إدَّ ت دا قع هوگی\_

(۵) اور کذابین ہوں گے۔

(۲) نیز بیرکه آپ کی اُمت میں سے ایک طاکفه ہمیشه ق پر ہوگا اور غالب رہے گاحتی مکہ اللہ کا حکم آجائے گا۔ یہ بیان میں میں میں سے ایک اللہ کا حکم آجائے گا۔

(۷) اور حضور ﷺ کا سچا ہونا تمام امور میں جن کی آپ نے خبر دی تھی۔

(۱) ہمیں خبردی ابو بکراحمہ بن حسن قاضی نے ،ان کوخبردی ابوجعفر حمہ بن علی بن دحیم نے ،ان کواحمہ بن مازم بن ابوعرز وسے ،ان کو یعلی بن دعیم نے ،ان کوعامر بن سعد بن ابووقاص نے اپنے والدے ، وہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ اللہ علا کے ساتھ آئے سبید طنافسی نے ،ان کوعامر بن سعد بن ابووقاص نے اپنے والدے ، وہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ علا کے ساتھ آئے

حتیٰ کہ ہم سجد بنومعادیہ برگزرے،حضور ﷺ اندر گئے آپ نے دورکعت تماز پڑھی ،ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔حضور ﷺ نے اپنے ربّ سے طویل مناجات کی۔

پھر فرمایا کے بیں نے اپنے رہ سے تین دعائمیں مانگی ہیں، یہ کہ میری اُ مت کوڈ بوکر غرق کر کے ہلاک نہ کرنا۔اللہ نے بید عامیری قبول کرلی۔ نیز میں نے دعامانگی کہ میری اُمت کو قبط کے ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ میرسی قبول کرلی۔ پھر میں نے دعاکی کہان کا آپس میں جھٹڑاور جنگ نہ ہو۔ اللہ نے میرمنع کردی۔

اس كوسلم في فقل كيا ب صحيح مين ووطريق سي عثان بن حكيم سيه - (مسلم يرتباب الفتن ص ٢٣١٧)

حدیث پرمصنف کا تبصرہ : سوائے اس کے کہ حضور ﷺ کی بیمرادیھی اجتماعی غرق کے ساتھ وہ بلاک ند ہوں جیسے قوم نوح بلاک ہو کی تقی اجتماعی غرق کے ساتھ اوراجتماعی طور پر قبط کے ساتھ بلاکت نہ ہوجیسے بعض اُمتوں کو ہلاک کیا تھا۔ جس عذاب کے ساتھ حیا بابلاک کیا تھا۔

(۲) ہمیں خبر دی ابو ذرحمہ بن ابوائعس مذکر نے ،ان کوابوائحس کے بن حمین خبر دی ابو قلابہ ہے ،ان کو صدیت بیان کو علی بن عبدالعزیز بغوی نے ،ان کو جاج بی بن منہال انماطی نے ،ان کو حادی زید نے ،ان کو ابوب نے ابو قلابہ ہے ،ان کو ابوا ساء دبی نے ،ان کو ابوب نے ابوقلابہ ہے ،ان کو ابوا ساء دبی نے ،ان کو ابوب نے ابوقلابہ ہے ،ان کو ابوا ساء دبی نے ،ان کو ابوب نے ابو قلابہ ہے ،ان کو ابوا ساء دبی نے ،ان کو ابوب نے ابو قلابہ ہے ،ان کو ابوا ساء دبی نے ،ان کو ابوب نے ابوب کی جاب کہ میر سے لئے مین دیکھیں اور مغربین دیکھیں اور بے شک میری عنظریب اس کی حکومت و بال تک پہنچ گی جبال تک میر سے لئے کہ وہ اس کی ہما وہ بھے دو خوان نے معروی کھیا کہ ہما تھی اور ان پر وشمن مسلط نہ کر سے غیرول میں سے جوان کی کھو پر یوں کو طال سمجھ لے لئے کہ وہ اس کو ہلاک نہ میر سے دیا تک میں نے تیری اُ مت کے لئے یہ دعا قبول کر لی ہے میں ان کو عوی کھو کے ساتھ ہلاک نہیں کرول گا۔اور یہ بھی دعا قبول کر لی ہے کہ میں ان پرکوئی وشمن مسلط نہیں کرول گا،ان کے لئے نفسول کے کہ میں ان کو کوئی وشمن مسلط نہیں کرول گا۔اور یہ بھی دعا قبول کر لی ہے کہ میں ان پرکوئی وشمن مسلط نہیں کرول گا۔اور یہ بھی دعا قبول کر لی ہے کہ میں ان پرکوئی وشمن مسلط نہیں کرول گا۔اور یہ بھی دعا قبول کر لی ہے کہ میں ان پرکوئی وشمن مسلط نہیں کروں گا،ان کے خلاف اس کے طلاف کے بابین جی کر بول کو بیاں ان کے خلاف اس کے افران کے بابین جی کر بول گی بین جی کر بول گا بھی کی ان کے خلاف اس کے بابین جی کر بول گا بین جی کروں گا بین جی کروں گا بین جی کروں گا بین جی کروں گا بین جی کروں گا بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ سوائے اس کے ہیں کہ بے شک ڈرتا ہوں اپنی اُمت پر گمراہ اماموں ہے۔ (بعنی گمراہ حکمرانوں ہے)
کتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، جب میری اُمت میں آلموار پڑجائے گی تو ان ہے اُٹھائی نہیں جائے گی قیامت تک ۔ اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی قبال میری اُمت کے مشرکین کے ساتھ جاملیں گے ۔ جی کہ بتوں کی عباوت کریں گے ۔ نیز یہ کہ عنقر یب ہوں گے میری اُمت میں کذاب (بہت بڑے چھونے) ان میں سے ہرایک بید عویٰ کرے گاکہ وہ نبی ہے حالا تکہ میں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا ہمیشہ رہے گا ایک طا کفہ (ایک گروہ) میری اُمت میں سے حق پر غالب ،ان کوکو کی نقصان نہیں پہنچائے گا جوان کی مخالفت کرے گاحتیٰ کہ آ جائے اللہ کا تعلم ۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے ابوالر بیع ہے اور قتبیہ ہے ،اس نے حماد بن زید ہے۔ (مسلم یکتاب النفن مس ۴۲۱۵)

(٣) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کواحمہ بن سلمان نقیہ نے ،وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھی گئی عبدالملک کے سامنے اور میں سُن رہا تھا ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معاذ بن فضالہ نے ،ان کو ہشام بن ابوعبداللہ ہے ،اس نے بچی بن ابوکشر نے جلال بن ابومیمونہ نے ،اس نے عطاء بن یہار ہے ،اس نے ابوسعید خدری ہے ،وہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ ﷺ منبر پر جیٹے اور فرما یا کہ بے شک جس جس کے بارے میں میں تم پر ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر کھول دے گادنیا کی تازگی اور اس کی زینت۔ ایک آدمی نے کہایارسول اللہ ایم نے جواب نہیں دیا، میں نے صور ﷺ نے اس کوکوئی جواب نددیا، ہم لوگوں نے کہاا نے فلاں! آپ نے رسول اللہ ﷺ نے سوال کیا مگرانہوں نے جواب نہیں دیا، میں نے سوچا کہ ان پر وہی اُنزے گی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے ہے تکریوں کو باتھ لگایا کہ سال کہاں ہے؟ گویا کہ انہوں نے اس کی تعریف کی۔ اور فر مایا کہ خیر شرکونہیں لائے گی بلکہ بیا ہے ہے جسے کہ موہم بہارا سے پودے کو بھی اُگا تا ہے جومویشیوں کو مارد بتا ہے (جواس کو کھائے) یااس کی مثال ایس ہے جسے ہریائی کود کھی کر جانورزیادہ کھاجا تا ہے جب اس کا پیٹ جرکر پھی اُو پر کو آجا تا ہے تو وہ جانور سورج کی طرف منہ کرکے کھڑا ہوجا تا ہے، پھروہ لید بیشا ہے کرتا ہے۔ بے شک میہ مال جو دینا میٹھا ہے تر وتازہ ہے جو تفض اس کو لے اس کے ساتھ اس کے لئے اس میں برکت دی جاتی ہے اور کیا بھی اچھا ہے صاحب مال جو دینا میٹھا ہے تو وہ جانور سول کو ماس کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے وہ مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور مسافر کو وہ تا ہے اور کو تا ہے اور کو تا ہے اور کہ کہ تیا مسی کے دن ان کے لئے آگ ہو گا ہے گا گا گا تا ہے کہ وہ کو اس مسی کھنے وہ کو ان ان کے لئے آگ ہی آگ ہوگا۔ بہت مسافر کے لئے آگ ہو گا ہو گا کہ دو کہ اس مسی کے دن ان کے لئے آگ ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا

بخاری نے اس کوروا بیت کیا ہے چیج میں معاذبن فضالہ ہے اور اس کومسلم نے روایت کیا ہے دوسر سے طریق ہے ہشام ہے۔ (بخاری کیاب الزکوۃ میں معاذبی فضالہ ہے اور اس کومسلم کے روایت کیا ہے دوسر کے اسلم کی تاب الزکوۃ میں ۲۹/۲)

(٣) ہمیں خبردی ابو بکراحمد بن حسن قاضی اور ابوسعید بن ابوعمرو نے ،ان دونوں کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوعباس بن محمد دوری نے ،
ان کو یونس بن محمد مؤدب نے ،حماد بن سلمہ اور ثابت اور حمید اور حبیب نے ابن نطان ہے ،اس نے ابوموی اشعری سے بیکہ رسول اللہ مظانے فرمایا قیامت سے پہلے ہرج ہوگا ۔ لوگوں نے کہا اس میں ایسی فرمایا قیامت سے پہلے ہرج ہوگا ۔ لوگوں نے کہا اس میں ایسی کوئی بات ہے؟ فرمایا کہ تی تمہارے مشرکین کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض بہار سے مشرکین کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض تمہار ابعض کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض تمہار ابعض کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض تمہار ابعض کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض تمہار ابعض کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض تمہار ابعض کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض تمہار ابعض کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض تمہار ابعض کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ بعض تمہار ابعض کوئل کرنانہیں ہوگا بلکہ ابعض کوئل کر ہے گا

لوگوں نے بوجھا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے عمل بھی ہوں گے؟ فرمایا کہ اس زمّانے کے اکثر عمل ضائع کردیے جائیں گے۔ اور اس کے پیچھیاؤگوں کا ایک غبار ہوگا اکثر لوگ یہ مجھیں ہے کہ وہ کسی معتد بہ چیز پر ہیں مگر در حقیقت وہ کسی شی پڑئیں ہوں ہے۔ (منداحہ ۲۹۳/۳۹۳/۲)

ابوموی نے کہاہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر ہم لوگوں نے اس وقت کو پالیا تو میں اپنے لئے اورتمہارے لئے اس ہے مفرنبیں پا تاہوں۔اور یونس نے کہا کہ اگر ہمیں اس وقت نے پالیا تو ہم اس میں سے نکل جائیں سے جیسے اس میں واخل ہوں گے۔ ہم اس میں نہ کوئی خون کریں گے نہ مال لیں گے۔

## حضور کے نین کہ معادن (کا نیس) ہوں گی اور ان میں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے اور ان میں اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے ویسے ہردی تھی

یہ ایوب کی حدیث کے الفاظ ہیں۔اور حدیث احمد میں ہے خبر دار! بے شک شان میہ ہے کہ عنقریب ہوں گے ان میں بدترین لوگ یا کہا تھا کہ شرار الخلق میں سے۔(منداحمہ ۲۳۰/۵)

اس کوروایت کیا ہے عاصم بن بوسف نے سعیر بن خس ہے۔

(۲) ہمیں خبردی ہے ابوطا ہر فقیہ نے ، اپنے اصل سائے ہے ، ان کو ابو بکر محمد بن حسین قطان نے ، ان کو احمد بن یوسف سلمی نے ، ان کو محمد بن یوسف فریا بی ہے ، اس نے بنوسلیم کے ایک آدمی ہے ، اس نے بنوسلیم کے ایک آدمی ہے ، اس نے وادا ہے ، اس نے بنوسلیم کے ایک آدمی ہے ، اس نے وادا ہے ، اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم بھٹے کے پاس ایک جا ندی کا ککڑ الایا تھا اپنی معدن سے حضور بھٹے نے فرمایا خبر دار! بے شک شان میہ ہے کہ عنقریب کوئی معادن ظاہر ہوں گی اور عنقریب ان پرشرار الناس بہنے جا کیں گے۔

اسی طرح اس کوروایت کیا ہے قبیصہ بن عقبہ نے سفیان ہے۔

(۳) ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،ان کوابوالقاسم طبرانی نے ،ان کوعبید بن غنام نے ،ان کوابو بکر بن ابوشیبہ نے ،ان کوابن مہدی نے ،ان کوسفیان نے زید بن اسلم سے ،اس نے ایک آدی سے بنوسلیم میں سے ،اس نے ایپ والد سے کہ وہ نبی کریم کے پاس آیا عباندی کا مکڑا لے کر۔اس نے کہا کہ بیدہاری معدن کا ہے۔حضور کی نے اس سے فر مایا عنقریب بہت سارے معادن (کا نمیں ) ہوجا کمیں گا۔ اس میں شرارالناس آن موجود ہوں گے۔

يى محفوظ بحديث زيدين اسلم سے \_ (منداحد ٢٣٠/٥)

 $^{4}$ 

# حضور علی کاخبر دیناایک قوم کے بارے میں جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے گائے گاؤ کر دیناایک قوم کے بارے میں کوڑے ہوں گے کا ئے گائے گاؤ می کا میں کوڑے ہوں گے اور عور تیں ہوں گی ایسے لباس پہننے والیاں کہ باوجود لباس کے نگی ہوں گی و لیے ہی ہوا جیسے آیے نخبر دی تھی

(۱) ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن عبداللہ نے ،ان کوخبر دی حسن بن سفیان نے ،ان کومحمد بن عبداللہ بن نمیر نے ،
ان کوزید بن حبان نے ،ان کوافلح بن سعید نے ،ان کوعبداللہ بن رافع مولی اُم سلمہ نے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے شنا ابو ہر یرہ ہے ۔وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اگر تیر ہے ساتھ مدت طویل ہوگئ تو تو ایک ایسی قوم کودیکھے گا ان کے ہاتھوں میں وُ ز ہے ہوں سے گائے کی وُم کی مثل ،وہ سے بھی کریں گے اللہ کے خضب میں اس کی ناراضگی میں ۔
گائے کی وُم کی مثل ،وہ سے بھی کریں گے اللہ کے خضب میں اور شام بھی کریں سے اللہ کے خضب میں اس کی ناراضگی میں ۔
مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جبح میں محمد بن عبداللہ بن نمیر ہے ۔ (مسلم کتاب ابند ص ۱۹۹۳/۳۔ منداحہ ۱۹۸/۳)

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابوالنصر محمہ بن محمد بن بوسف فقیہ نے ،ان کوعثان بن سعید داری نے ،ان کوعثان بن ابوشر میں ابوشر محمد بن بوسف فقیہ نے ،ان کوعثان بن سعید داری نے ،ان کوعثان بن ابوشر میں ابوشر بریرہ ﷺ سے،وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا الل جہنم کی دوشمیں ہیں میں نے ان کوئیں دیکھا۔

ایک توالیے لوگ ہوں گے ان کے پاس کوڑے ہوں گے گائے گی دُم کی مثل ، وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے۔ دومری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی جو کپڑے ہوں گی جو کپڑے ہوں گی جو کپڑے ہوں گی جو کپڑے ہوں گی مراس کے باوجودوہ ہر ہنداور نگی ہوں گی (پئست اور باریک لباس کی وجہ ہے ) لوگوں کواپنی طرف مائل کرنے والیاں ، خودلوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں ۔ ان کے سر ہوں گے عربی اُونٹوں کی کو ہانیں جھکنے والیاں ، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشہو یا کیں گی والیاں ، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشہو یا کیں گی ہوالانکہ اس کی خوشہو طویل مسافت سے محسوس کی جائے گی۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے جی میں زہیرے اس نے جریرے ۔ (مسلم کتاب ابحد ص ۱۹۹۲/۲)

#### حضور ﷺ کاخبر دینا کہ ان کی اُمت کی نبیت جب کمزور ہوجائے گی (بعنی ایمان) توان پراللہ کی مرضی کے مطابق اقوام عالم کودعوت دی جائے گی

(۱) ہمیں خبر دی ابوعلی روذ باری نے ، ان کوابو بکر داسۃ نے ، ان کوابودا و د نے ، ان کوعبدالرحمٰن بن ابرا ہیم دشقی نے ، ان کو بشر بن بکر نے ،ان کوابن جابر نے ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبدالسلام نے تو بان سے۔

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ، قریب ہے کہتمہارے اُو پرتمہارے خلاف اُمم (اقوام )ایک دوسرے کو بلا کیں گی کہان کوسب مل کر کھا جا کیں جیسے کھانے والوں کو کھانے کے برتن پر بلایا جا تا ہے۔

سس نے بوچھا کیا یہ کیفیت ہماری قلت (تعداد کی کی) کی وجہ ہے ہوگی اس دن؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ بلکہ تم نوگ اس وقت بہت زیادہ ہوگے۔ کیا۔ زیادہ ہوگے۔ کیا ہے ہوگا۔ کی جھاگ ہوتی ہے۔ اوراللہ تعالیٰ تمہار ہے دمن کے دلول سے تمہارا خوف بالکل تھینج لےگا۔ اورالبتہ ضرور تمہار ہے دلول ہیں سبستی اور کمزوری ڈال دےگا۔ بس کسی کہنے والے نے کہایار سول اللہ! یہ وہن سے کیا مراد ہے؟ (یعنی کسستی و کمزوری ہوگی) نے فرمایا :

حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَا هِيَةُ الْمَوُتِ ونيا كى محبت اور موت كوتا پندكرتا ـ (ابوداؤد ـ حدیث ۲۹۷ ص ۱۱۱/ منداحمه (۲۸۵/۵)

ياب ۲۱۰

#### حضور بین کااس زمانے کی خبر دینا جس میں انسان کواختیار دیا جائے گا عاجز و کمزور ہوکر بیٹے جانے میں اور گنا ہوں کاار تکاب کرنے میں اور خبر دینا ایسے وقت کی جس میں انسان مال حاصل کرنے میں پرواہ نہیں کرے گا حلال وحرام میں ویسے ہی ہوا جیسے آپ نے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، ان کو ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کو بچی بن ابوطالب نے ، ان کوعلی بن عاصم نے ، ان کو دور بن ابو ہند نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قبیلے قیس میں اُترے ، پس میں نے ایک نابینا شیخ سے شنا تھا اس کو کہا جاتا تھا ابوعمر و، وہ کہد ہے تھے

کہ میں نے سُنا ہے ابو ہر میرہ وہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا البتہ ضرور آئے گالوگوں پروہ زمانہ کہ لوگوں کواختیار دیا جائے گاعا جز و کمزور ہوکر بیٹھنے میں یا کرائیاں کرنے میں۔

تم میں سے جو مخص اس کر ہے وقت کو پالے اس کو جاہنے کہ عاجزی کو گنا ہوں پر ترجیح دے۔ (منداحر ۲۵۸/۲ میں۔ ۳۳۷)

(۲) ہمیں خبروی ابوطاہر فقیہ اور ابوز کریا بن ابواسحاق اور ابوالعباس احمد بن محمد شاذیا خی نے آخرین میں ، انہوں نے ہمیں خبردی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، ان کومحد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالحکم نے ، ان کوخبر دی ابن ابی فدیک نے ، ان کوابن ابوذئب نے سعید بن ابوسعید مقبری نے ، اس نے ابو ہر برہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہے نے فرمایالوگوں پروہ دفت ضرور آئے گاجس میں انسان پرزوز ہیں کرے گا کہ سامن کیا حلال یا حرام ہے۔

بخاری نے اس کوروایت کیا ہے جی میں آ دم سے ،اس نے ابن انی ذئب سے \_( بخاری \_ کتاب البع ع مدیث ۲۸۳ \_ فتح الباری ۳۱۳/۳)

باب ااا

## حضنور ﷺ کاخبر دینا ہی اُمت کے حال کے بارے میں اپنی وفات کے بعد۔ ان کی تمنا کرنے کی بابت حضور ﷺ کود کیھنے کے لئے اپنی وفات کے بعد۔ ان کی تمنا کرنے کی بابت حضور ﷺ کود کیھنے کے لئے کے لئے کے بعد۔ ان کی تمنا کرنے کی بابت حضور ﷺ کود کیھنے کے لئے کے لئے کے بعد۔ ان کی تمنا کرنے کی بواجیسے خبر دی تھی

(۱) ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقید نے ،ان کوخبر دی ابو بکرمحمد بن حسین قطان نے ،ان کواحمد بن یوسف سلمی نے ،ان کوعبدالرزاق نے ،ان کو ہام بن مدیہ نے ،وہ کہتے ہیں کہ بیہ ہےوہ جس کی ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو ہر بر ہوں ہے ۔

وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھڑنے نے فرمایا ہم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے البتہ ضرورتمہارے ایک برایک دن آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھے گا پھرد کھنااس کی طرف زیادہ محبوب ہوگا اس سے کہ اس کا اہل اس کا مال سب مل کراس کومجبوب ہول۔ مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھے ہیں محمد بن رافع ہے ، اس نے عبدالرزاق ہے۔ اور بخاری نے اس کونقل کیا ہے حدیث اعرج ہے ، اس نے ابو ہر رہ ہفتاہ ہے۔

(مسلم \_ كتاب الفصائل ص ١٨٣٦ \_ بخارى \_ كتاب المناقب \_ باب علامات النوة في الاسلام)

\$\$\$

#### پاپ ۲۱۲

## حضور ﷺ کاخبر دینا ایک قوم کے بارے میں جنہوں نے ان کونبیں دیکھاوہ حضور ﷺ کے ساتھ ایمان لائیں گے جنہوں نے میں میں میں میں ہوا جیسے آپ نے خبر دی تھی

(۱) تحقیق صدیث تابت گزر چکی ہے اللہ کے ای قول کے بارے میں۔ احسریان منهم لها بلحقوا بهم (سورة جمعہ: آیت ۳۰) باب الفتوح میں۔

(۲) اورہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ،ان کو ابوالنظر فقیہ نے ،ان کوصالح بن محمہ نے ،ان کو بچیٰ بن ابوب مقابری نے ،ان کواساعیل بن جعفر نے ،ان کوعلاء بن عبد الرحمٰن نے اسپنے والد ہے ،اس نے ابو ہریرہ کا سے کہ رسول اللہ بھٹ قبرستان میں آئے اور کہا سلامتی ہو تمہارے اُو پر اے اُل ایمان! اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہتمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہیں پسند کرتا ہوں کہ ہم لوگ و کیصتے ہیں اسپنے بھائیوں کو۔
ایسنے بھائیوں کو۔

صحابہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں یارسول اللہ! فرمایا بلکہ تم تو میر ہے اصحاب (ساتھی) ہواور میر تے بھائی وہ ہیں جوابھی تک نہیں آئے۔انہوں نے بوچھا کہ آپ ان کو کیسے بہچا نیں گے یارسول اللہ! جو تا حال آپ کے پاس آئے بھی نہیں ہیں آپ کی است میں سے ۔حضور وہڑ نے جواب دیا ، آپ کیا سوچتے ہیں اگر ایک آ دمی کے پاس ایسے گھوڑ ہے ہوں جن کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں بالکل سیاہ کا لیگھوڑ وں میں تو کیاوہ اپنے گھوڑ وں کونیس بہچانے گا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں بالکل بہچانے گایارسول اللہ!

فرمایا کہ وہ وضوکرنے کی وجہ سے سفید چبرے اور سفید ہاتھ منہ والے ہوں گے۔ اور میں ان کے لئے آگے پہنچا ہوا ہوں حوض پر خبر وار! کچھلوگ وُ ور بھگائے جا کیں گے میرے حوض سے جیسے بھٹکا ہوا غیراُ ونٹ بھگایا جاتا ہے پانی کے گھاٹ سے۔ میں ان کوآ واز دوں گا خبر دار! یہاں آؤ۔ پس کہا جائے گا کہ بے شک انہوں نے تبدیل کردیا تھا اپنے دین کو میں کہوں گا کہ ذوری ہوؤوری ہوان میں اور مجھ میں۔

مسلم نے ان کوروایت کیا ہے جی یعنی بن ابوب سے۔ (مسلم کاب الطہارة موطامالک ۱۲۹/۱۳۰)

 کہ اللہ کے نبی ان میں موجود ہوئے؟ بلکہ وہ لوگ میری اُمت میں ہے جنہوں نے بیجھے نبیں پایا وہ اپنے ربّ کی کتاب ویئے گئے ہیں وہ اس کے ساتھ ایمان لائیں گے اور اس کی تقید بی کریں گے۔ (بیر وابت مرسل ہے)

(٣) تحقیق جمیں خبردی ہے ابوعبداللہ حسین بن عمر بن بر ہان غزال نے اور ابوانحسین بن فضل قطان اور ابومحسکری نے ، انہوں نے کہا جمیں خبردی اساعیل بن محمد صفار نے ، ان کوحس بن عرفہ نے ، ان کواساعیل بن عیاش نے ، ان کومغیرہ بن قیس سمی نے ، ان کوعمرہ بن شعیب نے اپنے والد ہے ، اس کے دادا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہوگئے نے فر مایاتم لوگوں کے بزد یک ایمان کے اعتبار سے زیادہ عجیب کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فرشتے ، فر مایا وہ ایمان کیوں نہیں لائیں کے حالانکہ وہ تو خودا پنے رہ کے پاس رہتے ہیں ۔ نوگوں نے بتایا کہ پھرکون ہیں انہیاء کرام ۔ فر مایا کہ پھرکون لوگ ہوسکتے ہیں وہ ہم ہیں؟ فر مایا کہتم ایمان کیوں نہیں لائیس گے ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ پھرکون لوگ ہوسکتے ہیں وہ ہم ہیں؟ فر مایا کہتم ایمان کیوں نہ لائکہ میں تمہار ہے سامنے ہوں؟

باب ۲۱۳

- (۱) حضور الله کاخبردینا که آپ کے اصحاب نے آپ کی حدیث سنی ۔
  - (۲) پھران کے ساع کی جوان کی تابعداری کریں گے اس کی جو پچھ انہوں نے سُنا۔
    - (۳) پھران کے ساع کی جوتا بعین کی تابعداری کریں گے جو پچھانہوں نے سُنا۔
  - (۳) اور بیخبردینا که بعض وہ لوگ جن کو حدیث رسول پہنچی ہے بھی وہ بعض سُننے والوں سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔
  - (۵) اور حضور ﷺ کاخبر دیناان لوگوں کے بارے میں جوان کے پاس آفاق واطراف سے دین کو بچھنے کے لئے آئیں گے۔
    - (۲) پھروہی کچھ ہوا جو کچھ آپ نے خبر دی تھی۔

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحسین بن محدروڈ باری نے ،ان کوابو بکر بن داسہ نے ،ان کوابودا و دینے ،ان کوز ہیر بن صبیب اورعثان بن ابوشیہ نے ، ان کو جریر نے اعمش ہے ،ان کوعبداللہ بن عبداللہ نے سعید بن جبیر ہے ،اس نے ابن عباس پھی سے ، وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، تم لوگ (مجھے ہے ) سنو گے (اور میرافر مان ) تم لوگوں ہے سُنا جائے گا اور اس ہے بھی سُنا جائے گا جوتم ہے سُنے گا۔ (ابوداود۔مدیث ۲۲۵۹ ص ۲۲۲۱/۳))

ز ماندا ہے یوم خلیق کی نہج پر گروش کرر ہاہے

(۲) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کومحہ بن صالح بن ہانی نے ،ان کوعبداللہ بن محمہ بن عبدالرحمٰن نے ،ان کومحہ بن ملئی نے ،ان کو عبداللہ بن محمہ بن عبدالرحمٰن نے ،ان کومحہ بن میر بین ہے ،اس نے ابن ابو بکرہ سے ،اس نے ابی بکرہ سے ،اس نے بی کریم کے سے ،عبدالوہاب نے ابی بکرہ سے ،اس نے بی کریم کے سے ، وہ فرماتے ہیں بے شک زمانداس کیفیت (اس صورت) پر گروش کررہاہے جس دن اللہ نے ارض وسمآ ،کوخلیق فرما کررواں دواں فرمایا تھا۔ اور حدیث ذکر کی اپنے طول کے ساتھ اپنے خطبے میں ۔اس کے آخر میں حضور کی نے فرمایا :

تبھی وہ جس کو پیغام پہنچایا جائے وہ خود سننے والے سے زیادہ محفوظ کرتااور یا در کھتا ہے

الا نیبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من یبلغه ال یکون او عی له من بعض من سمعه خروارا چاہئے کے موجود پہنچاد ہے میرافر مان اس کو جوموجود نیس ہے۔ شاید کے بعض وہ مخص جس کو (میرافر مان ) پنچایا جائے وہ اس کے لئے زیادہ محفوظ کرنے والا ہو بعض اس سے جس نے خود شنا تھا۔

> محد بن سیرین جب اس کا تذکرہ کرتے تھے فرماتے تھے کہ سیج فرمایا تھا نبی کریم ﷺ نے واقعی بہی پچھ ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا:

> > الا هل بلغت \_ الا هل بلغت خروار! كياش نے پنجاويا؟ \_ كياش نے پنجاويا؟

اس کو بخاری نے روایت کیا ہے محمد بن شخی ہے اور مسلم نے اس کوروایت کیا ہے ابن ابوشیبہ وغیرہ ہے، اس نے عبد الوہاب ہے۔
(۳) ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن محمد مقری نے ، ان کو خبر دی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، ان کو بوسف بن یعقوب قاضی نے ، ان کو سلیمان بن حرب نے ، ان کو حماد بن سلمہ نے ، ان کو ساک بن حرب نے عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود سے بید کہ نبی کریم کی ایک نے فر مایا :

نضّر الله رجالا سمع منا کلمه فبلّغها کما سمع فانه ربّ مبلغ او عیٰ من سامع الله تعالیٰ اس آدی کورّ و تازه اورخوش دکے جوہم ہے کوئی کلمہ سُنتا ہے پھراس کوای طرح آگے پہنچادیتا ہے جیسے اس نے سُنا تھا۔ بے شک بیشقت ہے کہ بہت ہے دولوگ جن تک فرمان پہنچایا جاتا ہے وہ براہ راست سُننے والے ہے زیادہ یاور کھنے والے تابت ہوتے ہیں۔

(ابوداؤد\_كتاب العلم ٣٢٢/٣ يرزري كتاب العلم حديث ٢١٥٦ ص ١٣٣١٣/٥ منداحد ا/٢٣٧)

#### لوگ دین سکھنے آئیں گے ان کی خبر خود ہی کرنامیح دین سکھانا

(س) ہمیں حدیث بیان کی ابومحم عبداللہ بن بوسف اصفہائی نے بطورا ملاء ، انہوں نے ہمیں خبر دی ابوسعیداحمہ بن محمہ بن زیاد بصری نے مکہ میں ، ان کواحمہ بن منصور رمادی نے ، ان کوعبدالرزاق نے ، ان کوخبر دی معمر بن راشد نے ابو ہارون عبدی سے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ

حضرت ابوسعید خدری کے پاس جاتے تھے۔وہ کہتے ہیں مرحباوصیت اللہ۔ بے شک رسول اللہ ﷺ نے بم لوگوں کی حدیث بیان کی تھی کہ بے شک شان بیہ ہے کہ عنقریب تم لوگوں کے پاس ایک قوم آئے گی اطراف ہے،وہ دین کو بمجھنا چاہیں گے۔پس ان کے ساتھ خیر و بھلائی کی وئیست قبول کرو۔

(۵) جمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابومحم عبداللہ بن جعفر توی نے بغداد ہیں ،ان کوقاسم بن مغیرہ نے جو ہری ہے ،ان کوسعید بن سلیمان واسطی نے ،ان کوعباد بن عوام نے جربری ہے ،اس نے ابونصر ہے ،اس نے ابوسعید خدری دی ہے ۔انہوں نے کہا مرحبا وصیت رسول کو کہ نبی کریم ہے تھے تہا دے بارے ہیں ۔ رسول کو کہ نبی کریم ہے تہا دے بارے ہیں ۔

باب ۱۲۱۳

#### حضور ﷺ کا خبر دینا اپنی اُمت میں اختلافات ظاہر ہونے کی اور آپ کا ان پر اشارہ کرنا ۔ آپ کی سنت اور خلفاء راشدین کی سُنت پڑمل کی یابندی کرنا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابو بمراحمہ بن حسن قاضی اور ابوسعیداحمہ بن محمہ بن مزاحم صفارا دیب نے لفظا ، انہوں نے کہا کہ میں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن بعقوب نے ،ان کو ابقیہ نے بحیر بن سعد نے ،اس نے خالد بن معدان سے ،اس نے عبدالرخمن بن عمر سلمی سے ،اس نے عبدالرخمن بن عمر باض بن ساریہ سے یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو ایک دن وعظ فر مایا صبح کی نماز کے بعداییا فصبح و بلیغ وعظ کیا کہ اس سے اس کے اور اس سے دل دہل مجئے۔

ایک آدی نے کہا،اے اللہ کے رسول! یہ وعظاتو الوداع کمنے والے کا ہے، آپ ہماری طرف کیا عہد فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہہیں وصیت کرتا ہول،اللہ ہے ڈرنے کی اور شنے اوراطاعت کرنے کی اگر چہ وہ جشی غلام ہوتمہارے اُو پر حکومت کرنے والا۔ بہ شک حال یہ ہے کہ جو محض تم ہیں ہے میرے بعد زندہ رہے گاعنقریب وہ کثیر اختلافات و کیھے گا۔ بچاؤا ہے آپ کونو پیدا امور ہے۔ بہ شک وہ گمراہ ہوتے ہیں جو محض تم میں سے اس حالت کو پالے اس پر لازم ہے میری سنت پر ممل کرنا اور خلفاء راشدین ، محدثین کی سنت پر ممل کرنا۔ اس کوداڑھوں ہے مضبوطی کے ساتھ بکڑو۔

توربن بزیداس کی متابع لائے ہیں خالد بن معدان ہے۔

(ترزى مديث ٢٧٤٦ كاب العلم ٢٥/٥ ما ابوداؤد مديث ٢٠٠٥ ص ٢٠٠ ما ٢٠٠ ما ١٥٠ ما ١٥١ ما ١٥١ منداحر ١٢١ ١٢١)

(۲) ہمیں خبر دی ابوانحسین بن فضل قطان نے ،ان کوخیر دی عبدالللہ بن جعفر نحوی نے ،ان کو یعقوب بن سفیان نے ،ان کو ابوالیمان نے ،
ان کو صفوان نے از ہر بن عبداللہ ہے ،اس نے ابوعامر عبداللہ بن لی ہے ، وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت معاویہ عظیہ کے ساتھ جج کیا تھا جب ہم کے میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ بھٹھانے کے میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ بھٹھانے فرمایا تھا ہے ہوگئے ۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ بھٹھانے فرمایا تھا ہے ہوگئے ۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ بھٹھانے فرمایا تھا ہے ہوگئے ۔ انہوں ہے دین میں بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری اُمت عنقریب جہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ارادہ کر دہے تھے فرمایا تھا ہے ہی اور وہ جماعت ہوگی ۔

اور فرمایا کہ بے شک عنقریب میری اُمت میں ایسی اقوام نکلیں گی ان کو بیخواہشات ایسے چلا کیں گی جیسے کتا پکڑ کر چلایا جا تا ہے۔ اینے اندر مالک کے ساتھ ان کی کوئی رگ اور جوڑ باتی نہیں رہے گی مگر اس میں خواہشات رہے بس جا کیں گی۔

(٣) ہمیں خبردی ابوعلی رود باری نے ،ان کوخبردی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کو ابودا وَد نے ،ان کو کھر بن یجی نے ،ان کو ابوالمغیر ہ نے ،ان کو صفوان نے ، اس کو ابودا و د نے کہ میں حدیث بیان کی عمر و بن عثان نے ، ہمیں بقید نے ، انہوں نے صفوان ہے ، کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی از ہر بن عبداللہ جزاری نے ابوعا مر بوزنی ہے ،اس نے معاویہ بن ابوسفیان علیہ سے کہ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ خبردار! بے شک رسول اللہ بھی ہمارے اندر کھڑے ہوئے تھے۔معاویہ نے اس کوذکر کیا فہ کورہ حدیث کی مثل ،گرینیں کہا خواہشات کے سوااس کے بیں کہ فرمایا ، من جائے گی (یہ امت) جہتر فرقوں پر بہتر جہنم میں ہوں گے ،اورایک جنت میں ہوگا۔ یہ جماعت ہے اس کے بعد بقیدروایت ذکر کی۔ بث جائے گی (یہ امت) جہتر فرقوں پر بہتر جہنم میں ہوں گے ،اورایک جنت میں ہوگا۔ یہ جماعت ہے اس کے بعد بقیدروایت ذکر کی۔

باب ۲۱۵

# حضور کے کاخبر دیناعلم کے جلے جانے کی اور جہالت کے ظاہر ہونے کی ۔ بیہ ہمارے زمانے میں ہی چلا گیا تھا اکثر شہروں سے اوران کے رہنے والوں پرجہل غالب آگیا اور وہ تمام امور ظاہر ہوگئے اور این میں ندکور ہیں جواس روایت میں ندکور ہیں

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے '،ان کو ابو بھر احمد بن اسحاق فقیہ نے بطور اطاء ، ان کوخبر دی ابوالمثنیٰ نے ، ان کو مسدد نے ، ان کو عبدالوارث نے ابوالتیاح سے ، اس کے اس کے اس کے عبدالوارث نے ابوالتیاح سے ، اس نے انس بن ما لک میں سے ہے کہ سے ہے کہ ماری ہے کہ اور خیل کھیں اور خیل اور خیل کھیل جائے گا اور شراب بی جانے گئے گی اور زنا ظاہر ہوجائے گا۔

بخاری وسلم نے اس کوفل کیا ہے تھے میں صدیث عبدالوارث ہے۔ (بخاری کتاب العمن مسلم یکتاب العلم)

(٣) ہمیں حدیث بیان کی ابوجم عبداللہ بن بوسف اصفہانی نے ،ان کوخبر دی ابوسعیدا حمد بن مجمد بن زیا دبھری نے مکہ میں ،ان کوشن بن علی بن عفان نے ،ان کو ابواسامہ نے ہشام بن عروہ ہے ،اس نے اپنے والدے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر و ہے ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہی نے فر مایا ، بے شک اللہ تعالی علم کو بین کرے گا بطور کھینے لینے کے کہ وہ اس کو کھینے لیں بلکہ علما قبض کر لئے جا کیں ہے۔ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا تو لوگ جائل سرداروں کو جا کیڑیں گے ،ان سے مسائل بوچھیں سے وہ بغیر علم کے فتو ہے دیں سے خود بھی ممراہ بول کے اور دوسروں کو بھی مگراہ کردیں ہے۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے ابوکریب ہے، اس نے ابواسامہ سے اور بخاری ومسلم نے ان کونقل کیا ہے ابوکریب سے اس نے ابواسامہ سے۔ اور بخاری ومسلم نے اس کونقل کیا ہے کئی وجوہ سے، اس نے ہشام بن عروہ سے۔

(بخارى \_ كمّاب العلم \_مسلم \_ كمّاب العلم \_ باب رفع العلم)

ተ ተ

#### حضور بھے کاخبر دینا کچھلوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ سوال اُسٹھے گاحتیٰ کہیں گےوہ، بیتو اللہ ہوا اس نے ہرشی کو پیدا کیا مگراللہ کوکس نے پیدا کیا

ہمیں خبر دی ابوالحن محمہ بن حسین قلوی نے ، ان کوخبر دی ابو حالد بن شرقی نے ، ان کومحہ بن یجیٰ نے ، ان کوعبدالرزاق نے ، ان کو مشام بن حتان نے محمد بن سیرین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیں ابو ہر میرہ ﷺ کے پاس بیٹا تھا اچا تک ان کے پاس کوئی آ دمی آیا، اس نے پچھے یو چھا مگر میں اس کونہ مجھ سکا۔ ابو ہر ریوں ہے۔ نے کہا، اللہ اکبر! اس مسئلے کے بارے میں دوآ دمیوں نے پہلے یو جھا تھا پیلیسرا ہے۔

میں نے رسول اللہ ﷺ سے مناتھا، فرمار ہے تھے، بے شک کچھلوگوں کے ذریعے سوال اُٹھیں سے حتیٰ کی وہ کہیں سے اللہ سجان نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے مگراس کوس نے پیدا کیا ہے؟

(٢) جميں خبر دى ابوالحن قلوى نے ،ان كوخبر دى ابو حامد بن شرقى نے ،ان كوابوالا زہر نے ،ان كوعبدالرزاق نے ،ان كومعر نے ہشام بن حسّان ہے، اس نے سیرین ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہر رہ میں ابو ہر اس بیٹھا تھا، ان ہے ایک آ دمی نے بوجھا کسی شی کے بارے میں، میں آ نے اسے تبیں سمجھا۔ پھر آگے حدیث ذکر کی۔

اس كُفْل كيا ب مسلم في محيح مين حديث الوب سے - (مسلم - كتاب الايمان ص ١٢٠١-١٢١)

اس نے ابن سیرین سے اور ہم نے اس کوروایت کیا ہے دوسر سے طریق سے عبدالرزاق سے، اس نے معمر سے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے زیادہ کیا ہے۔ایک دوسرے آ دمی کورسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہو کہ اللہ تھا ہرشی سے قبل، وہ ہرشی کا خالق ہے اور ہرشی کے بعد بھی ہوگا۔

باب ۲۱۷

- (۱) حضور ﷺ کاخبر دینا کہ جس کے دل میں بھی ہوگی وہ کتاب اللہ کی منشابہات کی انتباع کرے گا۔
  - (۲) لہٰذا آپ دیکھیں گے ہربدعتی کو کہ وہ محکمات کو چھوڑ چکا ہوگا۔
    - (m) اور متشابهات برآجائے گا۔
    - (۳) اوراس کی تا کویل پوچھتا پھرےگا۔ (۵) اوروہ خود بھی فتنے میں واقع ہوگا۔

#### (۲) اوراس کوبھی فتنے میں ڈال دے گاجواس کے تابع ہوگا۔

### (2) ہم اللہ سے تو فیق مائلتے ہیں ،سنت پر مل پیرا ہونے کی اوراس سے پناہ مائلتے ہیں اہل بدعت واہل زیغ کی متابعت کرنے کی۔

وه فرماتی بین کهرسول الله الله فظف نیر آیت پراهی:

هوالذى انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات \_ فامّاالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله الاالله والراسخون في العلم بقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكرا لا اولوا الباب \_ (سورة آل مران : آيت )

سیدہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ نے فرمایا کہ جبتم ان اوگوں کودیکھوجواس میں سے متشابہ کی اتباع کررہے ہیں تو وہ ہی لوگ ہوں گے جن کا اللہ نے نام رکھا ہے اہل زیغے۔پس ان سے بچو۔

(۲) ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابواسحاق نے ، ان کوخبر دی ابواسحاق ابراہیم بن محمد وُ کلی نے مکہ مکرمہ میں ، ان کوحدیث بیان کی محمد بن علی بن زید صائغ نے ، ان کو عبنی نے ، اس نے اس کو ذکر کیا ہے اس کی اشناد کے ساتھ اس کی مثل ۔

اس کو بخاری نے روایت کیا ہے جمع میں تعنبی ہے۔ ( بخاری مدیث سے ۵۰ سے الباری ۸۰۰۱۔ ترندی مدیث ۴۹۹ مس ۲۲۳/۵)

(٣) بہمیں نبر دی ابوحامد احمد بن حب نے ، ان کو ابواسحاق اساعیل بن اسحاق قاضی نے ، ان کوعازم بن فضل نے ، ان کوحماد بن زید نے ، ان کوابوں نے ، ان کوابوں کے ، ان کوابوں کے ، ان کوابوں کو میں کے ان کو بیار سول اللہ کے نے بیآ یت پڑھی تھی :

هوالذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ...... الخ

تورسول الله ﷺ نے فر مایا جب ان لوگوں کودیکھوجواس میں جھگڑا کررہے ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جواللہ سے فراری ہیں (اہل زیغے اور کجی ) تو ان سے بچو۔ ابوا یوب نے کہا میں نہیں جانتا کسی کواصحاب اہواء میں سے مگروہ جھگڑتا ہے متشابہ کے ذریعیہ۔

باب ۲۱۸

### حضور على کاخبر دینارافضیوں اور قدر بول کے ظاہر ہونے کی اگر مدیث سیح ہوتو وہ ظاہر ہوتے ہیں اگر مدیث سیح ہوتو وہ ظاہر ہوتے ہیں

(۱) جمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ،ان کو ابوالعباس محمد بن ایعقوب نے ،ان کومحمد بن اسحاق نے ،ان کواسود بن عامر نے ،وہ کہتے ہیں محصے خبر دی ابو سہیل نے ،ان کوکٹیر النو اءنے ،وہ کہتے ہیں کہ میں خبر دی ابراہیم بن حسن نے اسپنے والد سے،اس نے اسپنے داداسے،وہ کہتے ہیں

کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے قائم ہونے سے قبل کچھلوگ طاہر ہوں گے،ان کورافضہ کیا جائے گا،وہ اسلام سے مَری ولاتعلق ہوں گے یا بیزار ہوں گے۔

(۳) ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، ان کواحمد بن عبید نے ، ان کومحد بن غالب تمتام اور عبداللہ بن حسن ابوشعیب نے ، ان دونوں نے کہاان کومحہ بن صباح نے ، ان کوابوعقیل نے وہ بچیٰ بن متوکل ہے ، اس نے کثیرالنواء ہے ، اس نے ابراہیم بن حسن بن علی بن ابوطالب سے ، اس نے ابراہیم بن حسن بن علی بن ابوطالب سے ، اس نے اپنے والد ہے ، اس نے اپنے ناناعلی بن ابوطالب سے ، وہ کہتے ہیں کے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میری اُ مت میں ایک قوم ہوگی آخرز مانے میں وہ نام رکھے جا کیں گے رافضہ ، وہ اسلام کوچھوڑ دیں گے ۔ (سنداحمہ ۱۰۳۱)

بید وایت منداحد میں بھی ہے۔اس کی اسناد ضعیف ہے۔ یجیٰ بن متوکل کوا مام احمداورا بن معین نے ضعیف اور منکر الحدیث کہا ہے۔ اس روایت میں النواء کا تفرد ہے، وہ ایک شیعہ تھاا ورضعیف طریق ہے بھی مردی ہے۔

(۳) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوعباس بن محمد نے ،ان کو بینس بن محمد مؤدب نے ،ان کو عمر ان بن محمد مؤدب نے ،ان کو عمر ان بن میں خبر ان بن میر ان بن میر ان بن میر ان بن میر ان بن میر ان بن میر ان بن میر ان بن میر ان بن میر ان بن میر ان کو آل کردینا فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم ہوگی ان کا نام رافضہ رکھا جائے گا وہ اسلام کو چھوڑ دیں میے محض زبان سے کہیں ہے ، ان کو آل کردینا وہ مشرک ہوں گے

اسى مفهوم ميں روايت كى كئى ہے تئ طرف سے مكروہ سب كى سب ضعيف ہيں۔واللہ اعلم

(۳) ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ،ان کو ابوجعفر محمد بن صالح بن ہانی نے ،ان کوسری بن خزیمہ نے ،ان کوعبدالرحمٰن مقری نے ،ان کو سید بن ابوب نے ،ان کو خبردی ابوم نے ،ان کو تافع نے ابن عمر ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنارسول اللہ ﷺ ہے ،فرماتے تھے، بے شک سعید بن ابوب نے ،ان کو خبردی ابوم کو تھا ، وقدر کی تکذیب کریں سے اس کو جمٹلا کیں گے۔ (تر ندی۔ مدیث ۲۵۳ مس ۲۵۳/۳)

باب ۲۱۹

حضور ﷺ کاخبر دینااس بہیٹ بھر نے خص کے بارے میں جو تخت پر بیٹھا اِترارہا ہوگا اور حضور ﷺ کی سنت کورد کرے گا قرآن کے حوالے سے جواس میں حلال وحرام ہے سوائے سنت کے برآن کے حوالے سے جواس میں حلال وحرام ہے سوائے سنت کے بھر ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے خبر دی تھی اور اِسی کے ساتھ بدعت ایجاد کی تھی جس نے بدعت ایجاد کی اور ضرر ظاہر ہوا بدعت ایجاد کی اور ضرر ظاہر ہوا

(۱) ہمیں خبر دی ابوعلی روز باری نے ، ان کو ابو بکر بن داسہ نے ، ان کو ابودا و دینے ، ان کوعبدالو ہاب بن نجد و نے ، ان کوعمر و بن کثیر بن دینار نے ، ان کو جریر بن عثمان نے ، ان کوعبدالرحمٰن بن عوف نے مقدام بن معد بکر ب ہے ، اس نے رسول اللہ علی ہے ،

www.besturdubooks.wordpress.com

آپ نے فرمایا بخبردار! بے شک کتاب دیا گیا ہوں اوراس کی مثل بھی اس کے ساتھ ۔ خبردار! قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا آ دمی اپنے تخت پر بیٹھا! تر اکر یہ کیے کہتم لوگ اس قر آن کولازم بکڑلوجواس میں حلال پاؤ ۔ بس اس کو حلال مانو ، جو اس میں حرام پاؤ اس کو حرام کہو۔ خبردار! تمہارے لئے گھریلوگدھے حلال نہیں ہیں (حالانکہ اس کی حرمت کا واضح ذکر قرآن میں نہیں ہے )۔ اور ہر جرصا حب دانت درندہ بھی ۔ اور حدیث ذکر کی ۔ (ابوداؤد۔ مدیث ۴۰۰/۳ میں ۱۳۰/۳)

(۲) ہمیں خبردی ابوعلی روزباری نے ،ان کو ابو بکر بن داسہ نے ۔ان کو ابودا و دنے ،ان کو احمد بن صنبل اور عبداللہ بن محمد نفیلی نے ،ان کو بھیان نے ابوالنظر سے ،اس نے عبیداللہ بن ابورافع سے ،اس نے اسپے والد سے ،اس نے نبی کریم بھیا ہے ،حضور پھیانے فر مایا البت ایک بھیان نے ابوگائے بیشا ہوا اسپے تخت پر ،اس کے پاس کوئی علم آئے گا میر ہے حکموں میں ہے ، جو میں نے حکم کیا ہوگا کسی می کا یا منع کیا ہوگا کہ منہیں جانے اس حکم یا نبی کو ۔ ہم جو پھی کتاب اللہ میں یا کیں سے بس اس کی اتباع کریں ہے۔ کسی میں سے ۔وہ مغر ورانسان کے گا ہم نہیں جانے اس حکم یا نبی کو ۔ ہم جو پھی کتاب اللہ میں یا کیں سے بس اس کی اتباع کریں ہے۔ کسی میں اس کی الباع کریں ہے۔ کسی سے دوہ مغر ورانسان کے گا ہم نہیں جانے اس حکم یا نبی کو ۔ ہم جو پھی کتاب اللہ میں یا کیں سے بس اس کی اتباع کریں ہے۔ کسی درانسان کے گا ہم نہیں جانے اس حکم یا نبی کو ۔ ہم جو پھی کتاب اللہ میں یا کیں سے دوہ مغر ورانسان کے گا ہم نبیں جانے اس حکم یا نبی کو ۔ ہم جو پھی کتاب اللہ میں سے دوہ معر ورانسان کے گا ہم نبیں جانے اس حکم یا نبی کو ۔ ہم جو پھی کتاب اللہ میں سے دوہ من میں اس کی اس کریں ہے۔ کا میں دورانسان کے گا ہم نبیں جو میں دورانسان کے گا ہم نبیں جو میں دورانسان کے گا ہم نبیں جو میں دورانسان کے گا ہم نبیں جو میں دورانسان کے گا ہم نبیں جو میں دورانسان کے گا ہم نبین کی دورانسان کے گا ہم نبی کا دورانسان کے گا ہم نبین جو میں دورانسان کے گا ہم نبین جو میں دورانسان کے گا ہم نبین جو میں دورانسان کے گا ہم نبین کا دورانسان کی دورانسان کے گا ہم نبین کا دورانسان کے گا ہم نبین کا دورانسان کے گا ہم نبین کی دورانسان کے گا ہم نبین کی دورانسان کے گا ہم نبین کا دورانسان کے گا ہم نبین کی دورانسان کے گا ہم نبین کی دورانسان کے گا ہم نبین کا دورانسان کے گا ہم نبین کا دورانسان کی دورانسان کے گا ہم نبین کا دورانسان کے گا ہم نبین کی دورانسان کے گا ہم نبین کا دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دورانسان کی دوران

باب ۲۲۰

# حضور کے کاخبر دینا جو آپ کی اُمت کے آخر میں گذاب (جموئے) اور شیطان ہوں گے جو جموث بولیں گے مدیث کے بارے میں لعنی جموئی حدیث کے بارے میں لعنی جموئی حدیث لائیں گے پھروہی ہواجو آپ نے فرمایا تھا

سیکون فی احر اُمتی اناس بحدثونکم ہمالم تسمعوا انتم و لا اباؤ کم فایاکم و ایاهم عقریب بری اُمت کے فریس ایک اناس بحدثونکم بیان کریں مے ایک جو بچانا مختریب بری اُمت کے فریس ایک جو بچانا اوران ہے دور ہنا۔ اوران ہے دور ہنا۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے سیح میں ابن نمیر سے اور زہیر سے ،اس نے مقری سے۔(مسلم فی المقدمہ میں ا/۱۲) اور ہم نے روایت کیا ہے حدیث سیح میں عبداللہ بن مسعود منظانہ ہے ،انہوں نے کہا کہ بے شک شیطان البتہ آومی کی صورت وشکل بتا کر لوگوں کے پاس آئے گااوران کوحدیث بیان کر ہے گا جھوٹی روایت جس سے ان میں تفرقہ پڑجائے گا۔

اور عبداللہ بن عمر و بن العاص علیہ سے مروی ہے ، انہوں نے فرمایا کہ بے شک سمندر میں شیاطین ( جنات ) مقید ہیں۔سلیمان علیہ السلام نے ان کو جکڑ و یا تھا قریب تھا کہ وہ نکل آئیں گے اور وہ لوگوں پرقر آن پڑھنے گئیں گے اور یہی روایت عبداللہ بن عمر علیہ سے موفو عانجی مروی ہے۔

#### ابليس كابازاروں كا چكراگانا

(۲) ہمیں خردی ابوسعد مالینی نے ، ان کوابواحمہ بن عدی حافظ نے ، ان کوعمران بن موئی بن مجاشع نے ، ان کوسوید بن سعید نے ، ان کوعبدالله بن بیمش خردی ابوسعد مالینی نے ، ان کوعبدالله بن استفع ہے ، وہ کہتے ہیں ان کوعبدالله بن استفع ہے ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کا نے نے مایا ، قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہ اہلیس بازاروں میں چکرلگائے گا اور کہے گا ہمیں حدیث بیان کی ہے فلاں بن آ فلاں بن آ ملا ہے ای طرح ہے۔

#### شيطان كالمسجد خيف ميں قصه گوئی كرنا

(۳) ہمیں خبردی ابو بکر محمد بن ابراہیم فاری نے ،ان کوخبردی ابواسحاق اصفہانی نے ،ان کو ابواحمد بن فارس نے ، ان کو محمد بن اساعیل بخاری نے ،ان کو محمد بن صلت ابوجعفر نے ،ان کو ابن مبارک نے ،ان کوسفیان نے ،وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اس نے جس نے ایک قصہ کو واقعہ سُنا تفاوہ مسجد خیف میں یاس کی مثل میں وعظ کرر ہاتھا۔ میں نے اس کی تلاش کی تو وہ شیطان تھا۔

#### آيت الكرسي سُن كرشيطان كافرار موجانا

(٣) ہمیں خبردی ابوسعد مالین نے ،ان کوابوا حمد بن عدی نے عران بن موئ ہے ،اس نے حمد بن بوسف سراج ہے ،اس نے عینیٰ بن ابو فاطمہ فزاری ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں آیک شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا مجد الحرام میں ،اس ہے پی لکھ دہا تھا ہیں کہا شیخ شیبانی نے ،اس آدمی نے کہا مروی ہے فعی ہے ،اس نے کہا جھے حدیث بیان کی ہے فعی نے ،اس نے کہا کہ حارث ہے روایت ہے اس نے کہا ہے کہ فتین اللہ کی ہم میں نے دیکھا ہے کہ فتین اللہ کی ہم میں نے دیکھا ہے کہ فتین اللہ کی ہم سے دیکھا ہے کہ فتین اللہ کی ہم میں نے دیکھا ہے کہ فتین اللہ کی ہم میں نے دیکھا ہے کہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کہا کہ میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جگ میں نظر نہ آیا۔

و لا یو دہ کہ حفظہ ما تو میں نے دیکھا تو میں جھے کہ کہ می نظر نہ آیا۔

باب ۲۲۱

#### حضور ﷺ کاخبر دینا آپ کی اُمت میں خبر القرون کے بعد لوگوں میں تغیر ظاہر ہوگا بھر وہی ہواجوآپ نے خبر دی تھی

(۱) ہمیں حدیث بیان کی ابوالحن محمد بن حسین بن داود علوی نے بطور اطاء کے، ان کوخردی ابو حامد احمد بن حسن حافظ نے، ان کوعبد الرحمن بن بشر این الحکم نے، ان کو بہزین اسد نے، ان کوسعید نے، ان کوخبردی ابو حجرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ محمد پر داخل ہوا زہر م، اس نے مجمعے خبردی کہ اس نے شناعمران بن حسین ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ واللہ نے فرمایا تمہارا بہتر زمانہ میراز مانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جوان کے متعمل ہوں مے (محابہ کا زمانہ) اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جوان کے متعمل ہوں مے (تابعین کا زمانہ)

اس کے بعدایسےلوگ ہوں گے جوخیانت کریں سےاورامین قرار نہیں دیئے جائیں گے۔اور گواہی دیں گے گر گواہی طلب نہیں کریں گے۔ اور وہ نذریں مانیں گے گمریوری نہیں کریں گے۔ان میں موٹایا ظاہر ہوجائے گا۔

مسلم نے اس کوروایت کیا ہے تھے میں عبدالرحمٰن بن بشر ہے۔ (مسلم کتاب نضائل انسحابہ۔ مدیث ۲۱۲ ص ۱۹۱۳) حضور ہے گئے بعد آپ کی اُمت میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کے بارے میں حضور ہے گئے گئے خرد ہینے کی بابت اخبار واحادیث (بہت ساری تو گزر چکی ہیں اور نذکورہ بہت سارے واقعات وجود میں بھی آچے ہیں) اور دلائل صدق نبوت بن چکے ہیں۔ اور بقیہ بہت سارے خبر دیئے ہوئے واقعات اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے جب اللہ کا وعدہ آجائے گا بقیدا خبار کے بارے میں تو باقی بھی ظاہر ہوجا کہ ان واقعات کے ساتھ جو ہم نے تو باقی بھی ظاہر ہوجا کمیں گئے گئے تعدا دہیں۔ اور کتاب سے جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا ہے ان واقعات کے ساتھ جو ہم نے ذکر کی دیئے ہوں۔

اورالله کاشکرے اسلام براورالله کاشکرے ہمارے بیارے نی محم علیہ السلام برایمان کے ساتھ۔ کتاب مستطاب دلائل النوق کی چھٹی جلد کا ترجہ محض الله کے فضل وکرم کے ساتھ اختتام پذیر ہوچکا ہے۔ اس کے بعد مصل ساتویں جلد ہے جو کہ آخری ہے اس کا آغاز مجموعہ ابواب ہے اس محفظ الله کے خاب میں ، اور اس میں جود لائل مجموعہ ابواب ہے اس محفظ کے بارے میں جس نے حضور میں گئے ہے عہد میں آٹار نبوق محمد یدد کھے اپنے خواب میں ، اور اس میں جود لائل آپ کے صدق کے طاہر ہوئے ان اخبار کے بارے میں جن کی آپ میں این اخبار کے بارے میں ۔ نیز نبی کریم میں این اخبار کے بارے میں جن کی آپ میں اجزاء میں سے ہے۔

و احر دعو انا ۱ ن الحدد لله ربّ العالمين اے میرے سے معبود میری اس کاوش کولوگوں کی ہدایت اور میری نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین یاربّ العالمین۔

يهمسوده ۱۰ انج كر۵ امنت برختم بواب مورنده / د والحبه المعين مروزيير، ٨/ ديمبر ١٠٠٠م

اختتام جلد ششم

#### بسم الله الرحمن الرحين

#### دلأك المنبوة جلد مفتم

#### صاحب شریعت صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت پر دلالت کرنے والے چند دیگراحوال

#### اس جلد میں تنین قشم کے ابواب ہیں:

- (۱) ان ابواب میں اُن حضرات وشخصیات کے ایسے خوابوں کا تذکرہ جوخواب بھی صاحب شریعت حضرت محمصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی صدافت پر دلالت کرتے ہیں اور بیخواب بھی حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم کے عہدمبارک میں دیکھے گئے۔
- (۲) ان ابواب میں صاحب شریعت حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم پر اُتر نے والی وحی کی کیفیت کا بیان ہے اور اس وحی کی کیفیات کا بیان اور اور اس وحی کی وجہ سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے چہر ہ انور پر ظاہر ہونے والے آثار و کیفیات کا بیان اور ان حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہ ماجمعین کا تذکرہ ہے جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کودیکھا۔
  - (۳) ان ابواب میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے مرض الوفات اور وفات کے فصیلی واقعات کا ذکر ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سب سے پہلے ان ابواب کا تذکرہ جن میں اُن حضرات وشخصیات کے ایسے خوابوں کا تذکرہ ہے جوخواب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں دیکھے گئے اورہ خواب بھی حضور علیہ السلام کی نبوت ورسالت پر دلالت کرتے ہیں اور جن امور آخرت یا دیگر امور (جن کی حضور علیہ السلام نے پیشنگوئی کی ) کی صدافت و حقانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ جن کے بارے میں خود نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ''مؤمن کا خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہے'۔ (بخاری۔ کتاب النعیر۔ حدیث ۱۹۸۳۔ فتح الباری ۱۱/۱۳ مسلم۔ کتاب الرقیا۔ حدیث ۲)

مصنف علیدالرجمۃ فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابوالحس جمد بن جسین بن دا و دالعلوی نے ، اوران کوخبر دی عبداللہ بن مجر بن الحسن الشرقی نے ، اوروہ کہتے ہیں کہ میں بیان کیا عبدالرحمٰن بن المہدی نے اوراس کو بیان کیا شعبہ نے ، اور کہتے ہیں کہ میں بیان کیا عبدالرحمٰن بن المہدی نے اوراس کو بیان کیا شعبہ نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں بیان کیا ابو بکر محمد بن حسن بن فورک نے ، ان کوخبر دی عبداللہ بن جعفر الاصبہانی نے ، اوران کوخبر دی یونس بن صبیب نے ، اور ان کوخبر دی ابودا کو دبر دی ابودا کو دبر دی ابودا کو دبر دی شعبہ نے حضرت قبادہ سے ، اور قبادہ نے حضرت انس ہے صبادہ بن صامت کے مسلم اجرائی کوخبر دی شعبہ نے فرمایا کہ بے شک نبی کریم کی نے فرمایا کہ ''مؤمن کا خواب نبوت کے حسم (اجزاء) سے جاکیسوال حصہ ہے' ۔

اس کوروایت کیا تسلم نے اپنی سیج میں عبد بن حمید ہے ، انہوں نے عبدالرزاق ہے۔ اور اسی روایت کوامام بخاری نے دوسرے طریقے سے روایت کیا ہے امام زہری ﷺ سے اور اسی طرح روایت کیا ہے اس کو ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے اور ابوسلم بن عبدالرخمن نے دورواینوں میں ، جوزیادہ صیح روایت ہے دہ بھی ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

اور روایت کیا ای کوحفرت ابن عمر رضی الله عنها نے ، بے شک نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ'' نیک خواب نبوت کے اجزاء میں ستر وال حصہ ہے'۔ (حوالہ بالا)

اس کی خبردی ہم کوابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابو بکر بن عبداللہ نے ، وہ فرمایاتے ہیں کہ ہمیں خبردی الحسن بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیاا بن نمیر نے ، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبیداللہ نے حضرت نافع سے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہے ، سے کہ انہوں نے وہی حدیث ذکر کی اور اس کوروایت کیا ہے امام سلم نے اپنی صحیح میں ابن نمیر کی روایت ہے۔ (حوالہ بالا)

### حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کاخواب جورسول الله علی کی نبوت پر دلالت کرتا ہے

پس ایک رات میں نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ اے اللہ!اگر توجا نتا ہے کہ میر سے اندرکوئی خیرکی بات ہے تو جھے بھی خواب دکھلا دے۔ پس میں اس حالت میں سوگیا۔ کیاد بھتا ہوں کہ میر سے پاس دوفر شنے آ ئے اور ہرا بیک کے ہاتھ میں ایک لو ہے کا گرزتھا (بیتی ہنٹر تھا)۔اور وہ دونوں مجھے جلدی جلدی جہنم کی طرف لے جانے لگے اور میں نے اُسی دوران اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا کہ'' اے اللہ! میں آپ سے جہنم کی پناہ جا ہتا ہوں''۔

پھراچا تک میں نے دیکھا کہ ایک فرشند میرے پاس آیا، مجھے ملاقات کی جس کے ہاتھ میں بھی لوہے کا گرزتھا۔ اس فرشنے نے مجھے کہا کہ مت جلا وُتم بہت اچھے آدمی ہواگرتم نماز کی کثرت کرتے۔ پھروہ فرشتے مجھے لے کرگئے، یہاں تک کہ مجھے جہنم کے کنارے لاکر کھڑا کردیا۔ میں نے دیکھا کہ جہنم لیٹی ہوئی تھی جسیا کنواں گہرائی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سینگ تھے اور ہرا یک سینگ پرایک فرشتہ مقررتھا جس کے یاس بھی لوے کا ایک گرزتھا۔

اچا تک میں نے دیکھا کہ اس جہنم میں کچھالوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اُلٹے لئکے ہوئے ہیں، میں نے ان میں سے بعض کو پہچان بھی لیا کہ وہ قریش قبیلہ کے لوگ تھے۔ پس پھروہ فرشتے مجھے لے کر دائیں طرف چلے گئے۔

پس میں نے یہ پورا خواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم ﷺ کو بیان کیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا : میں عبداللہ کو نیک صالح آ دمی سمجھتا ہوں۔

> حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عظیہ اس کے بعد بردی کثرت سے نماز پڑھا کرتے ہے۔ اس کوروایت کیاامام بخاری نے اپنی سیح بخاری میں الی قدامہ سے ،انہوں نے عفان سے۔

( بخارى يكتاب التعير الرؤيا في البارى ٢١٨/١٢ مسلم كتاب فضائل الصحلبة حديث ١١٠٠ ص ١٩٢٨ (١٩٢٨)

وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن اسحاق نے ،انہیں خبر دی ابومسلم نے ،وہ فرماتے ہیں کہ ممیں بیان کیاسیلمان بن حرب نے ،وہ فرماتے ہیں کہ ممیں بیان کیا حماد بن زیدنے ۔ امام بخاری دوسری سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابوعبداللہ محمد بن یعقوب نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا الوعبداللہ محمد بن یعقوب نے ،وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا تماد نے ابوب سے ،ابوب نے نافع سے ،اور کی بی بین کے بن کے بی کہ ہمیں بیان کیا تماد نے ابوب سے ،ابوب نے نافع سے ،اور نافع نے عبداللہ بن عمر رہ ہمیں کہ بے شک انہوں نے فرشتہ کو نیند میں دیکھا گویا کہ اس کے ہاتھ میں رہنمی کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ جنت میں جگہ جانے کا ارادہ کرتاوہ کپڑا اس کو اُڑا کر جنت کے اُس مکان تک پہنچادیتا۔

اورعبدالله بن عمر عنظاء نے ویکھا کہ اس کواس رہنٹی کپڑے ہے جہنم کی طرف لے جایا جار ہا ہے۔ لیس اچا تک ایک شخص ساسنے آگیا اور کہنے لگا اس شخص کو چھوڑ دو ، یہ بہت امجھا آ دمی ہے۔ اگر یہ راتوں میں نمازیں پڑھتا۔ پس اس واقع کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے دو روایتوں میں سے ایک روایت کو نبی اکرم پھی گوسُنا یا تو نبی اکرم پھی نے فر مایا'' بے شک تمہارا بھائی نیک صالح شخص ہے'۔

حضرت نافع ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرہ اللہ اتوں میں لبی لبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

اس روایت کوبیان کیاامام سلم نے اپنی می میں ابوالر سے اورامام بخاری نے ابوالعمان سے اور انہوں نے ممادے روایت کیا ہے۔

باب ۲۲۳

### حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله عنه کا خواب جونی اکرم ﷺ کی نبوت پردلالت کرتا ہے

ہمیں خبردی ابوعبداللہ عافظ اور محمد بن موئی بن الفصل نے ، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن کہیں بیان کیا عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے اور حیوۃ بن شرح نے بیان کیا ہے الی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے اور حیوۃ بن شرح نے بیان کیا ہے الی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے اور طلحہ بن عبداللہ ایک دومت بی تشریف لائے اور دونوں اسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے اور طلحہ بن عبیداللہ ایک دومت کی قبیل سے نبی اکرم کے کی خدمت میں تشریف لائے اور دونوں اسلمہ مسلمان ہوئے تھے اور ان دونوں میں ایک بہت زیادہ محنت ومشقت کا عادی تھا۔ پس بی تشریک میں شریک ہوا اور شہید ہوگیا جبکہ دومراساتھی اس کے بعد چندسال تک اور زندہ رہا پھراس کا بھی انقال ہوگیا۔

حضرت طلحہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں باب البحنۃ پرایک مرتبہ سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں بھی ان دوآ دمیوں کے ساتھ جنت سے باہر کھڑا ہوا ہوں۔اچا نک جنت کے درواز ہے ہے ایک شخص نکا اوراس شخص کو جنت میں آنے کی اجازت وے دی جوان دوشخصوں میں سے بعد میں فوت ہوا تھا۔ پھر بجھتو قف (دیر) کے بعداس شہید ساتھی کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت بل گئی ، پھروہ جنت کا دارونہ میری جانب متوجہ ہوکر کہنے لگا کہتم انبھی لوٹ جائے تہماراوقت ابھی نہیں آیا۔

پس میں مسر حضرت طلحہ رہوں نے بیخواب لوگوں کو سُنایا تو لوگ نے حد تعجب کرنے لگے، یہاں تک کہ بیہ بات نبی اکرم ﷺ تک پہنچ گئی تو نبی اکرم ﷺ نے فر مایا کہ کون می چیز تمہیں تعجب میں ڈال ربی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کہا کہ یارسول اللّٰہ! بیہ پہلاتخص دوسرے کے مقابلہ اتی محنت اور مشقت کیا کرتا تھااور اللّٰہ کے راستہ میں شہید بھی ہوگیا بھر دوسر المخص اس پہلے جنت میں داخل ہوگیا؟ نی اکرمﷺ نے فرمایا کہ کیابید وسرافخص اس کے بعداتنے سال دنیا میں زندہ ندر ہا ....... ؟ اورا تنے رمضان کے مہینے اورا تی اتی اندازیں اوراتنے اسے بیادہ نولوں ہے ہوں کیا رسول اللہ یہ بات تو درست ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا دونوں میں زمین وآسان کے برابر فرق ہے۔ لہٰذا دوسرافخص کثرت نماز ، کثرت روزہ اور کثرت عبادت کی وجہ سے پہلے مخص سے بل جنت میں داخل ہوا ہے تو منہ ہیں تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ (راقم مترجم)

ای روایت کے مطابق محمہ بن عمرو نے ابی سلمہ ہے روایت کی ہے اور بیجی کہا گیا کہ محمہ بن عمرو نے ابوسلمہ ہے ، انہوں نے ابو ہر ریرہ ہے ، حضرت طلحہ کا خواب موصولاً نقل کیا ہے۔ حالا نکہ تھے یہ ہے کہ بیدروایت مرسل ہے۔

(ابن اجد كتاب العبير الرؤيا - صديث ص ١٢٩٣/٢ من ١٢٩٥٠ (١٢٩٥)

پاپ ۲۲۳

### حضرت عبداللد بن زبید بن عبدرتبدانصاری نظیمه کاخواب جو نبی اکرم علی کی نبوت کی صدافت پر دلالت کرتا ہے

ہمیں خبردی ابوعلی حسین بن محمد روذ باری نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابو بکر بن داسہ بھری نے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابودا و دنے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا لیعقوب نے ، انہیں بیان کیا ان کے والد نے محمد بن ابودا و دنے ، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب نے ، انہیں بیان کیا ان کے والد نے محمد بن ابرا ہم بن حارث ہمیں نے محمد بن عبداللہ بن زید بن عبدرت سے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق سے ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن ابرا ہم بن حارث ہمیں اللہ بھی نے لوگوں کونماز کے لئے جمع کرنے کے واسطے ہمیں عظم دیا کہ ہم ناقوس (بعنی نقارہ) بجا کمیں۔

اُسی دوران میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لے کرمبر ہے اردگر دچکر نگار ہاہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیاتم ہیناقوس بچو سے؟ تو وہ کہنے لگا کرتم اس ناقوس کولے کرکیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعہ لوگوں کونماز کے لئے جمع کریں گے۔ تو اُس شخص نے کہا کہ کیا میں تہمیں اس ناقوس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعہ تم لوگوں کونماز کے لئے جمع کرسکتے ہو۔ میں نے کہا کہ بتلاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہتم ہیہ بولو:

الله اكبر الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهدان لا اله الا الله اله اله الا الله الا الله الا الله ، اشهدان محمدًا رسول الله ، اشهدان محمدًا رسول الله ، حتى على الصلوة ، حتى الصلوة ، حتى على الفلاح ، حتى الفلاح ، الله اكبر ، لا اله الا الله \_

حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص مجھ ہے ؤور ہوکر کہنے لگا کہ پھر جب تم نماز کو قائم کرد ( بینی جماعت کھڑی ہونے گگے ) توہیکہو :

الله اكبر الله اكبر ، اشهدان لا اله الا الله ، اشهد ان اشهد ان محمدًا رسول الله ، حيّ الصلوة ، حيّ الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله \_ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر و دسارا خواب شنادیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک یہ جواب سیااور برحق ہے۔

اب کمڑے ہوجا وَاور معزت بلالﷺ کو ہتلاتے جا وَ کہ وہ اذان دیتے رہیں۔ کیوں کہتم میں سے سب سے بلند آ واز بلالﷺ کی ہے۔ پس میں کمڑ اہوااور معنرت بلالﷺ کو وہ کلمات ہتلا تا تھااور وہ اذان والے کلمات اداکرتے تھے۔

حعرت عبداللد بن زیدفرماتے ہیں کہ جب بدکلمات حضرت عمر فاروق عظی نے اپنے گھر میں سُنے تو اپنے گھر ہے دوڑتے ہوئے تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی چا درز مین پر گھسٹ رہی تھی اوروہ فر مار ہے تھے کہتم سے اس ذات کی جس نے آپ کورسول بالحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بھی بہی کلمات خواب میں سُنے ہیں۔ نبی کر پم بھٹا نے فر مایا (فللّٰہ الحمد) اللّٰہ کاشکر ہے۔

(ابودا ؤد \_ كماب العسلوة \_ ابن ماجد حديث ١٠٠ \_ مسنداحمد ١١٠٧ سنن كبري ١٩٩١)

حضرت سعید بن مینب نے بھی اُس روایت کواسی طرح عبداللہ بن زید سے قال کیا ہے اقامت کے سلسلہ میں۔

پس نی کریم ﷺ نے فرمایا ،اللہ تعالیٰ تیرےا ندرخیر و بھلائی پیدا کریں چلوتم بلال مظاہد کوتھم دو کہ یہ کلمات بطوراذ ان کیے۔ حضرت عمر فاروق عظیہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے بھی اس طرح کے کلمات کوخواب میں دیکھا تکر مجھے بتاتے ہوئے شرم آرہی تھی یہاں تک کہ انہوں نے بتا کر سبقت حاصل کرلی۔

اس کی خبر دی ہم کوابوعلی روذ باری نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن داسہ نے ،ان کوخبر دی ابودا ؤ دیے ،ان کوخبر دی عمر و بن مرز وق نے ،ان کو خبر دی شعبہ نے عمر و بن مرتر ہ سے۔وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے شنا ابن الی کیا کی پھرانہوں نے قدکورہ صدیث بیان کی ۔

### حضرت ابوسعید الخدری رفظت وغیره کے خواب جونبی کریم بھٹا کی نبوت کی صدافت پردلالت کرتے ہیں

(۱) ہمیں خبردی ابوالحس علی بن مجرمقری نے ، انہیں خبردی الحسن بن مجرین اسحاق نے ، انہیں خبردی مسد و نے ، انہیں خبردی ہشم نے ، انہیں خبردی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا انہیں خبردی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا انہیں خبردی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کررہی ہے ، جتی کہ دوات ، قلم ، ختی بھی ، پس منج میں نے حضورا کرم بھی کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو نبی کریم بھی نے جھے تھم دیا کہ اس آیت پر بجدہ کروں ۔ (خصائص کبریٰ ۱۹۵۲) میں نے حضورا کرم بھی کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو نبی کریم بھی نے نبیر بختی تھے تھم دیا کہ اس آیت پر بجدہ کروں ۔ (خصائص کبریٰ ۱۹۵۲) میں نے حضورا کرم بھی کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو نبی کریم بھی نے نبیر نبیر نبی خو بیالعدل نے ، تین سوئینتیں ہجری میں (۱۳۳۳ ہے میں) ۔ اور خبردی مجمد بین سلیمان الباغندی ابو بکر الواسطی نے ، انہیں خبردی محمد بین بزید ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ بچھے فرمایا اللہ بندین ابلی بزید ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ بچھے فرمایا اللہ بندین الم بزید ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ بچھے فرمایا اللہ بندی کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ یارسول اللہ بیں نے گذشت رات دیکھا جیسا کوئی نیند میں دیکھا ہے (یعنی سے خواب میں دیکھا ہے) ۔ میں ایک درخت کے نینچ نماز پڑھ درخت کو یہ کہتے ہوئے نیا میں سورۃ ص کی تلاوت کی ، جب میں آیت سے دواب میں دیکھا ہے) ۔ میں ایک درخت کے نینچ نماز میں سورۃ ص کی تلاوت کی ، جب میں آیت سے دواب میں دیکھا ہے اس کو ایک میرے لئے اپنے بال ذکراور بنا دے اس کو میرے لئے اپنی بال بڑا اجر۔

ابن عباس ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ص کی تلاوت کرتے ہوئے سُنا۔ جب آپ آیت بحدہ پر پہنچے تو آپ نے بحدہ کیا اور میں نے بحدہ میں نبی کریم ﷺ کووہی درخت والےالفاظ کہتے ہوئے سُنا جواس شخص نے نبی اکرم ﷺ کو بتلائے تھے۔

باب ۲۲۲

### حضرت طفیل بن سخبرة رضی الله عنه کاخواب جونبی کریم ﷺ کی نبوت کی صدافت پردلالت کرتا ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن مجمد بن علی مقری نے ، انہیں خبر دی حسن بن مجمد بن اسحاق نے ، انہیں بوسف بن یعقوب نے ، انہیں خبر دی عبدالواحد بن غیاث نے ، انہیں خبر دی عبدالملک بن عمر سے ، انہوں نے ربعی بن حراش سے ، انہوں نے طفیل بن خبر ہ سے خبر دی عبدالملک بن عمر سے ، انہوں نے طفیل بن خبر ہ سے جو حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے مال شریک بھائی تھے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جوایک نیندوالا دیکھا ہے ( یعنی میں نے خواب دیکھا ) کہ میں بہود یوں کی ایک جماعت کے پاس گیا اور میں نے اُن سے کہا کہ تم کون ہو؟

وہ کہنے لگے کہ ہم یبودی ہیں۔ پھر میں نے اُن سے کہا کہ بے شک تم ایک اچھی توم ہوتے اگرتم یہ نہ کہتے کہ عزیراللہ کے بیٹے ہیں۔ پس وہ کہنے لگے تم بھی اچھی قوم ہوتے اگرتم بھی وہ نہ کہتے جواللہ اور محمد (ﷺ) کہتا ہے۔

طفیل بن خبر ہ کہتے ہیں کہ پھر میں عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس آیا۔ پس میں نے اُن سے کہا کہتم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم عیسائی ہیں۔ پھر میں نے اُن سے کہا کہتم اچھی قوم ہوتے اگرتم مسیح کوالٹد تعالیٰ کا بیٹانہ کہتے ۔ تو انہوں نے بھی مجھے سے یہی کہا کہتم بھی اچھی قوم ہوتے اگرتم وہ نہ کہتے جوالٹداور محمد (ﷺ) کہتا ہے۔

پھرضے کومیں نے لوگوں کو بیخواب بتلا کرحضورا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااورخواب بتلایا تو نبی کریم ﷺ نے مجھے فر مایا کہ کیاتم نے بیخواب کسی اور کو بیان کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر نبی اگرم ﷺ نے کھڑے، وکرخطاب فرمایا :

اما بعد! بے شک طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اوراُس نے وہ خواب تم لوگوں کو بھی بتلایا ہے محرتم نے اس کوایک ایسا کلمہ کہا ہے جس کا دُہرانا بھی میرے لئے باعث شرم ہے۔ للبذائم اس کو بیمت کہو کہ جواللہ جا ہے جا محمد جا ہے۔ (ابن ماجہ۔ کتاب الکفارات۔ حدیث ۱۸۵/

باب ۲۲۷

### ایک انصاری صحافی کا ایباخواب دیکھناجونبی کریم بھٹاکی صحافی کا ایباخواب دیکھناجونبی کریم بھٹاکی صدافت پردلالت کرتاہے

ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، انہیں خبردی احمد بن سلمان فقیہ نے ، ان کوخبردی حسن بن مکرم نے ، ان کوخبردی عثمان بن عمر نے ، ان کوخبردی مشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے ، ان کوخبردی کثیر بن افلے سے ، انہوں نے زید بن ثابت سے ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نی کرمیم افلاکی جانب سے حکم دیا گیا کہ ہم ہرفرض کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان الله اور ۳۳ مرتبہ الحمد لله اور ۳۲ مرتبہ الله اکبر پڑھیں۔

پس مج کومین نے حضوراکرم بھاکی خدمت اقدس ہیں آ کر ساراخواب بیان کردیا تو نبی کریم بھانے فرمایا کہتم اُسی طرح کرلو۔ (سنن نسائی ۱۲/۳)



#### حضرت ابواً سامہ رفظہ کا کثر سے ذکر اللّٰدکر نے کی وجہ سے خواب میں فرشتوں کود بکھنا جوان کے پاس آکر رحمت اور سلام پیش کرتے تھے

ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، انہیں خبردی ابوالعباس محد بن ابھوب نے ، انہیں خبردی محد بن عوف الطائی نے ، انہیں خبردی عبدالقدوں

بن مجاج نے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبردی صفوان بن عمرو نے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبردی شلیم بن عامر نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مخص
حضرت ابواسامہ علامے پاس آیا اور کہنے لگا ، اے ابواسامہ! ہے فنک میں نے خواب و یکھا ہے کہ فرشتے آپ کوسلام کرتے ہیں آپ جب
مجمی کھر سے نکلتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں یا جب کھڑ ہے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں۔ تو ابواسامہ عظامت فرمایا کہ اے اللہ امیری مغفرت فرماکہ وہ وہ مجمی کھرے واسطے ہے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں۔ اورا کرتم چا ہوتو تہمارے لئے بھی فرشتے دعا کر سکتے ہیں۔

مھرآپ نے بیآ ہے تلاوت کی:

يا ايها الذي امنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هوالذي يصلى عليكم وملائكته ليحرجكم من الظلمات الى النورط وكان بالمؤمنين رحيمًا ٥

(سورة الاحزاب: آيت ٢٣\_٣٣)

ترجمہ: اے ایمان والوائم اللہ کو کٹرت سے یاد کرواور مین وشام مینی (علی المذوام) اس کی تنبیج اور تقدیس کرتے رہو۔وہ ایمارچم ہے کہ وہ (خود بھی) اور اس کے فرشنے بھی رحمت وسلامتی بیمیج رہجے ہیں تاکہ تن تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے۔اور اللہ تعالی مؤمنین پر بہت مہریان ہے۔ (مجمع الزوائد میں سرمارک سرمارک)

ياب ٢٢٩.

### ایک نیک صالح عورت کا خواب جو نبی کریم ﷺ کی نبوت کی صدافت پر دلالت کرتا ہے اور پھراس خواب کا سجا ہو جانا

(۱) ہمیں خبر دی ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان نے ، انہیں خبر دی ابو بکر محمد ابن احمد بن محمد بیالعسکر ی نے ، انہیں بیان کیاعثان بن فرز زاد الا تعلاکی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی شیبان بن فروخ نے ، انہیں خبر دی سلیمان بن مغیرہ نے ، انہیں خبر دی ثابت نے۔ (دوسری سند)اورہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ،انہیں خبر دی احمد بن عبید نے ،انہیں خبر دی تمتا م بیخی محمد بن غالب نے ،وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی مولی لیعنی ابن اساعیل نے ،انہیں خبر دی سلیمان بن مغیرہ نے حضرت ثابت ہے۔انہوں نے حضرت انس ﷺ سے ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اچھے اور نیک خوابوں کو پسندفرماتے تھے ب

ا جا تک ایک شخص نے دیکھا نبی کریم کھیے کو ایکن اس شخص کوکوئی جانتا نہ تھا۔ اس شخص نے نبی کریم کھی سے اچھے خواب کے متعلق پوچھا،
نبی کریم نے اس کے جواب میں اچھے اور نیک خواب کی تعریف کی تو وہ شخص اور متبجب ہوا۔ اسی دوران ایک عورت آئی اور نبی کریم کھی سے عرض کی یارسول اللہ! میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ پچھلوگ میرے پاس گھر آئے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے حتی کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے۔ میں نے جنت میں ایک دھا کہ سُنا ؟ س کی وجہ سے جنت کا نب اُٹھی حتی کہ میں نے اپنے آپ کوفلال بن فلاں ، فلاں این فلاں (بارہ آدمی شار کئے ) کے ساتھ پایا۔ ان بارہ افراد کولا یا گیا اس حال میں کہ ان کی گردنیں ذخی خون میں شیس آن کے اور یہ تھیں۔ ان کے لئے کہا گیا کہ ان کوفلال نہر میں آتی دیر کے لئے ڈال دو۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں۔اسی زمانے میں نبی کریم نے جنگ کے لئے ایک نشکر بھی بھیجا ہوا تھا جبکہ وہ عورت اپنا خواب بیان کرتی رہی یہاں تک کہان بارہ افراد کو جب اس کفر سے نکالا گیا تو ان کے چہرے چود ہویں کے جاند کی طرح جبکہ رہے تھے۔ان کے لئے سونے سے بنی ہوئی کرسیاں لائی گئیں ،ان کو اُن پر بٹھایا گیا پھران کے لئے سونے کی ایک طشتری میں تازہ تھجوریں لائی گئیں تو انہوں نے حسب منشاء کھا کیں۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس بات کو مجھانہیں کہ تورت پھر بول پڑی اور کہنے گئی یارسول اللہ! وہ افراد کہیں جاتے جس سمت جاتے ہر جگہ میوہ جات کھاتے جاتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ کھاتی جاتی تھی۔ اسی دوران جنگ میں گئے نشکر میں سے ایک محض خوشخبری لے کر حاضر ہوااور عرض کرنے لگا کہ یارسول اللہ! ہم نے جنگ میں یہ کام کئے اور جنگ میں فلاں ،فلاں صحابہ شہید ہو گئے حتی کہ اس نے بارہ افراد شار کرنائے جواس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔

نبی کریم ﷺ نے فوراً اس عورت کواوراس شخص کو بلوایا جس نے خواب کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ ملیہ السلام نے اُس عورت سے کہا کہ اس شخص کواپنا خواب سُنا وَ۔ پھرنبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ بیخوابتم دونوں ہی کے لئے تھا۔

بالفاظ ابن عبیدالصفار کے بیں۔ (سنن کبری تھنة الاشراف ا/ ١٣٨)

باب ۲۳۰

# حضرت عبداللدا بن سملام ﷺ کاخواب جس کی تعبیر ان کی موت تک اسلام پر ثابت قدمی تقی ۔ اور بیخواب بھی ان کی موت تک اسلام پر ثابت قدمی تقی ۔ اور بیخواب بھی نبوت پر دلالت کرتا ہے

ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،انہیں خبر دی ابوالحسین احمد بن عثان الاً دمی نے ،انہیں خبر دی ابوقلا بدنے ،انہیں خبر دی از ہر بن سعد نے ، انہیں خبر دی ابن عون نے محمد بن سیرین سے ،انہوں نے قبیں بن عباد سے ،وہ فر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سجد نبوی میں بیٹے اموا تھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا جس کے چبرے پرخشوع وخضوع کے اثر ات تھے۔ پی لوگوں نے اُسے دیکھ کرید کہا کہ بیخص اہل جنت میں سے ہے، تواس شخص نے کہا سبحان اللہ کسی شخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کے لئے بھی ایسی ہے کہ وہ کسی کے لئے بھی ایسی ہے۔ جس کے بارے میں اس کویٹینی علم نہیں ہے۔ میں تنہ ہیں اس کے متعلق ایک حدیث سُنا تا ہوں اور وہ کہ ہے کہ:

''میں نے نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا تھا جس کو میں نے نبی کریم ﷺ کے سامنے بیان کر دیا۔ خواب بیتھا کہ میں ایک

'' میں نے بی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک خواب دیکھا تھا جس کو میں نے بی کریم ﷺ کے سامنے بیان کر دیا۔خواب بیتھا کہ میں ایک بہت سر سبز شاداب اور ایک وسیع باغ میں ہوں اور اس باغ کے بیچوں ﷺ ایک لو ہے کا ستون کھڑ اا ہے اور ستون کے اُوپر ایک حلقہ تھا۔ مجھے کہا گیا کہتم اس ستون پر چڑھو، کیکن باوجود کوشش کے میں اس کے اُوپر چڑھ نہ سکا۔ مگر پھر دوبارہ میں نے کوشش کی اپنے کپڑے سمیٹے اور اُوپر کوچڑھا تو میں اُوپر پہنچ گیا۔ میں نے اُس حلقے کو پکڑ لیا مجھ سے کہا گیا کہ اس کو مضبوط تھام لو'۔

پس میں نے بیدار ہوکر بیخواب حضورا کرم ﷺ کو بیان کیا۔ تو نبی کریم ﷺ نے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فریایا کہ باغ ہے مراداسلام ہے اور ستون سے مراداسلام کا ستون ہے اور حلقہ سے مراد مضبوط حلقہ ہے اورتم موت کے وقت تک اسلام پر قائم رہو گے۔ اس شخص سے مراد عبداللّٰہ بن مسعودﷺ ہیں۔ (بخاری۔منا قب عبداللّٰہ بن سلام۔ فتح الباری ۱۲۸/۷)

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں عبداللہ بن محمد ہے اورانہوں نے از ہر سے روایت کیا ہے۔ (بخاری مناقب الانصار ۔ حدیث ۳۸۱۳۔ فتح الباری ۱۲۹/۱۔ فتح الباری ۱۲/۵۲/۱۳ مسلم ۔ فضائل الصحابہ۔ منداحمہ ۴۵۲/۵)

ياب ١٣٦١

#### یہ باب اسعورت کےخواب کے بارے میں ہے جس نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے سامنے جنت میں داخل ہونے کی قتم کھائی تھی

ہمیں خبردی ابواحدمہر جانی نے ،ان کوخبر دی ابو بکر بن جعفر مزکی نے ،انہیں خبر دی محد بن ابراہیم نے ،انہیں خبر دی ابن بکیر نے ،انہیں خبر دی ابن بکیر نے ،انہیں خبر دی ابن بکیر نے ،انہیں خبر دی مالک نے بچی بن سعید سے ،انہوں نے ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے کہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی جبکہ ان کے ساتھ دیگر اور بھی خواتین تھیں۔

ایک عورت نے اُن سے کہا،اللہ کی قتم میں جنت میں ضرور داخل ہوں گی کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں نے بھی زنانہیں کیا، بھی چوری نہیں کی۔

پس اس عورت نے خواب دیکھا کہ اس کو کہا گیا کہ تو واقعی جنت میں داخل ہونے کی اہل ہےاور ضرور جنت میں داخل ہو گی اور تو کیوں نہیں جنت میں داخل ہوگی حالا نکہ تیرےا ندر بیصفت بھی پائی جاتی ہے کہ تو اجتناب کرتی ہے اُن چیزوں سے جس کی سخھے کوئی پر واہ نہیں اور بات کرتی ہے ایسی جولا یعنی یعنی بے کارنہیں ہوتی ۔اور جس میں بیصفات پائی جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے۔

پس جیسے ہی صبح ہوئی اُس عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کراپنا خواب بیان کیااور عرض کی آپ اُن سب عورتوں کو بلوا ئیں جن کے سامنے میں نے بیہ بات کہی تھی کہ میں ضرور جنت میں داخل ہوں گی۔ پس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اُن سب خواتین کو دوبارہ جمع کیا، یہاں تک کہاُس عورت نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کر کے قرار حاصل کیا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

## سے باب اُن شخصیات کے بیان میں ہے جنہوں نے حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں بیخواب دیکھا کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کی آخری سات راتوں میں یا آخری دس راتوں میں ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ،ان کوخبر دی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،ان کوخبر دی رہے بن سلیمان نے ،ان کو بیان کیا عبداللہ
بن وہب نے ،وہ فرماتے ہیں کہ جھے خبر دی مالک بن انس وغیرہ نے نافع ہے،انہوں نے ابن عرض ہے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دکھلایا گیا
نی کریم کی اس کے بحوصی کو کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کی آخری سات راتوں میں پائی جاتی ہے تو نبی اکرم می ان نے فریا ماسی میں جمعتا ہوں کہ تمہارا خواب اس بات کے موافق ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری سات راتوں میں پائی جاتی ہے۔ انبذا اگر کوئی مختص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ درمضان المبارک کی آخری سات راتوں میں تلاش کرے۔

ان دوروا تول کوامام ما لک کی حدیث سے امام بخاری نے اپنی سی کے اندر ترخ تابح کیا ہے۔

( بخارى \_ كتاب فعنائل بيك القدر مؤطاما لك ص ا/٢٠١١ \_منداحر ٢٠١٠ ١٩٨١م ١٩٨١ مدار ١٩٨٠ مسلم \_كتاب العيام \_مديث ٢٠٥ ص ٨٢٣ \_٨٢٨ )

(۲) ہمیں خبر دی ابوالحس بن بشران نے ، ان کوخبر دی ابوجعفر رزاز نے ، ان کوخبر دی سعدان بن نفر نے ، ان کوخبر دی سفیان نے امام زہری سے ، ان کوخبر دی سفیان نے امام زہری سے ، ان کوسل کے اسے والدگرامی ہے کہ آئیں نبی کریم کا کی جانب سے ایک حدیث پنجی ۔ وہ فر ماتے ہیں کہ ایک مخف نے رمضان المبارک کی آخری دس راتوں ہیں لیلۃ القدر کود یکھا۔ پس نبی کریم کا نے فر مایا کہ ہیں مجھتا ہوں کہ تبراراخواب اس بات کے موافق ہے کہ تم لیلۃ القدر کورمضان المبارک کی آخری دس راتوں ہیں تلاش کرو۔

اس روایت کوامام سلمہ بن تجاج نے اپنی تھی میں تخریج کیا ہے زہیر بن قریب ہے، انہوں نے سفیان بن عیبینہ ہے، انہوں نے زہری ہے، انہوں نے رہری ہے، انہوں نے ساتھ انہوں نے ساتھ انہوں نے ساتھ انہوں نے ساتھ انہوں نے ساتھ انہوں نے اپنے والدگرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہا یک مخص نے لیلۃ القدر کورمقیان المبارک کی سنا کیسویں شب کودیکھا تو انہوں کے مہاتھ انقدر کو بی اکرم پھڑٹا نے فرمایا کہ میں ہے۔ انہوا تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری ویں راتوں میں ہے۔ انہوا تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری ویں راتوں میں ہے۔ انہوا تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری ویں راتوں میں ہے۔ انہوا تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری وی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

(۳) ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، انہیں خبردی ابوعمرو نے ، انہیں خبردی ابویاتلیٰ نے ، انہیں خبردی زہیر بن حرب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی سفیان نے ، (آمے وہی ندکورہ روایت ذکر کی ہے)۔ (مسلم کتاب اجبیام ۸۲۳/۲)

#### به باب حضرت عبداللد بن عباس علی استخدات برشمل ہے جوانہوں نے لیلہ القدر کے متعلق دیکھا

ہمیں خردی علی بن احمد بن عبدان نے ، انہیں خردی احمد بن عبید صفار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خردی اساعیل بن اسحاق نے ، انہیں بیان کیاسد و نے ، انہیں خردی ابوالاحوص نے ساک سے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس علیہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہیں سویا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ میں فور أبيدار ہوا ، میں غودگی کی حالت میں نی علیہ السام کے خیمہ کی تلاش میں نکلا ، میں نے نبی کر بھر اللہ کے خیمہ پر پہنے کر خیمہ کی رسیوں کو پکڑا اور نبی اکرم بھی کو حالت نماز میں پایا۔ پر جب میں نے ورکیا تو وہ رمضان المبارک کی تیکیہ ویں (۲۳) شب تھی۔

#### ليلة القدركي علامت

حضرت عکرمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے فرمایا کہ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان سورج کے ساتھ ہوتا ہے مگر لیلۃ القدر والی رات کے بعد والی صبح میں شیطان سورج کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نیز سورج اُس ون اپنی شعاعوں کے بغیر طلوع ہوتا ہے۔ طلوع ہوتا ہے۔

۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ستائیسویں شب ہوتی ہے۔اس کے علاوہ ایک اور ہات بیمبی ہے کہ لیلۃ القدر کی پیچان کا دارومدار آسان سے فرشتوں کے اُتر نے پر بھی ہے۔بس جس رات بھی فرشتوں کا نزول ہوگا وہی رات لیلۃ القدر ہے اوراُسی رات میں قرآن اپنی بھر پورشان و شوکت اورفضائل لے کرناز ل ہوا۔واللہ اعلم

مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے سُنا ہے ابوسعد عبدالملک بن ابی عثان زاہد ؓ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سُنا ہے ابو محمصری سے مکہ مکرمہ میں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مصر کی کسی معبد میں معتلف تھا اور میر ہے سامنے ابوعلی الکعکی ہمی ہتھے۔ بس مجھے نیند آگئی ، میں نے دیکھا کہ کویا کہ آسان کے درواز ہے کھول دیئے گئے ہیں اور فرشتے تکبیر اور تبلیل کے نعرے لگاتے ہوئے زمین پراُتر رہے ہیں۔ میں فوراً بیدار ہو گیا اور میں بیکہتا تھا کہ بیلیلة القدر ہے اور بیرات بھی سٹائیس ویں شب تھی۔



### یہ باب ابن زمل الجہنی رقیطیۃ کے خواب برمشمل ہے اگر چہان کی اس سند میں صُعف ہے

ہمیں خبردی ابونصر عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن قیادہ نے ، انہیں خبردی ابوعر بن مطرنے ، انہیں خبردی جعفر بن محمر بن الحسن بن مستفاض فریا بی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ابوہ ب ابوولید بن عبدالملک بن عبدالله بن مسرّ حجرانی نے ، انہیں بیان کیا سلیمان بن عطاء قرشی حرانی نے ، انہوں نے بیان کیا سلیمان بن عطاء قرشی حرانی نے سلمہ بن عبداللہ الحبی ہے ، انہوں نے روایت کیا اپنے جیاابوم شجعہ بن ربعی ہے ، انہوں نے ابن زمل الحبی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نی اللہ کان نواہا نی کریم بھی کی بیعادت مبارک تھی کہ فجرکی نماز کے فور ابعد اپنے یا وی مبارک موڑ کر سبحان اللہ و بحمدہ ، و استغفر اللہ ان اللہ کان نواہا ستر مرتبہ پڑھتے ہے۔

پھردومرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آ دمی کے لئے کوئی خیرنہیں جس کے گناہ ایک دن میں سات سوے زیادہ ہوجا کیں۔ پھر آپ ﷺ
لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ کیاتم میں ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ( کیونکہ آپ علیہ السلام خواب کو پہند فرماتے تھے )
ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کے پوچھتے پراین زمل ﷺ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی امیں نے آج ایک خواب دیکھا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے

دعا کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تخفیے خیر عطا کرے اور شرے بچائے کیونکہ خیر ہمارے لئے ہے اور شرہمارے وشمنوں کے نصیب میں ہے۔ پھر الحمد للّه ربّ العالمین کہدکر فرمایا کیتم اینا خواب بیان کرو۔

ابن زل فرماتے بین کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں لوگوں کے جم غفیر کوا یک وسیع اور کشادہ راستہ پرتھااور لوگ عمدہ عمدہ گھوڑوں پر سوارچل رہے تھے۔ ہم چلتے چلتے ایک ایسی عمدہ چرا گاہ پر پہنچے کہ اس جیسی چرا گاہ میں نے بھی نہیں دیکھی کہ سرسبز شاواب تروتازہ ہرتسم پر مشتمل چارہ وہاں موجود تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ گویا میں پہلے قافلہ میں ہوں ، جب قافلہ اس چرا گاہ پر پہنچا تو انہوں نے تکبیر کہی اور اپنی سواریوں کو ہیں چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ تیکن وہ قافلہ والے دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوئے گویا کہ میں ان کوآ کے چلنا ہواد کم میر ہاہوں۔

پھراس کے بعد دوسرا قافلہ آیا اس میں پہلے ہے زیادہ افراد تھے ، جب وہ بھی اس چراہ گاہ پر پہنچے تو انہوں نے بھی تکبیر کہی ۔ پھراپی سواریوں کود ہیں چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔بعض ان میں چرنے لگے اوربعض خس وخاشاک کو لینے لگے اور وہ اس پر چلتے رہے۔

رادی فرماتے ہیں کہ پھراس کے بعداس ہے بھی ایک عظیم اور بڑا قافلہ آیا، جب وہ اس جراگاہ پر پہنچ تو انہوں نے بھی تکبیر کہی اور کہنے بگے کہ

ہی بہتر جگہ ہے گویا میں ان کود کیچے رہا ہوں کہ وہ وہ انہیں اور بائیں مائل ہوگئے۔ جب میں نے ان کی بیرحالت دیکھی تو میں نے اُسے کو ضروری جانا
اور چلتار ہا یہاں تک کہ جب اس جراگاہ کی انتہاء پر پہنچا تو میں نے اپنے آپ کو آپ کے سما سنے پایا کہ آپ ایک منبر پرتشریف فرما تھا س منبر کے
ساتھ سٹر ھیاں تھیں آپ ان میں سے اُو نے درجہ پرتشریف فرما تھے اور آپ کے وائیں جانب ایک گندمی رنگ والے پراگندہ ایک حیاوار
شخص تھے جب وہ گفتگو کرتے تو ہرایک کانام لیتے تو ہر مخص ان کے کہنے کے مطابق صف میں کھڑے ہوجاتے۔

اور آپ کے باکس جانب ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ ادرخوب وجید چبرے والے ،خوب سیاہ بالوں والے مخص تھے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو آپ سب لوگ اُس کے اکرام میں اس کی طرف کان لگا کرتوجہ سے ان کی بات سُنتے۔ اور آپ کے سامنے ایک بوڑھے خص تھے جواعضاء وجوارح اور چېرے کے اعتبارے تمام لوگول میں سب سے زیادہ آپ کے مشابہ تنے اور وہ سارے کے سارے حضرات ان ہی ک طرف متوجہ تنے ،انہی کی افتذاء میں تنے۔اور جبکہ آپ کے سامنے ایک بوڑھی کمزوراُ ومٹنی تھی گویا آپ نے اِس اُومٹنی کوچھوڑ دیا ہے۔

ابن زل فرماتے ہیں کہ یہ خواب من کرنجی کریم ﷺ کارنگ پچھ دیرتک گھراہٹ کی وجہ سے فق ہوگیا۔ پھر آپ کی کیفیت مطمئن ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہتم نے خواب میں ایک کشادہ راستہ دیکھا ہے یہ وہی راستہ ہے جس پر چلنے کے لئے میں تمہیں برا گیختہ کرتا ہوں یعنی ہدایت کاراستہ ہےاوراس پرچل رہے ہو۔اور چراگاہ تم نے دیکھی ہے وہ دنیا ہے اس کی میش وعشرت ہے لیکن میں اور میر بے صحابہ نے اس سے دل نہیں لگایا اور چلے گئے ، نہ ہم وہاں اُم رہے اور نہ تم۔

اس کے بعد ایک دوسرا قافلہ آیا جس کی تعداد ہم ہے وُگئی تھی اُن میں ہے بعض چرنے دالے تھے (بینی دنیا کی عیش وعشرت حاصل کرتے دالے تھے )۔اوربعض نے عیش وعشرت کوترک کر کے سادگی کواپنایا اوراُسی میں لگے رہے۔

اس کے بعدلوگوں کا ایک عظیم جم غفیرآیا پس وہ چراگاہ کے دائیں بائیں میں مشغول ہو گئے اور نبی کریم بھٹانے اس وقت انساللله وانسا الله وانسا الله وانسا کی بعد والے نبیک داستہ پر چلتے رہے جتی کہتم میرے پاس پہنچ گئے اور وہ منبر جوتم نے دیکھا جس کے سات ورجہ متھے اس کا مطلب سے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور میں اس کے آخری ورجہ بعنی ہزارویں سال میں ہوں۔ سال میں ہوں۔

اور جس پراگندہ حال والے شخص کوتم نے میرے دائیں جانب دیکھا تھا وہ حضرت مویٰ علیہ السلام تھے جب وہ گفتگو کرتے تو لوگ کھڑے ہوکران کی گفتگو شنتے کیونکہ آپ کواللہ جل وشانہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف فضیلت حاصل تھا۔اور جس شخص کومیرے بائیں جانب دیکھا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے انتہائی خوبصورت ،سرخ رنگت ،خوب وجیہ چبرے والے اورخوب سیاہ بال رکھنے والے نوجوان تھے۔ہم سب ان کا اگرام کررہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا اگرام کیا ہے۔

اور جس بوڑھے تحف کوتم نے میرے سامنے دیکھا تھا جو خلقت اور چبرے کے اعتبارے زیادہ میرے مشابہ تھے وہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ہم سب ان کی امامت میں ان کی اقتداء کررہے ہیں اور وہ اُونٹنی جس کوتم نے دیکھا جس کے بارے میں تنہارا خیال ہے اس کو میں نے بھیجا ہے وہ قیامت ہے جو ہمارے سر پرموجود ہے اور اس کا مطلب سے ہے کہ میرے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی اُمت۔

ابن زمل فرماتے ہیں کداس خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد نبی اکرم ﷺ کی یہ عادت بن گئی کہ آپ از خود کسی ہے کوئی خواب نہیں پوچھتے تھے۔الا میہ کہ کوئی شخص خود ہی آ کرا پنا خواب بیان کردے پھر آپ اس کی تعبیر بیان فرماد ہے تھے۔



# بیرباب اُس شخص کے بیان میں ہے جس نے خواب میں اوگوں کو حساب کے لئے جمع ہوتے ہوئے دیکھا جس کے وجہ سے نبی کریم ﷺ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے

ہمیں خردی ابوالحن علی بن احمد بن عبدان نے ، انہیں خردی ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی نے ، انہیں خردی محمد بن صالح تری نے ، انہیں خردی محمد بن محب ابو ہام الدلال نے ، انہیں خردی سفیان توری نے موی بن عقبہ ہے ، انہوں نے سالم ہے ، انہوں نے سالم ہے ، انہوں نے کعب الخیر ہے کہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ تمام لوگوں کو حساب کے لئے جمع کیا گیا ہے۔ کہ تمام انہیاء کرام ملیم الصلوٰ قد العسلیمات کو مکلا یا گیا۔ ہرنی کے ساتھ اس کی اُمت کے وہ افراد سے جو اُن پرایمان لائے تھے۔ اور ہرنی کے ساتھ ودو دونور تھے جو اُن پرایمان لائے تھے۔ اور ہراس اُمتی کے ساتھ جس نے اپنے نبی کی اتباع کی تھی۔ ایک نور تھا جس کی رہنمائی میں وہ چل رہے تھے۔ اور ہراس اُمتی کے ساتھ جس نے اپنے نبی کی اتباع کی تھی۔ ایک نور تھا جس کی رہنمائی میں وہ چل رہے تھے۔ اور ہراس اُمتی کے ساتھ جس نے اپنے نبی کی اتباع کی تھی۔ ایک نور تھا جس کی رہنمائی میں وہ چل رہا تھا۔

یہاں تک کہ نمی آخرالز ماں حضرت محمصطفیٰ علیہ السلام کوئلو ایا گیا جبکہ آپ کے سرپر ہرایک بال کے ساتھ اور چہرے کے ساتھ علیٰجد ہ علیحد ونور تفااور جوبھی آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتا اس کو واضح وہ نورنظر آتا تھا اور ہراُس اُمٹی کے ساتھ جس نے نمی کریم ﷺ کی اتباع کی وودونورا لیسے متھے جبیبا کہ انبیاء کیہم الصلاۃ والعسلیمات کے ساتھ تھے۔

حضرت کعب میں نے ایسے تنم دی اُس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بچے بتا ، کیاتم نے بیخواب دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بے شک میں نے بیخواب دیکھا ہے۔

حضرت کعبﷺ نے فرمایا کوشم ہے اُس ذات پاک کی جس نے محد مصطفیٰ اللہٰ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے کہ شک یہی حضرات انبیاء پلیہم العسلوٰ قاوالتسلیمات اوران کی اُمتوں کی صفات ہیں جو کہ تو رات میں پڑھی ہیں۔

باب ۲۳۲

### یہ باب اس شخص کے بیان میں ہے کہ جس نے ایک قبر پر طیک لگائی توصاحب قبرنے اس کواللہ جل شانہ کی اطاعت کی ترغیب دی

(۱) ہمیں خبردی علی بن محمد بشران العدل نے ، انہیں خبردی اساعیل بن محمد صفار نے ، انہیں خبردی محمد بن عبد الملک نے ، انہیں عثان بینایا ابن میناس سے (راوی کوتام میں شک ہے)۔ کہوہ گرمیوں کے دنوں میں ملکے مائلکے کپڑے پہنے ایک جنازے کے ساتھ نکلے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبر کے پاس کہنچا، میں نے اس قبر کے پاس دور کھت اداکی مجر میں نے اُسی قبر پر فیک لگالی۔ رادی کہتے ہیں کداکٹر ویشتر میں نے ابوعثان کو یہ فرماتے ہوئے منا ، وہ فرماتے ہیں کداللہ کی شم میں بیداری کی حالت میں تھا جس وقت صاحب تبر نے کہا کہ آمی آوم ہو کہ آم اس وقت (عالم دنیا میں) وقت صاحب تبر نے کہا کہ آمی آوم ہو کہ آمی آوم ہو کہ آمی آوم ہو کہ آمی آم اس وقت (عالم دنیا میں) عمل کر سے ہو گرجانے ہو گرجانے ہیں کہ دنیا میں کر دنیا میں کرنے ہے کیا گہ ماتا ہے۔ مگراس وقت مرنے کے بعد ہو کہ می کم ان میں کر سے تہراری ان رکعتوں کا اجرواتو اب میر رے زدیک اتن اتنی (بعنی بہت کثیر تعداد میں اجرو تو اب کی طرف اثارہ ہے) رکعتوں سے افضل ہے۔

(۲) اورہمیں خبردی ابوالحس بن بشران نے ، انہیں خبردی اساعیل صفار نے ، انہیں خبردی ابوقلا بدرقاشی نے ، انہیں خبردی ہیرے والدمحترم نے ، ووفر ماتے ہیں کہ میں نے سُنا اپنے والدمحترم سے ، انہیں خبردی ابوعثان نے ابن مینایا جناس سے ، ووفر ماتے ہیں کہ میں نے سُنا اپنے والدمحترم سے ، انہیں خبردی ابوعثان نے ابن مینایا جناس سے ، ووفر ماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ معوفی سالباس بہنا اور قبرستان میں داخل ہوا اور دورکعت مختصری اوا کیں اور ایک قبر پر فیک لگاکر لیٹ میا۔ اس اثنا میں فادا کی می مساحب قبری اس بات نے بیداد کردیا کہ اُنہو تم نے جھے تکلیف پہنچائی ہے اور کہا کہ تم اس دنیا میں تم ساحت ہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے بدلہ میں تمہیں کیا ملے گا۔ جبکہ ہم جانے ہیں محراس وقت ہو تم کی میں کر سکتے۔ اللہ کی میں جودورکعت تم نے اوا کی ہیں بیر میز دیک دنیا اور جو بچود نیا میں ہے ان سب سے زیادہ مجبوب اورافضل ہیں۔

#### باب ۲۳۷

### بیرباب اُس شخص کے بیان میں ہے جس نے صاحب قبرکوسور وُ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سُنا

(۱) ہمیں خردی ابوسعد المالیتی نے ، انہیں خردی ابواحمہ بن عذی حافظ نے ، انہیں خردی علی ابن سعد رازی نے ، انہیں خردی محمہ بن عبر الملک بن ابی الشوارب نے ، انہیں خردی کی ابن عمر و بن ما لک نے اپنے والدمختر م سے ، انہوں نے ابی الحورآ ء سے ، انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس علی سے دوایت کیا ہے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں بعض سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک قبر پر خیمہ لگا یا کین اس سحالی کو عبد اللہ بن عباس علی میں رات میں ) ۔ انہوں نے وہاں قبر سے سورة ملک نسارك الله ی بیده الملک منتوب محمورة تک پڑھتے ہوئے شا۔ ان سحابی نے نبی کریم محقظ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوراواقعہ عرض کیا تا نبی کریم محقظ نے فرمایا کہ بیسورة الملک منتوب ہمی ہے اور منافعہ ہمی ہے اور منافعہ ہمی ہے۔ بعنی میں ورة عذاب قبر سے نبات دلانے والی مجمی ہے اور منافعہ ہمی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہاس روایت کو بیان کرنے ہیں بیچیٰ بن عمر والکندی منغرد ہیں اور وہ صنعیف راوی ہیں مکراس روایت کے مطابق ایک اور روایت بھی موجود ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود پیشدوایت فرماتے ہیں اور وہ یہے۔

(۲) ہمیں خردی محدین عبداللہ حافظ نے ، انہیں خردی ابوالعباس محدین یعقوب نے ، انہیں خردی محدین اسحاق نے ، انہیں خردی عثمان بن عمرو نے ، انہیں خردی عثمان بن عمرو نے ، انہیں خردی شعبہ نے عمرو بن مرق ہے ، انہوں نے حضرت عبداللہ عظانہ ہے روایت کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مخص کوقبر میں لایاجا تا ہے تو فرشتے سوال وجواب کے لئے اس کی جانب سے آتے ہیں محرسورہ مسلك اس کی ہرجانب سے حفاظت كرتی ہے ( یعنی فرشتوں کوسوال وجواب سے روک دیتی ہے ) مترجم

#### **☆☆☆**

### یہ باب حضرت یعلیٰ بن مر ہ کا قبر کے جھینچنے کی آواز کے شننے کے بیان میں ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ، انہیں خبر دی علی بن حمثا فر العدل نے تحریراً ۔ انہیں خبر دی عبداللہ بن موئی بن ابی عثان نے ، انہیں خبر دی سہل بن زنجلة رازی نے ، انہیں خبر دی صباح بن محارب نے عمر بن عبداللہ بن یعلی بن مرق ہے ، انہوں نے اپ والدے روایت کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ چند قبر وں پر ہے گزرے تو میں نے ایک قبر ہے تھیجنے کی آ واز سنی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے اس قبر سے تھیجنے کی آ واز سنی ہے ۔ نبی کریم ﷺ نے قبر فرماتے ہوئے مجھ سے دوبارہ پوچھا کہ کیا واقعی تم نے آ واز سنی ہے ، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کوایک معمولی بات پرعذاب دیا جارہا ہے۔

میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر فداہوہ ہونسامعمولی کا م ہے جس کی وجہ سے اتنا شخت عذاب دیا جارہا ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرض چنل خوری کر کے لوگوں میں فتنہ پیدا کرتا تھا اور پیٹیا ہ کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو مجھے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایسے بعلیٰ جاؤ کھجور کے درخت کی دوسپر مہنیاں لے کرآؤ، ایک مہنی اس سے سرکی طرف گاڑ دواور دوسری یاؤں کی جانب۔ پھرفر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب تک بیٹ ہنیاں خشک نہیں ہوتیں اس وقت تک اس کا عذاب ماکا اور خفیف رہے گا۔

الحمد لله ربّ العالمين

باب ۲۳۹

### یہ باب حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ کو بے ہوشی میں جو بچھ کہا گیااس کے بیان میں ہے

(۱) ہمیں خبر دی ابوعبداللہ عافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی احمد بن کامل قاضی نے ، انہیں خبر دی محمد بن الہیثم نے ، انہیں خبر دی اور ایمان نے ، انہیں خبر دی ابوالیمان نے ، انہیں خبر دی شعیب نے زہری ہے ، امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے کہ ایک مرتبہ رات کو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ برعشی طاری ہوگئ یعنی آپ ہے ہوش ہو گئے کسی تکلیف کی دجہ ہے ۔ لوگوں نے ہمجھا کہ ان کی رُوح برداز کر چکی ہے تو لوگ ان کے پاس کھڑے ہوگئے اور ان کے اُو پر کپڑ اور ال دیا اور ان کی زوجہ محتر مدحضرت اُم کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کو تسلی اور صبر کی ترغیب دینے کے لئے ان کے پاس تک پہنچ گئے۔

حضرت عبدالرخمن بن عوف ﷺ پر بچھ دیرغشی طاری رہی پھر آپ کوافاقہ ہوا۔افاقہ میں آنے کے بعدانہوں نے سب سے پہلے جو کیفیت فرمائی کہ انہوں نے سب سے پہلے تکبیر پڑھی اور ان کے گھر والوں نے اور جواس وفت لوگ موجود تھے اُن سب نے تکبیر پڑھی۔ اس کے بعدانہوں نے تمام موجودلوگوں سے فرمایا کہ کیا مجھ پڑھشی طاری ہوئی تھی؟ سب لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں۔آپ نے فرمایا کہ واقعی تم نے کچ کہا کہ مجھ پرغشی طاری ہوئی تھی ،ای دوران میرے پاس دوآ دمی آئے اُن میں سے ایک شدید سخت کلام تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں ایک زبر دست ذات کی طرف فیصلہ کے لئے لے جارہے ہیں۔

پس وہ مجھے لے جانے لگے توان کی ملاقات ایک شخص ہے ہوئی ، اُس نے پوچھا کہ اس کو کہاں لے کر جارہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اس کا فیصلہ کرنے کے لئے احکم الحا کمین ذات کے پاس لے کر جارہے ہیں۔تو اس شخص نے جواب دیا کہ اس کو واپس لے جاؤیہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اُسی وقت سعادت اور مغفرت کا فیصلہ کیا جاچکا ہے جب بیماں کے پیٹ میں تھے۔ یہ ابھی جب تک اللہ تعالیٰ جا ہیں دنیا ہے فائد حاصل کریں گے۔

روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اس واقعہ کے بعد بھی ایک ماہ تک زندہ رہے ،اس کے بعد ان کا انتقال ہوگیا۔ انا للّٰہ وانا الیہ راجعون (متدرک ۲۰۷/۳)

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی اس خوشخبری کی تصدیق کرتا ہے جو نبی کریم ﷺ نے عبدالرحمٰن بن عوف کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی دیگرعشرہ مبشرہ صحابۂ کرام رضی الله عنہم کے ساتھ۔

باب ۲۲۰۰

### یہ باب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رفیقی نے بے ہوشی کی حالت میں جو کچھ کہااس کے بیان پرشتمل ہے

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد بن موئی بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی احمد بن محمد مزنی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوصد یفد نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابراہیم بن طہمان نے حصین ہے، انہوں نے عامر ہے ، انہوں نے نعمان ہن بشیر ہے دو ایت کیا ہے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شہر پخشی طاری ہوگئی تو ان کی بہن بی بی عمرہ (بینعمان بن بشیر کی والدہ خس ) رونے لگیس اور کہنے گیس ہائے میر سے بہاڑ ہے بہادر بھائی ، ہائے میر سے معاون ومددگار ، بیمیر سے دائیں باز و تنصے وغیرہ وغیرہ کر کے رونا شروع کردیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو افاقہ ہواتو فرمانے گے حالت غشی میں مجھے اس کے علاوہ اور کیج نیس پوچھا گیا کہ واقعی تم ایسے ہو جسیا تمہاری بہن روتے ہوئے کہدر ہی تعنی انہوں نے اس کو انتہائی فہنچ سمجھا اور ہمیں اس طرح کے رونے سے منع کیا۔

اس کوروایت کیا ہے بخاری نے اپنی سیجے میں۔ (کتاب المغازی۔ حدیث ۲۲۷م۔ فتح الباری ۱۱۸/۸) محد بن فضیل اور عبثر نے حصین کی حدیث ہے۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

باب ۲۴۲

### بیرباب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھنے کے بیان میں ہے

(۱) مسنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعبداللہ مافظ اور ابوزکریا بن ابی اسحاق مزکی نے ، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوالعباس محد بن ابعقوب نے ، انہیں خبردی ابن فہردی ابن فہردی ابن نے ، انہیں خبردی ابن وہب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی انس نے ابن شہاب ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے میں کہ میں نے شہاب ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابو میں کہ میں ابو میر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا کو یہ فرماتے ہوں کہ میں خوص مجھے خواب میں دیکھ لے تو عقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔

راوی فر ماتے ہیں کہ یا یوں فر مایا کہ وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے لیگا۔اور فر مایا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ (بخاری-کتاب العیر مدیث ۱۹۹۳ دفتح الباری ۱۹۸۳ مسلم کتاب الویا)

اورابوسلمہ فرماتے ہیں کہ ابوقادہ نے فرمایا کہ نی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے جس نے جھے خواب میں دیکھا اُس نے یکی کودیکھا لین اس کا خواب سچاہے۔ (بناری مدیدہ ۱۹۹۷۔ ﷺ اباری ۲۸۳/۱۲)

(۲) مسنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، انہیں خبردی ابو بکر بن ابی نصر دراوردی نے مروشیم میں ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیل خبردی ابومبداللہ نے بہتی خبردی ابومبداللہ نے بہتی خبردی ابومبداللہ نے بہتی خبردی عبداللہ نے بہتی خبردی عبداللہ نے بہتی خبردی عبداللہ نے بہتی خبردی سے کہ انہوں نے بہتی نہوں ہے کہ انہوں نے بہتی نہورہ دوایت کی ہے۔ نہورہ دوایت کی ہے۔

البنداس روایت کوامام بخاری نے عبدان سے ذکر کیا ہے نہ کہ ابوقادہ سے اوراس کوروایت کیاامام سلم نے ابی طاہراور حرطہ سے ، انہوں نے این وہ سے ، اورابوقادہ کی صدیت کو بھی ذکر کیا ہے۔ جبکہ امام بخاری نے صرف ابوقاوہ کی طرف اشارہ کیا ہے البندروایت ذکر نہیں گی۔ اورامام بخاری نے اس کوروایت کیا ہے۔ اورامام بخاری نے اس کوروایت کیا ہے۔

(۳) مسنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خردی محربن عبداللہ عافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خردی محربن صالح بن ہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خردی محدالعزیز بن مخار نے ہیں ہمیں خردی مبدالعزیز بن مخار نے ، ہمیں خردی المرزی بن مخار نے ، ہمیں خردی المرزی بن مخار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خردی عبدالعزیز بن مخار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خردی عبدالعزیز بن مخار نے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خردی عبدالعزیز بن مخار نے دھنرت انس ہے کہ جس نے محصر خواب میں کہ ہمیں مخار ہوئے میں کہ مخار ہے کہ جس نے بھی انسان میں کہ مخار ہوئے ہیں کہ مخارب نبوت کے بھی انسان میں مخار ہوئے ہیں کہ مخار ہوئے ہیں کہ خواب نبوت کے جمیا ایس ایس میں مخار ہوئے ہیں کہ بھی انسان میں بنا ہے ہوئے ہیں کہ مخارب نبوت کے جمیا ایس ایس ایس میں مخار ہوئے ہیں کہ بنا ہے۔

اس کوروایت کیا ہے، مام بخاری نے سیحے میں معنیٰ بن اسدے اور حصرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی روایت کیا ہے۔ اور ابوسعید خدری سے روایت کیا نبی علیہ السلام کا خواب میں دیکھنا۔ (بخاری کتاب النعمر مدیث ۲۹۹۳۔ فتح الباری ۳۸۳/۱۲)

(٣) حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں فہردی ابوعبداللہ حافظ نے اپنی اصل کتاب ہے، انہیں فہردی ابوالعباس محربن بعقوب نے،
انہیں فہردی احمد بن عبدالحمید الحارثی نے ، انہیں فہردی ابوا سامہ نے عمر بن ہمزہ ہے ، انہیں فہردی سالم نے عبداللہ بن عمر ہے ، وہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عمر بن خطاب مطاف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ملطظ کو خواب میں دیکھا کہ آپ میری طرف دیکھی میں رہے (مجھے فکر الاحق ہوئی)
تو میں نے عرض کیایارسول اللہ! کیابات ہے کہ آپ میری جانب دیکھی بہتی نہیں رہے؟ تو نبی کریم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تو وہ فض
نہیں ہے جو حالت صوم میں اپنی ہوگی کا بوسہ لیتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب منظ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب تک میری ہوگی زندہ دبی
میں نے بھی بھی بھی بھی میں اپنی ہوگی کا بوسہ لیتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب منظ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب تک میری ہوگی اطاعت کہ خواب کے تعمم کی بھی بھی بھی بھی بافر مانی نہیں گی ۔ متر جم

(۵) مسنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابونھر بن قادہ اور ابو بکر الفاری نے ،وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعر بن مطر نے انہیں خبردی ابوس الح ہے ، انہیں خبردی ابوس الح ہے ، انہیں خبردی ابوس نے ، انہوں نے انہیں خبردی ابوس الح ہے ، انہوں نے مالک ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب میں کے زمانہ تطافت میں لوگوں پر قبط نازل ہوگیا۔ پس ایک محض نبی کریم کا کے روضہ مبارک پر کھڑ ابوکرآپ کی کا کہ یارسول اللہ! آپ اپنی اُمت کے لئے اللہ جل شانہ سے بارش کی دعا ہے ، اُمت ہلاک ہوری ہے۔ مبارک پر کھڑ ابوکرآپ کی اُس محض کوخواب میں دکھائی دیے ۔ آپ کی اُس نے آسے تھم دیا کہ عمر کے پاس جا کرمیر اسلام پیش کرواور اُسے خبردو کو مضرور سیراب کئے جا دی کے۔ اور اُن سے جا کر کہو کہ ذرا ہوشیاری ، برد باری اور سنجل کرکام کرو۔

اُس مخف نے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آ کرساراخواب آپ کوسُنایا تو حضرت عمر فاروق منظور وکرفر مانے لگے کہ اے میرے ربّ! میں کسی کام میں کوتا ہی نہیں کرتا سوائے اس کام کے جومیر کی دسترس میں نہیں ہوتا یا جس سے میں عاجز ہوتا ہوں، اے میرے ربّ! مجھے معاف فرما۔

(۲) مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی علی بن جمشا ذالعدل نے ، آنہیں خبردی اساعیل بن اسحاق القاضی نے ، آنہیں خبردی مسلم بن ابراہیم نے ، انہیں خبردی و ہیب بن خالد نے موٹ بن عقبہ ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی علقہ نے جو کہ آزاد کر دہ غلام ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی و ہیں کہ ہمیں خبردی کیٹر بن صلت نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان بن عفان عظے کوشہید کیا گیا آسی رات کو تعوزی و مرید نیند نے تھیر لیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا آگر مجھے لوگوں کی طرف ہے اس طعند کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں سے عثمان تکلیف ہے تھیرا کر موت کی تمنا کررہے ہیں تو تہمیں وہ خواب ضرور بتلاتا جو کہ میں نے ابھی نیند میں دیکھا ہے۔ تو جو حاضر لوگ تھے انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالی موت کی تمنا کررہے ہیں تو تہمیں مزور بتلاتا جو کہ میں نے ابھی نیند میں دیکھا ہے۔ تو جو حاضر لوگ تھے انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالی آپ کوخوش رکھا ہے دوخواب نہیں ضرور بتلا ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو آپ کو بیطعند دیں۔

تو حصرت عثان غیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم ﷺنے بچھے فرمایا کہتم جمعۃ المبارک کے دن ہمارے ساتھ ہوگے۔(مجمع الزوائد ۲۳۳/۷)

(2) معنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے انہیں خبردی احمد بن عبید نے ، انہیں خبردی ابراہیم بن عبداللہ نے ، انہیں خبردی سلیمان (جو کہ ابن حرب ہیں) نے ، انہیں خبردی جربر نے یعلیٰ ہے ، انہوں نے نافع ہے ، ووفر ماتے ہیں کہ بے شک جس دن

حضرت عثمان غنی کوشہید کیا گیا اُسی رات حضرت عثمان غنی نے خواب میں نبی کریم ﷺ کودیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے عثمان! تم آج افطار ہمار ہے ساتھ کروگے۔لہٰذا جس دن حضرت عثمان غنی کوشہید کیا گیا اُس دن آپ روز سے تھے۔

مصنف فرماتے ہیں حضرت عثان غی کے اس خواب کوئی اسادے کتاب الفصائل میں بیان کیا گیا ہے۔

(۸) آگے مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ، انہیں خبر دی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی بشر بن موی لاسدی نے ، انہیں خبر دی جماد نے عمار بن ابی عمار سے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس موں لاسدی نے ، انہیں خبر دی جماد نے عمار بن ابی عمار سے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس موں است کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ہوں کو دو بہر کے وقت خواب میں دیکھا کہ آپ ہوں کی پراگندہ حالت ہے اور آپ کے ہاتھ شخصے کا گلاس یا قارورہ قفا جس کے اندرخون تھا۔ میں نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ آپ بھی نے فرما یا کہ یہ حضرت حسین کا اور اُن کے ساتھیوں کا خون ہے (رضی اللہ عنہم) اور میں آج رات تک اس خون کو جمع کرتا رہا۔

حضرت عبدالله بن عباس على فرمات كه جب بم نے ساتھيوں اور ايام كوشار كيا تو ميخواب والا دن وہى دن تھا جس دن حضرت حسين اوران كے ساتھيوں كوشبيد كيا گيا۔ رضى الله عنبم

(9) مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعبد اللہ حافظ نے ، انہیں خبردی احمد بن علی مقری نے ، انہیں خبردی ابوعیسیٰ ترفدی نے ، انہیں خبردی ابوحید الاشج نے ، انہیں خبردی ابو خالد الاحمر نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیس خبردی رزیق نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیے خبردی سلمی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیے خبردی سلمی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیے خبردی سلمی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ رور ہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ آپ کیوں روتی ہیں؟ وہ فرمانے کئیں کہ میں نے رسول اللہ بھے کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا سراور داڑھی مٹی سے ملقت تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیآ ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو آپ بھی نے فرمایا کہ ابھی ہیں نے حضرت حسین منظمی کی شہادت کود یکھا ہے ( کہ لوگوں نے ناحق آپ کو آپ کیا کہ کیا ہوں ہے)۔

نی اکرم ﷺ کوخواب میں دیکھنے کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ان سب کوذکر کرنے کے طویل ہونے کا اندیشہ ہےاس لئے اُن سب کوذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہم نے صرف اس باب کے تحت چندواقعات کرؤ کر کر کے کتاب کے حسن کودو بالا کرنے کی کوشش کی ہے۔و باللہ التوفیق (نصائص کبری ۱۷۹/۲)



### بيابواب

- الله عليه وسلم برنازل ہونے والی وحی کی كيفيت كريم صلی الله عليه وسلم برنازل ہونے والی وحی کی كيفيت كے بيان ميں اور أس كی وجه سے نبی كريم صلی الله عليه وسلم كے جبرهُ انور برنطا ہر ہونے والے آثار كے بيان ميں ہے۔
- اوراُن صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کے بیان میں ہے جنہوں نے جنہوں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کودیکھا۔
- ہے۔ اسی طرح اور بہت سے دلائل پرمشمنل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی صدافت پر دلالت کے مرتبے ہیں۔

  کرتے ہیں۔
- اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی صدافت پر آثار ہیں اُن کے سیج ہونے کے بیان میں۔

# سے باب نبی اکرم ﷺ برنازل ہونے والی وحی کی کیفیت اور اور وحی کے نزول کی وجہ سے خود نبی اکرم ﷺ کی کیفیت اور اُس وحی کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اُس وحی کے صدق کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کے آثاروا قوال پرمشمل ہے

مصنف فرماتے ہیں کہ بمیں خبر دی ابواحمہ عبداللہ بن محمہ بن الحن العدل نے ، وہ فرماتے ہیں کہ بمیں خبر دی ابو بکر محمہ بن جعفرالم زکی نے ، انہیں خبر دی ابراہیم البوشنی نے ، انہیں خبر دی ابن بکیر نے ، انہیں خبر دی مالک نے ہشام بن عروہ سے ، انہوں نے اپ والد سے ، انہوں نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حارث بن ہشام نے نبی کریم بھی سے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ بروی کس طرح نازل ہوتی ہے؟

نی اکرم ہوگئانے فرمایا: مجھی تو وحی اس طرح نازل ہوتی ہے جیسے تھنٹی بیخے کی ہی آ داز ہوتی ہے اور یہ کیفیت بزول دوسری کیفیت کی نسبت سے مجھ پرزیادہ بخت ہوتی ہے جس کی وجہ سے میراجسم درد سے ٹوٹنا ہوامحسوس ہوتا تھااور میں تکلیف کی شدت سے بے حال ہوجا تا تھا۔ اور بھی فرشتہ کی صورت میں وحی آتی تھی گفرشتہ مجھ سے بات کرتا تھااور میں اس کو یا دکر لیتا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب آپ پر ﷺ وہی نازل ہوتی تقی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹیکٹا اور آپ کاجسم در د ہے ٹوٹنا تھا۔

اس کوروایت کیاامام بخاری نے بیخے بخاری میں عبداللہ بن بوسف سے ، انہوں نے مالک سے۔ ( بخاری۔ کتاب بد مالوی ۱۰۱۔ سلم۔ کتاب الفصائل ص ۱۸۹۔ مؤطامالک۔ کتاب القرآن جلدے ص ۲۰۲/)

مصنف فرماتے ہیں کہمیں بیروایت ہشام بن عروہ سے مختلف سندوں ہے بھی پیچی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ جمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابی عروہ نے ، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ جمیں خبر دی ابوالعباس محمد بن بعقوب نے ، انہیں خبر دی محمد بن اسحاق صغانی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبر دی اُفکیب ابوعلی نے ، انہیں خبر دی عبدالرحمٰن ابی الزناد نے ہشام بن عروہ ہے ، انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتی ہیں کہاگر نبی اکرم ﷺ اپنی اُونٹنی پر ہوتے اوراُسی حالت میں وقی نازل ہوتی تو وہ اُونٹنی وتی کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی اور نبی علیہ الصلوٰۃ البلام کی پیشانی مبارکہ ہے بھی پسینہ ٹیکٹا تھا حالانکہ سردیوں کے دن ہوتے تھے۔ (اس کے مطابق معمر بن ہشام نے بھی روایت ذکر کی ہے) مصنف فرماتے ہیں کہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے ، انہیں خردی ابو بکر بن اسحاق نے ، انہیں خردی مویٰ بن الحسن نے ، انہیں خردی عبداللہ بن بکیراسمی نے ، انہیں خردی سعید بن ابی عروبہ نے قمادہ ہے۔

مصنف دوسری سند سے فرماتے ہیں کہ تمیں خبر دی ابوالحسین بن الفصل نے ، انہیں خبر دی ابو تہل بن زیاد قطان نے ، انہیں خبر دی جماد نے ، انہیں خبر دی ہوتا ہوں نے دوسری سند سے فرمانے ہوتا ہوتا ہے کہ انہیں خبر دی تقادہ نے اور حمید نے حسن سے ، انہیں حطان بن عبداللہ رقاشی سے ، انہوں نے عبادہ بن صامت بھے ہے انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم پھٹٹ پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو تکلیف کے آٹار چبرہ انور پر طاہر ہوتے تھے اور چبرہ انور کارنگ تبدیل ہوجاتا تھا اور ابن الی عروبہ کی روایت میں بھی یہی ذکر ہے۔

امام سلم نے ابن ابی عروبدوالی روایت کوائی سیح مسلم میں بھی ذکر فرمایا ہے۔

(مسلم-كتاب الفطائل ص ١٨١٤/ مستداحد ١٨١٥ مسلم كتاب الحدود ص ١٣١٧ مسلم

مصنف فر ماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فر ماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حسن بن یعقوب بن یوسف العدل نے ، وہ فر ماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی کے ہمیں خبر دی سلیمان بن مغیرہ نے فر ماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سلیمان بن مغیرہ نے ٹابت بنائی ہے ، انہوں نے عبداللہ بن رہا ہے ، انہوں نے ابو ہر رہ ہے ہے ۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ بھی پر ابت بنائی ہے ، انہوں نے عبداللہ بن رہا ہے ، انہوں اللہ بھی پر ابو ہر میں ہوتی تھی کہ ہم ایک لوے کے لئے بھی نبی کریم بھی کی طرف دیکھیں ، یہاں تک کہ وحی نازل ہوتی تھی تو ہم میں ہے کسی کو ہمت و طافت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ایک لوے کے لئے بھی نبی کریم بھی کی طرف دیکھیں ، یہاں تک کہ وحی کی کیفیت ختم ہو جائے۔

اس روایت کوامام سلم نے فتح مکہ والی طویل روایت میں ذکر کیا ہے۔ (مسلم ۔ کتاب ابجہاد والسیو ۔ ہاب فتح مکہ حدیث ۸۳ م ۱۳۰۷) مصنف فرماتے ہیں کہ جمیں خبر دی احمہ بن الحن قاضی نے ، فرماتے ہیں کہ جمیں خبر دی حاجب بن احمہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبر دی محمہ بن حماد نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبر دی عبدالرزاق نے ۔

مصنف دوسری سند بیان فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی احمد بن جعفر قطعی نے، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں کہ سمیں املاء کر وایا یونس بن پریدالا یلی نے (جو کہ ایلی میں رہتے ہیے ) ابن شہاب نے گل کرتے ہوئے انہوں نے عروہ بن زبیر ہے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ہے کو یفرماتے ہوئے انہوں نے عروہ بن زبیر ہے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ہے کو یفرماتے ہوئے سنا کہ جب نی اکرم ہے پر کہ جمیں آواز سُنائی وہتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی روایت ہیں بھی بھی ذکر ہے کہ جمیں وہی نازل ہونی تھی تو جمیں شہد کی تھیوں کے جنبھنا نے جیسی آواز سُنائی وہتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی روایت ہیں بھی بھی ذکر ہے کہ جمیں وی نازل ہونے کے وقت شہد کی تھیوں کے جنبھنا نے جیسی آواز سُنائی وہتی تھی۔ (البدیۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایہ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایہ والنبایہ والنبایۃ والنبایۃ والنبایہ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبای والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ والنبایۃ

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی عبداللہ بعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی اساعیل بن قنید نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی اساعیل بن قنید نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابو بکرابن الی شیبہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی جریر نے موی بن الی عائشہ سے نقل کیا ، انہوں نے حصرت عبداللہ بن عباس علیہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان :

لا تحرك به لسانك لتعجل به \_ (سورة القيامة : آيت ١٦)

کے متعلق نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ

'' جب وی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم ﷺ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تا کہ آپ بھول نہ جا کیں اور یہ صورت خود آپ کے لئے بھی مشکل ہوتی تھی۔ تب اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی! آپ جلدی نہ کریں ہم خود ہی آپ کو یہ وی یا دکرادیں گے۔ بعنی ہم پرلازم ہے کہ یہ وجی ہم آپ کے سینہ میں محفوظ کردیں گے، جب ہم پڑھ کرفارغ ہوں تو پھر بعد میں آپ پڑھیں ، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں''۔ (سورة القیامة: آیت ۱۱)

جب بيآيتيں نازل ہوئيں اس كے بعد جب حضرت جبرائيل عليه السلام وتى لے كرآتے تو آپ بالكل خاموثى ہے سُلتے ، جب حضرت جبرائيل عليه السلام واپس چلے جاتے تو كھرآپ دُ ہراتے۔

ہیں روایت کوامام بخاری نے حضرت قنیبہ سے قتل کیا ہے۔انہوں نے حضرت جربر سے قتل کیا ہے۔ ببکہامام مسلم نے اس روایت کو ابی بکر بن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے۔

( بخاری \_ کتاب بدءالوحی ۱/۱۱ مسلم \_ کتاب الصلوٰة \_ عدیث ۱۳۸۱ ص ۱/۳۳۰ \_ ترندی ۵/۴۳۰ \_ نسانی ۱۳۹/۲ \_ ابن حبان ۱۲۲۱)

إب ۱۲۳۳

سے باب حضورا کرم بھی برنازل ہونے والی وحی کے اُس زمانہ پرمشمل ہے جس زمانہ میں وحی کا نزول رُک گیا تھا جس کی وجہ سے نبی کریم بھی پڑم وٹون کی کیفیت طاری ہوگئی تھی جو کہ سب کے سامنے عیاں بھی تھی۔ اور اس پر اللہ جل شانہ کا وحی نازل کر کے آپ بھی کوسلی دینا '

وَالضُّخي وَالَّيُلِ إِذَا سَجْي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ \_ (سورة شَخَّى : آيت اـ٣)

الله تعالی کا دوسراقول:

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمُرِ رَبِّكَ

الله تعالی کا تیسراقول:

آلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ عَلَا وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ كَ

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکراحمہ بن محمہ بن غالب الخوازی نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوالعباس محمہ بن احمہ بن حمر ان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی العباس محمہ بن حمر ان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی العباس محمہ بن حمر ان کے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمہ بن حمیں خبر دی محمہ بن حمیں خبر دی حمیر بن حمیر الله موجی نازل سفیان نے اسود بن قبیں سے ، انہوں نے جندب بن عبداللہ سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی نازل کرنے سے ڈک گئے تو قریش کی ایک عورت کہنے گئی کہ (نعوذ باللہ) ان پر یعنی حضور علیہ السلام پر شیطان غالب آگیا ہے۔ تب اللہ جل شانہ نے بیآ بیتیں نازل فرمائیں :

و الضحی ، و الیل اذا سحی ، ماو دعك ربك و ماقلی : بحصتم ہے چاشت کے وقت کی اور شم سے رات کی جب وہ چھا جائے کہ اللہ تعالی نے نہ تو آپ کوچھوڑ دیا ہے اور نہ بی آپ سے دشمنی کی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی سیجے بخاری میں محمد بن کثیر سے نقل کیا ہے۔ (بخاری ابواب البجد - دیث ۱۱۲۵ فی آباری ۸/۳) مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابوالحس علی بن احمد بن عمر بن حفص بن الحما می المقر کی نے بغدا دمیں۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحن علی بن احمد بن عمر بن حفص بن جمامی المقری نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن اسحاق قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن اسحاق قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن اسحاق قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسود بن قیس نے ، احمد بن عبدالله بن یونس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسود بن قیس نے ، انہوں نے جندب بن سفیان سے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور دو تین دن کے لئے ممگین اور بیار ہو گئے تو ایک عورت آپ کے باس آئی اور کہنے گئی کہ اے محمد! مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے شیطان نے (یعنی وہ عورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شیطان سے تعبیر کررہی تھی العیاذ باللہ چھوڑ دیا ہے اسی لئے تو وہ دو تین دنوں سے تمہارے پاس نہیں آ رہا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آبیتیں نازل فرما کیں :

والضخى ه واليل اذا سخى ه ماودعك ربك وماقلي ه

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں احمد بن یونس نے قل کیا ہے۔ جبکہ دوسری سند میں زہیر سے قتل کیا ہے۔ ( بخاری ۔ کتاب النفیر ۔ حدیث معام دفتح الباری ۱۰۵۸ مسلم ۱۳۳۱)

مصنف فرماتے ہیں کہ ممیں خبر دی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبدالبجار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی یونس بن بکیر نے ہشام بن عروہ ہے ، انہوں نے اپنے والدہے ، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قتل کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم پر وحی کا سلسلہ عارضی طور پر بند ہوجا تا تھا تو آپ شدید پریشان ہوجاتے تھے۔

ایک مرتبہ میں نے آپ کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کرعرش کیا آپ کی پریشانی کا بیعالم دیکھ کراییا معلوم ہوتا ہے کہآپ کوآپ کے ربّ نے چھوڑ دیا ہے۔تواللہ جل شانہ نے بیآیت نازل فرمائی:

> ما و دعك ربك و ماقليٰ تہارے ربّ نے نہ تو تہمیں چھوڑا ہاور نہ بی آپ سے کوئی دشمنی کی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ''میں عرض کروں کہ بیروایت منقطع ہےا گراس حدیث کو تیجے مان بھی لیا جائے تو اس کی تاویل بیہو گی کہ حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا کا بیقول اعتراض کی بناء پڑہیں تھا بلکہ مخض سوال اورا ہتمام کی بنیاد پرتھا''۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوطا ہر نقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوطا مدبن بلال نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی علی نافیسی الدار بجردی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عمر بن علی نافیسی الدار بجردی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمر بن وز نے اپنے والد ہے ، انہوں نے حدیث بیان کی سعید بن جبیر ہے ، انہوں نے این عباس علیہ السلام ہے فرمایا کہ آپ کو بار بارا بی زیارت کروانے ہے کئی چیز مانع ہے ( یعنی آپ ہمارے پاس بار بارکیوں نہیں محضرت جبرائیل علیہ السلام ہے فرمایا کہ آپ کو بار بارا بی زیارت کروانے ہے کئی چیز مانع ہے ( یعنی آپ ہمارے پاس بار بارکیوں نہیں آتے )۔ بس اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی :

و ما نتنزل الا بامر ربك ..... الخ (سورة مريم: آيت ٦٣) بمنيس نازل بوسكة مرآب كرت كا جازت اورهم سه

مصنف فرماتے ہیں کہ بچھے خبردی عبداللہ بن ابی اسحاق البغوی نے بغداد میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صدیث بیان کی احمد بن اہمیم امیز از نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صدیث بیان کی عمر بن ذرّ نے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صدیث بیان کی عمر بن ذرّ نے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو صدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابونعیم سے نقل کیا ہے، انہوں نے عمر بن ذرّ سے نقل کیا آ سے وہ میں روایت ہوئے میں ابونعیم سے نقل کیا ہے، انہوں نے عمر بن ذرّ سے نقل کیا آ سے وہ میں روایت ہوئے میں ابونعیم سے نقل کیا ہے۔ (مسلم یک بالنعیر میں منداحمہ ۲۳۶/۳)

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی احمد بن کال قاضی نے ، انہیں خبردی احمد بن سعید الجمال نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی احمد بن کا ہمیں خبردی ابوں نے اساعیل بن عبیداللہ ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے اوزاعی نے آل کرتے ہوئے انہوں نے اساعیل بن عبیداللہ ہے ، انہوں نے اللہ حصرت عباس میں اللہ میں اکرم الکا سے آل قرمایا کہ نمی کر میں اللہ کا ارشاد ہے انہوں نے اپنی اکرم الکا سے اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی اکرم الکا سے آل قرمایا کہ نمی کر میں اللہ کہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی اُمت پر کھلنے والے خزانوں کو دیکھا جو کہ پوشیدہ ہیں تو جھے بڑی خوشی ہوئی توبیآ بیتیں نازل ہو کمیں :

ترجمہ : التم ہے جھے چاشت کے وقت کی اور قتم ہے رات کی جب وہ چھاجائے کہ نہیں چھوڑا آپ کوآپ کے ربّ سنے اور نہ بی دشمنی کی ........ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواتنادیں سے کرآپ بغرور خوش اور رامنی ہوجاؤ کے۔(سورۃ الفتیٰ)

نبی کریم نے فرمایا کہ جھے عطا کئے مکئے ایک ہزاراؤ کؤ (موتی ) کے کل جن کا گارامشک کا ہوگا اور ہر کمل میں ضروریات کی تمام اشیا یمل طریقتہ پرموجود ہوں گی۔

ابوعبداللدفر ماتے ہیں کہ میں نے ابوعلی حافظ کو بیفر ماتے ہوئے سُنا کہ اس روایت کوامام تو ری سے قبیصہ کے علاوہ سی نے بھی بیان نہیں کیا اور اس کو پیچیٰ بن بمان نے بھی تو ری سے نقل کیا ہے اس روایت کوموقو ف قرار دیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ اس روایت کوفال کیا ہے احمد بن محمد بن ایوب نے ابراہیم بن سعد ہے، انہوں نے سفیان سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور ہمیں خبر دی ابومحمد بن بوسف نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوسعیدالاعرابی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابراہیم بن بانی نمیشا بوری نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی المعید الاعرابی نے اوز الی سے ، ان کواساعیل بن عبید نے ، انہوں نے علی بن عبید وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سفیان نے اوز الی سے ، ان کواساعیل بن عبید نے ، انہوں نے علی بن عبید اللہ بن عبید نے ، انہوں نے علی بن عبید اللہ بن عبید اللہ بن عبید نے ، انہوں اللہ بن عبید اللہ بن عبید اللہ بن عبید اللہ بن عبید اللہ بن عبید اللہ بن عبید ہمیں کہ مسلام روایت کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میں فہروی ابو مح عبداللہ بن بیسف الاصنہ انی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں فہردی ابوسعید بن الاعرائی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں فہردی محمد بن الاعرائی بن علی بن رباح نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں فہردی محمد بن اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں فہردی عبداللہ بن بین دری محمد بن اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسلمہ ابن مخلدالانصاری کے پاس تھا اور آپ اُس دن معریل سے اور حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص منظور آپ کے ساتھ تھر بین رکھتے تھے وہ مسلمہ نے ابی طالب کے اشعار میں سے پھے اشعار سنا کے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جو نعتیں اور عز تیں عطافر مائی ہیں اگر ابوطالب ان کود کھے لیتے تو ان کو پہنے چانا کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس کے بچاز اوکوسر دار بنایا اور ان کے ذریعہ سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بنایا اور ان کے ذریعہ سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بنایا اور ان کے ذریعہ سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بنایا اور ان کے ذریعہ سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دریعہ بن کے دریعہ بنایا کہ کیا اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نہیں ہے؟ :

الم يحدك يتيمًا فاوى \_ وو حدك ضالاً فهدى \_ وو حدك عائلًا فاغنى \_ (سورة الفي) ا \_ نى!كياآ پيتيم بيل تح ، پرالله ياك نے آپ وقعكان عطافر ما يا اور آپ نا واقف تحالله ياك نے آپ كو واقفيت عطافر ما كى اور آپ فريب تھے اللہ ياك نے آپ كو مالدار بتايا \_

حضرت عبداللہ بن عمرونے بیٹیم کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیٹیم تنے یعنی ان سے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تنے۔اورغربت کی تغییر میں فرمایا کہ عرب کے مسلمانوں کے پاس جو پچھ تھا وہ بہت کم تھا ( مگر اللہ پاک نے بعد میں فتو حات کے دروازے کھول دیئے تو وہ سب کے سب مالدار ہو مجئے تتھے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوانس علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی اساعیل بن اسحاق قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی عازم اور سلیمان بن حرب نے ، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ میں خبردی حماد بن زید نے عطاء بن السائب ہے۔ یہ گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے سعید بن جبیر ہے ، انہوں نے حصرت ابن عباس علیہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ہے شنا ، آپ نے فرمایا کہ ہیں نے اللہ رب العزت سے ایک ایسے مسئلہ کے متعلق ہو چھا جس کے متعلق میں ہو چھا نبیں جا وہ مہاتھا۔

میں نے عرض کیا اے میرے رہ ! مجھ سے قبل ایسے دسول گزرے ہیں جن میں ہے بعض کوآپ نے مردوں کوزندہ کرنے کامجز وعطا فرمایا اور کسی کے لئے ہوا کو مخرکیا گیا تھا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہتم ناوا قف نہیں تھے؟ پھرہم نے آپ کو ہر چیز پر واقف کروایا؟ میں نے عرض کیا ، بے شک میرے رہ بھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہتم یتیم نہیں تھے گہ ہم نے آپ کوٹھکا نہ عطا فرمایا؟ میں نے عرض کیا ہے شک میرے دہ بھراللہ دہ العزت نے فرمایا کیا ہم نے آپ کے سینہ کوئیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کے اُس ہو جھ کوؤور نہیں کیا جس نے آپ کی ممر نے ذرکی تھی؟ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا بے شک میرے دہ۔

یسلیمان بن حرب کی حدیث کالفاظ ہیں جبکہ حضرت عادم کی حدیث کے خریس بیالفاظ بھی وارد ہیں کی کاش میں وال بی نہ کرتا تواج جاتھا۔
مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوالعباس محمد بن یعقو ب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی رہے بین کہ ہمیں خبردی ابن عیدنہ نے ، انہوں نے قتل کیا ہمیں خبردی رہے بن سلیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی رہے بین جہاں ابن ابی بچھے سے ، انہوں نے حضرت بجابد سے اللہ تعالی کے قول ورضع ساللہ ذکر کے تغییر میں قتل کیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاں میراذکر کیا جائے گا وہاں تمہار ابھی ذکر ہوگا۔ مثلا اذبان میں :

اشهد ان لا اله الا الله اور اشهد ان محمدا رسول الله

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانے ہیں کیکن میراخیال ہے کہ ایمان باللہ اور اذان اور تلاوۃ القرآن میں اوراطاعت پڑمل کی صورت میں اور گناہوں ہے نیچنے کی صورت میں ہرجگہ جہاں اللہ رتب العزت کا ذکر ہوگا دہیں رسول اللہ پڑھڑ کا بھی ذکر ہوگا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوطا ہرفقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابو بکر القطان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں صدیت بیان کی حمدون سمسار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں صدیت بیان کی حمدون سمسار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں صدیت بیان کی حسان بن ابراہیم الکرمانی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں صدیت بیان کی سفیان توری نے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رہوں سفیان توری نے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رہوں سے ، اللہ سفیان توری نے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رہوں سے ، اللہ تعالیٰ کے قول وانه لذکر لك و نقومك (سورة زخرف: آیت ۱۳۰) کی تغییر فل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے تول وانه لذکر لك و نقومك (سورة زخرف: آیت ۱۳۰) کی تغییر میں بیفر مایا کہ اس فرمائیں گے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول لے مدانے لئا البكم كتابًا فیه ذکر کم (سورة انبیاء: آیت ۱۰) کی تغییر میں بیفر مایا کہ اس آیت میں اللہ حل شانہ نے آپ کی تو تیر بیان فرمائی ہے۔

پاپ ۲۳۳۳

## یہ باب اُن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیان میں ہے جنہوں نے فروہ بی قریظہ کے دن حضرت جبرائیل علیه السلام کودیکھا جنہوں نے غزوہ بی قریظہ کے دن حضرت جبرائیل علیه السلام کودیکھا (مصنف فرماتے ہیں کہ اس کتاب ہیں ہم نے بی قریظہ کا ذکر بھی کیا ہے)

مصنف فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی ابوسعید بن ابی عمرو نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی حسن بن محمد اسحاق اسفرائنی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی موسیٰ بن اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبردی موسیٰ بن اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں حدیث بیان کی جمیر بن حازم نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں حدیث بیان کی جمید بن ہلال نے حضرت انس پہلے سے نقل کرتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمید بن ہلال نے حضرت انس پہلے سے نقل کرتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمید بن ہلال نے حضرت انس پہلے اسلام کو نشکر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم پھی نے بنو قریظہ کا سفر اختیار کیا تو میں نے اُس سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نشکر کے ساتھ ساتھ چکتے ہوئے و یکھا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابوسعیداحمہ بن محمدالمالینی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابواحمہ بن عدی حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمہ بن عبدہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمہ بن ابی بکر المقدی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی وہب بن جریر نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث ،یان کی میرے والد نے ،انہوں نے حمید بن ہلال سے نقل کیا ہے ،انہوں نے حصرت انس نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم نے بنوقر بظہ کا سفراختیار کیا تو میں دوران سفرقبیلہ بنوغنم کے کسی راستہ میں حضرت جرائیل علیہ السلام کے کشکر کے ساتھ ساتھ چلنے کی وجہ ہے اُٹھتے ہوئے غبار کواب بھی دیکھ رہا ہوں۔

اس کتاب کوامام بخاری نے اپنی سی محیح بخاری میں موکیٰ بن اساعیل سے ، انہوں نے جریر بن حازم سے قل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ (بخاری کتاب بدر الحلق مدیث ساہس سے الباری ۱۳۰۳)

اورہم سے اس کوذکر کیا ہے مویٰ بن عقبہ وغیرہ کے مغازی سے نقل کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم اللے کسی کی تلاش میں نکلے تو آپ بنوشنم کی ایک مجلس سے گزرے تو نبی اکرم اللے نے اُن سے پوچھا کہ کیا تمہارے سامنے سے ابھی کوئی گھڑ سوار گزرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک ہارے سامنے سے ایک سفید گھوڑے پر سوار حضرت و حیک بی گھٹ کررے ہیں اور آپ ایک اُونی چا دریاد بہاج ریشم کی ایک چادر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم کھٹانے انہیں ہتلایا کہ یہ حضرت جرائیل علیہ السلام تھے جو حضرت و حیک بی کھٹ کی مثا بہت اختیار کئے ہوئے تھے۔ (منداحمد ۱۲۳/سے ۱۷۳۱)

اورہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی احمد بن علی الحزاز نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی حماو نے ، جو کہ ابن علی ہیں ، الحزاز نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی حماو نے ، جو کہ ابن علی ہیں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی حماو نے ، جو کہ ابن علی ہیں وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے ، انہوں نے حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے قبل کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ جب نی اکرم غزوہ احتراب ہے فارغ ہوئے تو آپ عسل کرنے کے لئے قسل خانہ ہیں تشریف لے گئے کہ فوراً حصرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اورع ض کیا ، اے محمد! آپ نے اسلی تو آثار دیا گمر ہم نے ابھی تک اسلینہیں اُثارا ۔ آپ جلدی ہے آتھیں اور بنی قریظ پر حملہ کریں ۔ حضرت عائشرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حصرت جبرائیل علیہ السلام کو درواز نے کے سوراخ ہے دیکھا کہ اُن کا مرحیٰ کے غیار ہے اُٹا ہوا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوصالح منصور بن عبدالوہاب المیز از نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعمرو بن ابی جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث فرماتے ہیں ہمیں حدیث فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبیداللہ بن عمرالقوار بری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن عمرالقوار بری نے ، انہوں نے قاسم بن عمر سے بیان کی عبدالرحمٰن بن مہدی نے ، انہوں نے عبداللہ بن عمراللہ بن میں نے اس کے متعلق پوچھا تو نبی کریم بھی نے فرمایا کہ تو نے جس کود یکھا ہوں عضرت جرائیل علیہ السلام ہیں ۔ (طبقات ابن سعد ۸۳۸)

اس روایت کوابن وہب نے عبداللہ ہے، انہوں نے عبدالرخمن بن القاسم سے، انہوں نے اسپنے والد سے، انہوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ اور اس روایت کو معنی نے بھی نقل کیا ہے اور معنی نے ابوسلمہ سے، انہوں نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ (ہم نے ان روایات کی تخریج فضائل میں کی ہے)



## بد باب نبی کریم علی کی زوجه محتر مدام المؤمنین حضرت ام المؤمنین حضرت الله علیه الله عنها کا حضرت جرائیل علیه السلام کے دیکھنے کے بیان میں ہے

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعبداللہ محد بن یعقوب نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن اسحاق اورعبداللہ بن محمد وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن محمد نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعثمان ان ہو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابوعثمان انبدی نے، انہوں نے کی ہے معتمر بن سلیمان نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابوعثمان انبدی کے انہوں نے سلمان سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابوعثمان انبدی کے انہوں نے سلمان سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے اگریہ تھے سے ہو سکے تو باز آر میں سب سے پہلے وافل ہونے والا نہ ہواور نہ ہی باز ارسے سب سے آخر میں شیطان اپنا جھنڈ اگاڑ کردگھتا ہے۔ او کما قال علیہ السلام

انمی سے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جرائیل علیہ السلام نی کریم کا کے پاس تشریف لائے جب کہ آپ کے پاس حضرت امسلم اُم سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرماضیں تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم کا سے باتیں شروع کردیں پھرفارغ ہوکر چلے گئے پھر نبی کریم کا اللہ عنہانے حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ہو چھا بیکون تھے؟ یار فرمایا کہ تیرے خیال کے مطابق بید حید کہی جا ہے وحضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا ہاں! میرے خیال کے مطابق بید حضرت دحیہ کبی جھے۔ یہاں تک کہ نبی کریم کھی نے خطبہ میں فرمایا کہ بید حضرت جرائیل علیہ السلام تھے۔ او کما قال بید حضرت جرائیل علیہ السلام تھے۔ او کما قال

راوی فرماتے ہیں میں نے ابوعثان سے بوجھا کہ آپ نے بیددایت کس سے سنی ؟ تووہ فرمانے لگے کہ حضرت اُسامہ معظیہ سے۔ جبکہ امام بخاری نے اس روایت کواپنی سیح بخاری میں عباس بن ولید سے قال کیا ہے، انہوں نے معتمر سے قال کیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے اس روایت کومحہ بن عبدالاعلیٰ سے نقل کیا ہے۔ (بخاری۔ کتاب المناقب۔ صدیث ۳۲۳۳۔ فتح الباری ۲۲۹/۲۔ سلم کتاب المعماک)

باب ۲۳۶

### بدباب نبی اکرم بھی کی مجلس میں حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ رضی الله عنهم کا حضرت جرائیل علیہ السلام کود کیھنے کے بیان میں ہے

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعبداللہ حالتہ ہوں اللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابو بکر بن اسحاق فقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیع حدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں جمیع حدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں جمیع حدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں جمیع حدیث بیان کی عبداللہ بن برید نے ، انہوں نے بیکی بن ہم اور معید نے ، انہوں نے بیکی بن ہم اور معید بن عبداللہ بن برید نے ، انہوں نے بیکی بن ہم اور حمید بن عبداللہ بن عرف ہوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے ملاقات کی حضرت عبداللہ بن عرف سے اور ہم نے ان سے لوگوں کا تذکرہ کیا جو تقدیر کے متعلق بحث کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عرف ہوں کے ان سے لوگوں کا تذکرہ کیا جو تقدیر کے متعلق بحث کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عرف ہوں کے ان سے فرمایا کہ جبتم واپس جاکران سے ملوتو آئیں میری طرف سے یہ بیام کا بیام کا بیادہ کے مداللہ ان سے کہ کی ہے اور تم ان کومیری براہ ت کا ذکر تین مرتبہ کرتا۔

پھر فروایا کہ جھے حضرت عمر بن خطاب نے ہتلایا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی اکرم بھٹا کی مجلس بابرکات بیں تشریف فروا تھے کہ ایک حسین وجمیل خفس آیا جس کے بال بھی شدید سیاہ تھے، سفید کپڑے زیب تن کئے ہوئے تھے۔ ہم سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف و یکھنا کہ شاید ہم بیں ہے اُس نو وارد کو جانتا ہو مگر سب نے پہچا نے سے نفی کی۔ جبکہ بینو وارد مسافروں کی طرح بھی نہیں لگ رہا تھا چوتکہ ہیں۔ مسافر کی نہیں ۔ اُس خفس نے آپ بھٹا کے قریب ہونے کی اجازت طلب کی آپ علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمادی۔ یہاں تک کہ مسافر کی نہیں گئے گئٹوں کے ساتھ جوڑدیا اور پوچھنے لگا کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم بھٹانے فرمایا:

#### لا اله الله الله وحدة لا شريك له

کی گواہی وینااوریہ کہ محمداللہ کے رسول ہیں ،نماز قائم کرنا ،زکو ۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔

پھراس نے پوچھاایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور جنت ،جہنم ،مرنے کے بعد اُشخے اور ہر تقدیر پرایمان لائے اور یقین کر لے۔ پھراس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عباوت اس طرح کی جائے 'کہ اللہ تعالیٰ کوتم و کھے رہے ہو،اگریہ نہ ہو سکے تو ا تناسوچ لوکہ اللہ تعالیٰ تمہیں و کھے رہاہے۔

پھراس نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی ( کب آئے گی)؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا پوچھنے والے سے ، زیادہ تو ہیں بھی نہیں جا تا۔ پھراس نے پوچھا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں؟ آپ وہ اٹھانے فرمایا کہ ننگے پاؤں، ہر ہندجسم اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے گا کہ وہ بلندوبالا ممارتوں ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں مجے اور تو دیکھے گا کہ لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی۔ پھروہ محص چلا کمیا۔

اس کے جانے کے بعد نی کریم ﷺ نے مجھے فر مایا کہ جاؤاں مخفص کو تلاش کرو۔ پس سب لوگوں نے اُس کو تلاش کیا مگروہ نظرنہ آیا۔ پھردویا تین دنوں کے بعد نی کریم ﷺ نے مجھ سے پوچھا ،اے ابن خطاب! کیاتمہیں پنۃ ہے کہ وہ سائل شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کارسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے ،تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ وہ حضرت جبرائیل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔

اس روایت کوامام سلم نے اپنی سی می حاتم ہے، انہوں نے یکی بن سعید نقل کیا ہے۔ (سلم ۱۹۸۱)

ای روایت کوامام سلم نے کہ سس بن کھن سے بھی نقل کیا ہے۔ انہوں نے ابن بریدہ سے نقل کیا ہے جس کے الفاظ کا ترجمہ بیہ ہے ۔ کہ

''ایک دن ہم رسول اللہ ہے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے شے کہا جا تک ایک فخض نمودار ہوا جس کے شدید سیاہ بال سے اوراس پر سفر کے

بھی کوئی اثر ات نہ سے ۔ عجیب بات بیہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اُسے نہیں جانیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ نی کریم ہے کہا کی تعدیق کیا
اور جو پھواس نے پوچھا اور پھر جو پھواس کے جواب میں نی کریم ہے نے فرمایا اُس پروہ صَدَفَتَ بِعِنی آ بِ نے بی کہا کی تعدیق کرتا رہا۔ ہم بڑے جیران سے کہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور پھر تھد ہی کرتا رہا۔ ہم بڑے جیران سے کہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور پھر تھد ہی کرتا ہے۔ ۔

اُس کو حضرت ابو ہر رہ یو لُقل کرتے ہیں: کہ

### حضرت حارثه بن نعمان رفظه کا نبی اکرم بھی کے ساتھ ساتھ سواری برحضرت جبرائیل علیہ السلام کودیکھنا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو محمر عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوسعید بن الاعرابی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے حارثہ بن نعمان سے قبل کرتے ہوئے ۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں نبری سے قبل کرتے ہوئے ۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ میرے پاس سے گزرے کہ آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل امین دراز گوش پر سوار تھے۔

میں نے سلام کیا، نبی کریم ﷺ نے سلام کا جواب دیا۔ جب ہم واپس ہوئے اور نبی کریم ﷺ بھی واپس ہوئے تو مجھ سے پوچھا، کیاتم نے اُس شخص کودیکھا جو میرے ساتھ تھے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے تہمارے سلام کا جواب دیا تھا۔

باب ۲۳۸

### یہ باب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا حضرت جبرائیل علیہالسلام کود یکھنے کے بیان میں ہے

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوالحن علی بن محمد بن علی مقری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمار بن البی عمار بن البی عمار بن البی عمار بن البی عمار بن البی عمار بن البی عمار بن البی عمار بن عباس کے سے قبل کرتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں ایک موجود تھا۔ نبی اکرم کی ایس موجود تھا۔ نبی اکرم کی ایک محص سے سرگوشی فرمار ہے تھے گویا کہ مجھ سے اعراض فرمار ہے تھے گویا کہ مجھ سے اعراض فرمار ہے تھے گویا کہ تعرب بچیا فرمار ہے تھے اور حضور کی اس میں میں جب ہم نبی کریم کے پاس سے نکلے تو مجھ سے میرے والد حضرت عباس کی نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمیں ویکھا کہ تعرب بچیا ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی ان سے سرگوشی فرمار ہے تھے۔ والد البی فرک سے اعراض کرر ہے تھے؟ تو ہیں نے عرض کیا ، ابا جان اُن کے ساتھ ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی اُن سے سرگوشی فرمار ہے تھے۔

پس میرے والد نی کریم ﷺ کے پاس واپس لوٹے اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیس نے عبداللہ ہے اس طرح کہا تواس نے بتلایا کہ آپ کے پاس کوئی شخص تھے اور آپ اُن سے سر گوشی فر مارے تھے۔تو کیا واقعی آپ کے پاس کوئی شخص تھا؟ تو نبی اکرم نے مجھ سے پوچھا کہ واقعی اے عبداللہ تم نے اُس شخص کود یکھا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا بیہ حضرت جبرائیل تھے اور میں انہی سے گفتگو کی وجہ سے آپ کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ (مجمع الزوائد ۲۷۱/۹)

公公公

### ایک انصاری صحافی کا حضرت جبرائیل علیه السلام کود کیمنا اوراُن سے گفتگوکرنا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن الحن قاضی اور ابوسعید بن ابی عمرو نے ، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عباس بن محمد دوری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبدالوہاب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یعقوب لقمی نے جعفر سے وہ سعید بن جبیر سے نقل کرتے ہیں ، وہ ابن عباس پھی نے نقل کرتے ہیں۔

وہ فرماتے ہیں نبی کریم بھا ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کی عیادت کے لئے اُس کے گھر تشریف لے جانے لگے جب آپ بھا اُس صحابی کے گھر کے قریب پنچ تو آپ نے گھر کے اندر کسی کی گفتگو کی آواز شنی ۔ جب آپ علیہ السلام اجازت لے کراندر داخل ہوئے تو اندر کو کئی شخص نظر نہ آیا تو نبی کریم بھے نے اُن سے بوچھا آپ کس سے با تیں کررہ ہے تھے؟ وہ دوسرا شخص تو نظر نہیں آرہا؟ تو اس انصاری صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے شدید بخار ہور ہا تھا تو اس خوف سے کہ لوگ مجھے باتوں میں لگا کیں گے اور مجھے نکلیف ہور ہی تھی اس لئے میں لوگوں سے چھپتے ہوئے گھر آگیا۔ پھر میرے پاس ایسا شخص آیا کہ آپ کے بعد میں نے کسی کوالیہ باادب بیٹھنے والا اور شاکستہ گفتگو کرنے والا نہیں پایا۔ تو نبی کریم بھے نے ان صحابی سے فر مایا کہ وہ حضرت جرائیل علیہ السلام تھے اور فرمایا کہتم میں سے بعض لوگ ایسے نیک بخت ہیں اگروہ کسی بات پراللہ کی متم کھالیس تو اللہ تعالی ان کی متم ضرور پوری فرما کیں گے۔

اور ہمیں خبر دی علی ابن احمد بن عبدان نے ، وہ فر ماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی احمد بن عبید نے ، وہ فر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن ہاشم نے ، وہ فر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبدالوہاب نے ، وہ فر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب اتفی نے جعفر بن مغیرہ سے نقل کرتے ہوئے پھرانہوں نے وہی اُوپر والی حدیث بیان کی۔

باب ۲۵۰

### یہ باب ہے حضرت محمد بن مسلمنہ انصاری رہے۔ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کود کیھنے کے بیان میں

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر محد بن الحسن بن علی المؤمل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابواحمد بن اسحاق حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعروب الحسین بن ابی معشر السلمی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمل بن مولیٰ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمل دبن مولیٰ نے ،

وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی بینس نے حسن ہے، انہوں نے محد بن مسلمہ نے قال کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میر اگز رہوا صفایہاڑ پر ہے تو میں اچا تک کیاد کھتا ہوں کہ نبی کریم بھٹھ اپنے رخسار مبارک سمی مخص کے یاؤں پر دکھے ہوئے ہیں۔

پس میں وہاں نہیں تھہرا آ مے چل پڑاا تو نبی اکرم پھٹانے بھے آواز دی ، میں فوراً حضور پھٹا کی طرف چل پڑا تو نبی کریم نے مجھے فر مایا ، اے محمد! کس چیز نے تخفے ہمیں سلام کرنے سے روکا ؟ تو محمد بن مسلمہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ اس مخص کے ساتھ اس طرح منہک اور مشغول متھے کہ ہم نے بمعی کسی سے اس طرح مشغول ہوتے ہوئے نہیں و یکھا۔ پس میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی تفتگو میں رخنہ نہ ڈالوں۔ پھر میں نے ہی عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیکون تخص تھا جس کے ساتھ آپ تو گفتگو تھے؟

نی کریم ﷺ نے فرمایا وہ جمرائیل امین تھے اور فرمایا کہتم نے سلام نہیں کیا اگر سلام کرتے تو ہم آپ کے سلام کاجواب دیتے۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا وہ آپ ہے کیا کہدرہ تھے؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ بار بار مجھے پڑ دی کے حقوق کے متعلق کہدرہ تھے اور اتن کثرت ہے کہا کہ میں بیسوچنے لگا کہاب مجھے پڑ دی کا مال میراث میں سے حصد دلوا کیں گے۔

ياب ٢٥١

# حضرت حذیفہ بن بمان ﷺ کاخواب میں ایسے فرشتے کود کھنا جس نے بیکھا کہ انہوں نے اللہ تعالی سے حضور ﷺ پر سلام کرنے کی اجازت طلب کی

ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان فرمائی حسن بن علی بن عفان نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی اسرائیل نے۔

معنف دوسری سند میں فرماتے ہیں ہمیں خردی ابواتھر بن قادہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعلی الرفاء نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی عبداللہ بن عبدالعزیز نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی عبداللہ بن عبدالعزیز نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی اسرائیل بن یونس نے، انہوں نے میسرہ بن صبیب نہری ہے، انہوں نے مذیف اسرائیل بن یونس نے، انہوں نے میں ہمیں ہے، انہوں نے مذیف بن یمان دی ہمیں ہوں ہے۔ انہوں نے میں ہمیں ہوں ہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ نکلے تو میں بھی آئی ہو حضور علیہ السلام نے مجھے سالم مرنے عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ نکلے تو میں بھی آئی ہوں نے عرض کیا کہ ہاں! تو آپ ملک نے دوروں ہوں ہوں ہوں ہوں کے بارے میں ایک خو خری دی ہے کہ وہ دونوں جنس نو جوانوں کے سردار ہوں گے اور فاطمہ ختی عورتوں کی سردار ہوگی۔

بیالفاظ ابوعبداللہ الحافظ کی حدیث کے ہیں اور میں نے اس حدیث کو تفصیل سے کتاب الفصائل میں تخریخ کیا ہے۔ (متدرک ما کم ۳۲۱/۳) البتہ این قتادہ نے تھوڑ اسمااضافہ کیا ہے کہ بیدہ فرشتہ ہے جواس سے پہلے بھی زمین پڑئیں اُٹر ا۔ اور ہم نے احزاب کے واقعہ میں ذکر کیا ہے کہ حذیفہ بن بمان حظیمہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا ہے اس دات جس دات حضور واقفائے آپ کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔

# حضرت عمران بن حصیان رفیجه کا فرشنول کو دیکھنا اور فرشنول کو دیکھنا اور فرشنول کا ان کوسلام کرنا اور ان کے آپریشن کروانے پرسلام کا منقطع ہوجانا ، آپریشن صحیح ہوجانے کے بعد دوبارہ سلام کرنا

مصنف فرماتے ہیں کہ جمیں خردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ان کوخبر دی ابو بکر بین اسحاق فقید نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبردی محمد بن ابوب نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبردی محمد بن ابوب نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبردی محمد بن ابوب کے میں جمیر دی مسلم العبدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن واسع نے مطرف بن عبداللہ بن الشخیر سے فقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن حضرت عمران بن حصین منطقہ نے فرمایاتم صبح میرے پاس آنا۔ جب صبح ہوئی تو میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا تمہارا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ حصین منطقہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دوحدیثیں بیان کروں گا مگر ایک حدیث تم پوشیدہ رکھنا جبکہ دوسری حدیث کے فام برکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

ُ وہ حدیث جس کوآپ نے پوشیدہ رکھناہے وہ اس کے متعلق ہے کہ جب فرشنوں نے مجھے سلام کرنابند کردیا تھا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہا کی مرتبہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ جج تہتع کیااور پھر فرمایا کہ جج کے اندر ہر مخص کواختیار ہے کہ جس طرح چاہے وہ حج کرے۔ (بعنی خواہ وہ ایک سفر میں صرف حج کرے یا حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرے)

اس كومسلم في اساعيل بن مسلم يفل كياب- (مسلم كتاب الج، باب جواز أتم عديث الا ص ١٠٠/٢)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی عبداللہ بن اسحاق بن خراسانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن حسن ہاشمی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شاہد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے۔

ای روایت کی دوسری سندیہ ہے کہ ہمیں صدیث بیان کی ابو بکر محمد بن حسن بن فورک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوداؤد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوداؤد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوداؤد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی شعبہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مطرف بن عبداللہ بن الشخیر کو حضرت عمران بن شعبہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمران بن حصین میں نے فرمایا کہ کیا میں تہہیں الی صدیث بیان نہ کروں بس کے ذریعے تہہیں نفع پہنچائے۔
جس کے ذریعے تہہیں نفع پہنچائے۔

وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم بھٹانے جے اور عمرہ کو ایک ہی سفر جس جمع فرمایا ( یعنی جے تمتع کیا )۔ پھر منع بھی نہیں فرمایا اور قرآن کریم جس بھی اس کی حرمت کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ کہ پہلے فرضتے آبر سلام کیا کرتے تھے۔ اس جب جس نے واغ لکوایا تو فرشتوں نے دوبارہ سلام کرنا شروع کردیا ( حضرت عمران بن فرشتوں نے دوبارہ سلام کرنا شروع کردیا ( حضرت عمران بن حصین کو بواسیر کی تکلیف تھی مگر آپ مبر کرتے تھے۔ اس مبر کے بدلے جس فرشتے اللہ کی طرف سے آپ کوسلام کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے داغ لکوانا شروع کیا یعنی بواسیر کا آبریشن کروایا تو فرشتوں نے سلام کرنا بند کردیا۔ تفصیل واضح ہے۔ ( میچ مسلم شریف کتاب ہو)

مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت شابہ کی روایت ہے کہ فرشتے مجھے سلام کرتے تھے لیکن جب میں نے داغ لگوایا تو سلام کرنا بند ہوگیا لیکن جب داغ لگوانا بند کر دیا تو فرشتے دوبارہ سلام کرنے لگے۔

ای روایت کوامامسلم نے اپنی سیح میں شعبہ سے روایت کیا ہے۔ (مسلم کتاب الج، باب جواز التمع مدیث ۱۱۷ ص ۸۹۹/۲)

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعبد اللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہارون بن معروف نے ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہارون بن معروف نے ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ضمرہ نے ابن شوذ ب سے ، انہوں نے قاوہ سے ، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن الشخیر سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر میں نے دعزت عمران بن حصین میں میں میں میں نے داغ لکوانے کے بعد فرمایا کہ جب تک ابن حصین میں نے واغ نہیں لکوایا تھا اور انہیں نماز کی طرف متوجہ کرتا تھا کی بیب انہوں نے داغ لکوایا تو آنے والے نے آتا بند کردیا۔ جب داغ لکوانے کے آثار ختم ہو گئو تھر آنے والے فرشتے نے دوبارہ آتا شروع کردیا۔

پھر حضرت عمران بن حمین نے لوگوں ہے کہا، لوگو! سُن لوجوفرشتہ پہلے میرے پاس آتا تھااب د ذبارہ آناشرہ ع ہو گیا ہےاور حدیث ذکر کی ۔ اس کوروایت کیا سعید بن ابی عروبہ نے قنادہ ہے مگر اس روایت میں بیہ بھی ہے کہ عمران بن حمین نے بیہ بھی فرمایا تھا، اے قنادہ! یادر ہے کہ فرشتے مجھے سلام کرتے تھے لیکن جب تک میں زندہ ہوں ۔ میری بیہ بات پوشیدہ رکھنا اور اگر میں مرجاؤں تو پھراس حدیث کو بیان کردینا۔ (صبح مسلم شریف کتاب الج حوالہ بالا)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوحامداحمد بن علی المقری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سیّار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سیّار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سیّار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سیّار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمار وہ من اللہ ہمیں جھاڑ و حماد بن زید نے ، انہوں نے غز الدین لی کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حضرت عمران بن حصین دیا کرتے ہیں کہ ہمیں جھاڑ و وغیرہ دے کر گھر صاف تھر ارکھا کریں۔ اور ہم السلام علیم کے الفاظ سُنٹے تو تھے گر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ابو پیسی تر مذی فرماتے ہیں بی فرشتوں کا سلام کرنا تھا۔

جبکہ یوسف بن یعقوب قاضی سلیمان بن حرب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماہ بن مسلمہ سے ، انہوں نے عمار بن ابی عمار سے نقل کیا ہے کہ حضرت جزہ بن عبد المطلب ہے، نی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیس حضرت جرائیل علیہ السلام کو اُن کی اصل صورت میں ویکھنا چا ہتا ہوں تو نبی کریم نے فرمایا کہ تم حضرت جرائیل کو یکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ تو انہوں نے عرض کیا میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہوں ۔ بس آپ مجھے ان کی زیارت کروادیں ۔ تو نبی کریم ویکھنے نے فرمایا کہ چلو بیٹھو، تو حضرت جزہ ہے گئے تو جرائیل علیہ السلام ایک کنزی کے تختہ پر کھیۃ اللہ میں اُنرے (جس لکڑی پر مشرکین طواف کرتے وقت اپنے گیڑے اُتارکر دکھتے تھے )۔ تو نبی کریم ویکھنے نے حضرت جرائیل علیہ السلام کے قدم مبارک ہی دیکھیے تھے حضرت جرائیل علیہ السلام کے قدم مبارک ہی دیکھیے تھے جو کہ زبرجد کی طرح اور سبز وشاداب گھاس کی طرح تھے۔ تو یہ ویکھتے ہی حضرت جمزہ ہوگر گر پڑے۔

ای طرح کی روایت مرسله حضرت عمار بن الی عمار سے بھی منقول ہے۔

### حضرت اُسید بن حفیبر رضی اللّٰدعنه کا فرشنوں اور سکینه کو دیکھنے کے بیان میں۔جب آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبد اللہ حافظ نے ، انہیں خبردی ابو بکر بن اسحاق نے ، وہ فرما نے ہیں ہمیں خبردی اجمہ بن ابراہیم بن ملحان نے ، وہ فرتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تر ہیر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی زہیر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابواسحاق نے حضرت براء سے قتل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اُس کے ایک جانب اصطبل میں گھوڑ ہے دومضبوط رسوں میں بندھے ہوئے تھے تو اس کو بادلوں نے ڈھانپ لیا اور بادل اس کے قریب سے قریب تر ہوئے ہوئے وہ شریب تے اور گھوڑ ہے دومضبوط رسوں میں بندھے ہوئے تھے تو اس کو بادلوں نے ڈھانپ لیا اور بادل اس کے قریب سے قریب تر ہوئے ہوئے وہ شریب تھے اور گھوڑ ہے دسیاں ٹڑو واکر بھا گئے کی کوشش کر رہے تھے اور بدک رہے تھے۔

جب صبح ہوئی تو اس شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آ کرسارا واقعہ شنایا تو نبی کریم نے فرمایا بیسکینتھی جوقر آن پڑھنے کی وجہ ہے نازل ہورہی تھی۔

مصنف فرماتے ہیں کہ تمیں خبر دی ابوعبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بچیٰ بن محمد بن بچیٰ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بچیٰ بن بچیٰ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوخیشہ نے لیمیٰ زہیر بن معاویہ نے ،انہوں نے ابن اسحاق ہے ،انہوں نے براء ہے اس طرح روایت نقل کی ہے۔

اورای کوامام بخاری نے اپنی سیح بخاری میں عمروبن خالد کی سند سے بیان کیا ہے اورامام سلم نے بیکی بن یکی کی سند سے ذکر کیا ہے۔

(يخارى ـ كتاب فضائل القران ـ باب فضل الكهف حديث ٥٠١١ ـ مسلم ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها اور باب نزول السكينة لقراءة القران )

اور مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورک نے ، انہیں خبر دی عبداللہ بن جعفراصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی پونس بن صبیب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابودا کو نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے ابی اسحاق سے لفل کیا ہے ، انہوں نے براء کو بیفر ماتے ہوئے سُنا کہ انیک رات ایک شخص سورۃ الکبف کی تلاوت کر رہاتھا کہ انہوں نے اچا تک دیکھا کہ اس کی سواری بدک رہاتھا کہ انہوں نے اچا تک دیکھا کہ اس کی سواری بدک رہاتہ کے ایوں فرمایا کہ اس کے دیکھا کہ ایک سائبان ہے یا باول ہے ، پس اس نے دیکھا کہ ایک سائبان ہے یا باول ہے ، پس اس خص نے اس بات کوذکر رسول اللہ وہ ایک تو نبی کریم پھٹانے فرمایا پر شکنے ہو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہور ہی تھی یا یوں فرمایا کہ جوقرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہور ہی تھی یا یوں فرمایا کہ جوقرآن کریم کی تلاوت کے وقت اُتر تی ہے ۔

امام مسلم نے اس روایت کواپی می مسلم میں محمد بن ثنی سیے، انہوں نے ابی دا و وسے قل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ (می سلم شیاب صلاف السسافرین اور باب نزول السکینه لقراف الفران)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحن علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی لیٹ نے ، صدیث بیان کی این بکیر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی لیٹ نے ، انہوں نے ابن البادے، انہوں نے محمد بن ابراہیم بن الحارث سے ، انہوں نے حصرت اُسید بن حضیر سے روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ

وہ رات کوسورۃ البقرہ کی تلاوت فرمارہے تھے جبکہ آپ کا گھوڑ ابھی بندھا ہوا تھا اس گھوڑ ہے نے گھومنا شروع کر دیا۔ جب وہ تلاوت سے خاموشی اختیار کرتے تو گھوڑ ابھر گھومنا شروع کر دیتا ، جب وہ خاموش ہوتے تو گھوڑ ابھر گھومنا شروع کر دیتا ، جب وہ خاموش ہوتے تو گھوڑ ابھی رک جاتا۔ جبکہ ان کا جیٹا بھی قریب جیٹھا ہوا تھا۔ اُنہیں بیاندیشہ ہونے لگا کہ کہیں بیگھوڑ اس بچے ہی کوروندند ڈالے۔ جب وہ اس پرمتنبہ ہوئے تو انہوں نے اپنامرآ سان کی طرف اُٹھایا تو انہوں نے آسان پر پچھود کھا۔

جب من ہوئی تو انہوں نے نبی کریم کی ہے ہے۔ عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں گذشتہ رات تلاوت کررہا تھا جبکہ میرا گھوڑ ابندھا ہوا تھا ، گراُس نے گھومنا شروع کردیا ہے نبی کریم کھٹانے این حفیر سے فرمایا چلوتم تلاوت کرو۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے تمن مرتبہ ارشاوفر مائی۔ (ابن حفیر فرماتے ہیں) میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میرا گھوڑ انچر بدکنے لگا۔ میں خاموش ہوتا تو وہ بھی ژک جاتا۔ پھررسول اللہ کھٹانے فرمایا: اے ابن حفیر تلاوت کرو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے خوف ہے کہ یہ گھوڑ اکہیں میرے بیٹے بچی کوروندنہ ڈالے جو کہ قریب ہی جیٹھا ہوا تھا۔ پس میں اپنے بیٹے کے پاس چلا گیا۔

پس جب میں نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی تو میں نے دیکھا ایک سائبان ساتھا جس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے جو کہ آسان کی طرف بلند ہور ہاتھا، یہاں تک کہ میری نظرے غائب ہوگیا۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا پہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ ۔ تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ یہ فرشتے تھے جو تیری آواز (تلاوت) سُننے آئے تھے۔ اگر تو پڑھتا رہتا یعنی خاموش نہ ہوتا تو دوسرُ بے لوگ بھی ان فرشتوں کود کھے لیتے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ بیرحدیث عبداللہ خباب نے بھی ہمیں بیان کی ہے، انہوں نے ابوسعید خدری ہے، انہوں نے اُسید بن حفیر ہے روایت کیا ہے۔

اس امام بخادی نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے اور بیہمی فرمایا ہے کہ انہیں لیٹ نے بیہ صدیث بیان کی ہے۔ جبکہ امام ابراہیم بن سعد سے حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے پڑید بن الہا د سے ، انہوں نے عبداللہ بن خباب سے نقل کیا ہے۔

(بخارى كتاب الفضائل القران اور باب نزول السكينة عند قراءة القران مسلم كتاب صلواة المسافرين اور باب نزول السكينه لقراءة القران ــ حديث ٢٤٢ ص ٢٤٨)

اور روایت کیا گیا ہے اس مدیث کوامام زہری ہے بھی ،انہوں نے اابن کعب بن مالک ہے ،انہوں نے اُسید سے روایت کیا ہے اور روایت کیا گیا ہے عبدالرخمن بن ابی لیا سے بھی ،انہوں نے اُسید سے روایت کیا ہے۔

پاپ ۲۵۳

### ایک صحافی رسول علی کا قرآن کی تلاوت کاسننا مگرسُنانے والے کانظرند آنا

مصنف فرماتے ہیں جمیں خبردی ابونصر بن قمادہ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبردی ابومنصور النصروی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں صدیث بیان کی احمد بن نجدہ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی سعید بن منصور نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابوالاحوص نے الی الحس النجی نے قبل کرتے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص کو یہ فرماتے ہوئے سُنا کہ میں ایک مرتبدایک اندھیری رات میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ چل رہاتھا۔ ایک شخص کو غُلُ یَا آٹیھالُکافِرُوُنَ پڑھتے ہوئے سُنا ،تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ پینچص شرک سے مَری ہے۔

پھرہم آ کے چلے تو پھر میں نے ایک شخص کو فُل اُ مُو الله اُ اَحَدَ پڑھتے ہوئے سُنا۔ پس نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے لئے فرمایا کہ اس کی مغفرت کردی گئی ہے۔ پس میں نے اپنی سواری کوروک کردائیں بائیں ویکھا تا کہ معلوم ہوسکے کہ یہ پڑھنے والاکون شخص ہے۔ مگر جھے کو کی شخص نظر نہ آیا۔

باب ۲۵۵

### حضرت عوف بن ما لک وغیرہ رضی الله عنهم کا اُس فرشتہ کی آواز سُنتا جو شفاعت کا پیغام لے کر نبی اکرم ﷺکے پاس آیاتھا

مصنف قرماتے ہیں ہمیں خردی ابو بکر بن فورک نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی عبداللہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی یونس بن عبیب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابودا وُد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ہمام نے حضرت قادہ سے قبل کرتے ہوئے انہوں نے ابواہ کیے سے ، انہوں نے حضرت وف بن ما لک الاجھی سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آیک مرتبہ نی کریم کے وہ ساتھ سنو میں سے کہ ایک جگہ پرہم نے دات گزار نے کے لئے پڑاؤ کیا ۔ ہم میں سے برخص نے اپنی اپنی سوار یوں کو بٹھا یا اور سوگئے۔ پر میں رات کے حصے میں بیدار ہوا ، کیا دیک ہوں کہ نی کریم کی سواری کسی کے سامنے موجود نہیں ہے ۔ میں فور آ اٹھا اور چلا ، آگے چل کر میں نے حضرت معاذبین جبل اور عبداللہ بن قیس کو کھڑ ہے ہوئے کی طرح آیک آ وازشنی اور ہمار سے پاس حضور وہ بی جھے ۔ اور نبی کریم کی اور نہا کہ میر بیاس میں دوران میں تیز جگی کے خوالا ( یعنی فرشتہ ) آ یا تھا پس اس نے مجھے دو چیز وں کا اختیار دیا :

- (۱) میں اپنی اُمت میں ہے آدھی اُمت کے جنت میں داخل ہونے پرراضی ہوجاؤں۔یا
  - (٢) قيامت والي دن شفاعت عطامو يس من في شفاعت كوافتيار كرليا ـ

پس ہم نے عرض کیا کہ آپ کواللہ کی اور اپنے ساتھ رہنے گئتم دیتے ہیں کہ ہمیں ضرور شفاعت والوں میں شامل کریں سے تو ہی کریم بھٹانے فر مایاتم میری شفاعت کرنے والوں میں ضرور شامل ہوگے۔

اورایک شخص آیا اور عرض کیایا رسول الله! مجھے بھی شفاعت میں شامل فرمالیجئے گا۔ تو نبی کریم بھٹانے آسے فرمایا کرتم بھی اہل شفاعت میں شام اللہ ہے گا۔ تو نبی کریم بھٹانے آسے فرمایا کرتم بھی اہل شفاعت میں سے ہوگے سب نے شفاعت کا سوال شروع کردیا تو نبی کریم بھٹانے فرمایا، اے الله! میں آپ کو میں سے ہوا سفون کے لئے ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھ ہرایا ہو۔
''کواہ بنا تا ہوں کہ میری شفاعت میری اُمت میں سے ہرا سفون کے لئے ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھ ہرایا ہو۔ '(مندام احمد ۲۸،۲۳۲/۵\_۲۱۵،۳۰۳/۵\_۲۱۵،۳۰۳/۵)

### بیرباب ہے کلام اللّذ تشریف کے ذریعہ جھاڑ بھونک کرنے کے بیان میں اور جھاڑ بھونک کی وجہ۔ ہے شفاء کے آثار کا ظاہر ہونا بلکہ شفاء کا حاصل ہونے کے بیان میں

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابونصر عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن قبادہ اورابو بکرمحد بن ابراہیم الفاری نے ، وہ دونوں فرماتے ہیں ہمیں خبردی علی الذبلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی علی الذبلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ہیں گئی نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ہشیم نے ، انہوں نے ابی بشر سے انہوں نے ابی التوکل سے ، انہوں نے ابی الن کا عرب قبائل التوکل سے ، انہوں نے ابی سعید خدری رہوں نے قبیلہ والوں سے مہمان نوازی کی درخواست کی تو قبیلہ والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کردیا۔ (سحابہ نے الگر یا اور اللہ بیرا اور الله اللہ بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور اللہ بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا اور الله بیرا الله بیرا الله بیرا الله بیرا الله ب

پس اجا تک رات کو ایک شخص آیا اور کہنے نگا کیا تم میں ہے کوئی جھاڑ پھوٹک کرنے والا ہے؟ کیونکہ بھارے قبیلہ کے ہمردار کو بچھونے ڈس لیا ہے۔ پس قاقلہ والوں میں ہے ایک شخص نے کہا کہ ہاں! اور وہ شخص اس صحابی کو لے کربستی میں آیا۔ اُس صحابی نے اس ڈسے بوئے سردار پرسورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو وہ سردار تندرست ہوگیا تو انہوں نے صحابی کو محاوضہ کے طور پر بھریوں کا ایک ریوڑ دینا چاہاتو صحابی نے لینے ہے انکار کیا اور فر مایا کہ جب تک میں نبی کریم بھی ہے نہ پہنچ تو نبی ملے انکار کیا اور فر مایا کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ تو نبی علیہ السلام سے ذکر کیا اور کہا کہ یارسول اللہ ! اللہ کی تسم میں نے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کس چیز سے ڈم نبیس کیا ، تو نبی کریم پھی مسکرا ہے اور فر مایا کہ کہ جب کی علیہ السلام سے میراحصہ بھی رکھنا۔

اس کوا ما مسلم نے اپنی سیح میں بچیٰ بن بچیٰ کی سند ہے روایت کیا ہے۔ اور بخاری ومسلم دونوں نے اس روایت کوشعبہ ہے، انہوں نے ابی بشر سے بھی روایت کیا ہے۔ ( بخاری۔ کتاب الطب۔ فتح الباری ۱۹۸/۱۰ مسلم۔ کتاب السلام )

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبد اللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابو برمحمہ بن احمہ بن بالویہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابونیم مے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ذکریا ہمیں حدیث بیان کی ذکریا ہمیں حدیث بیان کی ذکریا بین ابی زائدہ نے ، انہوں نے شعبی سے ، انہوں نے خارجہ بن الصلت التیمی سے ، انہوں نے اپنے چچا سے کہ ہمارا قافلہ ایک قوم پر سے گزرا۔ اس قوم میں ایک مجنون آ دمی تھا جس کوقوم والوں نے زنجیروں سے باندھ اہوا تھا۔ تو اس قوم کے لوگوں نے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے کہا کہ کیاتم میں سے کہا کہ کیاتم میں سے ہمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے ہمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے ہم سے کہا کہ کیاتم میں سے بیان کیاتھ کہ میں کہ کیاتھ کہ سے کہا کہ کیاتم میں سے جمارا ہے میں ہوجائے ؟ اللہ تھہیں خیروعا فیت نصیب فرماسے گا۔

وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ہے ایک شخص نے اس مجنون پر تین دن تک لگا تاریخ شام دومر تبدسورۃ فاتحہ پڑھی ، جس کی وجہ ہے وہ تندرست وتوانا ہوگیا۔ انہوں نے سوبکریاں ہمیں دیں۔ پس جب نبی کریم ﷺکے پاس پہنچاتو سارا واقعہ ذکر کیا تو نبی کریم نے فرمایا ہم اس میں سے کھا سکتے ہو کیونکہ یہ جھاڑ بچو تک حق طریقہ ہے ہوئی ہے۔ اگر جھاڑ بچو تک باہل طریقہ ہے ہوتو اس کو کھانا باطل وحرام ہے۔

(ايوداود كتاب البيع عداجارة، باب كسب الاطباء رصيف ٢٠٠٠ ص ٢٢٠ ١٣/٣ منداتد ١١١٥)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحسین علی بن مجمد المقری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سلمہ بن متیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سلمہ بن متیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سلمہ بن متیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی بزیر بن مجمد سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے عمرو سے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم بھی کا ایک غلام ہوا کرتا تھا جوآپ بھی کی خدمت کرتا تھا۔ اُس کا ملبید بن اعصم تھا۔ آپ اُس کی خدمت سے خوش تھے۔ وہ کا فی عرصہ نبی علیہ السلام کے پاس رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے نبی علیہ السلام پر جادوکر دیا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ نبی ہریم کی شخص نہیں ہو یار ہی تھی۔

ای اثناء میں ایک رات نبی علیہ السلام آ رام فرما تھے کہ دوفر شتے آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے ۔ اُن میں ایک آپ کے سرھانے بیٹھ گیا جبکہ دوسرا پائٹتی کی طرف بیٹھ گیا۔ جوسر ہانے بیٹھ اتھا اُس نے پائٹتی والے فرشتے ہے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے؟ تواس نے جواب دیا کہ ان پرجادوکر دیا گیا ہے۔ پھرائس نے پوچھا کہ کس نے جادوکیا ہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ لید بن اعظم نے جادوکیا ہے۔ پھرائس پھر سر ہانے والے فرشتہ نے پوچھا کہ کس چیز میں جادوکیا ہے؟ تو پائٹتی والے فرشتے نے کہا کہ ایک تنگھی پرجادو وہ ممل کیا گیا ہے۔ پھرائس کناکھی کو مذکر کھجور کے پوٹے میں رکھ کر ذروان کنوئیں کے اندرایک پھر کے بیچے رکھا گیا ہے اور کھجور کا درخت بھی و ہیں بیچے ہے۔

آپ علیہ السلام فوراً بیدار ہوئے اور حضرت عائشہ صدیفہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور فر مایا ، اے عائشہ کیا تہہیں پہۃ ہے کہ اللہ جل شانہ نے بچھے میری تکلیف پرمطلع فر مایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ چنداصحاب کواپنے ساتھ لے کر کنوئیں کی طرف چلے۔ کنوئیں کا پانی مہندی کے رنگ کی طرح زرد ہور ہاتھا جبکہ اس تھجور کے درخت کی شاخیں خشک اور شیڑھی اور سانپ کی طرح بھن نکا لے ہوئے تھیں۔

رادی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کنوئیں میں نیچائز اادر تھجور کے پوٹے کو پھڑ کے نیچے سے لے کرآ گیا۔ جب تھجور کے پوٹے کو کھولاتواس میں رسول اللہ ﷺ کی کنگھی تھی جس میں رسول اللہ کے بال مبارک بند ھے ہوئے تھے اور اس میں موم سے بنی ہوئی رسول اللہ ﷺ کی شبیبہ مجسمہ تھی جس میں سوئی گاڑھی ہوئی تھی۔ اور جس میں کمان کی تا نت تھی جس میں گیارہ گاٹھیں لگی ہوئی تھیں۔

اُی وقت حضرت جرائل علیه السلام سورة المعو ذخین لے کرنازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد! قبل اعبو ذہرب الفلق پڑھ کرایک گانٹھ کھولو پھر من شرّ ما حلق پڑھ کر دوسری گانٹھ کھولوائی طرح ہرایک آیت پڑھتے جائے اور ایک گانٹھ کھولتے جائے۔ اسی طرح قبل اعو ذہرب الناس کی بھی ایک ایک آیت پڑھ کر گانٹھ کھولتے جائیں۔ نبی کریم نے اسی طرح فرمایا جتی کہ ساری گانٹھیں کھل گئیں۔

اس کے بعد ایک ایک سوئی بھی نکالتے گئے ہرسوئی کے نکالتے وقت رسول اللہ تکایف محسوس فر ماتے تھے ، جتی کہ ساری سوئیال نکل گئیں اور رسول اللہ ﷺ راحت محسوس فر مانے لگے۔

راوی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے کنگھی کونکلوا دیا۔

مصنف فرماتے ہیں ہم نے اس روایت کو کبی سے نقل کیا ہے، انہوں نے ابی صالح سے، انہوں نے ابن عباس شے سے اسی معنی میں روایت کیا ہے۔ اور ایک سیجے حدیث میں ہم نے روایت کیا ہے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰدعنہا سے ابواب الدعوات میں نقل کیا ہے مگراس روایت میں معوذ تین کاذکر نہیں ہے۔

# حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعاسکھانے کی وجہسے رسول اللہ ﷺ کا شیاطین کے حملہ سے نی جانا۔ پھرید دعا حضرت خالد بن ولید کوسکھانا اور جہاں شیاطین ہوتے وہاں سے شیاطین کا اُس دعاکی وجہ سے بھاگ جانا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا اس دعاکی وجہ سے محفوظ رہنا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابواکھن بن قطان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیقوب بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان الضبعی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان الضبعی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالتیاح نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مختص نے عبدالرحمٰن بن حبش ہے کہا کہ آپ ہمیں وہ حدیث سُنا ہیئے کہ نبی کریم بھی نے کہا کہا تھا جب آپ بھی پرشیاطین نے مملد کیا تھا؟

تو حضرت عبدالرض نے فرمایا کہ شیاطین نبی کریم ﷺ پر تملہ کرنے کے لئے اپنے نشکر کی صورت میں بہاڑوں سے اور ہروادی سے اُتر رہے ہتھے۔ اُن کے ساتھ شیطان اہلیس بھی تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا۔ اور اُس شعلہ کے ذریعہ سے وہ ملعون رسول اللہ ﷺ کوجلانا جا ہتا تھا۔

جب رسول الله ﷺ نے اُن کودیکھا توطیعی طور پرگھبراگئے۔اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد! کہددے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں کیا کہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میکلمات کہیں :

اعوذ بكلمات الله التامات ، اللاتي لا يحاوز هن برّولا فاجر من شر ماحلق و ذراً وبراً ، ومن شر ما ينزل من السمآء ومن شر مايبرح فيها ومن شر مَا يلج في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار وشر الطوارق الاطارقا يطرق بخير يا رحمٰن \_

آپ فرماد بیجئے کے بیں اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آتا ہوں ،ان کلمات کے ذریعہ ہے جوجامع اور کمل ہیں کہ جن ہے کوئی ٹیک یافاجرآ دی آگے ہوئی سکا۔اور میں اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آتا ہوں اُس چیز کے شرے جو پیدا ہوئی اور بڑھی۔اور اس چیز کے شرے جو آسان سے نازل ہوتی ہے اور جو فلا ہر ہوتی ہے۔اور اس چیز کے شرے جو ذمین میں واقل ہوتی ہے اور جوز مین سے نگلتی ہے۔اور دات اور دان کے شرے اور دات کو چیکنے والے ،آنے والے کے شرے اُل بید کہ کوئی خیر لے کر مراہ ہوتی ہے اور جوز مین سے نگلتی ہے۔اور دات اور دان کے شرے اور دائے۔

نی کریم کا بیکہتا تھا کہ شیطان کی آگ بجھ گئی اور اللہ تعالی نے شیاطین کے تشکر کوئٹکست دی۔ (مندانام احمد جلد ۳ معنواس) www.besturdubooks.wordpress.com مصنف فرماتے ہیں جمیں خبر دی ابو حامد احمد بن ابی العباس الزوزنی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمد بن حب نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبر دی ابو بکر محمد بن ہیں خبر دی ہشام بن حوالے ہیں کہ جمیں خبر دی ابو بکر کھی بن ابی طالب نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبر دی ہشام بن حتان نے حصد بنت بیرین سے فل کرتے ہوئے انہوں نے ابی العالیہ الریاحی نے فل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کھی نے درسول اللہ کھی سے عض کیا کہ جنات میں سے بعض جنات منگ کرتے ہیں تو رسول اللہ کھی نے فرمایا کہتم یہ کلمات کہا کرو ۔ جن کا تذکرہ ابھی گزرا ہے۔ عض کیا تو اللہ بن ولید فرمایا کہ میں کہ میں نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور بھا ویا۔

باب ۲۵۸

### حالتِ نماز میں نبی کریم ﷺ پربعض شیاطین کاجملہ کرنا اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کاان کو پکڑنا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوصالح بن ابی طاہر العنبری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی میرے دادا یکیٰ بن منصور نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث فرماتے ہیں ہمیں حدیث افرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن بشار العبدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن بشار العبدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن زیاد سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے ابی ہر رہ منظف سے نقل کیا وہ نبی علیہ العسلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ وہائے نے شیاطین میں سے ایک سخت ضبیث شیطان نے گذشتہ رات مجھے نماز میں مملہ کردیا تا کہ میری نماز تو ڑ ڈالے۔

پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو پکڑنے کی طافت عطافر مائی اور میں نے اس کو پکڑ لیااور میں نے جاہا کہ اس کو مجد کے ستون میں سے ایک ستون میں باندھ دوں تا کہتم سب اس کود کچھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعایا دائم مٹی : کہ

> رب هب لی ملکا لا ینبغی لا حد من بعدی \_ (ص ۳۵) اے رب الجھے ایس حکومت عطافر ماکہ میرے بعد کسی کوممی ایس حکومت ندل سکے۔

> > نبی علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا پھر میں نے اس کورسوا کر کے چھوڑ دیا۔

اس روایت کوامام بخاری اورامام سلم نے اپن صحیحیین میں محمد بن بشار نے قل کیا ہے البتدا سروایت میں بیربات مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کوگرون سے تی سے دبوج لیا۔ (بخاری۔احادیث الانبیاء۔حدیث ۳۳۳۳۔ پچالباری ۶/۲۵۷)

جب بی کریم نمازے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نے آج آپ سے نماز میں ایک ایسی چزئنی جو پہلے نہیں سُنی
اور ہم نے آپ کواپنے باتھ آگے بڑھاتے ہوئے ویکھا۔ تو بی کریم نے فرمایا: اللہ تعالی کا وشن الجیس آگ کا شعلہ لے کرآیا تھا تا کہ میر بے
چبرے پرڈال دے۔ پس میں بلاکسی تا خیر کے تین مرتبہ اعو ذباللہ منك اور تین مرتبہ العنك بلعنة الله النامه كہا پھر میں نے چاہا کہ اس کو
پکڑوں۔ اللہ کی شم !اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعانہ کی ہوتی تواس کو پکڑ کر باندھ لیتا اور سے کو مدینہ کے بیچاس کے
ساتھ کھیل تماش کرتے۔

اسی روایت کوامام سلم نے اپنی صحیح میں محمد بن سلمه المرادی ہے فقل کیا ہے۔ (مسلم کتاب المساجد ۔ عدیث 🚜 ص ۱۹۸۸)

معنف فرماتے ہیں ہمیں خبروی ابو مصور ظفر بن محمد العلوی نے لکھوا کر ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوجعفر بن دحیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسرائیل نے ساک ہمیں حدیث بیان کی اسرائیل نے ساک ہمیں حدیث بیان کی اسرائیل نے ساک اعلی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسرائیل نے ساک اعلی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ، میں نے حصرت جابر بن سمرہ کی گویے فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضورا کرم ہے نے نہمیں نماز پر حاتی تو آپ نماز میں بار بارا کے کی طرف ماکل ہور ہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم ہی نے فرمایا شیطان نماز میں میرے او پراگ کی نیکنا جا بتا تھا تا کہ میری نماز خراب کردے۔ پس میں اس کو پکڑر ہاتھا، اگر میں اس کو پکڑ لیہ تو پھروہ مجھ سے بھاگ نہیں سکتا تھا یہاں انکے کہیں اس کو بکڑ لیہ تو پھروہ مجھ سے بھاگ نہیں سکتا تھا یہاں انکے کہیں اس کو سے کے اس کود کھتے۔

مصنف فرباتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ایومنصورظفر بن محمد العلوی نے لکھواتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ایوجعفر محمد بن علی بن دھیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبیداللہ بن موئی نے ، وہ فرماتے ہیں بن دھیم نے ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پھٹے نے فرمایا ، ایک مرتبہ شیطان کا مجھ پر گزرہوا۔ انہوں نے ابی عبیدہ سے قبل کیا ، انہوں نے عبداللہ سے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پھٹے نے فرمایا ، ایک مرتبہ شیطان کا مجھ پر گزرہوا۔ پس میں نے اس کو ہڑھ کر پکڑ لیا اور اس کی گردن و بوج لی۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی شندک کو اپنے ہاتھ پر بھی محسوس کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کرتو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعانہ کی ہوتی تو میں اس کو مسجود کے ستونوں میں سے علیہ السلام نے دعانہ کی ہوتی تو میں اس کو میں ہوتی تو میں اس کو کہنے ۔ (سنداحمد کے ساتھ ہاندھ دیتا۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے بیچ بھی اس کو دیکھتے ۔ (سنداحمد ۱۰۵/۱۰۵ ا

باب ۲۵۹

ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے کین اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے خلاف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوغلبہ عطافر مایا ہے اس شیطان کے خلاف حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوغلبہ عطاف نبی کریم کھی کو سوائے خیر کے کوئی تھم نہیں دیتا اس لئے وہ شیطان نبی کریم کھی کو سوائے خیر کے کوئی تھم نہیں دیتا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمہ بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسود بن عامر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسود بن عامر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسود بن عامر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابو بکر بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرحمن بن خبردی عبدالرحمن بن محصود بیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرحمن بن فہردی عبدالرحمن بن محصود بیث بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیث بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرحمن بن فہردی عبدالرحمن بن محسود بیث بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیث بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی عبدالرحمن بن محسود بیٹ بیان کی میں بیان کی میں بیان کی میں بیان کی میں بیان کی میں بیان کی میں بیان کی بیان کی میں بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی

مہدی نے سفیان نے نقل کرتے ہوئے انہوں نے منصور ہے، انہوں نے سالم (جو کہ ابن ابی جعد ہیں) ہے، انہوں نے اپنے والد ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے نقل کیاہے، وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا، تم میں ہے ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان دمن ہمیشہ رہتا ہے ای طرح ایک فرشتہ بھی ساتھ رہتا ہے۔

صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ بھی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی مگر جھے اللہ تعالی نے اُس شیطان جِن پرغلبہ عطا فرمایا ہے بعنی مجھے اُس کے شروفتن سے محفوظ کردیا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مگر میرا شیطان مسلمان ہوگیا ہے وہ مجھے سوائے نیکی کے اورکوئی تھمنہیں دیتا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوصاوق محمہ بن ابی الفوارس العطار نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن لیعقو ب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہارون بن سلیمان اصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرحمٰن بن مہدی نے ۔ (پس بیسندعالی ہے )

اس روایت کوام مسلم نے اپنی سی جمرین ٹی اور جمر بشار نقل کیا ہے، انہوں نے عبدالرطن ہے۔ (مسلم کا با اندائقین می ۱۲۸۲)

اور انہوں نے بھی والند اعلم ساتھی ہے مراد جن اور شیطان مراد لیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمیں حدیث بیان کی جمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے ، انہوں نے منصور ہے ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد ہے ، انہوں نے اپنے والدہ ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد ہے ، انہوں نے اپنے والدہ ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد ہے ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد ہے ، انہوں نے منصور ہے ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد ہے ، انہوں نے منصور ہے ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد ہے ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد ہے ، انہوں نے منصور ہے ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد ہے ، انہوں نے منصور ہے ، انہوں نے مناتھ کی ایک شیطان ہوتا ہے ۔ سے ابد نے منصور کے بیاں سے مناتھ کی بیاں کے مناتھ کی ایک سے مناتھ کی ایک سے مناتھ کی بنا ہے ۔ مناتھ کی بنا ہے ۔ سے سالم کی بنا ہے ۔ سے سالم کی بنا ہے ۔ سے سالم کی بنا ہے ۔ سے سالم کی بنا ہے ۔ سے سالے کی سے ، بیاں تک کہوہ مسلمان ہوگیا ہے (یایوں فرمایا کہ اللہ تعالی نے جمعے اس پر غلبہ عطافر مایا ہے اس کے اسلام کی بنا ہی )۔

نوٹ : آگے مصنف فرماتے ہیں اس بات کے دومطلب ہو سکتے ہیں ، (۱) یا اس بات سے مراداس کامسلمان ہونا ہے۔ (۲) یا مراد بیہ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہے محفوظ اور سلامت رکھا ہوا ہے۔

اس پہلی بات کی طرف محمہ بن اسحاق بن خزیم کا ربحان معلوم ہوتا ہے جبکہ حضرت سلیمان النظانی کا فرمانا یہ ہے کہ اکثر راویوں نے یہاں پہلی بات ہی مراد کی ہے سوائے سفیان بن عیبینہ کے، وہ قرماتے ہیں یہاں دوسری بات یعنی سلامتی مراد ہے کیونکہ شیطان بھی مسلمان نہیں ہوسکتا۔

مصنف فبرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عباس بن محمدالد دری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہارؤن بن معروف نے۔

الله تخفی محفوظ فرمائے تیرے شیطان کے مکروفریب ہے، تو میں نے عرض کیا کہ کیامیر ہے ساتھ شیطان ہے؟ تورسول الله والله نے فرمایا ہاں، بلکہ ہرانسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی؟ رسول الله والله الله الله ای مجھے اُس پرغلبہ عطافر مایا ہے لہٰذاوہ مسلمان ہوگیا ہے۔

اس روایت کوامام سلم نے اپن سیح میں ہارون بن سعید الا یلی سے قال کیا ہے۔

مسلم في كتاب صفات المنافقين \_ باب تحريش الشيطان ـ صديث ٤٠ ص ٢١٦٨/٣)

باب ۲۲۰

### "اذان" شيطان اورجتات سے بچاؤ كاذر بعه ب

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوز کریا العظم می اورعلی بن عیسیٰ الحیری نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوز کریا العظم می اورعلی بن عیسیٰ الحیری نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کی اُمیہ بن بسطام نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی رَوح بن قاسم نے ہمل بن ابی صابح سے نقل کے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی رَوح بن قاسم نے ہمل بن ابی صابح سے نقل کرتے ہوئے ،وہ فرماتے ہیں مجھے میرے والدنے نی حارث کی طرف بھیجا اور میرے ساتھ ہمارا غلام یا ہمارا کوئی ساتھی تھا۔

پس اُس سائتمی کوکس نے دیوار کی اوٹ سے پکارا اُس کا نام لے کر ہمارے سائتمی نے جب وہاں دیوار کی طرف دیکھا تواسے کوئی چیز بھی نظر ندآئی۔ بعد میں میں نے بیہ ہات اپنے والد کو بتلائی تو والد صاحب نے فر مایا کہ اگر جھے بیہ بات معلوم ہوتی کے تمہارا سامنا اُس سے ہوگا تو میں تمہیں جھیجتا ہی نہیں۔ بہر حال جب تم نے اس کی آ واز سنی تواسی وقت اذان ہوگئی اوراذان کی وجہ سے وہ واپس بھاگ گیا۔

ہے شک میں نے حضرت ابو ہریرہ دھے کو نبی کریم ہے بیرصد بیٹ نقل کرتے ہوئے سُنا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا جب نماز کے لئے اذ ان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹیدد ہے کر کرز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔

اس روایت کوامام سلم نے اُمیہ بن بسطام سے نقل فرمایا ہے۔

(مسلم \_كتاب الصلوة \_ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه حديث ١٨ ص ا/٢٨١)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں فہردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں فہردی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی عبید بن شریک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی تاسم بن صدیث بیان کی تاسم بن غصن نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی البواسحاتی نے بسیر بن عمرہ سے فعل کرتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب عصن نے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب عظام نے فرمایا جب جنات تہمیں پریشان کریں تو تم اذان وینا شروع کر دو تو جنات تہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں سے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحن علی بن مجمد المقری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی حسن بن مجمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی محمد بن ابی بکر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی محمد بن ابی بکر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی محمد بن ابی بوت سے بستی صدیت بیان کی عامر بن صالح نے بونس سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے حسن سے نقل کہا ہے کہ حضرت عمر عظامت ان کو صعد بن ابی وقاص کی طرف بھیجا جب وہ دورمیان میں داستہ میں پہنچ تو بڑات کی ایک جماعت سے ان کا سامنا ہو کیا۔ جب وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے باس پہنچ تو اُن کو سارا واقعہ سُمتا یا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں بہیں ہتلایا تھا کہ جب بھی ہمیں جتا ہے تھی کرتے ہیں تو ہم اذان و بیا شروع کردیتے ہیں۔

جب بیٹی گیا جو بادل اس مخص کے پاس پہنچا تو اُسی طرح ایک بادل بھی اُسی جگہ پہنچ گیا جو بادل اس مخص کے ساتھ چل رہاتھا۔ تو اس محص کو حضرت سعد ﷺ کی کہی ہوئی بات یاد آگئی تو فورا اس نے اذ ان دیناشروع کی جیسے ہی اس نے اذ ان دی آتووہ بادل چلا گیا۔ جب اذ ان سے سکوت اختیار کیا تو پھر بادل آگیا۔ آپ نے دوبارہ اذ ان دینا شروع کردی تو وہ بادل پھرواپس چلا گیا۔

باب ۲۲۱

### اللہ تعالی کے کلمات تعوذ برڑھنے سے انسان کاکسی موذی چیز کے ڈسنے سے محفوظ ہوجانا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ محمد بن علی الصغانی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبدالرزاق نے معمر نے قبل کرتے ہوئے انہوں نے سہیل بن ابی صالح ہے، انہوں نے اسلم کے ایک محض سے قبل کیا ہے کہ ایک شخص کو بچھونے کاٹ لیا۔ انہوں نے اسلم کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو بچھونے کاٹ لیا۔ جب یہ بات نبی کریم بھٹا تک کپنچی تو آپ بھٹا نے فرمایا، اگریٹے ففل شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لیتا :

اعوذ بكلمات التامة من شر ما خلق

تو بچھوے کوئی نقصان نہ ہوتا۔ (مسلم ۲۰۸۱۔ کتا بالز کروالدعا)

راوی فرماتے ہیں میرے اہل میں ہے ایک عورت نے بیکلمات پڑھے پھراس کوسانپ نے ڈس لیالیکن اس کوکوئی بھی تکلیف نہ ہوئی۔

باب ۲۲۲

### الله تعالی کا نام لے کر زہر پینے سے بھی زہر کے نقصان سے بچنا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمد بن ابی بکر فقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ابی جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ابی جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کی بن زکر یانے حدیث بیان کی ایک کے بن کر یانے میں بن ابی اسحاق سے قال کرتے ہوئے انہوں نے ابی السفر سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید نے بنی مراز برقبیلہ کے ایک فخص حیرہ کے پاس پڑاؤ کیا بنی مراز بہنے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ زہر سے بچنا، کہیں ہے مجمی لوگ آپ کوزہر نہ پلا ویں ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا زہر لے کرآؤ۔ جب لایا گیا تو حضرت خالد بن ولید نے بغیر سو سپچاور بغیر تا خیر کے بسم اللہ پڑھ کرزہر ہی لیا تکرآپ کو پچھ بھی نہوا۔

### شبطان کا صدقہ کے مال میں سے چوری کرنا اور پھرآیۃ الکری پڑھ کرشیطان سے محفوظ ہوجانا

رات کوا کیٹھنے آیا اور وہ غلّہ (گندم) میں سے چوری کرنے نگا۔ پس میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں میں ضرورت منداور مختاج ہوں اور بچوں والا ہوں ، بیچے بھوک میں مبتلا ہوں اسی لئے بیغلہ اُٹھار ہاتھا۔ ابو ہریرہ ﷺ فرمانے گئے کہ مجھے اس پررخم آیا اور میں نے اس کوچھوڑ دیا۔

جب صبح ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے مجھت ہو چھا کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی !اس نے اپنے گھر والوں کی شدید مجبور یوں کواورا پن مختاجگی اور پریشانی کو بیان کیا تو مجھ کواس پررهم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ اُس نے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔

پس جب دوسری رات ہوئی تو وہ دوبارہ آیا اور غلّہ چوری کرنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور ﷺ کے سامنے لے کرجاؤں گا۔ میں نے توبیہ مجھا کہ تو اب نہیں آئے گا مگر تو اب دوبارہ آیا ہے۔ اُس نے دوبارہ اپنی تحاجگی ،غربت اور چوں کے بھو کے ہونے کا بیان کیا تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ کو پھراس پررحم آگیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھرضج کورسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ ﷺ بے بچوں کے بھو کے ہوئے کورسول اللہ ﷺ نے ابو ہریرہ ﷺ میں اللہ اُس نے اپنی محتاجگی اور عیال کی فاقد کشی کو بیان کیا تو بچھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اے رہا کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔

اب تیسری رات وہ دوبارہ آیا حضرت ابو ہر میں ہے۔ نے اس کو پھر پکڑااور فر مایا اب تو میں تجھے ضرور بالضرور حضورعلیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا تو نے بیتیسری مرتبہ مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں میں آپ کو چندایسے کلمات سکھلاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچا کیں گے۔

'' جب نوبسر پر لیٹے توابک مرتبہ کمل آیۃ الکری پڑھ لیٹا توضیح تک ایک محافظ فرشتہ شیطان ہے تنہاری حفاظت کرتارہے گا''۔ راوی فرماتے ہیں حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو نیکی کے حریص رہتے تھے۔لہذا جب ابو ہر پر وہ ﷺ کو یہ مفید بات ملی تو آپ نے اس کوچھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھررسول اللہ ﷺ نے پوچھ لیا کہ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوہریرہﷺ نے عرض کیا یا نبی اللہ!اس نے مجھے ایک ایٹہ!اس نے مجھے ایک ایٹہ!اس نے مجھے ایک ایٹہ!اس نے مجھے ایک ایٹہ!اس نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ دیں گے۔تو حضورﷺ نے فرمایا وہ کوئی چیز ہے؟ تو حضرت ابوہریں ﷺ نے عرض کیا کہ اس نے مجھے کم دیا کہ جب تم سونے کے لئے بستر پرجاؤ تو ایک مرتبہ کمل آیۃ الکری پڑھ لینا تو ایک فرشتہ صبح تک شیطان سے تمہاری حفاظت کرتارہے گا۔

تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا،اے ابوہریہ! وہ آ دمی تو جھوٹا تھا مگرتمہیں تجی بات بتلا گیاہے۔پھر نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوہریہ ﷺ نے فرمایا پو چھا کہ کیاتمہیں پت ہے کہ تم تین دن تک کس سے مخاطب ہوتے رہے؟ تو میں نے عرض کیانہیں یارسول اللہ! تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں عثمان بن الہثیم کی سند سے بیان کیا ہے۔ (بخاری کتاب الوکالة ۔ حدیث ۲۳۱۱۔ فتح الباری ۴۸۷٪)
مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ اسحاق بن محمہ بن یوسف السُوسی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں جمھے خبر دی میر سے والد نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی الاوزاعی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کی بن ابی کثیر نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابن ابی بن کعب نے کہ ان کے والد ابی بن کعب نے کہ ان کے والد ابی بن کعب کا کھجور د سے کا کھجور د سے کا کھجور د سے کا کھجور د سے کا کھجور د سے دیں جمعے حدیث بیان کی ابن ابی بن کعب نے کہ ان کے والد ابی بن کعب کا کھجور د سے کا کہور د سے کا کھور د سے دالد جب بھی ڈھیر کا جائزہ لیتے تو اس کو کم ہی یا تے ۔

پس ایک رات انہوں نے خود چوکیداری کی ،انہوں نے دیکھاایک ہیولا ہے جو کہ ایک نوجوان لڑکے کالگ رہاتھا۔انہوں نے اس کوسلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اُسے کہاتم کون ہو؟ جن یاانسان؟ تواس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔تو میں نے اسے کہا کہ اپناہاتھ مجھے دیاتو میں نے دیکھا کہ ہاتھ کتے کا تھااور بال بھی کتے کے تھے تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ کیا جن ایسے ہوتے ہیں تواس جون نے کہا کہ تاروجی کو جان لیا مگریہ بات یا درکھنا کہ جنوں میں مجھے سے زیادہ تخت کوئی اور دجن نہیں ہے۔

الی بن کعب نے اس سے پوچھا کہ تخجے غلّہ چوری پر کس چیز نے برا پیخنة کیا؟ جن نے جواب دیا کہ مجھے یہ پینة چلاتھا کہ آپ صدقہ کرنے کو بہت محبوب رکھتے ہیں پس میں نے چاہا کہ میں صدقہ کا اپنا حصہ خود ہی لے لوں۔ تو الی ابن کعب نے جن سے کہا کہ کوئی ایسی ترکیب نہیں کہ ہم تم سے محفوظ رہ مکیں؟ جن نے کہا آپ مکمل آینة الکری پڑھ لیا کریں۔ پھرا بی بن کعب نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔

پھروہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ساراقصہ بیان کیا تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا اس خبیث جن نے سے بات کہی ہے۔ (اسی طرح اوز اعی نے بیجیٰ سے قتل کیا ہے)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمہ بن صالح بن ہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہارون بن عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہارون بن عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہارون بن عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حرب بن شداد نے بچی بن ابی کشر نے ہوئے ، وہ حدیث بیان کی حرب بن شداد نے بچی بن ابی کشر نے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حرب بن شداد نے بچی بن ابی کشر نے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی حضری بن لاحق نے محمہ بن عمر و بن أبی بن کعب سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے اپنے داداالی ابن کعب سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے اپنے داداالی ابن کعب سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں اور ایک دادالی ابن کعب سے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک کھجور کا ڈھیر تھا آ گے بچر وہ ہی حدیث بیان کی جو کہ بیچھے مذکور ہوئی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ابوعبداللہ حافظ نے ، ہمیں خبردی ابوالعباس قاسم بن قاسم السیّاری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن ہلال البوسنجی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالمؤمن ابراہیم بن ہلال البوسنجی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالمؤمن بن خالد حفی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن بریدہ الاسلمی نے ابی الاسود دؤلی سے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ بین خالد حفی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن بریدہ الاسلمی نے ابی الاسود دؤلی سے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ بین نے حضرت معاذبین جبل علی سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ وہ واقعہ بیان کیجئے جب آپ نے شیطان کو پکڑا تھا۔

انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نمی کریم ﷺ نے مجھے مسلمانوں کے لئے آئے ہوئے صدقہ کے مال کی تکرانی پر مامور فرمایا پس میں نے اُس مال کوجو کہ مجموروں کی صورت میں تھا ایک کمرہ میں رکھ دیا تکر وہ مجبوری مسلسل کم ہور ہی تھیں ۔ مجھے تشویش ہوئی اور میں نے رسول اللہ ﷺ کواس کی خبردی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بیشیطان تمہاری مجبوریں اُٹھا تا ہے۔

حضرت معاذ طبی فرماتے ہیں اُس کے بعد میں کمرہ میں گیاادر دروازہ بند کرلیاتھوڑی دیر بعد دروازے پراند حیراجھا گیااوروہ شیطان کی آمد کی علامت تھی۔ پھراس شیطان نے ہاتھی کی صورت اختیار کی بھی کسی اورصورت میں آتاجتیٰ کہوہ دروازے کے سوراخوں سے اندرآ حمیااورآ کر مجودی کھانے لگا۔ میں نے اپنی جمند کو مضبوط کیااوراس کے اُو پر چھلانگ لگا کراس کو پکڑنیااور میں نے کہا کہ تم اللہ کے تمن شیطان ہو؟

وہ کہنے لگا بچھے چھوڑ دے میں زیادہ کنبہ والاغریب فقیرآ دمی ہوں اور ہم دوخاندان اس بستی میں رہتے ہتھے تمہارے ہی کے آنے کے بعد ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔مہر بانی کرواب مجھے چھوڑ دو آئندہ نہیں آؤں گا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور او ہر حصرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کھڑا کواس واقعہ کی اطلاع دے دی۔

جب بی علیالسلام می فجر کی نمازے فارغ ہوئے تو ایک مخص نے مجھے پکارا کہ معاذین جبل کہاں ہے؟ تو میں فورا کھڑا ہو کیا تو نبی علیالسلام نے فرمایا: اے معاذ! تمبارے قیدی کا کیا حال ہے؟ تو میں نے ساراواقعہ بیان کردیا تو نبی کریم تھانے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔

حضرت معاذبن جبل عظیہ کہنے لگے دوسری رات میں نے پھر کمرہ کا دروازہ بند کیا تو وہ شیطان پھر دروازے کے سوراخ میں داخلی ہو گیا اور مجوری کھانے لگا۔ میں نے پھروہی کام کیا جو گذشتہ رات کیا تھا۔وہ شیطان پھر کہنے لگا جھے چھوڑ دو میں غریب ہوں، میں نے اس ہے کہا اے اللہ کے دشمن! کیا تو نے کل نہیں کہا تھا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔تو وہ کہنے لگا لیس آئندہ نہیں آؤں گا اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ جو تھس رات کو سورۃ البقرہ کی آخری آیئیں بڑھتا ہے تو جھے سیت کوئی خص وہاں نہیں آسکتا۔ (جمع الروائد ہم/۔ ۸۷)

اس روایت کی تا سُدِز بدین الحیاب عبدالمؤمن بن خالدانه علی المروزی نے بھی کی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں اورہمیں خبردی ابوانحن علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عروبین مرزوق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مالک بن ہمیں حدیث بیان کی مالک بن مغول نے عبداللہ بن بریدہ سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں میرا کی مقلہ رکھا ہوا تھا جھے اس میں بتدریج کی محسوس ہونے گئی۔

ایک دات میں متنبہ وکر بیٹھا تو اچا تک ایک وی خدّ پرٹوٹ پڑی۔ میں نے فورا اس کو پکڑلیا اور کہا کہ آج تو مجھے ہواگ نہیں سکتی ، یہاں تک کہ میں تجھے حضور ہو ہے کہ پاس لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے گی کہ میرے بیچ زیادہ ہیں اور وہ بھوکے ہیں جھے چینوڑ دو میں ووہارہ نہیں آوں گی۔ تو میں نے اس کوچھوڑ دیا۔ جب میں حضور ہو تھا کی خدمت میں پہنچا تو میں نے ساراوا قد شنایا۔ تو نبی کریم ہو تھا نے فرمایا وہ جی جموثی ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ مجھے پھرغلہ میں کمی محسوس ہونے لگی میں پھرغلہ پرنگاہ لگا کر بیٹھ کیا اور پھر دوبارہ اُسی دخی کو پکڑلیا وہ ذخی پھرونی باتیں کرنے لگی اوراس نے متم اُٹھائی کہ آئندہ نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کوچھوڑ دیا اور نبی کریم بھی کوآ کرواقعہ سُنایا تو نبی کریم بھی نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ جھوٹی ہے۔

راوی فرمائے ہیں کہ میراغلہ پھربھی کم ہونے لگا۔ میں پھر گھات لگا کر بیٹھ گیااوراس کو پھر پکڑلیااور کہا کہ اب تو تجھے حضور ہوگئے کے پاس لیاکر جاؤں گا میں تجھے اب چھوڑوں گانہیں۔ تو وہ دخی کہنے گئی تو مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایسی چیز بتلاتی ہوں اگرتم اس کو پڑھ لوتو دخوں میں ہے کوئی بھی تمہارے سامان کے قریب نہیں آسکے گااوروہ یہ ہے کہ جب تم بستر پرلیٹ جاؤتو آیۃ الکرس پڑھ کراپنے اُوپراپنے مال پر ق راوی فرماتے ہیں پھر میں نے اس کوچھوڑ دیا۔ جب میں حضور ﷺ خدمت میں پہنچاتو ساراواقعہ بیان کیاتو نبی کریم ﷺ نے دومرتبہ فرمایا کہ بیجھوٹی ہے گریہ بابت اس نے سیح کہی ہے۔

حصرت عبداللہ بن ہریدہ نے اپنے والدے اُسی طرح نقل فر مایا ہے لیکن حصرت معافرط اور عدیث سے پچھیمختلف ہے کیکن ہوسکتا ہے دونوں روابیتیں ہی اسی طرح محفوظ ہوں۔

اورحفرت ابی ابوب انصاری ہے بھی اس طرح کا قصد نقل کیا میا ہے۔

اور حفرت ابواسحاق السبعی نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رہے ہائے میں پنچے جو کہ مدیدہ میں تھا تو انہیں بجوشور شرابائسانی دیا۔ پھر جنات میں سے کسی مرد نے ان سے کہا کہ میں قحط کا سامنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس باغ کے پھل کھانے کی اجازت دیں تاکہ ہمارے لئے پھل کھانا حلال ہوجائے پھر ہم تمہیں آیۃ الکری سکھائیں سے حس کے ذریعہ تم سے پناہ میں آسکتے ہو۔

باب ۲۲۳

# یہ باب اُس شخص کے بیان میں جس کے بیجھے دوشیطان لگ گئے پھرائیس واپس کیا گیااوراُس نے اس کے ایک کا کا کا اوراُس نے اس شخص کو نبی اگرم پھٹا کوسلام کہنے کا تھم دیا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبیداللہ بن عمر ان نے عبدالکریم سے قتل کمیاانہوں نے ہمیں حدیث بیان کی عبیداللہ بن عمر سے نامائریم سے قتل کمیاانہوں نے عکر مدسے ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس عظم سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک محض خیبر سے نکلاتو اس کے پیچھے دوآ دمی لگ سکتے جبکہ تیسرا اُن دونوں کے چیچے ۔ ان دونوں سے کہنے لگا ، ار بے تم واپس آ جا دَحیٰ کہ وہ تیسرا ان دونوں کے قریب بی کے کر ان دونوں کو البی آ جا دَحیٰ کہ وہ تیسرا اُن دونوں کے قریب بی کے کر ان دونوں کو البی لیا ہے۔ دان دونوں سے کہنے لگا ، ار بے تم واپس آ جا دَحیٰ کہ وہ تیسرا ان دونوں کے قریب بی کے کر ان دونوں کو ایس کے کہا۔

پھروہ دوبارہ اس شخص کے پاس آیااور کہنے لگا کہ یہ دونوں شیطان تھے ہیں مستقل ان کے پیچھے لگار ہا، یہاں تک کہ ان کوواپس لے کیا۔ جب تم رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچوتو ان کوسلام کہنا اور یہ بتلانا کہ ہم صدقات کے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے لئے بیمکن ہوتا تو ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ آتا۔

پس جب میخص حضور بھے کے پاس پہنچااور ساراوا قعد سُنا یا تو نبی کریم بھانے نتہاسفر کرنے ہے منع فرمایا۔

\*\*\*

# حضرت حبیب بن مسلمه اورد یکر صحابه رضی الله عنین کا لا حول و لا قوة الا بالله اورد یکر صحابه کا دوسری دعا کیس برده کر لا حول و لا قوة الا بالله اورد یکر صحابه کا دوسری دعا کیس برده کر الله بالله جلاله سے مدد کا سوال کرنا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوابحسین بن بشران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی حسین بن صفوان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی صفوان بن عمر و نے ، انہول نے اپنے شیوخ سے قبل کیا ہے حصرت حبیب بن مسلمہ عظامت جب وشمن کراتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی صفوان بن عمر و نے ، انہول نے اپنے شیوخ سے قبل کیا ہے حصرت حبیب بن مسلمہ عظامت جب وشمن کراتے ہیں ہمیں قلعہ پر جملہ کرتے تو لا حول و لا قوۃ الا بالله کے پڑھنے کو پہند فرماتے تھے۔

ایک دن انہوں نے لا حول و لا خوۃ الا ہاللہ پڑھ کرایک رومی قلعہ پر حملہ کیا ساتھ دیگر مسلمانوں نے بھی پڑھا تو اللہ جل شانہ نے قلعہ کو فتح کروادیا۔ (تہذیب تاریخ دمثق ۴/۱۳)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو بکر بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی بشرین موٹی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن لہ بیعہ ہے ، خبردی بشرین موٹی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن لہ بیعہ ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن لہ بیعہ ہور ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن ہمیر ہ نے حب وہ دشمن کے پاس کے فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن ہمیں ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ جمع ہوکر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان بین سے بعض دوسرے اُن کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان بین سے بعض دوسرے اُن کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان بین سے بعض دوسرے اُن کی دعاؤں کو دوسرے اُن کی دعاؤں کو خرور وقبول فرماتے ہیں۔

پھرانہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی اور اللہ تعالیٰ ہے بیدعا کی کہا ہے اللہ! ہمارے خون معاف فرما اور ہمیں شہداء والا اجروثو اب عطافر ما۔

راوی فرمائے ہیں اسی دوران پس اچا تک رشمن کے امیر نے حملہ کردیا اور حضرت حبیب بن مسلمہ کے خیمہ میں داخل ہو کرآپ کوشہید کردیا۔ انا للّه و انا الیه راجعوں۔ (۱۲ شخاین مساکر ۳۱/۳)

ជ្

## حضرت رتبع بنت معوذ بن عفراءرضی الله عنها کی حفاظت کے بیان میں

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبدالخالق بن علی بن عبدالخالق المؤذن نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو بکر بن حب نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوب سلیمان بن بلال نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوب سلیمان بن بلال نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوب سلیمان بن بلال نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوبکر بن ابی اوبکر بن ابی اوبکر بن عدیث بیان کی ابوبکر بن ما لک سے نقل کیا ہے کہ وہ خبردیتی ہیں اپنی والدہ رہ بج بنت عبید اللہ بن انس بن ما لک سے نقل کیا ہے کہ وہ خبردیتی ہیں اپنی والدہ رہ بج بنت معوذ بن عفراء ہے، فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں حاملے کی اور میں نے اپنے اوپر ایک چا در ڈالی ہوئی تھی کہ اچا تک میرے پاس ایک سانپ معوذ بن عفراء ہے، فرماتی ہیں کہ ایک موزاحت کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک زردرنگ کا صحیفہ آسان ہے آیا اور اس کے سامنے گرگیا پس اس سانپ نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحین الرحیم بین طرختات کی طرف ہے۔

امابعد! کہ میری بندی جو کہ میرے نز دیک صالح بندے کی بیٹی ہے تو اس کو مچھوڑ دے ، میں تجھے اس کے اُوپر کسی تسم کاحملہ وغیرہ کرنے نہیں دوں گا۔ربیج بنت معو ذین عفراء فرماتی ہیں اس نے مجھے اپناڈ نک مارکر دُورکر دیااور کہا کہ تیرے لئے یہی کافی ہے۔وہ فرماتی ہیں کہاس ڈ نک کااثر میرے ساتھ میری موت تک رہا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن بشران نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعلی الحسین بن صفوان بردی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ بن محمد بن ابی الدنیا نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمد بن قدامہ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمر بن بونس الیما می الحقی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمر بن بونس الیما می الحقی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عکر مہ بن عمار نے، وہ فرماتے ہیں کہ عوف بن عفراء کی بیٹی ایک مرتبہ اپنے بستر پر کیٹی ایک مرتبہ اپنے بستر پر کیٹی ہوئی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ ایک کا لے رنگ کا سانپ اس کے سینے پر چڑھ دوڑا ہے اور اس نے اس کی گردن پر قبضہ جمالیا ہے۔ اس دوران ایک زردرنگ کا صحیفہ آسان وزمین کے درمیان ہے یہاں تک کہ وہ میرے سینے پر آکر گرگیا تو فوراً اس صحیفہ کو اس کا لے رنگ کے سانپ نے پڑھا تو اس میں پر کھا ہوا تھا کہ بیٹو کر وہ فوراً کھڑا ہوگیا اور میری گردن سے، ہاتھوں سے دُورکر دیا گیا۔ اور اپنے ایک ہاتھ سے کیونکہ تیرادا وَ اس کے اور کردیا گیا۔ اور اپنے ایک ہاتھ سے میرے گھٹے پرایک ضرب ماری تو وہ جگہ سیاہ ہوگئی یہاں تک کہ وہ بکری کے سرکی طرح ہوگئی۔

راویہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچی اور سارا قصہ سُنایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خرمایا: اے میرے چپا کی بٹی! جب تو ماہواری والی ہوجائے گی تو کپڑے کومضبوطی سے باندھ لیا کرو پھر تجھے انشاءاللہ کوئی چیز ضررنہ پہنچائے گی۔

البتہ یہی واقعہ صاحبہ القصہ بیعنی حضرت رہتے بنت معو ذین عفراء رضی اللہ عنہا ہے دوسری سند ہے بھی نقل کیا گیا ہے اور بیہ کہ نہمیں خبر دی ابوالحسین بن جنوان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن الی الدنیا نے ، خبر دی ابوالحسین بن جنران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن الی الدنیا نے ،

وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوجعفر الکندی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن صرمة الانصاری نے ،انہوں نے کی بن سعد نے قبل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن صرمة الانصاری نے ،انہوں نے کی بن سعد نے قبل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عمرہ بنت عبدالرحمن کی وفات کا وقت قریب آیا تو تا بعین میں سے بہت سے اوگ ان کے یاس جمع ہو گئے جن میں عمر دہمی شخصا ورقاسم بن محمد وابوسلمہ وغیرہ بھی شخصہ

بہم ان کے پاس بی بنتے کہ اجا تک اُن پر بے ہوشی طاری ہوگئی اور ان سب حضرات نے حصت کے نو منے کی آواز سنی اور اجا تک ایک کا لیے کا لیے کا لیے کا بہت بڑا اڑ دھا نیچ گرا۔ گویا کہ وہ بہت بڑا شہتر ہے اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک سفیدر ملک کا روق آکراس کے سامنے گرااؤراس میں دیکھا کہ بسسہ الله السر حض الرحیہ کھا ہوا تھا کہ بین خط کعب کے ربّ کی طرف سے کعب کے لئے ہے (جن کا نام کعب تھا)۔ کہ تیرا نیک صالح خواتین پرکوئی داؤنہ چل سے کا پس جب اس نے اس کتاب کی طرف دیکھا تو واپس پلٹا یہاں تک کہ جہاں سے آیا تھا وہ بیں جا گیا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوالحسین نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حسین نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابن ابی الد نیانے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی عبداللہ بن صالح نے ، ابی الد نیانے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی عبداللہ بن صالح نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی عبداللہ بن صالح نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی لیت نے ، انہوں نے ابن عجلان سے قال کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بنوعذرہ کی ایک عورت سے شادی کی اور وہ یعنی سعد بن ابی وقاص ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرماتھے کہ ان کی تیوی کی طرف سے قاصد آیا کو قلانہ بلاتی ہیں گر حضرت سعد نے جانے ہے منع کیا یہاں تک کہ وہ قاصد واپس جاکر دوبارہ آپ کو بلانے آگیا تو آپ فورا اُنٹے اور ان کے یاس گئے اور فرمایا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے ، کیا یا گل ہوگئی ہے؟

انہوں نے ایک سانپ کی طرف اشارہ کیا جو کہ آپ کے بستر پر تھا اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ جب میں اپنے گھرتھی اس وقت سے بیم سے چھےلگا ہوا ہے اور جب سے بیس اس گھر میں آئی ہوں اس وقت سے بیآ ج ہی یہاں نظر آرہا ہے ۔ تو حضرت سعد نے اس سانپ کو مخاطب کیا کہ تو نہیں جانتا کہ بیمیری اہلیہ ہیں ۔ اور میں نے اس سے مہر دے کر نکاح کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کومیرے لئے حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ اس لئے یہاں سے چلا جا اور اگر تو دوبارہ آیا تو میں تجھے لل کردوں گا۔

۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ سانپ واپس مڑا یہاں تک کہ دروازے ہے باہرنگل گیا اور حضرت سعد نے ایک فخص کوفر مایا کہ اس کا پیچپا کر واور دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے؟ وہ شخص اس سانپ کے بیچپے چلنار ہایہاں تک کہ وہ سانپ مسجد نبوی میں داخل ہو گیا اور جب وہ سانپ مسجد کے درمیان پہنچا تو اس نے ایک چھلا نگ لگائی اور حجت میں غائب ہو گیا۔

راوی فرماتے ہیں کہاس کے بعدان کی اہلیہ کے پاس بھی کوئی سانپ نہیں آیا۔

ياب ٢٦٧

## یہ باب حضرت ابودُ جانہ ﷺ کی حفاظت کے بیان میں ہے

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوہ لمجمد بن نصر ویہ المروزی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابواحمہ علی بن محمد بن عبداللہ الحبیبی المروزی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو وُ جانہ محمد بن احمد بن سلمہ بن عبداللہ بن زید بن خالد بن الی وُ جانہ نے (ابو دُ جانہ کا اصلی نام ساک بن اوس بن خرشہ بن لوزان الانصاری تھا)۔ انہوں نے بیحد بٹ ہمیں مکہ مرمد میں باب صفا میں ہمائے کو کھوائی۔ اس حال میں کہ وہ داڑھی کو خضاب لگاتے ہتھے۔

وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابواحمہ بن سلمہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابی سلمہ بن کیجی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابی سلمہ بن کی ہمیں حدیث بیان کی ابی سلمہ بن عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث بیان کی ابی سلمہ بن عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سُنا ہے ابی وجانہ کووہ ابوعبداللہ بن زید بن خالد نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سُنا ہے ابی وجانہ کووہ فرمارے سے کہ میں نے سُنا ہے ابی وجانہ کووہ فرمارے سے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک شکایت کی ۔

پھررسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا کہ اے ابودُ جانہ! تیرے گھر میں ایک خبیث قوم کا بسیرا ہے لیکن اب توان کومزا چکھائے گا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا کہ جا وَایک کا غذا وردوات لے کر آؤ۔ میں نے بیدونوں چیزیں لاکر حضرت علی ﷺ کے حوالے کیس تو نبی کریم ﷺ نے حضرت علی ﷺ نے خرمایا کہ تم اللہ افر حضن الرحیم کھو ، کہ بسم اللہ الرحض الرحیم کھو ، کہ

یے خطاللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہراً س خض کے لئے ہے جو کسی کے گھر میں رات کو جا تا ہے خواہ وہ در ہائٹی ہو، خواہ وہ صرف ملنے کے لئے جائے ، خواہ وہ نیک صالح ہوسوائے اُس خفس کے جو خیر کے لئے جائے ۔ اور خمن العابعد '' بے شک ہمارے اور تمہارے لئے ایک حق کا سچا راستہ موجود ہے ۔ پس اگریا تو تم مجھ سے بہت زیادہ عشق ومحبت کرتے ہویا بہت زیادہ فاجر و فاسق ہواوریا تو حق کے طالب یا ناحق کو پہند کرتے ہو (پس تم جو پچھ ہو ) یہ خط اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہمارے اور تمہارے در میان حق کا فیصلہ کرنے والا ہے ۔ اور اُسی کا فرمان ہے کہ جوتم کرنا چاہتے ہو ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اور ہمارے فرضتے وہ سب پچھ لکھتے ہیں جوتم تدبیر میں کرتے ہو۔ اس لئے تم اس خض کو چھوڑ دوجس کے پاس پیمر اخط ہواور کر سکتے ہیں اور ہمارے فرضتے وہ سب پچھ لکھتے ہیں جوتم تدبیر میں کرتے ہو۔ اس لئے تم اس خض کو چھوڑ دوجس کے پاس پیمر اخط ہواور تھی تا ہما سالٹہ کے علاوہ کو کی الدہ نہیں ، ہر چیز میں بر چیز میں بر چیز اور کر بیاں ہوئے والے ہیں اور و ہی قالب ہے۔ ہما کہ ہو تا کہ بیاں اور و کی تعلق اللہ کے میں اور کی کی طرف کو خوالے ہیں اور و کا فی قر آلا بے اللہ بیاں بی عنقریب اللہ تعالیٰ ہی ان کے لئے کا فی ہوگا اور وہی سمجے وبھیر ہے' ۔ قولہ تعالیٰ کا تھم پہنچ گیا و لا حول و لا قوق آلا بے اللہ قولہ تعالیٰ پی عنقریب اللہ تعالیٰ ہی ان کے کئی ہوگا اور وہی سمجے وبھیر ہے' ۔

حضرت ابودُ جانہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ خطالیااورا پنے گھرلے آیااور میں نے اس خطاکوا ہے سرکے نیچےر کھالیااوررات کولیٹ گیا تو ایک چیخنے والے کی چیخ نے مجھے بیدار کردیا تو وہ چیخنے والا کہدر ہاتھا کہ اے ابودُ جانہ! تو نے ہمیں جلاڈالا قسم ہے مجھے لات وعزی کی اپنے ساتھی (لیعنی نبی کریم ﷺ) کے لکھے ہوئے خطاکو یہاں ہے ہٹالوہم آئندہ تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ایک اور دعن نے کہا کہ تخھے تکلیف دینے نہیں آئیں گے اور نہ تیرے پڑوں میں آئیں گے۔ بلکہ جس جگہ بیہ خط ہوگاوہاں ہم نہیں آئیں گے۔

ابودُ جانہ نے فر ایا میں نے بین خط رسول اللہ ﷺ کے تھم سے رکھا تھا اور اُنہی کے تھم سے اُٹھا سکتا ہوں۔حضرت ابودُ جانہ فر ماتے ہیں کہ ساری رات مجھے جوں کے رونے اور چیخے چلانے کی آوازیں آتی رہیں یہاں تک کہ صبح ہوگئ تو میں نماز کے لئے گیا اور نبی کر پم ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز اوا کی اور نبی کریم ﷺ نے فر مایا: اے دُ جانہ بین خطا اُٹھا لو ساتھ فجر کی نماز اوا کی اور نبی کریم ﷺ نے فر مایا: اے دُ جانہ بین خطا اُٹھا لو مجھے تم ہوتی رہتی بنا کر بھیجا ہے کہ اب ان کوقیا مت تک در دناک عذاب و تکلیف ہوتی رہے گی۔

اسی روایت کے مطابق ابو بکرالا سائیلی نے الی بکر محمد بن عمیر الرازی الحافظ ہے ، انہوں نے ابی وُ جانہ محمد بن احمد سے فقل کیا ہے۔ نیز حضرت ابو دُ جانہ ﷺ کی حفاظت کے متعلق ابک طویل حدیث ہے کیکن وہ موضوع روایت ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب) اس موضوع روایت کوابن جوزی نے اپنی تصنیف تذکرۃ الموضوعات میں ذکر کیا ہے (ص ۲۱۱۔ لا کی المصوبہ ۳۳۷/۳)

باب ۲۲۸

## چوری اور جلنے ہے حفاظت کے بیان میں

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبروی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبروی ابونجہ عبداللہ بن محمد بنت احمد بن ابراہیم بن عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث رہائے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن منصور نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن منصور نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی نہشل بن سعید نے ضحاک سے قبل کرتے ہوئے ، انہوں نے حضرت ابن عباس کے جاس کے بیان کی انہوں کے حضرت ابن کی ابل کی اللہ تعالی نے دوایت کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نی کریم کے ایک مرتبہ تول اللہ تعالی ن

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمٰن ايّاما تدعوا فله الاسماء الحسنى ..... النح (سورة بني اسرائيل: آيت ١١٠) كنّم الله كوالله كهدر يكارويارض كهدرياسي بعي نام بي كمالله تعالى في اساء هني بهت زياده بين -

۔ سوال کیا گیا تو بی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ بیآیت چوری سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہا میں سے ایک مہا جرصحانی جب بھی بستر پر لیٹتے تھے تو یہ ایک کیٹتے تھے۔

ایک مرتبان کے گھرچورآیااوراُس نے گھر کا ساراساز وسامان جمع کیااوراُٹھا کرلے جانے لگا۔ جب دروازے پر پہنچاتو دروازے نے اُسے واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ نین بار دروازے پر گیااور تینوں بار دروازے نے اُسے واپس جانے پر مجبور کیا۔ صاحب خانہ صحابی رسول ﷺ بھی جاگ رہے تھے۔ انہوں نے بیہ منظر دیکھا تو ہننے لگے اور فر مایا کہ میں نے اپنے گھر کو پہلے سے محفوظ کر ڈالا تھا۔ چوریہ بات سُن کر بھاگ گیا۔

مصنف قرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو محد عبدالحمید بن محدالمقر کی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی (الدرالمثور ۲۰۲/۳) ابوعلی فقیہ سرحتی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ بن محد بن عبدالله بن محد بن عبدالله بن محد بن عبدالله بن محد بن عبدالله بن محد بن عبدالله بن محد بن عبدالله بن محد بن بیان کی جانج بن فرافصہ نے ، انہوں نے طلق نے قل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی حجاج بن فرافصہ نے ، انہوں نے طلق نے قل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی حجاج بن فرافصہ نے ، انہوں نے طلق نے قل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہا کہ کہ ایک گئی ہے تو حضرت ابودرداء فرمانے ۔ لگے کہ میرے کھرکوآگ لگ گئی ہے تو حضرت ابودرداء فرمانے ۔ لگے کہ میرے کھرکوآگ لگ گئی ۔ حضرت ابودرداء نے اُسے بھی بہی کہا کہ میرے کھرکوآگ لگ گئی ۔ حضرت ابودرداء نے اُسے بھی بہی کہا کہ میرے کھرکوآگ لگ گئی۔ حضرت ابودرداء نے اُسے بھی بہی کہا کہ میرے کھرکوآگ لگ گئی۔ حضرت ابودرداء نے اُسے بھی بہی کہا کہ میرے گھرکوآگ اُسے بینی تو بجھرگ گئی۔ است میں تیسرا مخص آیا اور کہنے لگا ، اے ابودرداء! آگ تو محلّہ میں بھڑک اُسے میں تیسرا مخص آیا اور کہنے لگا ، اے ابودرداء! آگ تو محلّہ میں بھڑک اُسے میں تیسرا محصرت ابودرداء یہ تھرکی تو بجھرگ تو بھرگ تیں۔

حضرت ابودرداءﷺ نے فرمایا مجھے پیۃ تھا کہ اللّٰہ عز وجل اس طرح نہیں کر سکتے ،تو لوگوں نے عرض کیا ہمیں تعجب ہے آپ کی با توں پر کہ اتنے یقین سے کہہ رہے تھے کہ میر ہے گھر کوا گئیبیں لگ سکتی اوراللّٰہ تعالیٰ اس طرح نہیں کر سکتے۔

حضرت ابودردا ، الله نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہے کھا ہے کلمات سے ہیں کہ جن کے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جوشخص صبح کے وقت ان کلمات کو پڑھے گا تو شام تک اللہ تعالی ہر مصیبت و بلا ہے اس کی حفاظت فرمائے گا ، اور جوشخص شام کے پڑھے گا تو صبح تک اللہ تعالی ہر مصیبت و بلا ہے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ کلمات ہے ہیں :

(ابن تى نے اس كوائي تصنيف اليوم والليله ميں ذكر فرمايا ہے صفحه ٢٠- ٢١)

اے اللہ! آپ ہی میرے رب ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہیں آپ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور آپ ہی عرش کریم کے رب ہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوجا تا ہے ، جونہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا کوئی نیکی کی طاقت دینے والانہیں ، کوئی گنا ہوں ہے بچانے والانہیں سوائے تیرے کہ تو بلند و بالا اور برتر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہرشی پر قادر ہے اور اللہ تعالی کاعلم ہرشی کو محیط ہے۔ اے اللہ! میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اپنے نفس کے سرورے اور ہر شروالی چیز کے شرے اور ہر جاندار کے شرے کہ آپ ہرشی کی طاقت وقدرت رکھتے ہیں۔ بے شک میرے رب والا راستہ ہی صراط متنقیم ہے۔ (اللیوم واللیلة ۲۰۱۰)

ياب ٢٧٩

## حضرت عمر بن خطاب رفظه كاشيطان كو يجهار نا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں عبی حدیث بیان کی سعید بن سالم نے ، وہ فرماتے ہیں عباس بن افضل نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی سعید بن سالم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ابان نے ، انہوں نے عاصم بن ابی انحو دے تا کی ایم کیا ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ابان نے ، انہوں نے عاصم بن ابی انحو دیے تا کیا ہے ، انہوں نے زرّ سے ، انہوں نے ابن مسعود رہے ہے تا کیا ہے کہ بی کریم کی کے صحابہ میں سے ایک صحابی رسول کی شیطان سے ملا قات ہوئی تو اُس صحابی نے شیطان کو پچھاڑ لیا۔

راوی فرماتے ہیں کہ میری سمجھ کے مطابق شیطان نے اُن صحابی سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں ، میں آپ کوایک ایسی چیز سکھلاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو شیطان گھر سے بھا گ جائے گا۔

راوی فرماتے ہیں میرے گمان کے مطابق اس شیطان نے آیۃ الکری بتلائی ہوگی۔حضرت زرّ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود سے یو چھا گیا کہ وہ صحابی رسول کون تنصفو انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر بن خطابﷺ تنصے۔ (مجمع الزوائد ۲۰/۹۔۱۷)

مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو کتاب الفضائل میں حدیث مسعود کا کے عنوان نے قال کیا ہے اوراس کی سندیہ ہے کہ عاصم نے ابی وائل سے ، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔ جب کہ دوسرے مقام پر حضرت شعبی کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے ایک وجن سے ملاقات کی توجن نے یہ بھی کہا کہ کیا تو مجھے بچھاڑ سکتا ہے؟ آگے بھروہی اُوپروالی روایت کی ہے۔

# حضرت عمار بن باسر رفظه کا شیطان سے قبال کرنا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کا خبر دینا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابواکھن علی بن مجدالمقری نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی حسن بن مجدابن اسحاق نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محدیث بیان کی یوسف بن یعقوب نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ابی بکر نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ابی بکر نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد نے ،انہوں نے شاب سے قال کیا ،انہوں نے حسن سے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھا ہمیں رسول اللہ کھٹا کی معیت میں جات اور انسانوں سے قال کرتا تھا تو کسی نے بوچھ لیا کہ حضرت انسانوں سے قال کرتا تھا تو کسی نے بوچھ لیا کہ حضرت انسانوں سے قال کرتا تھا تو کسی نے بوچھ لیا کہ حضرت انسانوں سے قال کرنا تو سمجھ میں آتا ہے تکرید جنات سے قال والی بات کیے ہوگی ؟

حضرت عمار بن یاسرنے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ہے نے مجھے ایک کنوئیں پریانی بھرنے کے لئے بھیجاتو میری طاقات شیطان سے انسانی صورت میں ہوگئی اوروہ مجھ سے نڑنے لگا۔ تو میں نے اس کو پچھاڑ دیااورایک پھر سے اس کی نٹاک کو پل کر مارڈ الا۔ جبکہ رسول اللہ بھٹے نے دوسرے سحابہ سے فرمایا کہ مارکی ایک شیطان سے ٹم بھیڑ ہوئی ہے لیکن انہوں نے شیطان کو آل کردیا ہے۔

حضرت ممار فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو نبی کریم ﷺ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ عرض کردیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحن نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حسن نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی پوسف نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی وہب نے جریر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی وہب نے جریر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی وہب نے جریر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی میرے والد نے ، انہوں نے حسن سے نقل کیا اور انہوں نے حضرت کمار سے اسی طرح روایت کی ہے۔ (مصنف فرماتے ہیں بید وسری سندحسن البصری تک صحیح ہے )

اور مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہر میرہ ہے۔ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبداہل عراق سے فرمایا کہ کیاتم میں عمار بن یا سرموجود نہیں کہ شیطان مردود سے جن کی حفاظت رسول اللہ ﷺ کی زبانی کی گئی ہے۔

ياب اكا

# ا بلیس شیطان کاصحابہ کرام رضی التعنہم اجمعین سے دین کے متعلق اُلٹے سید ھے سوالات کرنا تا کہان کو دین کے متعلق اُلٹے سید ھے سوالات کرنا تا کہان کو دین کے متعلق شکوک وشبہات میں مبتلا کردیا بائے

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن کی تقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی رہتے ہیں ہمیں عدیث بیان کی عبداللہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بہت کی رہتے بی ہمیں عدیث بیان کی عبداللہ بن جعفر نے ، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے نقل کیا ہے ، انہوں نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے یاں بیٹے ہوئے تھے۔

کہ ایک فیض آیا جوکہ چہرے کے اعتبارے انتہائی بدشکل ، انتہائی گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا کہ لوگوں کواس کی بد ہومسوں ہونے گئی۔ کسی حملہ کرنے والے فیض کی طرح جمع میں واخل ہوا اور لوگوں کی گرون کو کھلانگہ ہوا نبی کریم ہے کے سامنے آکر بیٹھ گیا۔ اور رسول اللہ بھے نے فرمایا آپ کوکس نے پیدا کیا؟ پھر رسول اللہ بھے نے فرمایا آپ کوکس نے پیدا کیا؟ پھر رسول اللہ بھے نے فرمایا کہ اللہ نے۔ پھراس نے پوچھا کہ اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ اللہ نے۔ پھراس نے فورا نوچھا کہ اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ تو رسول اللہ بی نے فرمایا کہ اللہ نے نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ بی نے بیدا کیا؟ سول اللہ بی نے بیدا کیا؟ وسول اللہ بی بیدا کیا؟ میں وہ آنے والا تھی کھڑا ہوا اور چلاگیا۔

مرجھکا لیا۔ اسے میں وہ آنے والا تھی کھڑا ہوا اور چلاگیا۔

جب رسول اللہ ﷺ نے سرمبارک اُٹھایا تو فرمایا اُس مخص کو بُلا ؤ۔ پس صحابۂ کرام رضی اللہ عنہمانے اس کو تلاش کیا مگروہ تو ایساغا ئب ہوا جیسے کہ یہاں آیا بی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے حصرات صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ بیدا بلیس شیطان تھا جو کہ تہہیں تہارے دین کے متعلق شکوک وشبہات میں مبتلا کرنے کے لئے آیا تھا۔

\*\*

# بہ باب ان لوگوں کی سزاؤں کے واقعات بر شمل ہے جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مرتد ہوئے۔ اور اس حالت میں اُن کا انقال ہوا۔ اور اُن لوگوں کے واقعات بر شمل ہے جو کہ حق اور اسلام پر ہی شہید ہوئے اور بیہ دوشم کے واقعات حضور علیہ السلام کی نبوت ورسالت پر دلالت کرتے ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن لیعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن اسحاق الصغانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالنصر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن المغیر ہ نے ، انہوں نے ثابت سے نقل کیا ہے ، انہوں نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص بنونجار قبیلہ میں سے تھا۔ اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھا تھا، جی کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بھاگ کراہل کتاب کی ساتھ ل گیا۔

راوی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے اُس کی ہوئ عزت وتو قیر کی اور کہتے تھے کہ بیرہ وضخص ہے جومحمد (ﷺ) کی ہا تنیں لکھتا تھا اور وہ اُسے پہند کرتے تھے کہ بیرہ وضخص ہے جومحمد (ﷺ) کی ہا تنیں لکھتا تھا اور وہ اُسے پہند کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اللہ تغالی نے اس کو ہلاک کردیا۔ اہل کتاب نے اُسے گڑھا کھود کراُس میں چھپاویا۔ مگرز مین نے اُسے قبول نہ کیا اور منہ کے ہل ہا ہر پھینک دیا اور اہل کتاب نے بھی پھراُ ہے ایسے ہیں چھوڑ دیا۔ العیاذ ہاللہ

امام مسلم نے اس روایت کومحمد بن رافع سے فل کیا ہے، انہوں نے الی النضر سے فل کیا ہے۔

(مسلم - كتاب صفات المنافقين واحكامهم - حديث ١٩٥٨ / ٢١٣٥)

جبکہ دوسرے محدثین نے سلیمان کا بھی نام ذکر کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعمر ومحد بن عبداللہ البسطامی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوبکر احمد بن ابراہیم الاساعیلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالوارث نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالوارث نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالوارث نے ، وہ عبد العزیز نے قال کرتے ہیں ، انہوں نے حضرت انس کے سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کھنے کے زمانہ میں ایک نصرانی مخص مسلمان ہوا اور آس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران بھی پڑھی اور وہ رسول اللہ بھی کی احادیث مبارکہ بھی لکھتا تھا لیکن بھروہ دوبارہ نصرانی یعنی عبدائی ہوگیا۔اور کہتا تھا کہ میں نے محمد (ھے) کی کوئی بات البھی ہیں دیکھی سوائے اس کے جو میں ان کے لئے لکھا کرتا تھا۔

جب الله تعالى نے أسے ہلاك كرديا تو انہوں نے أس كودفنا ياليكن زمين نے أس كو باہر پھينك ديا۔ عيسائى كہنے كے كہ يہ محمد (ﷺ) اور ان كے ساتھيوں كا كام ہے كہ انہوں نے اس كوقبر سے نكال ڈالا ہے۔ كيونكہ بيان كے دين پر راضى نہيں ہوا تھا۔

راوی فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے بھرزمین میں اپنی طاقت کے مطابق بہت گہرا گڑھا تھودا اوراس کو دفنادیا مگرزمین نے وہاں سے بھی باہر پھینک دیا۔ پھرعیسائی سمجھ گئے کہ بیکا مکسی انسان کانہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ای روایت کوامام بخاری نے دوسری سند سے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابی معمر سے قتل کیا ، انہوں نے عبدالوارث سے جبکہ اس کوحمید نے طویل صدیث میں کمی وزیادتی ہے۔ اس کوحمید نے طویل صدیث میں کمی وزیادتی بھی ہے۔ جوزیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اُس نصرانی کے لئے بددعا کی تھی کہا ہے اللہ!اس کوز مین قبول نہ کرے۔

( بخارى - كتاب المناقب - صديث ١١٧٥ - فتح البارى ٢١٨١)

ریجی ندکور ہے کہ ابوطلحہ ایک باراس جگہ آئے جہاں اُس نصرانی کا انتقال ہوا تھا تو اُس کو پچینکا ہوا پایا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتلایا اس آ دمی کو کئی مرتبہ یہاں فن کیا گیا مگر ہر مرتبہ زمین نے اس کو باہر پچینک ڈالا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوطا ہر فقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبدوس بن حسین بن منصور نے ، وہ فرماتے ہیں ہیں حدیث بیان کی ابودائم الرازی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی انصاری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمید بن انس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمید بن انس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن اسحاق الصغانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن سعید الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حقص بن غیاث نے ، انہوں نے عاصم الاحول سے قبل کیا ہے ، انہوں نے سمیط بن محمد بن کے ایک کورانہ فرمایا۔ انہوں نے حضرت عمران بن حسین سے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی اور وہ مشرک کے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں کیکن اس خص نے اس خص نے اس کو پھر بھی قبل کر ڈالا۔

جب واپس نی کریم ﷺ کے پاس پنچ تو وہ تحض کہنے لگا یارسول اللہ! مجھ سے ایک غلطی ہوگئ ہے۔ آپ میرے لئے استغفار کیجئے۔
نی کریم ﷺ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک شرک پر حملہ کیا جب وہ میری تلوار کی زدمیں آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔
میں نے یہ مجھا کہ شاید یہ میرے خوف سے یہ کہدرہا ہے اس لئے میں نے اس کوٹل کردیا۔ تو نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کردیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یارسول اللہ! مجھے کیسے پیتہ چاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے زبان سے کہددیا تھا تو پھر تو نے اس کے دل کے بارے یقین کیوں نہیں کرایا؟

راوی فرماتے ہیں کچھ ہی دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا جب اس کو دفنا دیا تو لوگوں نے شبح کو دیکھا کہ وہ قبرسے ہاہرز مین پر پڑا ہوا ہے۔
پس ہم نے کہا کہ شایدان کا کوئی دشمن ہوجس نے اس کی نعش کو ہاہر نکال ڈالا ہے۔ پس ہم نے پچھ نو جوانوں کواور غلاموں کورات بھر گرانی پر
مامور کر دیا اور اس کو دفنا دیا۔ لیکن پھراس کی نعش صبح زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ انہوں نے غفلت سے کام کیا ہے لہذا ہم نے الگی
رات خود ہی گرانی کرنے کا فیصلہ کر کے اس کو پھر دفنا دیا۔ لیکن پھر ضبح ہم نے اس کی لاش کو باہر زمین پر دیکھا۔

راوی فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچ کرساراوا قعہ برض کیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ زمین تو ہر مخص کو قبول کر لیتی ہے خواہ وہ کتنا ہی شریر کیوں نہ ہو۔لیکن اللہ رہ العزت اس کے گناہ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا ، جاؤ لے جاؤ سامنے پہاڑ کے دامن میں جا کرڈال دواوراس پر پھرڈال کراس کو پائے دو۔

(ابن ماجدكتاب الفتن رحديث ٢٩٣ ص ١٢٩١ مسلم -كتاب الايمان رحديث ١٥٨ ص ١/١٩)

#### $\triangle \triangle \triangle$

# سے باب حضرات انبیاء کیہم السلام کودیئے گئے مجزات پرمشمل ہے حضرات انبیاء کیہم السلام کودیئے گئے مجزات عطافر مائے گئے حضرات انبیاء کیہم الصلوۃ والتسلیمات کو جومجزات عطافر مایا گیا اور ہمارے نبی حضرت محمر صطفی بھی کو جوسب سے بڑا مجزہ عطافر مایا گیا جس کی نظیر لانے سے ساری قوم عاجز ہوگئی تھی حتی کہ جس شخص کے جس کی نظیر لانے سے ساری قوم عاجز ہوگئی تھی حتی کہ جس شخص کے دل میں ذرا بھی خیرتھی وہ اس پرایمان لے آیا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالفصل محد بن ابراہیم المزکی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی لیٹ نے ہمیں حدیث بیان کی لیٹ نے ہمیں حدیث بیان کی لیٹ نے ہمیں حدیث بیان کی لیٹ نے سمیں حدیث بیان کی لیٹ نے سمید سنے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی لیٹ سمید بن ابی سمید بن ابی سمید سنے اللہ سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن ابی سمید بن بر ہرانسان ارشاد ہے کہ حصالہ میں میں سے کوئی نبی ایسانہیں گزراجس کوا یسے مجزات عطانہ کئے گئے ہوں کہ جن پر ہرانسان ایکان لاسکتا ہے اور اللہ یاک نے مجھے ایک وجی عطاکی جو کہ میری طرف وجی کی جاتی اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ قیامت والے روز میرکی انتاع کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔

اسی روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن پوسف وغیرہ سے عن اللیث سے بیان فرمایا ہے۔ جبکہ امام مسلم نے قتیبہ کے طریق سے بیان کی ہے۔

( بخارى - كتاب الفضائل القرآن - عديث ١٩٨١ ص ١٣/٩ مسلم - كتاب الايمان - حديث ٢٣٩ ص ١٣٣١ مسلم - كتاب الايمان - عديث ٣٣٧ ص ١٨٨١)

مصنف فرماتے ہیں کہ بمیں خبر دی ابوالحسن بن بشران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعلی اساعیل بن محمد الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن علی الجعفی نے ، انہوں نے زائدہ سے قتل کیا ہے ہمیں حدیث بیان کی حسین بن علی الجعفی نے ، انہوں نے زائدہ سے قتل کیا ہے انہوں نے مخار بن فلفل سے نقل کیا ہے ، انہوں نے حضرت انس میں سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایار سول اللہ بھی نے ، کسی نبی کی اتن تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تقدریق کی گئے۔ یہاں تک کہ گذشتہ نبیوں کی اُمت سے سوائے چندا یک کر کسی نے اپنے نبی کی تقدریق نہیں کی سے اس روایت کوامام سلم نے اپنی صحیح میں ابی شیبہ سے نقل کیا ہے ، انہوں نے حسین انجعفی سے نقل کیا ہے۔

### ریہ باب نزول قرآن برمشمل ہے اور فرشتہ کا کلام اللّٰہ کا محفوظ حصہ آسانِ دنیا تک لانا پھروہاں سے نفصیل سے بتدر تج ہمارے نبی پرنازل کرنا

بعثت نبوت ہے لے کروفات رسول ﷺ کے زمانہ تک

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوز کریا یجیٰ بن محمد العظم کے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی محمد بن عبدالسلام نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی محمد بن عبدالسلام نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی جریر نے منصور نے قل کرتے ہوئے ، انہوں نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے، انہوں نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے، انہوں نے ابن عباس علیہ سے اللہ تعالیٰ کے قول انسا افزائلہ فی لیلة القدر کے تعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ پور نے قرآن کریم کولیلة الفدر کے تعداللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ پرتھوڑا کر کے بعداللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ پرتھوڑا کر کے نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرامی ہے کہ

وقال الذين كفروا لولانزّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتّلناه ترتيلًا \_ (مورة الفرقان : آيت rr)

ترجمہ: اور کافرلوگ یوں کہتے ہیں کہان پنجبر پربیقر آن کریم دفعۃ واحدۃ کیوں ٹیس نازل کیا گیا۔ اس طرح تدریجا ہم نے اس لیے نازل کیا تا کہ ہم اس کے ذریعہ جی کہ ان کہ ہم اس کے ذریعہ جی کہ اس کے ذریعہ سے اس کے دل کوتوی رکھیں۔ اور اس لئے ہم نے اس کو بہت کھیراکٹیر اکرا تارا ہے۔

اور مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن اسحاق الصغانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یزید بن ہارون نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی داؤد بن ابی ہند نے ، انہوں نے عکر مدسے قتل کیا ، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاں کے ہیں مکمل قرآن کریم کو دفعۃ لیلہ القدر میں آسان دنیا پر نازل کیا گیا ہے ، اس کے بعد ہیں سالوں میں نازل ہوا۔ اور اللہ تعالی کا فرمان ہے :

ولا يا تونك بمثل الاحتباك بالحق واحسن تفسيرًا \_

(مورة الفرقان : آيت ٣٣)

ترجمہ : اور بیلوگ کیسائی بجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں تکرہم اس کا ٹھیک ٹھاک جواب اوروضا حت میں بڑھا ہوا آپ کوعنایت کردیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرنان ہے :

وقرانًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزّلناه تنزيلًا ـ (سورهٔ بن الرائل: آیت ۱۰۹)

ترجمه : اورقر آن میں ہم نے جا بجافعل رکھا تا کہ آپ اس کولوگوں کے سامنے شہر کفہر کر پڑھیں اور ہم نے اس کو آتار نے میں تدریجا أتارا۔

اب ۵۲۲

## نبی کریم ﷺ پرآخرعمر میں پے در پے وحی نازل ہوتی تھی

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن اسحاق الصغانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن یجی نیشا پوری نے۔

دوسری سند : مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حسن بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعثان نے ، انہوں نے عمر ومحمدالنافقد سے قبل کیا ہے ، وہ حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میر ہے والد نے صالح بن کیسان سے قبل کرتے ہمیں حدیث بیان کی میر ہے والد نے صالح بن کیسان سے قبل کرتے ہوئے ، انہوں نے زہری سے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حضرت انس نے کہ بے شک اللہ تعالی نے اپنے رسول ﷺ پر بے در بے وی نازل فرمائی ، سب سے زیادہ وجی اُس دن ہوئی جس دن رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی ہے۔

جبکہ محمد بن بیجیٰ کی روایت رہ ہے کہ زیادہ وحی فوت ہونے سے پہلے زمانہ میں ہوئی ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوگئی اور سب سے زیادہ وحی وفات روایت کوامام بخاری اور امام سلم نے عمر و بن الناقد سے روایت کیا ہے۔ سب سے زیادہ وحی وفات والے روز ہوئی تھی ۔اسی روایت کوامام بخاری اور امام سلم نے عمر و بن الناقد سے روایت کیا ہے۔ (بخاری ۔ کتاب نضائل القرآن ۔ فتح الباری ۳/۹ ۔سلم ۔ کتاب النفیر ۔حدیث ۲ ص ۲۳۱۲/۴)

اب ۲۲۹

# سب سے آخری جو کممل سورت نازل ہوئی جس میں میں حضور ﷺ کی وفات کی بھی خبر دی گئی تھی

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحسین علی بن عبدالرحمٰن اسئیتی نے کوفہ میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن حازم بن الی غرز ہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن عون نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالعمیس نے عبدالمجید بن مہیل سے نقل کیا ہے ، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ نے پوچھا کہ کیاتہ ہیں معلوم ہے کہ سب سے آخری کممل سورۃ قر آن کریم کی کوئی نازل ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ ماں مجھے علم ہے وہ سورۃ اذا جآء نصراللہ والفتح ہے۔ تو حضرت ابن عباس اللہ نے فرمایاتم نے سیج بتلایا ہے۔

اس روایت کوامام سلم نے ابی بکر بن ابی شیبہ سے جبکہ دوسرول نے جعفر بن عون کے طریق سے بیان کیا ہے۔ مسلس سے الفہ مسلم نے ابی بکر بن ابی شیبہ سے جبکہ دوسرول نے جعفر بن عون کے طریق سے بیان کیا ہے۔

(مسلم-كتاب النفير-حديث ٢١ ص ١٨/٨٢)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابومحد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ۔ وہ است کے ہمیں خبردی ابوسعید ابن الاعرابی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی العباس الدوری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی احمد بن سحاق الحضر می نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوعوانہ نے ، انہوں نے حضرت ابن عباس میں سے صدیث بیان کی ابوعوانہ نے ، انہوں نے حضرت ابن عباس میں سے اللہ تعالی کے قول اذا جآء نصر اللہ و الفتح کے متعلق قول تقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول کھی وفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب'' اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرما کمیں گئے'' توبیعلامت ہے آپ کی وفات کی۔ (بخاری۔ کتاب النفیر۔ صدیث ۲۹۷۰۔ فتح الباری ۲۳۵؍ ۲۳۵؍ الدرالمفور ۲/۲)

اب ١٢٢

# حضرت براء بن عازب رفیظیداور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق قرآن کریم کی سب سے آخری سورت اور بیان کے مطابق قرآن کریم کی سب سے آخری سورت اور آخری آنیت کوئی نازل ہوئی ہے

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسن محمد العلوی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوحامد بن الشرقی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرحمٰن بن بشرنے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن ابی خالد نے ، بیان کی عبدالرحمٰن بن بشرنے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن ابی خالد نے ، انہوں نے حضرت براء سے قل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری آیت جونازل ہوئی وہ یہ بستفتو نگ قل الله یفتیکم فی الکلالة

اس کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں سلیمان بن حرب سے قال کیا ہے۔ جبکہ امام مسلم نے غندر سے ، انہوں نے شعبہ سے قال کیا ہے۔ (بخاری ۔ کتاب الفیر یمسلم ۔ کتاب الفرائض ۔ حدیث ۱۱ ص ۱۲۳۲/۳)

جبکہ امام بخاری نے جوتخ تن کی ہے اس میں حضرت عمر بن خطاب میں کا پیول بھی نقل کیا ہے کہ اس کے متعلق جانتے ہواس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن الفضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعمرو بن ساک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبیداللہ بن ابی داودالمنادی نے۔

مصنف دوسری سندیس فرماتے ہیں ہمیں خردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خردی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تُفیصہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تُفیصہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تُفیصہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے کلبی سے قبل کرتے ہوئے ، انہوں نے ابنی صالح سے قبل کیا ہے ، انہوں نے حضرت ابن عباس علیہ سے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت : و اتقوا یو ما ترجعون فیہ الی الله ۔ (سورة البقرہ: آیت ۲۸۱)

اورنبي عليه السلام كي وفات كودرمياني وقت اكياس (٨١) يوم تها\_ (الدرالمنور ا/٢٥)

اس روایت میں امام مناوی نے اس چیز کا اضافہ فرمایا ہے کہ بیآیت منیٰ میں نازل ہوئی۔امام کلبی کی روایت بھی اس طرح کی ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن محمر بن زیاد نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعمار نے ، دہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی فضل بن مویٰ نے ، انہوں نے حسین بن واقد سے قبل کیا ہے، انہوں نے پریدالخوی ہے، انہوں نے عکرمہ ہے، انہوں نے حضرت ابن عباس بھا ہے ا و وفر ماتے میں آخری چیز جوقر آن کریم میں نازل ہوئی وہ آیت و تقوا یو ما ترجعون فیہ الی اللَّه ہے۔ (الدرالمغور ا/٣٦٩۔٣٥٠)

مصنف فرماتے ہیں جمیں خبردی عکی بن احمہ بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبردی ابوالقاسم سلیمان بن احمرطبرائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں مدیث بیان کی حفص بن عمر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی قبیصہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے ، انہوں نے عاصم الاحول سے قل کیا ہے ، انہوں نے تعلی سے ، انہوں نے حضرت ابن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے ، وہ فر ماتے ہیں کہ آخری آ بیت قر آن کریم کی جواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پرِناز ل فر مائی وہ آبیت الزباء ہےوہ سورۃ البقرہ کی آبیت ۲۵۸-۲۸۰ ہے۔

اور بے شک ہم اگر کسی چیز کائنکم ویں حالانکہ ہمیں خوداس کاعلم نہ ہو۔ ہوسکتا ہواہی میں ہمارے لئے کوئی وبال نہ ہو۔ای طرح اگر ہم سی چیز ہے منع کریں اور ہوسکتا ہے اس میں ہمارے لئے کوئی ویال ہو۔

( بخاری \_ كتاب النسير \_ مديث ٢٥٥٨ \_ فتح الباري ٢٠٥/٨ \_الدر المغور ٣٦٥/٦ )

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالفضل حسن بن یعقو ب العدل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیجیٰ بن ابی طالب نے ، وہ فر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالوہاب بن عطآ ء نے ، وہ فر ماتے ہیں ہمیں خبر دی سعیدنے ،انہوں نے قبادہ سے قبل کیا ہے ،انہوں نے سعید بن المسیب سے قبل کیا ہے ،وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ کاارشاد ہے كه الله تعالى نے جوسب سے آخرى آيت نازل فرمائى وہ "آيت الرّبا" ہے۔ للبذائم شبهٔ سود كو مجسى جيسور وو۔ (الدرالمنور السام)

آ تھے معینف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعلی الروذ باری نے ، وہ فر ہاتے ہیں ہمیں خبردی ابوطا ہرمحمدآ بادی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی فضل بن محمد یعنی الشعرانی نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شاہ بن محمدالمروروزی نے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میں ان چارراویوں سے زیادہ قابل اعتادیا نچویں راوی کوئییں جانتا۔حضرت شاہ بن محدالمروروزی فرماتے ہیں کہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک نے ،وہ فر ماتے ہیں کہمیں حدیث بیان کی ابوجعفر نے ،انہوں نے رابع بن انس سے لال کیا ہے، انہوں نے ابوالعالیہ سے تفل کیا ہے،انہوں نے الی بن کعب سے تفل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخری آیت جونازل ہوئی وہ یہ ہے :

فان تولوا فقل حسبي الله

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ جا فظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبدالرحمن قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن حسین نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آ دم بن ابی ایاس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے ، انہوں نے علی ہے، انہوں نے زید ہے، انہوں نے یوسف بن مہران ہے، انہوں نے ابن عباس ہے، انہوں نے حضرت اُنی بن کعب ﷺ سے تعل کیا ہے، وہ قرماتے ہیں آخری آیت جونازل ہوئی وہ لقد جاء کم رسول من انفسکم ..... الع ہے۔

(سورة توبد: آيت ١٢٩) \_ (الدرالمقور ٢٩٥/٣)

مصنف فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اس اختلاف کا سبب ریہ ہے کہ ہرایک صحابی رسول نے اسے علم کے اعتبار سے خبردی ہے۔ یاان کے سامنے جو بھی ذکر کیا گیا کہ خری آیت کوئی نازل ہوئی ہے انہوں نے اُسی اعتبار سے ہمیں خبر دی ہے۔ (واللہ اللم السواب)۔ (انقان فی علوم القرآن ا/١٠١)

# اس باب میں مکنۃ المکرّمۃ اور مدینۃ المنو رہ میں نازل ہونے والی سورتوں کا بیان ہے نازل ہونے والی سورتوں کا بیان ہے

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو محد بن زیاد العدل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محد بن ابراہیم الدور قی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محدیث بیان کی العقوب بن ابراہیم الدور قی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن نصر بن ما لک الخزاعی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن حسین ابن واقد نے ، انہوں نے اپنے والد نے قل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیزید النحوی نے ، انہوں نے عکر مداور حسن بن ابی الحن سے قل کیا ہے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جوسور تیں مکہ مرمد میں نازل فرمائی ہیں وہ یہ ہیں :

اقرا باسم ربك الذي خلق ..... ن والقلم ..... مزمل ..... مدثر ..... تبت يدابي لهب ..... اذا الشمس كورت ..... والمعاديات ..... والليل اذا يغشى ..... والمفحر ..... والضحى ..... والانشراح ..... والعصر ..... والمعاديات ..... والكوثر ..... والهاكم التكاثر ..... أريت الذي يكذب بالدّين ..... قل يا ايها الكفرون ..... اصحاب الفيل ..... افلق .... قل اعوذ برب الناس .... قل هوالله أحد .... والنحم .... عبس وتولّى ..... انا انزلنه ..... والشمس وضحها .... والسماء ذات البروج .... والتين والزيتون ..... لا يلاف قريش ..... والقارعة ..... والشمس وضحها .... والسماء ذات البروج .... ق والقران المحيد ..... لا اقسم بهذا البلد ..... والسماء والطارق ..... اقتربت الساعة .... والقران المحيد ..... ق والقران المحيد .... يسين .... سورة الفرقان .... ملائكة ..... والطارق .... التاسعة .... هود .... وسف .... والطارق .... الزيام ..... الضافات .... الضافات .... الما المناب التاسعة .... هود .... يوسف .... الصحاب الحجر .... الانعام .... الصافات .... الما أن المحالة .... المؤمنون .... الذاريات .... الغاشية .... اصحاب الحجدة .... خم قسق .... خم المزخرف .... العائمة .... المؤمنون .... الما السحدة .... والطور .... النازعات .... النازعات .... النازعات .... اذا السماء انفطرت .... الما م .... العائمة .... الأنبياء .... النازعات .... اذا السماء انفطرت .... اذا السماء انفطرت .... العائمة .... العائمة .... الما الما الما الله ... عمّ يتساء لون .... النازعات .... اذا السماء انفطرت .... اذا السماء انفطرت .... العائمة .... العائمة .... ... الما المسماء انفطرت .... الما و مسماء العنكبوت ...

#### اور جوسورتیں مدینه منوره میں نازل ہوئیں وہ بیرہیں:

ويل المطففين ..... البقرة ..... ال عمران ..... الانفال ..... الأحزاب ..... المآئدة ..... الممتحنة ..... النسآء ..... اذا زلزلت الأرض ..... الحديد ..... محمد ..... الرجد ..... الرحمن ..... هل اتى على الأنسان ..... الطلاق ..... البيّنة ..... الحشر ..... اذا جآء نصرالله .... النور ..... الحج .... المنافقون .... المحادلة .... الحجرات ..... تحريم .... الصف .... الجمعة .... التغابن .... الفتح .... براءة ...

#### ابوبكرفرماتے ہيں كمالتاسعة سےمرادسورة يونس ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہاس روایت میں سورۃ الفائحة ..... الأعراف ..... کھینعض کاذکر نہیں ہے حالاتکہ بیسورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔(اتقان ۱/۴۰۔۱۳) مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبرصدی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن فضل بن جابر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن عبداللدز رارۃ الرقی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تصیف نے ، انہوں نے مجاہد سے نقل کیا ہے ، انہوں نے بیان کی عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن القرشی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تصیف نے ، انہوں نے مجاہد سے نقل کیا ہے ، انہوں نے محضرت ابن عباس علیہ سے قبل کیا ہے ، انہوں سے جہنے نبی علیہ السلام پر جوقر آن نازل کیا گیاوہ اقرا الماسم ربك الذی حلق سے ہے۔ سے سے جہنے نبی علیہ السلام پر جوقر آن نازل کیا گیاوہ اقرا الماسم ربك الذی حلق سے ہے۔

پس اس حدیث کے معنی اور مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں کے تذکرہ میں باقی ماندہ سورتوں کے یعنی اس حدیث کی وجہ ہے تفسیر مقاتل نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اور بعض دیگر مفسرین نے مرسل صحیح کے ساتھ اس کی تائید کی ہے کہ بعض ایسی سورتیں جو نازل مکہ میں ہوئیں مگران کی بعض آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔مصنف نے ان کو بھی انہی مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں شامل رکھا ہے۔ اس کو بعض دیگر مواقع میں ذکر کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکرمحد بن بالویہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو ہمٹنی معاذ بن المثنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کی بن معین نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی وکیج نے اپنے والدسے ، انہوں نے عمش سے ، انہوں نے علقمہ سے ، انہوں نے عبداللہ سے فل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جوآبیتیں یا ایھا الذین امنوا والی ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہو کمیں اور جوآبیتیں یا ایھا الناس والی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو کمیں ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احد بن عبدالجبار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے ، انہوں نے ہشام بن عروہ سے قل کیا ہے ، انہوں نے ہشام بن عروہ سے قل کیا ہے ، انہوں نے اپنے والدعروہ سے قل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ پرنازل کردہ جن آیتوں میں آپ کی رسالت کے ثبوت کا بیان ہے یا گذشتہ اُمتوں اور زمانہ کا ضیبہ کے حالات کا تذکرہ ہے وہ آیتیں مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی ہیں اور جن آیتوں میں فرائض وسنن کا تذکرہ ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اور جن آیتوں میں فرائض وسنن کا تذکرہ ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اور جن آیتوں میں فرائض وسنن کا تذکرہ ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ (ابتان ۱/۳۲۱)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعمر والا دیب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر الاساعیلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابویعلی احدین کی بن معنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابویعلی احدین نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیخی بن معنین نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حجاج بخری سے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی پوسف بن ما مک نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیاں بیٹے اہوا تھا کہ ایک محفی آیا اور کہا: اے اُم المؤمنین! آپ مجھے قرآن کا وہ تنہ عطافر مائیں جوآپ کے پاس ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے پوچھا کہ کیوں؟ تواس نے جواب دیا کہ میں قرآن کریم کور نتیب وارجمع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم جونسخہ قرآن کریم کا پڑھتے ہیں اُس میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ اس میں کیا قباحت ہے تو جوسورت چاہے پہلے پڑھ یا بعد پڑھ۔ اگر تواتر کی ترتیب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے مفصل میں سے سورۃ اقد آباسہ ربك الذی حلق نازل ہوئی ہے جس میں صرف جنت اور جہنم کا تذکرہ تھا۔ حتیٰ کہ جب لوگ اسلام کی طرف خوب مائل ہو گئے تھے۔ تواللہ تعالی نے حلال اور حرام چیزوں کو نازل فرمایا۔ اگر اللہ تعالی ابتداء میں تازل کر دیتے تو لوگ کہتے کہ ہم تو شراب کوئیس چھوڑ سکتے۔ ای طرح زنا کی حرمت کو ابتداء میں نازل کر دیتے تو لوگ کہتے کہ ہم تو شراب کوئیس چھوڑ سکتے۔

میں یقین سے یہ بات کہتی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تھیائی تھی تو یہ آیت " والسساعة ادھی واسر " (سرۃ تمریۃ تابت ۲۷) مکہ مکر مدمیں نازل ہوئی تھی اور جبکہ سورۃ البقرہ ،النسا ءمیری موجودگی میں حضورعلیہ السلام پرنازل ہوئی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے قرآن کریم کانسخہ نکالا اور میں نے اس میں سے پچھ سورتیں ککھیں۔ اسی روایت کوامام بخاری نے دوسری سند ہے ابن جرت کے بے قتل کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ" حضریت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے وہ سورتیں بھی کھوا کیں اس میں اس کا تذکرہ نہیں تھا کہ میں حضور ہیں کے سامنے تھیاتی تھی۔

( بخاری \_ کمّاب نضائل القرآن \_ صدیث ۳۹۹۳ فتح الباری ۳۸/۹ \_۳۹ فیخ الباری ۱۱۹/۸ )

مصنف فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابوائس محمد بن حسین العلوی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن احمد بن دتو بیالد قات نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابراہیم بن طہمان نے ، انہوں نے عاصم الاحول نے قتل کیا ہے ، انہوں نے اُم عمر و بنت عبس سے قتل کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے بیہ صدیث میری چھوبھی نے بیان کی ہے ، میں حضور بھی کے ساتھ ایک سفر میں تھی کہ حضور بھی کے ساتھ ایک سفر میں تھی کہ حضور بھی پرسورہ المائدہ نازل ہوئی جس کے بوجھ سے عضباء آدفنی کے باز وثو شنے لگے تھے۔

باب 129

## ہرسال نبی کریم ﷺ پرایک مرتبہ مل قرآن کریم نازل ہوتاتھا جبکہ جس سال آپﷺ کاوصال ہوا اُس سال دومر تبہنازل کیا گیا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تمتام نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیچیٰ بن پوسف نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن عیاش نے ،انہوں نے ابوحسین سے نقل کیا ہے ،انہوں نے ابوصالح ہے ،انہوں نے الی ہر پر وہ کا کہ سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ ہرسال رمضان المبارک میں دین دان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

( بخاری کتاب الاعتکاف حدیث ۲۰۳۳ فی الباری ۲۸۳/۳ ابوداود کتاب الصوم حدیث ۲۳۲۶ ص ۲۳۳/۳ ۱/۹۳ و دارمی کتاب الصوم منداحد ۳۵۵-۳۳۱/۲)

جس سال آپ کا وصال ہوا اُس سال آپ نے ہیں دن کا اعتکاف فر مایا تھا۔اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا کہ ہر رمضان ہیں نبی علیہ السلام پرکمل قر آن کریم پیش کیا جا تا تھا جبکہ جس سال آپ کا وصال ہوا اُس سال دومر نتبہ قر آن کریم پیش کیا گیا۔ (بخاری۔کٹابالفصائل۔حدیث ۱۹۹۸۔ فتح الباری ۴۳/۹)

امام بخاری نے پہلی حدیث عبداللہ بن ابی شیبہ سے قال کی ہے، انہوں نے ابو بکر سے، جبکہ دوسری روابیت خالد بن یز بید سے قال کی ہے، انہوں نے ابو بکر سے قال کی ہے۔

\*\*\*

### یہ باب ہے قرآن کریم کے جمع کرنے کے بیان میں اوراللہ تعالیٰ کے قول:

انا نحن نزلنا الذكر وانا نه لحافظون \_ (سورة جر: آیت ۹) كے بیان میں اور ناسخ منسوخ آیات كے بیان میں ہے

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوہل احمد بن محمد بن عبداللہ بن زیادالادیب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وہب ابن جریرا بن حازم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وہب ابن جریرا بن حازم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وہب ابن جریرا بن حازم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کرتے ہوئے شنا جو وہ یزید بن ابی حبیب سے ہمیں حدیث بیان کرتے ہوئے شنا جو وہ یزید بن ابی حبیب سے نقل کر رہے ہتے اور وہ عبدالرحمٰن بن شاسہ ہے اور وہ زید بن ثابت سے نقل فرمارہ ہتے ، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم ہیں کے پاس رہ کر چرے کے گئروں برسے قرآن کریم کو جمع کرتے ہتے۔ (ترندی۔ تناب المناقب۔ ۳۹۵۳ ص ۷۳۵۸)

مصنف فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جومتفرق آیات تھیں ان کوسورتوں میں جمع کیا گیاا وراس کے جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جومتفرق آیات تھیں ان کوسورتوں میں جمع کیا گیا اوراس کے جمع کرنے کا تنام نبی علیہ انسلام نے دیا تھا۔ بعد میں قرآن کریم کوسینوں میں محفوظ کر لیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی منظمہ کے تنام محفول کو جمع جمع جمع میں محفول کو جمع کر کے صرف ایک مصحف پر (ایک رسم الخط پر جو حضور ﷺ کا رسم تھا) پر جمع کیا گیا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوسل محمہ بن نصرویہ بن احمدالمروزی نے (جواس دوایت کواصل کتاب سے ہمارے پاس لائے تھے) وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمہ بن احمہ بن حب نے لکھوا کر ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابواسحاق اساعیل بن اسحاق قائنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالولیدالطیالسی بنے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی زہری نے عبید بن الستاق سے نقل کرتے ہوئے ،انہوں نے زید بن ثابت سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بیامہ کے بعد (جس میں بہت سارے قر اعسیابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے) حضرت ابو بمرصد لی عظیہ نے مجھے بلو ایا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر بن خطاب عظیہ بھی موجود تھے۔ میرے سامنے حضرت ابو بمرصد بی عظیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر علیہ میں اوراگراتی طرح حضرت عمر علیہ میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ بمامہ میں کثرت سے حضرات قر اعصلہ کرام رلند عنہما شہید ہوگئے ہیں اوراگراتی طرح کشرت سے حضاظ وقر اعشہید ہوتے رہے تو قرآن کریم ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ اس لئے ہمیں جا ہے کہ قرآن کریم کو جمع کریں۔ تو میں نے جواب دیا کہ جو کام رسول اللہ ہوئے نے نہیں کیا ہم اس کام کو کیسے کرلیں؟

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرمانے لگے تم خدا کی یہ بات بہت بہتر ہے۔حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عمرﷺ بار بار مجھے یبی کہتے رہے یہاں تک کہ اللّٰہ رب العزت نے میرا بھی شرح صدر کردیا کہ واقعی جوکام حضرت عمرﷺ فرمار ہے ہیں وہ درست ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا کہتم سمجھ داراور روش ذہن رکھنے والے آدمی ہو،تم ضرور بالضروراس کام کو کمل کرو کیونکہ تم رسول اللہ ﷺ کے لئے بھی وحی لکھتے رہے ہو۔لہذا قر آن کریم کو تلاش کر کے جمع کرو۔ (مسلم)

حضرت زید فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑا یک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنے کا تھم ملتا تو میرے لئے وہ آسان تھا مگر قرآن کریم کوجمع کرنا میرے لئے اس سے زیادہ مشکل تھا۔ حضرت زید فیفر ماتے ہیں کہ میس نے حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے عرض کیا کہ آپ ایسا کام کیسے کررہے ہیں جو کام رسول اللہ علیہ السلام نے ہیں فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہے نے فرمایا اللہ کی قسم بیکام بہتر ہے اور حضرت مرب بھی بار بار مجھے یہی کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میر ابھی اسی طرح شرح صدر فرما دیا جس طرح حضرت ابو بکر وحضرت عمرضی اللہ عنہما کا شرح صدر ہوا تھا۔

حضرت زید بن ثابت ﷺ فرماتے ہیں پھر میں قرآن کریم کی تلاش میں لگ گیاحتیٰ کہ چمڑے یا کاغذ کے فکڑوں ہے، پھروں ہے، خشک پتوں ہے،لوگوں کے سینوں سے لے کرجمع کرنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ سورۃ تو بہ کی آخری آیات مجھے حضرت خذیمہ یاابی خزیمہ الانصاری کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ملیں۔وہ آیت ہیہے :

لقد جآء كم رسول من انفسكم .....الي احر السورة \_ (حرة توب: آيت ١٢٨)

میں نے اُس آیت کوسورۃ کے آخر میں لکھ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کی وفات تک یہی صحیفہ چلتا رہا۔ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے زمانۂ خلافت میں بھی یہی صحیفہ چلتا رہا حتیٰ کہ ان کی بھی شہادت ہوگئی۔اُن کے بعد بیصحیفہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللّٰہ عنہما کے یاس رہا۔

علامہ ابن شہاب ِ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی خارجہ بن زید نے زید بن ثابت سے نقل کرتے ہوئے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الأحزاب کی ایک آیت کہ بین بین مل رہی تھی حالا نکہ وہ آیت میں نے خودرسول اللہ ﷺ کوتلاوت کرتے ہوئے سنی تھی مگر تقسدیق کے بغیر لکھنانہیں چاہتے تھے۔ حتی کہ وہ آیت مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت الأنصاری کے پاس مل گئ۔ وہ آیت تھی :

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه \_ (مورة احزاب: آيت ٢٣) پيرميس نے وہ سورة الأحزاب ميں لكھ دى۔

حضرت ابراہیم بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی زہری نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے قل کرتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں حضرت خزیمہ کے جاد میں مشغول بھے اور ہیں حضرت خزیمہ ﷺ حضرت عثمان ﷺ اہل عراق کے ساتھ مل کراہل شام سے جہاد میں مشغول بھے اور آرمینہ اور آذر بائیجان کے فتح کرنے میں مصروف تھے۔ وہاں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے قرآن کریم پڑھنے کی صورت میں اختلاف پیدا ہوگیا تو حضرت خزیم ﷺ بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی ﷺ سے عرض کیا۔اے امیر المؤمنین! اس سے پہلے کہ پیامت قرآن کریم کے اختلاف میں بہت آگے بڑھ جائے آپ فوراً اس کو سنجالئے اوران اختلافات کا تدارک فرما کیں۔

حضرت عثمان عنی کے نوراً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کے قرآن کریم کا جوصیفہ (نسخہ) موجود ہے وہ میرے پاس بھیجا دیر آن کریم کا جوصیفہ (نسخہ) موجود ہے وہ میرے پاس بھیجا دیر آس کولکھ کر دوبارہ آپ کے پاس بھیجا دیں گے۔حضرت حفصہ کے وہ نسخہ بھی اے آپ نے زید بن ثابت کے عبداللہ بن زبیر ،سعید بن العاص اور حارث ابن ہشام کے بال کر حکم دیا کہ آپ اس نسخہ کود کھے کر بہت سارے نسخے ککھیں اور یا درکھنا حضرت زیداور تمہارے صحیفوں میں کوئی اختلاف نہ ہوبلکہ تم سب کے سب لغۃ قریش میں کھنا کیونکہ قریش کی زبان ہی میں نازل ہوا ہے۔

ان سب حضرات صحابۂ کرام رضی اللّه عنہم نے بہت ہے صحیفے لکھ ڈالے ،ان صحائف کواطراف عالم میں بھجوادیا گیااور بیچکم دیا گیا کہ اس صحیفہ کے علاوہ بقیہ تمام صحائف کو یا تو مٹادیا جائے یا جلا دیا جائے۔ ابن شہابؓ نے فرمایاءا نہی دنوں ایک اختلاف' التابوت' کے لفظ میں ہوگیا تھا۔حضرت زید ﷺ کا کہنا تھا کہ'' التابوۃ'' آخر میں ۃ وقف والی ہے جبکہ سعید بن العاص اور ابن زہیر ﷺ کا کہنا تھا کہ یہ'' التابوت' ہے۔لہذا فیصلہ حضرت عثان غنی ﷺ کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا کہاس کو'' التابوت' ککھو کیونکہ قربیش کی زبان اس طرح ہے جس طرح حضرت زیدفرمار ہے ہیں۔

ابن شہاب کا تول ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابرا نیم بن حمزہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابرا نیم بن سعد نے ، یہی حدیث اس سند کے ساتھ جس سند سے ہمیں حدیث بیان کی ابوالولید نے ، مگر ابوالولید کی ماتھ جس سند سے ہمیں حدیث بیان کی ابوالولید نے ، مگر ابوالولید کی حدیث بیان کی ابوالولید نے ابوالولید کی حدیث میں ابولول میں ابوالولید کی حدیث میں جارت بن ہشام کا تذکرہ نہیں تھا، جبکہ اس روایت کے برخلاف ابرا ہیم بن حمزہ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں عبدالرجن بن حارث بھی تھے۔ اورا برا ہیم بن حمزہ نے بی بھی زیادتی کی کہ حسمترت عثمان دیں ہے وہ تمام صحیفے حضرت حقصہ رضی اللہ عنہا کے عبدالرجن بن حارث بھی تھے۔ اورا برا ہیم بن حمزہ نے بی بھی زیادتی کی کہ حسمترت عثمان دیں ہمجوایا۔

حضرت ابراہیم بن حمزہؓ نے یہ بات بھی متصلا فرمائی کہ اس حدیث کی روایت میں ان سحابہ کرام رضی التدعنبما کا'' التابوت' لفظ میں اختلاف ہوگیا تھا۔قریش کی ایک جماعت کا کہنا تھا کہ یہ''التابوت'' ہے جبکہ حضرت زیدین ٹابت ﷺ کما کہنا تھا کہ یہ''التابوۃ'' ہے۔ پھر جب فیصلہ حضرت عثمان غنیﷺ کے پاس لیے جایا گیا تو انہوں نے فرمایاتم'''التابوت''لکھو کیونکہ بیلغۃ قریش میں ہے۔

اس روایت کوامام بخاری نے موسیٰ بن اساعیل اور محمد بن عبیداللہ سے روایت کیا ہے ، انہوں نے ابراہیم بن سعد سے قتل کیا ہے۔ (سنن کبریٰ ۴۳/۴ سے دیاری۔ کتاب نضائل القرآن ۔ حدیث ۴۹۸۴ سے ۱۰۱۱)

مصنف فرماتے ہیں کہ آج کل کاعمل ہے ہے ان تمام آیات کوسورتوں ہیں اس طرح جمع کیا گیا ہے۔ ورنہ ہم نے کتاب انسنن ہیں
روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سورت کونماز میں ایسے ایسے طریقہ پر پڑھا تو دوسری نماز میں اُس سورت کو دوسر سے طریقے ہے پڑھا،
جبکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سارے قر آن کو حفظ کیا اور جن لوگوں کے سینوں میں مکمل قر آن کریم حفظ تھا ان میں
حضرت الی ابن کعب، معاذبین جبل ، زید بن ٹابت اورایک انصاری صحابی ابوزیدرضی التد عنہم تھے۔ بعض محدثین حضرات رہم اللہ فرماتے ہیں
کہ ان صحابہ کرام کے ساتھ دیگر اور بھی صحابہ تھے۔ ہم نے ان سب کا تذکرہ اپنی کتاب مدخل میں کیا ہے۔

ان تمام تفصیلات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آپتیں سورتوں میں ہی جمع ہوئی تھیں جبکہ بعض آپتیں سینوں میں محفوظ تھیں اور بعض صفحات وغیرہ پرکھی ہوئی تھیں۔ پھر حضرت ابو بمرصدیق اور عمر قاروق رضی التدعنہمانے ان کوسحیفوں میں جمع کیااور حضرت عثمان غنی ﷺ نے ان کولکھااور جیار دانگ عالم میں پھیلایا۔

اہل علم فرماتے ہیں کہ چونکہ سورۃ البراءۃ سب ہے آخر میں نازل ہوئی اس لئے سول اللہ ﷺ اُس کے بارے یہ بیان نہ کرسکے کہ اس کو قر آن کریم کی ترتیب کے مطابق کہاں رکھا جائے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر چونکہ سورۃ براءۃ کے مضامین سورۃ انفال کے مشابہ ہیں ،اس لئے حضرات صحابہ کرام رضون اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سورۃ البراءۃ کوسورۃ الانفال کے ساتھ متعمل کردیا۔ یہ واقعہ حضرت ابن عباس ﷺ کی حدیث کے مطابق ہے۔ (ترندی۔حدیث ۳۰۸۲ ص ۳۷۲-۳۷۲)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوبکراحمد بن کامل قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تو ح بن عبادة القیسی نے ۔ دوسری سند میں مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تروح بن عبادة القیسی نے ۔ دوسری سند میں مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوجعفر محمد بن صالح بن ہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بین فضل انجلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہوذ ہ بن خلیفہ نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عوف بن ابی بن فضل انجلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عوف بن ابی

جمیلہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یزید بن رقاشی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں ابن عباس کے نفر مایا کہ میں نے حضرت عثمان بین عفان کی سے کہا کہ آپ کواس بات پرکس چیز نے برا بیختہ کیا کہ آپ نے سورۃ انفال کوسورۃ البراءۃ کے ساتھ ملادیا حالانکہ سورۃ الانفال تقریباً اسمی (۸۰) آپیوں پرمشمنل ہے اور سمی اللہ السرحض الرحیم بین اللہ السرحض الرحیم بین بین کھی اور تم نے ان کوسات طویل سورتوں میں شامل کر دیا تہم ہیں اس بات پرکس نے برا بیختہ کیا ہے؟ (منداحمہ ۲۰۸۱)

حضرت عثان غنی ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ حضور ﷺ پرمختلف اوقات میں مختلف سورتیں اورآ بیتیں نازل ہوتی رہی ہیں تو جسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کا تب وجی سحانی کو بلاتے اور حکم فر ماتے کہ اس سورۃ یا آیت کوفلاں جگہ، فلاں سورۃ میں لکھوجس میں فلال مضمون کا ذکر ہے۔ جبکہ سورۃ الاُنفال مدینہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اور سورۃ البراُۃ آخر میں نازل ہوئی اور دونوں سورتوں کے مضامین ایک ہی جیسے ہیں لکھن رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ بیان نہیں فر مایا کہ ان کو کہاں رکھیں حتی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ۔اسی وجہ سے میں نے دونوں سورتوں کو ہاتی وجہ سے میں نے دونوں سورتوں کو ہاتی درمیان میں بسم الله الرحمن الرحیم نہیں کھی۔

آ گے مصنف رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ حدیث کالفظ ہوذ ۃ روح کی حدیث کے قریب ہے۔لیکن میرے گمان کے مطابق نبی کریم ﷺ پاکسی اور نے قرآن کریم کوجمع نہیں فرمایا کیونکہ نبی کریم ﷺ کواللّٰہ تعالیٰ نے احکام اور طریقہ کار کے اندرمنسوخ ہوجانے کا احتمال رہتا تھا۔حتیٰ کہ اللّٰہ جل شانہ نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے ساتھ ہی دین کا اختیام فرما دیا گرساتھ ساتھ اللّٰہ تعالیٰ نے :

انا نحن نزلنا الذكر وانا لهٔ لحافظون \_ (سورة الحجر: آیت ۹) ترجمه : بِشَكِقر آن کوہم نے بی نازل کیااورہم بی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں (فرما کرقر آن کریم کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمادیا)

تاہم حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے ضرورت کی بنیاد پر اس قر آن کریم کواوراق کے اندر جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے وعد ہ حفاظت کو پورا کرنے پراتفاق اورا تحاد کرلیا۔

اور جوروایت ابن مسعود رہے۔ معود تنین کے متعلق نقل کی گئی ہے وہ روایت معوذ تین کے ثبوت کے متعلق ہے اور بیروایت معوذ تین کے علاوہ سورتوں کے نزول کے مخالف نہیں ہے۔

اور جوروایت قر اُق کے اختلاف میں حضرت الی بن کعب بھٹا ہے منقول ہے وہ ابتدائی قر اُت کے متعلق ہے۔ گویا کہ بید دونوں روایتیں آیات کی منسوخیت پردلالت نہیں کرتیں۔

اور حضرت عمر بن خطاب بھے کا فرمان ہے کہ ہمارے بڑے قاضی حضرت علی بھٹ ہیں اور بڑے قاری حضرت ابی بن کعب بھٹے ہیں۔ اس کے باوجود ہم بہت ہی یا تنیں ابی بن کعب کی چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ حضرت ابی بن کعب بھٹے مرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ بھٹے کی زبانی سنی ہیں اور بعض چیزیں ہم نہیں چھوڑتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

> ماننسخ من ایة او ننسهانات بخیر منها او مثلها ( سورة القره : آیت ۱۰۲)

جب ہم کسی آیت کومنسوخ یانسیامنسیا کرتے ہیں تو اُس ہے بہتریا اُسی جیسی کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابی اسحاق المزکی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابواحمہ یعنی حمز ہ بن عباس نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابواحمہ الزبیری نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابواحمہ الزبیری نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے حبیب بن ابی ثابت سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے سعید بن جبیر سے قل کیا ہے،انہوں نے ابن عباس کے نقل کیا ہے،انہوں نے ابن عباس کے نقل کیا ہے،انہوں نے حضرت عمر کی سے نقل کیا ہے پھروہی روایت ذکر کی ہے۔ای روایت کوامام بخاری سے ثوری نے قل کیا ہے۔

اور ہم نے روایت کیا حضرت ما نشد صدیقة رضی الله عنها ہے ، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها ہے ، انہوں نے نبی کریم پیچے نقل کیا ہے۔ نبی کریم پیلے نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها ہے سرگوشی کرتے ہوئے فر مایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرسال میرے پاس ایک مرتبہ کمل قرآن کریم پیش کیا کرتے تھے مگراس سال دومرتبہ قرآن کریم کو پیش کیا ، مگر مجھے کیا پینہ تھا کہ میری موت کا وقت قریب آگیا ہے۔

مسئف فرماتے ہیں ؛ ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوعبداللہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوعبداللہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی زکر یا بن ابی زائدہ نے ، صدیث بیان کی نظر بیان ابی زائدہ نے ، انہوں نے مسروق سے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے وہی اُوپر والی صدیث فرک ہے۔ اوران دونوں حدیث اور کا خاتی کے میں اسی طرح نقل کیا ہے۔

اور ہم نے نعبیدہ السندانی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰ قروالسلام کے وفات والے سال میں جوقراءت آپ کے سامنے پیش کی گئی میہ وہی قراءت ہے جواس وفت لوگ پڑھتے ہیں۔

جم نے اس روایت کومحہ بن موی بن الفضل نے قال کیا ہے۔ محمہ بن موی فرماتے ہیں کہ بمیں حدیث بیان کی ابوالعباس الأصم نے ، و فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی احمہ بن عبدالحمید نے ، و ہفر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین انجھفی نے ،انہوں نے سفیان بن عیبینہ سے نقل کیا ہے،انہوں نے ابن جدعان سے ،انہوں نے ابن سیرین سے ،انہوں نے عبیدہ سے ،انہوں نے و بھی حدیث ذکر کی ہے۔

معنف فرماتے ہیں کہ میرے مطابق بسب الله البر حمل الرحید کقرآن بن کرنازل ہونے میں اہل علم کاکوئی اختلاف نہیں ہے اور اس طرح اس رسم الخط کے سیجے ہوئے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کو سب الله سبب النے اس طرح انکھا ہے اور یہ بات بھی اس بات کے سیجے ہونے پرولالت کرتی ہے کہ بسبم الله الرحین الرحیم کوئی طرح انکھا گیا ہے جس طرح وہ نازل ہوئی ہے۔ واللہ اعلم

اور تحقیق ہم نے مخل کتاب میں قرآن کو جمع کرنے میں روایت کا التزام کیا ہے جس کے ذکر کرنے کا ہم نے بیڑا أنھایا ہے اللہ ہی کی تو فیق ہے۔ نیز ہم نے اس کتاب میں ناسخ ومنسوخ کے اسباب اور قرآن کریم میں جو تھم منسوخ ہوا ہے لیکن تلاوت باقی ہے ان سب کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کیا ہے۔ یباں پر ہم دومثالیں ذکر کرتے ہیں۔

پہلی مثال: قرآن کریم کی تلاوت اور تھم دونوں کے منسوخ ہونے میں ہے۔اس میں ایک روایت وارد ہے جو کہ حضرت الی موئی الاشعری ﷺ ہے مروی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سورت کی تلاوت کرتے تھے اور ہم اس سورت کو طوالت اور شدت میں سورۃ البقرہ سے مشابہ قرار ویتے تھے لیکن ہم اس کواب بھول تھے ہیں سوائے چندآیات کے ،اور وہ بیہے:

نو کان لا بن ادم و ادیان من مال لا بتغی و ادیا ثالثا ، و لا یملاً جو ف بن ادم الّا التراب اگرائن آدم کے پاس مال کی دودادیاں ہوں تو دو تیسری کی خواہش میں ہوگا۔اورائن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مئی کے اورکوئی چیز میں بجر عمق۔ اور فرمایا کہ ہم ایک سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے جومستحات میں ہے کسی ایک سورت کے مشابہ ہوتی تھی کیکن اب میں اس سورت کو بھول چکا ہوں سوائے ایک آیت کے جو مجھے ابھی تک یا دے اور وہ ہیے :

يا ايها الذين امنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسالون عنها يوم القيامة www.besturdubooks.wordpress.com

اورجمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ محدین یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محدین نظر الجار ور دی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سوید بن سعید نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن مسہرنے ، انہوں نے واؤ د بن الی ہند سے فل کیا ہے ، انہوں نے الی حرب بن الی الاسود ہے ، انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے الی موسیٰ ہے وہ ی حدیث نقل کی ہے۔

اس روایت کوامام سلم نے سوید بن سعید ہے روایت کیا ہے۔ (مسلم کتاب الزکوۃ س ۲۲۱/۲)

دوسری مثال: جوحدیث ہم نے روایت کی ہے ای جیسی ایک اور روایت ہے جس کے بارے میں ہمیں خبر دی ابونصر عمر بن عبداله مزیز بن عمر بن قبادہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن عمر بن قبادہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن محمد بن عبد اور نے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے ، انہوں نے زہری سے نقل محمد بن عبدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے ، انہوں نے زہری سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوامامہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرات محاب کرام رضی التعنهم کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رات تبجد کی نماز میں ایک سورت پڑھنے کا اراوہ کیا اُس سورت کے بیالفاظ پڑھنے کی کوشش کی 'ف د ۔ سے دو ساھے " مگروہ بسمہ اللہ الرحدن الرحیہ سے زیادہ کسی جیز کے پڑھنے پرقاور نہ ہو ہے ۔

پھر وہ مخص صبح کورسول اللہ ﷺ کے پاس بید مسئلہ پوچھنے کے لئے گیا۔ اس دوران کیے بعد دیگر ہے دوسر ہے حضرات بھی بہی مسئلہ پوچھنے کے لئے گیا۔ اس دوران کیے بعد دیگر ہے دوسر ہے کے متعلق پوچھنے لگے اور ہرا یک نے بوچھنے کے لئے حضورا قدس ﷺ کے باس پہنچے جی کہ بہت سار ہے صحابۂ کرام جمع ہو گئے اورایک دوسر ہے کے متعلق پوچھنے لگے اور ہرا یک نے اور ترا کا ایٹ ایٹ بھی کو بُلا کراس کی خبر دی اوراس سورت کی حقیقت معلوم کرنے لگے تو نبی کریم ﷺ کچھ در سے اور تمام دری گئی ہے اور تمام دری گئی ہے اور تمام اور کی میں میں دیا۔ پھرتھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ بیسورت گذشتہ رات منسوخ کردی گئی ہے اور تمام اوگوں کے سینوں سے اور جبال جبال بیسورت کھی ہوئی تھی وہاں ہے بھی اس سورت کومٹادیا جاچکا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں میرےمطابق اس روایت کو قتیل نے ابن شہاب سے بھی نقل کیا ہے ،انہوں نے ابی اُمامہ بن سہل بن حنیف سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہاس روایت کو جس مجلس میں روایت کیا گیا اُس مجلس میں ابن مسیّب بھی موجود ہتھے لیکن انہوں نے بھی اس حدیث پرکوئی نکیرنہیں کی ۔اس میں حضور علیہ السلام کی نبوت کے دلائل میں ایک فلاہری اور واضح دلیل بھی موجود ہے ۔

اور رہا قرآن کا وہ حصہ جومنسوخ نہیں ہوا وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی حمہ دنعمت ہے اس طرح محفوظ اورموجود ہے۔اورانشاءاللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اُسی طرح سمحفوظ رہے گااور تا قیامت اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوسکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاارشادگرامی ہے : کہ

> لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من حلفه تنزيل من حكيم حميد (مورةحة سجده: آيت ۴۳)

یعن قر آن کریم ایک این کتاب ہے جس میں کوئی غیرواقعی بات نداس کے آگے کی طرف سے آسکتی ہے اور نداس کے پیچھے کی طرف سے۔ پیغدائے حکیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحن محمد بن ابی المعروف الفقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو ہل لاأ سفرائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو ہل لاأ سفرائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن عبدالله مدنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن عبدالله مدنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن نصر نے ، انہوں نے خالد بن قیس نے قبل کیا ہے ، انہوں نے قبادہ سے ، انہوں نے حسن سے اللہ تعالیٰ کے اس قول : .

واتّه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه والمرجلفه

ے متعلق نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی شیطان ملعون ہے ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ وہ نہ نواس میں کوئی باطل چیز داخل کرسکتا ہےاور نہ ہی کوئی حق چیز نکال سکتا ہے۔

#### پھرانہوں نے قرآن کریم کی بیآیت پڑھی:

انا نحن نزلنا الذكرو انَّا له لحافظون \_ (سورة حجر : آيت ٩)

اور فرمایا که بیآیت میری اس بات کی تائید کرتی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحس علی عبداللہ بن ابراہیم ہا ہی نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعلی عیسیٰ بن محمہ بن احمہ بن عمر بن عبدالملک بن عبدالعزیز ابن جریح طوماری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن بن فہم نے ، وہ فرماتے ہیں مینے بچئیٰ بن اشم کو بیفر ماتے ہو۔ ئے شنا کہ مامون (جوکے ایک امیر زمانہ تھا) کسی ایک مجلس میں (جوکیل کسی مسئلہ کے فورو خوض کے لئے منعقد کی گئی تھی ) اس میں ایک یہودی شخص داخل ہوا جو کہ خوبصورت چبرے والا تھا اور اچھے کپڑے بہتے ہوئے تھا اور اس کے جسم سے خوب خوشبو مبک رہی تھی ۔ مزید یہ کہ جب گفتگو کی تو گفتگو کی تو گفتگو کی تو گفتگو کی تو گفتگو کی تو گفتگو کی تو گفتگو کی تو گفتگو کی تو گفتگو کی تو گفتگو کی کر رہا تھا۔ جب مجلس منتشر ہوگئی تو مامون نے اس سے کہا کہتم مسلمان ہوجا و تو میں تمہارے ساتھ اچھا ، مجملا کی امیا لگی ۔ معاملہ کر وں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میر ااور میر سے آباؤا جداد کا دین ایک ہے اور میرا دین و بی رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ یہود کی جبالگیا۔ پھر وہ ایک سال کے بعد بھارے یا سملمان ہو کر آیا۔

پھر میں نے قرآن مجید کے تین نسخے لکھے اوراس میں بھی اپی طرف ہے پچھ کی زیادتی کی۔ پھر میں ان کو تا جرحضرات کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کے اندرخوب تفتیش کی جب انہوں نے ان نسخوں میں کی بیشی دیکھی تو انہوں نے خرید نے سے انکار کر دیا اور میر نسخوں کوز مین پر پننج دیا۔ پس اس سے مجھے پنة لگا کہ یہی آسانی کتاب محفوظ اور سالم ہے۔ اور یہی میر سے اسلام لانے کا ذریعہ بنا۔

یجیٰ بن اکثم فرماتے ہیں کہ میں نے اُسی سال جج کیا تو میں نے سفیان بن عیدیہ سے ملاقات کی اور یہی حدیث ان کے سامنے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات و انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات و انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات و انہوں کے بارے میں فرمایا کہ "بسا استحفظوا من کتاب الله " (سورة مائدہ: آیت سم ) کہ یہود و نصاری نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود باری تعالیٰ نے لی اور فرمایا:

انا نحن نزلنا الذكرو انا له لحافظون به (سورة جمر أنه آیته) ترجمه اس قرآن کریم کویم می نے نازل فرمایا اوراس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ لہذا آج تک قرآن کریم کوکوئی ضائع نہ کر سکا اور نہ بی کر سکے گا انشاء اللہ۔ (مترجم) پھر میں نے عرض کیا خود کتاب اللہ اور اسلاف کی روایات بھی اس بات پردلالت کرتی ہیں؟ انہوں نے اپنے ادیان میں تبدیلی کی ہے۔
سب نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ، پھرعقیدہ بھی اس کے خلاف بنایا ، اور اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کی ۔ یہاں تک کہ ان کے اقوال و
افعال بھی کتاب اللہ کے خلاف ہو گئے ۔ جبکہ اللہ تعالی نے اُمت محدید علی صاحبہا الصلوۃ والتسلیمات پرخصوصی کرم فرمایا کہ ان کی کتاب
قرآن کی بھی حفاظت فرمائی اور نبی کریم ﷺ کی شنہ کی بھی حفاظت فرمائی اور اُمت محدید ﷺ کے عقائد کی حفاظت فرمائی ۔ یہاں تک
کہ کوئی شخص بھی عملاً اس میں تبدیلی نہ کرسکا۔ البت غفلت اور خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اُلٹی سیدھی با تیں کیس لیکن وہ ساری با تیں مکڑی کا جالا ثابت ہو کئیں۔ اللہ علی ذلك

اللّدرب العالمین کاشکر ہے جس نے ہمارے دین کی حفاظت فر مائی اور ہمیں دین کی معرفت عطا فر مائی اور ہم اللّٰہ تعالیٰ سے قیامت تک اسی دین پر قائم رہنے کا سوال کرتے ہیں اور اُس دن میں مغفرت کا سوال کرتے ہیں جس دن دعا وَں کو سُننے والی ذات تمام مُر دوں کو جمع کرے گی اور وہ ذات جو جا ہے کرسکتی ہے۔اور رحمتیں نازل ہوں اُس کے نبی حضرت محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ذات ِ بابر کات پر۔

باب ۲۸۱

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے مرض اور وفات والی روایات بھی حضور ﷺ کی نبوت ورسالت کی صدافت کی گواہی ویتی ہیں۔اس باب میں ان سب کوجمع کیا گیا ہے۔

نبی کریم بھی کا اپنے غلام اُلی مویہ بنہ بھی کو اپنی موت کی خبر دینا۔
اور جس کا نبی کریم بھی کو اختیار دیا گیا اور نبی کریم بھی کا چناؤ کرنے کی خبر دینا۔
حضور اقدس بھی کے مرض اور وفات والی روایات بھی حضور نبی کریم بھی کی نبوت
اور رسالت کی صدافت کی گواہی دیتی ہیں
اس باب میں ان سب کو جمع کیا گیا ہے

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن الی عمرونے ، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمہ بن عبدالبجار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمہ بن عبدالبجار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے ، انہوں نے ابن اسحاق سے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کی عبداللہ بن عمرو بن العاص نے قل کیا ہے ، انہوں نے عبید بن خین سے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ عظم کے ) ، انہوں نے عبید بن خین کریم ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص نے قل کیا ہے ، انہوں نے نبی کریم ہیں کے غلام میں بہ سے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ نے محمد بند بیدار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابی موجبہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ابقیع والوں کے لئے استخفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

پی میں حضورافعت ﷺ کے ساتھ جنت اُبقیع پہنچا تورسول اللہ ﷺ اُتھا تھا کرکافی دیرتک ان کے لئے استغفار کرتے رہے۔ پھررسول اللہ ﷺ فی کے فرمایا کہ فلنے اس طرح تمہارے اُوپر چھاجا کیں گے فرمایا کہ منازک ہوتمہیں کہتم اس زندگی میں نہیں ہوجس میں دیگر سوجود ہ لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ فلنے اس طرح تمہارے اُوپر چھاجا کیں گے جیسا کہ اندھیری رات ہو۔ ہرفتنہ کے چھپے ایک دوسرا فتنہ ہوگا ، پے در پے فتنے ہوں گے یہاں تک کہ بعد میں آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے ہوں کے یہاں تک کہ بعد میں آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے ہونے کے اُدہ تحت ہوگا ۔

اے موبھمیۃ! میرے سامنے دنیا کے خزانے پیش کئے گئے اور یہ بھی کیا گیا کہ یہ خزانے بمیشہ تمہارے پاس رہیں گے ، پھر جنت بھی پیش کی گئی مگر میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے مال پیش کی گئی مگر میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ برقر بان ہوں آپ دنیا کے خزانوں اور اس کے ہمیشہ رہنے کو بہند کر لیتے ، پھر جنت کو بھی اختیار کر لیتے تو نبی کریم بھی نے فر مایا ، واللہ میں نے اب اپنے رہ سے ملاقات اور جنت کو اختیار کر لیا ہے۔ چر نبی کریم بھی واپس تشریف لے آئے۔

جب صبح ہوئی تو نبی کریم ﷺ پر تکلیف کے تارنمایاں ہو گئے جو کہ بالآخرآ پکودارِفانی سے دارِ باقی کی طرف لے گئے۔

مصنف فرماتے ہیں اور ہمیں خبر وی ابو محمد بن یوسف الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوسعید بن الاعرابی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن اسائمیل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوحفص الریاحی نے۔ (متدرک حاکم ۵۶۔۵۵)

مصنف و دسری سند میں فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوالحسن علی بن احمد بن عمر بن الحمامی المقری نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں بمیں حدیث بیان کی محمد بن الحمامی المقری نے ،یہ دولوں حضرات فرماتے ہیں محمد بن بیان کی احمد بن غالب نے ،یہ دولوں حضرات فرماتے ہیں جمیس حدیث بیان کی اجرا ہیم بن سعد نے ،انہوں نے ابن اسحاق سے جمیس حدیث بیان کی ابرا ہیم بن سعد نے ،انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے ،انہوں نے وہی سنداور نقل کیا ہے ،انہوں نے وہی سنداور وہی حدیث بیان کی ابرا ہیم بن جبیر سے نقل کیا ہے ،انہوں نے وہی سنداور وہی حدیث بیان کی ابرا ہیم اللہ بن عمر سوچھ سے ،انہوں نے وہی سنداور وہی حدیث بیان کی ۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو محمہ بن عبداللہ بن یوسف الاصفہائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن الاعرائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن الاعرائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سعمر نے ، فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سعمر نے ، انہوں نے اپنے والد نے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ درسول اللہ ہے نے فرمایا ، میری مدد کی گئی رعب انہوں نے اپنے والد نے اپنے والد سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ درسول اللہ ہے نے فرمایا ، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعہ ، اور مجھے خزا نے دیئے گئے اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میں باقی زندہ رہوں ۔ یہاں تک کہ میری اُمت کے ساتھ جو پیش آئے وہ میں دکھولوں یا آخرت کو اختیار کرلیا۔

میرحدیث مرسل ہے اور بیحدیث بھی الی مویہیة کی حدیث کے موافق ہے۔ (البدایة والنہایة ، ۲۲۳/۵)



# حضورا فندس کے کا بنی بیاری بیٹی فاطمہ الزہراءرضی اللہ عنہا کو اپنی موت کی خبردینا اوران کو بیتلانا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلےتم ہی جنت میں مجھ سے ملاقات کروگ پھر ایبا ہی ہوا جیسا کہ نبی کریم کے فرمایا تھا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوالعباس السیاری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالموجہ محمد بن عمروالفز اری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدان بن عثان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابراہیم بن سعد نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے ، انہوں نے عروہ نے قل کیا ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قل کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ حضورا کرم بھے نے اپنے مرض الوفات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کوبگا یا اور اُن سے کوئی سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیس ۔ پھر دوسری بار بلایا اور سرگوشی کی تو وہ ہننے لگیس ، پھر بعد میں میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے اس سرگوشی کے متعلق پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ مجھے رسول اللہ بھے نے پہلے تو اپنی موت کی خبردی تو میں رونے لگ گئ ۔ پھر دوسری بار حضور نے مجھے خشرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے میں سب سے پہلے جنت میں آپ سے ملاقات کروں گی تو مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنس پڑی ۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں بچیٰ بن قزعہ نے آپ کیا ہے۔انہوں نے ابراہیم سے نقل کیا ہے۔جبکہ امام مسلم نے زہیر بن حرب سے نقل کیا ہے انہوں نے یعقوب بن ابراہیم سے ،انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے۔

( بخاری ۱۵/۵ یا ۲/۱۱\_مسلم کتاب فضائل الصحابة \_منداحد ۲/۱۷\_۲/۱۰۰۹ طبقات ابن سعد ۲/۲/۱۳۰۲)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعوانہ نے ، ہمیں حدیث بیان کی ابوعوانہ نے ، ہمیں حدیث بیان کی ابوعوانہ نے ، ہمیں حدیث بیان کی ابوعوانہ نے ، ہمیں حدیث بیان کی ابوعوانہ نے ، ہمیں حدیث بیان کی ابوعوانہ نے ، انہوں نے فراس سے نقل کیا ہے ۔ انہوں نے عامر سے ، انہوں نے مسروق سے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتی ہمیں کہ جب ساری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہان حضور کی کی بیاس جمع ہوگئیں حتی کہ کوئی بھی باقی ندر ہی حتی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آگئیں اور آپ کا چلنا ایسا تھا جیسا کہ اُن کے والد یعنی حضور کی کی چال تھی ۔ تو .........

نبی کریم ﷺ نے اُن کود کیے کرمرحبافر مایا، پھر نبی کریم ﷺ نے اپنے دائیں طرف بٹھالیایا ائیں طرف۔ پھرآپ سے پچھسر گوشی فر مائی تو آپ رونے لگ گئیں۔ پھر دوبارہ سر گوشی فر مائی تو ہننے لگ گئیں۔ پس میں نے بعد میں اُن سے پوچھا کہ خاص طور پررسول اللہ ﷺ نے تم سے سر گوشی کی اور تم رونے لگ گئیں۔

جب رسول الله ﷺ وہاں سے چلے گئے تو میں نے پوچھا کی حضور ﷺ نے تم سے کیا سرگوشی کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی ۔ پس جب نبی کریم ﷺ و فات پا گئے تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میراتم پر ایک حق ہے جو میں نے تم سے پوچھا تھا تم کیوں نہیں بتلا تیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے کیا سرگوشی کی تھی ؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں اب میں بتلا سکتی ہوں ۔

پھر بتا یا کہ درسول اللہ ﷺ نے مجھ سے سرگوشی فر مائی اور ارشاد فر مایا کہ حضرت جبرائیل تعلیہ السلام ہرسال میرے ساسنے ایک مکمل قرآن کریم پیش فر ماتے تھے جبکہ اس سال دومر تبیقر آن کریم پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھا کہ میرے وصال کا دفت قریب آگیا ہے ۔ اپس تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا اور اسلاف (لینی گزرے ہوئے لوگوں میں سے ) میں ہی بہتر ہوں گا، پس میں روین ی پُنر دوسری بارسر گوشی فر مائی اور فر مایا کہ کیا اس پرراضی نہیں ہے کہ تو جنت میں تمام مؤمنین کی عورتوں کی سردار ہوگی یایوں فر مایا کہ اس اُ مت کی عور نول کی مہ دار ہوگی تو میں بنس پڑی۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیم میں موسی ست نقل کیا ہے جبکہ امام مسلم نے ابی کامل سے نقل کیا ہے جبکہ ان وونوں حضرات نے ابی عوانہ سے نقل کیا ہے۔ (پیخاری کا بالاستیذان مسلم میں ۱۹۰۵۔ منداحمہ ۲۸۳٬۷ طبقات ابن سعد ۲۴۷٬۷۴)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوائحسین علی بن مجھ بن عبدالقد بن بشران العدل نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوائحسین علی بن مجھ بن ابوب العلاف نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی سعید بن ابل مریم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی سعید بن ابل مریم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابن غرفیۃ نے ، انہول نے محمد بن عبدالله بن عمر و بن انتها سے وہ اللہ عنہا سے وہ اللہ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ میں صدیت بیان کی این غرفیۃ نے ، انہول نے محمد بنت حسین رضی اللہ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ راسی دیران سے سرگوشی فرمائی بھرآ ہے ہت گئیں اور رونا شروع کردیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی وہ ان موجود تھیں ۔ پھر فرماوی وہ تھیں نے دراسی دیران سے سرگوشی فرمائی بھرآ ہے ہت گئیں اور رونا شروع کردیا۔ عائشہ عددیت ہوگئیں ۔ تو پھر رسول اللہ ہی ایم میں موجود تھیں ۔ پھر فرمائی ، پھرآ ہے ہت گئیں اور بنسنا شروع کردیا۔ تا ، اسے مرسول اللہ ہی ایم سے سرگوشی فرمائی ، پھرآ ہے ہت گئیں اور بنسنا شروع کردیا۔ آ ہی اسے مرسول اللہ ہی اللہ عنہا ہے میں ان ہوگئیں ۔ تو پھر رسول اللہ ہی ۔ اس سے سرگوشی فرمائی ، پھرآ ہے ہت گئیں اور بنسنا شروع کردیا۔ آ ہے تو یہ ہوگئیں ۔ تو پھر رسول اللہ ہیں ۔ تو ہو دی ہو سے سرگوشی فرمائی ، پھرآ ہے ہت گئیں اور بنسنا شروع کردیا۔

پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے اُن سے بوجھا کہ رسول اللہ ﷺنے آپ سے کیا سرگوشی فر مائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبانے فر مایا جھے کو پیتہ ہے کہ رسول اللہ ﷺنے مجھ سے سرگوشی میں ایک راز بیان فر مایا ہے تو ان کے راز کو کیسے ظاہر کر دوں حالا نکہ رسول اللہ بقید حیات ہیں ۔

راوی فرماتے ہیں، حضرت عائشے صدیقہ دختی التدعنہا کو یہ بات بری گئی کہ پیراز میرے علاوہ دوسرے کو کیوں ہتلا یا۔ جب رسول القد عجے وصال ہو گیا تو حضرت عائشے صدیقہ بنتی التدعنہا نے حضرت فاطمہ رضی التدعنہا نے فرمایا ، ہاں اب بیس بتائی نو حضرت فاطمہ رضی التدعنہا نے فرمایا ، ہاں اب بیس بتائی نو د حضرت یہ کہ جب رسول التد ﷺ نے پہلی بار مجھے سے سرگوشی فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرسال ایک بار ململ قرآن کریم میر سے سامنے پیش فرماتے تھے مگر اس سال دو بارقرآن کریم پیش کیا اور مجھے سے خبردی کہ ہر ہی کے بعد جب بھی کوئی نبی آیاوہ بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی عمر کا نصف حصہ مرزندہ رہ ہے گا۔ اور حضرت میسی علیہ السلام ایک سوجیں سائی دو بارقرآن کریم ہیں اندازہ ہے کہ بیس سائے (۱۰) سال کے لگ بھگ دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بس اس بات نے مصر کرنے میں کی تذکر ما یا کہ اور فرمایا کہ اے میری بیاری بینی المسلمان عورتوں میں تم سے زیادہ میں کسی کو ہجیدہ اور باوقار نبیس دیکھتا اس گئے تم صبر کرنے میں کی تذکر مایا کہ الیمنی خوب عبر کرنا۔

حضرت فاطمہ رضی انڈ عنہا فر ماتی ہیں کہ پھر دوسری ہار حضور ﷺ نے علیہ السلام نے سرً لوشی میں مجھے خبر دی کہ میرے اہل ہیت میں سے تم سب سے پہلے جنت میں مجھ سے ملا قات کر دگی۔ اور فر مایا کہتم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی ،مگر بزرگ خواتین میں مربم بنت عمران کا بھی ایک مقام ہوگا۔ پھر میں اس بات پرخوش ہے ہینے گئی۔ روایت میں اس طرز ہے۔

اور تحقیق این المسیب رحمه الله ہے مروی ہے کہ جب حضرت نیسلی علیہ السلام کو آسمان پرانھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر پینتیس (۲۲۳) سال کی تھی۔

جبکہ وہب بن منبہ کی روایت ہے کہ آپ کی عمر بنتیس (۳۲) سال تھی۔ بہر حال ابن میتب کا قول تیجیج معلوم ہوتا ہے جبکہ وہب بن منبہ کا قول مرادِ حدیث ہوسکتا ہے۔ جس کا مطلب بیہ وگا کہ آسان سے زمین پر اُنڑنے کے بعد جتناعرصہ زمین پر رہیں گے وہ عرصہ بنتیس (۳۲) سال ہوں گے۔ واللہ اعلم

مصنف فرماتے ہیں ہمیں فہردی علی بن محرعبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں فہردی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سعید بن سلیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عباد بن عوام نے بلال بیان کی الاسفاطی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عباد بن عوام نے بلال بین خباب سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے عکر مدسے نقل کیا انہوں نے ابن عباس کے سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب "ادا حا، نصواللہ والفتح " نازل ہوئی تورسول اللہ کے خصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا اور فرمایا کہ مجھے حضور کے نہردی جا چی ہے جس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگ گئیں۔ پھر دوبارہ ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے بتلایا کہ مجھے حضور کے نے اپنے فوت ہونے کی خبردی تو میں روپڑی پھر رسول اللہ کے ایکھے فرمایا کہ تم صبر کرنا میر سے اہل میں سے تم سب سے پہلے جنت میں میر سے ساتھ آکر ملوگی تو میں خوشی سے بنس پڑی۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی عمر و بن مرز وق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی جمیں صدیث بیان کی عمر و بن مرز وق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی شعبہ نے ، انہوں نے ابنی عباس کے ، انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس کے سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فار وق کے بڑے بڑے سے ابدکی موجودگی میں جھے سے سوالات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے نان سے مراز کے بڑے سے اوالات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ان سے کہا کہ میں تواس وجہ سے بوچھتا ہوں کہ آ ہے علم میں مجھ سے بڑھے ہوئے ہیں۔

راوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ نے اُن ہے "اڈا حآء نصر اللّٰہ و الفتح " کے متعلق پوچھا۔راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اُن سے کہا کہ ہاں اس میں حضور ﷺ کی موت کی خبر دی گئی ہے اور پھر آپ نے مکمل سورۃ "انّٰہ کان توابًا " تک پڑھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا واللّٰہ میں بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے جوآپ نے بتلایا ہے۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں محمد بن عرعرہ سے قتل کیا ہے، انہوں نے شعبہ سے قتل کیا ہے۔

( بخارى \_ كتاب النفير - حديث ١٥٠٠ فتح البارى ٢١٨ عديد)

مصنف فرماتے ہیں بیتمام احادیث صحیحہ اس پردلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے بیسورت نازل فرما کرآپ کی وفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ساتھ ہی اس سال حضرت جرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کی کو دو مرتبہ تکمل قرآن کریم پیش فرمایا اور بیآپ کی کی وفات کی علامت ہے۔اور وفات کی دوسری علامت تھی۔اور نبی علیہ السلام کا حضرت عیسی علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ کرنا یہ بھی آپ علیہ السلام کی وفات کی علامت ہے۔ اور نبی کریم کی کو دنیاو آخرت کے اختیار کرنے کا اختیارہ بنا اور آپ علیہ السلام کا آخرت کو پہند فرمانا یہ بھی آپ علیہ السلام کے وفات کی علامت ہے۔ ابزاجس صحابی نے جوروایت جس طرح شنی انہوں نے اُس روایت کو اُسی طرح روایت کیا ہے۔

# حضورا کرم ﷺ کا حضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنها کو ابتدائی مرض میں این موت کا اشارة خبر دینا۔ پھر خاص طور پر اپنی موت کی آمد کی خبر دینا اور بیہ بتلانا کہ میری موت شہادت والی ہوگی اور حضرت عاکشہ صدیقه رضی الله عنها کا حدیث میں تذکرہ کرنا

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابوسعیدعثان بن عبدوس بن محفوظ فقیہ جننزروذی اورابوعبدالرحمٰن بن محمد بن انحسین سلمی نے ، سیدونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابومحمد یجیٰ بن منصور نے ، و وفر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن حسین الترکی نے۔

مصنف دوسری سند میں فرماتے ہیں کہ ممیں خبر دی ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبیدالصفار نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن اسحاق السراج نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیجی بن م وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سلیمان بن بلال نے ،انہوں نے بیجیٰ بن سعید سے قتل کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محد کو یہ فرماتے ہوئے شنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سرمیں وردتھا۔ تو ایک مرتبہ کہ خطرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سرمیں وردتھا۔ تو ایک مرتبہ کہنے گئیں، ہائے میر اسر پھٹا جارہا ہے، تو نبی کریم کھٹے نے اُن سے فرمایا کہ (تخصے کیا فکر ہے ) اگر تو میری زندگی میں مرکنی تو میں تیرے لئے دعا اور استغفار کروں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا فرمانے گئیں ہائے مصیبت! آپ میری موت چاہتے ہیں۔ میرے مرنے سے آپ کا کیا گڑے گا۔ آپ تو اُس دن شام کو جا کرمزے سے کسی بی بی سے صحبت کریں گے۔

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا تیری بیاری کیا ہے میراسر پھٹا جارہا ہے۔ دیکھو میں نے بیقصد کیا ہے کہ کسی کو بینے کرابو بکر پہناہ اوران کے بینے عبد الرحمٰن کو بلاؤں اور ابو بکر پہنا جانشین مقرر کر دوں۔ ایبانہ ہو کہ میرے بعد کہنے والے بچھاور کہیں کہ خلافت ہماراحق ہے، یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرز وکریں بھر میں نے اپنے ول میں خود ہی کہا کہ اس کی ضرورت کیا ہے خوداللہ تعالی ابو بکر پہنے کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنے ہیں دیں سے اور نہ ہی کسی کی خلافت کو قبول فرمائیں گے۔

امام بخاری نے اس روایت کواپی سی حی بین یمی بین سی سے روایت کیا ہے۔ (بخاری مدیث ۵۹۲۹ فی الباری ۱۲۳/۰)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبدائلہ حافظ اور ابوسعید بن ابی عمرو نے ، وہ حضرات فرماتے ہیں دونوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالبجار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن المغیر ہ بن الاخنس نے ، انہوں نے زہری سے نقل کیا ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیفہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے ۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیفہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے آپ کے سرمیں دردتھا جبکہ میں نے اپنے در دِسر کی شکایت کی اور میں نے کہا کہ ہائے میراسر پھٹا جارہا ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم اپنی فکرمت کرو، میرے سرمیں زیادہ دردہورہا ہے۔ پھررسول اللہ ﷺ نے فرمایا تخصے فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر تو مجھ سے پہلے مرگئی تو تیرے معاملات سنجھا لنے کومیں ہوں اور تیرا جنازہ پڑھ کر تخصے دفنادوں گا۔ تو میں نے (یعنی عائشہ رضی اللہ عنہانے) کہا کہ بخدااگر اسی طرح ہوگیا جیسا آپ فرمار ہے ہیں تو میں بچھتی ہوں کہ آپ کا کہ بخدااگر اسی طرح ہوگیا جیسا آپ فرمار ہے ہیں تو میں بچھتی ہوں کہ آپ کا کہ بخدااگر اسی طرح ہوگیا جیسا آپ فرمار ہے ہیں تو میں بچھتی ہوں کہ آپ کا کہ بحدااگر اسی طرح ہوگیا جیسا آپ فرمار ہے ہیں تو میں بھتی ہوں کہ آپ کا کہ بحدایا گئی ہوئی گئی ہے۔ آپ تو جا کرشام کوکسی بی بی ہے۔ سے حجمت کریں گے۔

اس بات سے رسول کریم ﷺ بننے لگے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی تکایف زیادہ ہوگئی اور آپﷺ از واج مطہرات سے ملنے کے لئے ان کے گھروں میں چکرلگار ہے تھے۔لیکن جب تکایف بڑھی تو آپ حضرت میموندرضی اللّٰدعنہا کے ہاں تھے تو آپ وہیں کھہر گئے اور وہاں سارے گھروالے جمع ہوگئے۔

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے دیگراز واج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے مرض کے ایام اپنے گھریعنی حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے ہاں گزاروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت عباس اورایک اورشخص جس کا نام امام بیمجی نے ذکر نہیں کیا ( مگران کا نام حضرت علی ﷺ عنہا کے ہاں گزاروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت عباری کی کتاب المغازی۔ مترجم ) کے ذریعہ یعنی اُن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے یاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔

(بخاری کتاب السلام ص ۱۳۵۱ منداحمد ۲/۵۰ بخاری کتاب الطب فیج الباری ۱۹۲/۱۰ مسلم کتاب السلام ص ۱۳۵۱ منداحمد ۲/۵۹)
عبیدالله فرمات بین که میس نے بیحد بیث حضرت ابن عباس کی توانبوں نے فرمایا که کیاتم اُس دوسرے آدمی کا نام جانتے ہو؟
جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تذکرہ نہیں فرمایا؟ میس نے عرض کیا کہ نہیں ۔ تو حضرت ابن عباس کی نے فرمایا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب کے تھے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبردی ابو بکرمحہ بن احمد بن بچی الاشقر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بوسف بن موی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن صالح نے ، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی عتبہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عتبہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیا ہے ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں فرماتی ہیں حصور علیہ السلام کا انتقال ہوا آپ علیہ السلام کس مرض کی حالت میں مجھے فرمارہ ہے تھے کہ اے عائشہ! جو کھانا خیبر میں مجھے کھانے گی وجہ سے میری زندگی کی رگ کٹ گئی ہے۔

اس روایت کوامام بخاری نے یونس کے قول سے فقل کیا ہے۔ (بخاری کتاب المغازی مدیث ۱۳۲۸ فیج الباری ۱۳۱۸ منداحد ۱۸/۹)

اور مصنف فرماتے ہیں کہ نمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن لیعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالبعبار نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابومعاویہ نے ،انہوں نے انہوں نے عبداللہ بن مز ہ سے ،انہوں نے ابی الاحوس ہے ،انہوں نے عبداللہ سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نومر تبیتم کھا کرحضورعلیہ السلام کے آل ہونے کی خبر دوں اس سے بہتر ہے کہ میں ایک ہی نتم اُٹھا وُں اور کہوں کہ حضورعلیہ السلام آل نہیں ہوئے ۔ کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضورعلیہ السلام کوایک نبی بنایا بھران کوشہید بنایا ہے۔

باب ۱۸۳۳

حضور ﷺ کا بنی از واج مطهرات رضی الله عنه بن سے اجازت کے کر مرض کے ایام بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کے گھر گزار نا آور زمانهٔ مرض میں عنسل فرما کرصی به کرام کے پاس جاکران کونماز پڑھانا پھر خطبہ دینا اور پھران کو ابنی موت کی خبر دینا اور حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کرنے والوں کو امن واحیان کے حصول کی خبر دینا۔ یہ بات حضور ﷺ کی شان عظیم بلند مرتبہ پر دلالت کرتی ہے

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ، ووفرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابن ملحان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی یجی بن مکیر نے ، انہوں نے لیث سنقل کیا ہے۔
مصنف دوسری سند ہے فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابو مجرعر بن حفص المتدوی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی مبر سے دادا یجی بن منصور قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابو مجرعر بن حفص المتدوی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی عاصم بن علی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی لیث بن سعد نے ، انہوں نے عقیل بن خالد سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ابن شہیں صدیث بیان کی لیث بن سعد نے ، انہوں نے عقیل بن خالد سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ابن شہیں صدیث بیان کی عاصم ہوگئے اور آپ کی تکلیف زیادہ بڑھ گئ تو آپ نے اپنی از واج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے ایام بیاری بی عائشہ کے ہاں ہوگئے اور آپ کی تکلیف زیادہ بڑھ گئ تو آپ نے اپنی از واج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے ایام بیاری بی بی عائشہ کے ہاں ہوگئے اور آپ کی تکلیف زیادہ بڑھ گئ تو آپ نے اپنی از واج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے ایام بیاری بی بی عائشہ کے ہاں ہوگئے اور آپ کی تعرب مربی کی حضرت عباس کے مرض کی وجہ سے صالت ایسی تھی ہوگئ آپ کے قدم مبارک گھسٹ رہے تھے آپ بھی جن دوآ دمیوں کے سہارے چل دہ ہے تھے ان میں سے ایک حضرت عباس کے جبود میں اسے خردی کہ جسے دہ وہ دوسرے خص کون تھے ؟ جن کا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں نے عرض کیا کہ نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے خصرت عبال کئیں ہی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں بنایا ، تو میں نے عرض کیا کہ نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے خصرت عبال کئیں ہی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں ہی بی میں نے عرض کیا کہ نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے خصرت عبال کئیں ہی بی میں نے عرض کیا کہ نہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے خصرت عبال کئیں ہی ہی ہیں کہ میں ہی دور دوسرے خص

راوی یہ بھی فرماتے ہیں حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم بھٹے میرے گھر میں واخل ہوئے تو آپ کی تکایف اور زیادہ بڑھ گئی تو حضور نبی کریم بھٹے نے فرمایا کے سات مشکیس پانی کی ایسی لاؤجس کے مند ندکھولے گئے ہوں اور میرے اُو پر بہاؤ شابد طبیعت بہتر ہوجائے تا کہ میں لوگوں کو وصنیت کر سکول ۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے آپ چھٹے کولی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک کنگال (میب) میں بٹھایا۔ پھر ہم نے آپ پر مشکیس چھوڑ ناشروع کیس یہاں تک کہ آپ چھٹے نے اشارہ سے فرمایا کہ اب سرکرہ پھرآپ لوگوں کی طرف برآ مدہونے اور ان کونماز پڑھائی اور وعظ فرمایا۔

اس روابیت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں بیکی بن بکیراور سعید بن عفیر سے قتل کیا ہے۔ انہوں نے لیٹ سے قتل کیا ہے۔ (بخاری۔ صدیث ۳۳۳۴۔ فتح الباری ۱۳۱/۸)

جبكدامام مسلم في اليث سے دومرى سندسے ذكر كيا ہے .. (مسلم كتاب السلوة ص ١١٣١٣)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللّہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکرین اسحاق فقیداور یکیٰ بن منسور قاضی نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہمیں خبر دی ابوامثنی نے ۔

دوسری سند میں مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سعید بن منصور نے ، فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سعید بن منصور نے ، فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سعید بن منصور نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی فلیح بن سلیمان نے ،انہوں نے ابی نصر سالم سے نقل کیا ہے ،انہوں نے عبید بن خین اور بشر بن سعید سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ابی سعید الحذری سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہما سے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عنہا نے ایک شخص کو دنیا اور اللہ کے پاس دنیا اور آخرت جو اللہ کے پاس سے ان دونوں کا اختیار دیا تو اُس شخص نے اس کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

یئن کرحفزت ابو بکرصد کی ﷺ رو نے لگ گئے۔ہم اُن کے رونے سے تعجب میں پڑ گئے کہ حضورعلیہالسلام نے تو ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے جس کواختیار دیا گیا تھا حالا نکہ وہ خودحضور ﷺ کی ذات ِگرامی تھی جس کواختیا دیا گیا تھااور حضرت ابو بکرصد بقﷺ ہم میں ہے سب سے زیا دہ اس بات کوچانتے تھے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو بکر اتم مت روؤ۔اور فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جان ومال کے اعتبار سے ابو بکر سے زیادہ کسی بنانے کا بھی پراتنا احسان نہیں کیا جتنا کہ ابو بکر نے کیا۔اور فرمایا کہ اگر مجھے دنیا میں کسی کھلیل بنانے کا ہوتا تو میں ابو بکر کو بنا تا لیکن چونکہ لیل بنانے کا اختیار نہیں ہے البت اسلامی محبت و بھائی جارگ رہے گی۔ اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دوسوائے ابو بکر کے اختیار نہیں ہے البت اسلامی محبت و بھائی جارگ رہے گی ۔ اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں محمد بن سنان سے اس نے لیے سے اور مسلم نے سعید سے روابیت کی ہے۔ درواز سے کے ۔ بیابن عبدان کی حدیث کے الفاظ ہیں ۔ جیچ میں محمد بن سنان سے اس نے لیے سے اور مسلم نے سعید سے روابیت کی ہے۔ درواز سے کے ۔ بیابن فیائل الی بکر العمد بن بھی کہ کہ البت البنا قب رسلم ۔ تنب فیائل الی بکر العمد بن بھی کے ۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحس علی ہن محدین علی اہمقر ی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی حسن بن محداسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی بوسف بن یعقوب قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوالولید الطبیالی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوالولید الطبیالی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوالولید الطبیالی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوالولید الطبیالی نے ، انہوں نے عبدالملک بن ممیر سے نقل کیا ہے انہوں نے ابن ابی معلی سے ، انہوں نے اپنے والدینے قل کیا ہے کہ رسول اللہ ہے ہے اب الموق نے ابن الموق نے ابن الموق نے ابن کی مرضی کے مطابق مرتبہ خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک شخص کو دنیا میں اس کی مرضی کے مطابق اور دنیا میں ہر چیز کے کھانے وغیرہ میں اس کی مرضی کے مطابق اور اپنے رہے سے ملاقات کور جیح دی ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ بیئن کر حضرت ابو بکرصد ابق پیشہ رونے لگ گئے۔ تو دیگر اصحاب رسول ایک دوسر سے سے تبجب سے کہنے گئے کہ تم اس بوڑھے کوتو دیکھو! کہ رسول اللہ ﷺ نے تو ایک شخص کا تذکرہ فر مایا ہے جس کوالقد رہنا العزت نے دنیا اور جو پھی پیش وعشرت اس میں ہے اور اپنے رہت سے ملاقات کے درمیان اختیار دیا ہے ہیں اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے الاقات کوتر جی دی ہے۔ مگر چونکہ حضرت ابو بکرصد ایق ﷺ حضور ﷺ کواچھی طرح جانے تھے اس لئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو اپنے مال اور اپنی اولا دکوآ ہے پر نچھا درکردیں گے۔

اوررسول الندی نے ارشادفر مایا کہلوگوں میں مجھ پرساتھ اور مال کے اعتبار سے ابن انی قحافہ سے زیادہ کوئی احسان کرنے والانہیں ہے۔ اگر میں اپنی اُ مت میں ہے کئی کولیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا۔ (لیکن فلیل بنانے کی چونکہ امیاز سے نہیں ہے )اس لئے محبت ، بھائی جارگی ان سے جمیشہ رہے گی جبکہ تمہارا ساتھی اللہ تعالی کافلیل ہے (یعنی رسول اللہ ﷺ) (ترندی۔ تناب امناقب)

اس روایت کوابوسعید خدری اورابواُمعلی انصاری نے حضور ﷺ کے خطیہ سے روایت کیا ہے اور بیروا قعداس وفٹ چیش آیا جب حضور ﷺ اینے مرض الوفات میں خسل فر ما کرایئے گھریسے صحابۂ کرم رضی التدعنهما کی طرف خطیہ وینے کے لئے نکلے۔

اوراس روایت پر دوسری روایت بھی دلالت کرتی ہے اُس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوائسن علی بن محمد مقری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن بی بھر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں کہمیں نے یعلیٰ بن حکیم کو مکر مدسے حدیث بیان کی وہب بن جریر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والد نے ، وہ فرماتے ہیں کہمیں نے یعلیٰ بن حکیم کو مکر مدسے حدیث بیان کرتے ہوئے شنا ، انہوں نے ابن عباس پھیٹ سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں نبی کر یہ بھی سے نواز کو اس میں مریز پر بھی ہے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں نبی ارشاد فرمایا کہ کہمیر کے احتمال بنا تا کی میں ہو بھی ہیں کہا وہ کہمیر کے دنیا کہ میر کی اس بے ۔ اور فرمایا گر مجھے دنیا میں بنا کہ کہمیر کی اختیار بوتا تو میں ابو بکر کو اپنا کی میر کے درواز ہے کہ درواز سے بند کر دوسوائے ابو بکر کے درواز ہے کے۔ (رضی اللہ عند عند عند اور افعیل ہے۔ اور فرمایا کہ میر کی مسب سے زیادہ کی میں اللہ عند عند عند اور افعیل ہے۔ اور فرمایا کہمیر کی مسبد میں کھلنے والے سارے درواز سے بند کر دوسوائے ابو بکر کے درواز ہے کے۔ (رضی اللہ عند عند عند اور ان کی سے درواز سے بند کر دوسوائے ابو بکر کے درواز ہے کے۔ (رضی اللہ عند عند اللہ عند عند اللہ عند واللہ کی اللہ عند والے سارے درواز سے بند کر دوسوائے ابو بکر کے درواز ہے کے۔ (رضی اللہ عند عند والم کی اللہ عند والے سارے درواز سے بند کر دوسوائے ابو بکر کے درواز ہے کے۔ (رضی اللہ عند والم کی استور کی اللہ عند والم کی کی میں کھلنے والے سارے درواز سے بند کر دوسوائے ابو بلاک کی کی میں کھلنے والے سارے درواز سے بند کر دوسوائے ابو بکر کے درواز سے کے۔ (رضی اللہ عند والم کی میں کھلنے کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کر کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی تیج میں عبداللہ بن محمد الجعفی سے نقل کیا ہے ، انہوں نے وہب بن جریر بن حازم سے نقل کیا ہے۔ ( بخاری کہ آتاب نصائل اصحابة )

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوصالح بن ابی طاہر العنبری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی میرے دادا یکی بن منصور قائنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی اسحاتی بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی اسحاتی بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی زکر بابن عدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی تعبید اللہ بن الحارث سے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جندب نے ، کہ انہوں نے عبداللہ بن الحارث سے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جندب نے ، کہ انہوں نے بی کریم کو دفات سے پانچ روز قبل یے فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بہت سے دوست اور بھائی ہیں اور بیس نے ہردوست کی دوتی کا بدلہ چکادیا ہے۔ اور اگر مجھے دنیا میں خلیل بنایا ہے جیسا کہ میر سے اور بھائی میر سے رب نے مجھے ایسے خلیل بنایا ہے جیسا کہ میر سے وہ الدابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلے جولوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک صلی الوگوں کی قبروں کو جدہ گاہ بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلے جولوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک صلی الوگوں کی قبروں کو حدہ گاہ بنالیا مگرتم قبروں کو تجدہ گاہ میانا ہوں۔

اس روایت کوامام سلم نے اسحاق بن ابرا بیم سے نقل کیا ہے۔ (مسلم۔ کتاب المساجد ص ۱۸۷۱) مصنف فرماتے ہیں ، میں بیر کہتا ہوں کہ یہ خطبہ وعظ کے دوران بیان فرمایا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میجلس حضور ﷺ کی آخری مجلس تھی۔اس کے بعد حضور ﷺ کا وصال ہو گیا۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں الی تعیم وغیرہ نے قتل کیا فر مایا ہے، انہوں نے عبدالرحمن بن انغسیل سے قتل کیا ہے۔ ( بخاری۔ کتاب من قب افسار۔ حدیث ۳۸۰۰۔ نتج الباری ۱۲۲/۷)

فائدہ: حضور ﷺ کا انسار کے بارے میں وصیت کرنا کہ''لوگو! تم میں ہے کوئی حکومت کرے تو انصار کا خیال رکھنا''۔اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد خلافت کاحق انصار کونبیں ہے۔والتداعلم

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے اور ابوسعید بن عمرو نے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی الجو باس محمۃ بن یعقوب نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمۃ بن بکیر نے ، الہوں نے ابن اسحاق سے قبل کیا ہے ،انہوں نے ابوب بن بشیر سے قبل کیا ہے کہ رسول اللہ کھٹے نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا میر سے او پرسات مختلف کنو کی ہے ،انہوں نے ابوب بن بشیر سے قبل کیا ہے کہ رسول اللہ کھٹے نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا میر سے او پرسات مختلف کنو کی سے مختلف پانی کے مشکیزے ڈالوتا کہ طبیعت بہتر ہوتو لوگوں کو پچھ کرنے کے لئے فکلوں سے اپنے حو بات ذکر فرمائی طرح کیا تو پھررسول اللہ کھٹے لوگوں کو وصیّت کے لئے فکلے ۔ آپ منبر پر بیٹھے ، آپ نے اللہ کی حمہ و ثنا کے بعد سب سے پہلے جو بات ذکر فرمائی میں اُحد کے سحابہ کا ذکر فرمایا پھران کے لئے استغفار فرمایا اور دعا کی ۔ پھر فرمایا اے مہاجرین کی جماعت ! تحقیق تم تو ہو ہے جاؤگے گئر انصار کی بی حالت نہیں د ہے گی ( بعنی وہ کم ہوتے سے جا جا کیں گئر انصار کی بی حالت نہیں د ہے گی ( بعنی وہ کم ہوتے سے جا کیں گئر انصار کی بی حالت نہیں د ہے گی ( بعنی وہ کم ہوتے سے جا کیں گئر انصار کی بی حالت نہیں د ہے گی ( بعنی وہ کم ہوتے سے جا کیں گئر انصار کی بی حالت نہیں د ہے گی ( بعنی وہ کم ہوتے سے جا کیں گئر انصار کی بی حالت نہیں د ہے گا

اور فرمایا کہ بیانصار میری جان ہیں میں ان میں رہا ہوں ، لہذاتم ان کے نیک آدمی کا اکرام کرنا اور کر ہے آدمی ہے درگز روالا معاملہ کرنا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کواختیار دیا ہے کہ چاہے تو دینا میں رہویا میرے ساتھ ملاقات کو پھن لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے بیٹن کر آپ کی بات مجھ گئے اور لوگوں میں وہی رونے لگ گئے اور عرض کیایا رسول اللہ! ہمارے مال باپ اور ہماری اولاد آپ پر قربان ہوں ( بعنی آپ ایس بات کیوں کہتے ہیں ) ۔ تو حضور کی نے فرمایا: اے ابو بکر صبر کرو۔ پھر فرمایا اے لوگو! مسجد کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کردوسوائے ابو بکر کے دروازے کے مضور کی کیونکہ میں ابو بکر سے علاوہ کسی کو اتنازیادہ معاون اور مددگار نہیں یا تا چھنا ابو بکر کویا تا ہوں۔ ( ابن کیٹر ۲۲۹/۵)

مصنف فرماتے ہیں کہ بیصدیث اگر چہ مرسل ہے اور جو ابن عباس ﷺ کی حدیث میں مٰدکور ہے اس میں آپ علیہ السلام نے عنسل کرنے کے بعدارشادفر مائی اورلوگوں کو وصیت فرمائی اورا پنی موت کی خبر دی۔

مصنف فرماتے ہیں اور جمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن فرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے ، حدیث بیان کی واقد کی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی فروہ بن زبید بن طوسانے حضرت عائشہ بنت سعد نے قل کرتے ہوئے انہوں نے اُم ذرہ سے ،انہوں نے

امسلمہ رضی التدعنبات نقل کیا ہے جو کہ حضور ہی گی زوجہ مطہرہ ہیں۔ وہ فر ماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام مرض الوفات میں جب گھرے نگلے تو آپ کے سرمبارک پرپی بندھی ہوئی تھی۔ جب آپ بنیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو لوگوں نے منبر کو گھر لیا تو نبی کریم بھی نے ارشاوفر مایا کہ منبر کر گھر اہوا ہوں گا۔ پھر آپ کہ منبی قیامت کے روز حوض کو ٹرپر کھڑا ہوا ہوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کلمہ شہاوت پڑھا کے بعد سب سے پہلے جو بات آپ چھٹے نے ارشاوفر مائی وہ نیچی کے آپ نے فروہ اُور منبید بندے کو یہ احتیار دیا ہے کہ خواہ و نیا کو بیند کرے یا التہ تعالیٰ کی ملاقات کو تو اُن سیند کرے یا التہ تعالیٰ کی ملاقات کو تو اُن بندہ نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو چن لیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے گئے۔ بہتر ابو بکر صدیق رونے گئے۔ بہتر ابو بکر صدیق رونے گئے۔ بہتر ابو بکر صدیق رونے گئے۔

پھراہو بکر ﷺ نے فرمایا، میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں اور ہم اپنے والدین اور اپنی جان و مال آپ پر قربان کردیں گے پھر ہمیں علم ہوا کہ جس شخص کی انڈ تعالیٰ کے اختیار کی خبر دی گئی وہ خود حضور علیہ السلام ہی کی ذات بابر کات تھی اور حضرت ابو بکر ہے۔ حضور تھی ہے کہ ہم سے زیادہ جانے تھے اس لئے وہ فوراً حضور علیہ السلام کی بات کو بھھ گئے تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر ہے۔ منظم میں کرو۔ (البدایہ والنہایہ ۱۲۹۵)

پاپ ۲۸۵

تذکرہ ایک خطبہ کا جس میں حضور ﷺ کا حقوق کی ادائیگی کے لئے لوگوں کے سامنے اپنی جان اور مال کو پیش کرنا اور کہنا کہ اگر کسی گا کوئی حق جسمانی یا مالی ہوتو وہ وصول کرلے تاکہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں تو میرے اُوپر کسی کا کوئی حق نہ ہوا ور حضور علیہ السلام کا حضرت عمر بین خطاب ﷺ کے لئے چند با تیں بیان فرمانا

راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ پکڑلیا یہاں تک کہ حضور ﷺ منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہواوراوگوں کوآ واز لگا کر جمع کرو۔ ہیں نے الصلوٰۃ جامعۃ کی آواز لگائی تولوگ جمع ہوگئے۔ پھرنبی کریم ﷺ وعظ فرمانے کے ۔ لئے کھڑے ہوئے ادراما بعد! کے بعدارشادفر مایاءا ہے لوگو!میرے اورتمہارے درمیان بہت سے حقوق متعلق ہیں اورتم مجھے دوبارہ اس مقام پر نہ دیکھ سکوئے اور میں دوبارہ اس مقام پر کھڑے ہونے ہے بے بروا ہوں ( نیمن کھڑ انہیں ہوسکوں گا )

سنو! اگر میں نے کسی کی پیچھ پر کبھی کوڑا مارا ہوتو میری پیٹے حاضر ہے بدلہ لے بکتے ہو۔ اور اگر میں نے کسی سے مال لیا ہوتو ہی ہرکوئی حاضر ہے اس میں سے اپنا مال واپس نے لے ، اور اگر میں نے کسی کی بے عزبی کی ہوتو بھی موجود ہوں بدلہ لے لے ۔ اور فر مایا کہ پھرکوئی کئنے والا ہر گزید نہ کئے کہ میں نے تو اس وجہ سے بدلہ ہیں لیا کہ کہیں حضور کھڑے کے دل میں میری طرف سے عداوت بیدا تہ ہوجائے ۔ کیونکہ کئنے والا ہر گزید نہ کئے کہ میں نے خلاف ہے بدکہ میری فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اس وقت تم میں سب سے جمجھے ووشخص پہند ہوگا جو میں سے دہنے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرلیا ہے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ہمجھے اپنا حق وصول کر لے اگر ہے۔ اور میں نے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرلیا ہے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں تو اس حالت میں کروں کے میرے اور یک کا کوئی حق نہو۔

حضرت فضل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگایارسول اللہ ہے گیرے آپ پر نین درہم ہیں ہو نہی کرہم ہی نے ارشاد فرمایا کہ میں کی کوئی بات نہیں جھٹلاؤں گا اور نہ ہی کسی کواس کی بات پر تتم دول گا کہ واقعی تمہارے درہم میرے پاس ہیں یانہیں۔ تو آس شخص نے سرخس کیا کہ یارسول اللہ! آپ کو یادئیں ہے کہ فلال موقع پرایک سائل آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے تھم دیا کہ اس کو تین درہم دے دوتو میں نے اس کو تین درہم دیں دورہ میں نے اس کو تین درہم دیے تھے۔ پھر رسول اللہ بھے نے حضرت فضل کو تلم دیا کہ اس محص کو تین درہم دیے دورہ فضل فرماتے ہیں میں نے اس کو تین درہم دیے بھر دھونی بیچھ گیا۔

نبی کریم ﷺ نیمرا پنی بات و ویارہ دہرائی اورفر مایا ، اے لوگو! اگرتم میں ہے کسی کے پاس مال غنیمت میں ہے بغیرتقسیم کے بی ہوئی کوئی بھی چیز ہووہ واپس کردے ۔ تواکی شخص کھڑا ہواورعوض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے فلال جہاومیں مال غنیمت میں سے تین درہم لے لئے تھے۔ آبی کریم نے فرمایا کہتم نے کیول لئے تھے تو اس نے عرض کیا کہ مجھے جنت مختاجی تھی اس لئے لئے تھے۔ پھرنبی کریم نے حضرت فضل سے فرمایا کہ اس سے تیمن درہم ونسول کراو۔

بنی کریم ﷺ نے پھراپی پہلی والی بات و ہرائی اور فر مایا اے لو گو! اگر کوئی شخص بھی اپنے ول میں کوئی نیات محسوس کرتا ہو یا کسی کے ول میں وٹی بھی شک وشبہ ہووہ کھڑا ہوجائے اورالقہ تعالیٰ ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ برتر وہالا ہیں وہ ضرور معاف فر مانے والا ہے۔

حضرت فضل فرماتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں تو منافق ہوں ، جھوٹا ہوں اور بہت زیادہ سونے والا ہوں تو فوراً معنرت عمر بن خطاب ﷺ بھی بول پڑے اوراً سمخص کوفر مایا ، ارے تیراستیاناس ہوجائے اللہ تعالیٰ نے تیرے عیب کو چھپادیا تھا لہذا تو بھی جھپائیتا۔ تو نبی کریم ﷺ نے عمر بن خطاب ہوئے سے فر مایا رک جاؤا تان خطاب اسان جو نبی کرسوائی آخرت کی رُسوائی کے مقابلہ میں بلکی اور آسان ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے آس کے لئے دعافر مائی ، اے اللہ! اس کوصد ق اور ایمان کامل فر مااور اس کے زیادہ سونے کو ورفر مادے۔

پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ،عمر میڑھ میرے ساتھ ہے اور میں عمر میٹ کے ساتھ ہوں اور میرے بعد حق بھی عمر میڑھ (البدنیة والنہایة - ۲۳۱/۵)

#### باب ۲۸۲

## مرض الوفات میں جمعرات کے دن حضور کی کا شدت مرض میں صحابۂ کرام رضی التعنهم کے لئے بچھوصیت لکھنے کی فکر کرنا لیکن جب التدنعالی نے دین کی حفاظت کا وعدہ فر مالیا۔ اس کے بعد حضور کی کا مطمئن ہونا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو محد عبداللہ بن یوسف الاصفہ فی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوسعیداحمد بن محمد بن نواد البصری نے مدین ہیں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن عیمینہ نے البصری نے مکہ میں حدیث بیان کی سفیان بن عیمینہ نے سلیمان بن ابیمسلم سے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے ابن عباس پھٹ کو سیمان بن ابیمسلم سے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے ابن عباس پھٹ کو سیمر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں ہے ابن عباس پھٹ کو سیمر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں ہے ابن عباس پھٹ کو ماتے ہوئے ساتھ ہوئے کہ انہوں ہے ابن عباس پھٹ کو ماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں ہے ابن عباس پھٹ کو ماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں ہے ابن عباس پھٹ کو ماتے ہوئے کہ انہوں ہے ابن عباس پھٹ کو ماتے ہوئے کہ انہوں ہے ابن عباس پھٹ کو ماتے ہوئے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے ابن عباس پھٹ کو ماتے ہوئے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ کہ کہ کی انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ کو کے کہ کر انہوں ہے کہ کو کے کہ کہ کی کہ کی کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہوئے کہ کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہے کہ کر انہوں ہ

دوسری سند میں مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اللہ بن اسحاق قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن المدین نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن المدین نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سایمان کو سعید بن جبیر کا ایک قول نقل کرتے ہوئے شنا ہے ، وہ فرماتے ہیں کے ابن عباس منظم حدیث بیان کی سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سایمان کو سعید بن جبیر کا ایک قول نقل کرتے ہوئے شنا ہے ، وہ فرماتے ہیں کے ابن عباس منظم نے ایک مرتب یوم اخمیس کیا ہے ؟ پھر رونے لگ گئے ، است روئے کہ اُن کے رونے کی وجہ ہے تھر اور خود ان کی داڑھی بھی تر ہوگئی۔

راوی فرمات ہیں کہ میں نے پوچیا ،اے ابوالعباس ہوم الخمیس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن رسول اللہ ﷺ کا مرض بہت بڑھ کیا تھا اور نبی کریم نے فرمایا کہتم کا ندقعم لے آؤ تا کہ میں تنہیں وصیّت لکھ دول ہتم اس کے بعد کمراہ نبیں ہوگے۔

راوی فرمائے بین کے اُسی وقت لوگوں میں کچھ تنازیہ ہوگیا حالا نکہ حضور علیہ السلام کے سامنے تنازید کرنائسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ شاید بیاری کے شدید ہونے کی وجہ ہے بُرو بُروار ہے ہوں چلود و بارہ پوچھتے ہیں۔ جب حضور ﷺ منازید کی وجہاتو آپﷺ نے فرمایاتم چلے جاؤ میں بھی کام میں مشغول ہوں ، وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بُرائے ہو۔ پھرآپ ﷺ نے زبانی تمین باتوں کی وصیت فرمائی۔

- (1) فرمایاتم مشرکیین کوجزیرة العرب نے نکال دو۔
- (۲) میں جس طرح وفو د کا آمرام کیا کرتا تھا تم ہجی آئی طرح آن کا اکرام کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ
- (m) تیسری وصنیت پرآپ علیهالسلام خاموش ہو گئے یا تیسری وصنیت بھی بیان فرمائی۔ (گرراوی اس کوبھول گئے تھے )۔ - سیسری وصنیت پرآپ علیهالسلام خاموش ہو گئے یا تیسری وصنیت بھی بیان فرمائی۔ (گرراوی اس کوبھول گئے تھے )۔

ای روایت کوامام بخاری اوراه مسلم نے سفیان سے خل کیا ہے۔

( بن رق - كتاب المغازى - جديث ١٣٧٨ - فق البارى ١٣٢٨ - مسلم عن ١٢٥٧١)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ محمد بن علی الصنعانی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ محمد بن میں خبردی ابوعبداللہ میں خبردی عبدالرزاق نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبدالرزاق نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی معمر نے، انہوں نے زہری سے انقل کیا، انہوں نے سبیداللہ بن عبداللہ بن انہوں نے سبیداللہ بن انہوں نے این عبل حضرت عمر بن خطاب بن ہی کہ جس سے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وقت بخت سے ان میں مبت سے حالیہ کرام من سے بند قرمایا کہ بن کر ہم ہی اس وقت بخت سے آئی کہ میں تہمیں بندہ من من انہوں ہوگے ۔ حضرت عمر بی انہوں کے کافی ہے ان کر ہم تمہارے یاس موجود ہوادراللہ تعالیٰ کی کتاب بہارے لئے کافی ہے ان کر یہ تمہارے یاس موجود ہوادراللہ تعالیٰ کی کتاب بہارے لئے کافی ہے (مزید کی تکیف آپ بنی کر نے کافی ہے کہ در یہ کی تکیف آپ بنی کر نے کافی ہے کہ در یہ کی تکیف آپ بندہ کی کتاب بہارے گا

ای دوران اہل ہیت میں پچھاختلاف ہیدا ہوا اور لگے بحث مباحثہ کرنے کے بعض اُن میں سے بیفر مار ہے بینے کے حضور ﷺ کو کاغذقلم لا دوتا کہ پچھ دصتیت وغیر دلکھ دیں ، جبکہ بعض حضرات صحابۂ کرام جن میں حضرت ممرﷺ بھی ہتھے وہ فر مار ہے تھے کہ ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بحث ومباحثہ اوراختلاف بڑھ گیا تورسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہتم اُنھوا ور چلے جاؤ۔

عبداللد فرماتے ہیں کداہن مہاس ﷺ بیفرماتے تھے کہ بائے مصیبت وائے مصیبت بحث ومباحثہ اور جھکڑے میں مشغول ہو کر حضور علیہ السلام کو بیا کتا بی وصنیت نہ لکھنے دی۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں ملی بن المدینی وغیرہ سے فقل کیا ہے جبکہ امام مسلم نے محمد بن رافع وغیرہ سے روایت کیا ہے ، انہوں نے عیدالرزاق سے فقل کیا ہے۔ ( بخاری ۔ تب بالمغازی ۔ حدیث ۳۳۳۳ سر ۱۳۳۸ ۔ سیم یکتب الوصیة میں ۱۳۵۹)

فائدہ: حسنرت عمر فاروق ﷺ کا کھنے ہے منع کرنے کا مطلب میں تھا کہ حضور علیہ السلام تکلیف کی شدت میں ہیں اس لئے ابھی ضرور کی نہیں بعد میں بھی کلا سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ہے کہ اگر نبی کریم ﷺ کوانا زما ضرور کی کوئی بات کہ صفی تق آپ علیہ السلام کسی کے اختلاف ہے کہ انتقال ف اور جھنزے کی پرواہ نہ کرتے اور وہ بات کلیے کر بھی دم بلیتے کیونکہ یہ بات آپ کے منصب رسالت ہی کے خلاف ہے کہ امت کے لئے وصیّت کوزک کردیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

بلّغ منا النول المبيك من ربّك ...... النج ( سورة المائده : آيت ٦٥) ترجمه : البرسول! جوچيزتم پرنازل فرمائي ہے اس كولوگوں تك پہنچاہيے۔

جب نبی کریم ﷺ نے اسلام کے دوسرے احکامات کے پہنچائے میں کسی کی مخالفت اور دشمنی کی پرواند کی تو یہاں بھی نہ کرتے ۔معلوم وا کہ کوئی اہم بات نبیل کمھنی تھی۔

حضرت غیان بن میبند نے جو بات اہل علم نے قل کی ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ حضورا ابو بکر کی خلافت کے بارے میں لکھنا جا ہتے ہے انگین پھراس اعتاد کی وجہ ہے ترک کردیا کہ القد تعالیٰ نے تقدیر بی میں ابو بکر مظلمی خلافت کا فیصلہ فرمادیا ہے جیسیا کہ حضور علیہ السلام نے ابتدا ، مرض میں میہ بات بیان فرمائی تھی کہ القد جل شانہ اور مؤمنین ابو بکر مظلم کے علاوہ کسی کے خلیفہ بننے پر راضی ہی نہیں ہوں گے۔اس لئے حضور علمہ السلام نے پھر آپھے بھی نہیں لکھا۔

پھرنبی کریم ﷺ نے اپنی حیات ہی میں حضرت ابو بکر ﷺ کونماز پڑھانے کا حکم دے کرساری اُمت پریہ بات واضح فرمادی کہ میرے ابعدا گرکوئی خلیفہ ہوگا تو و وابو بکر ہوگا۔اورا گراس کا مقصد ہیتھا کہ میں کوئی ایسی بات لکھ دول جس سے دین میں کسی تشم کا اختلاف باقی ندر ہے تو حضرت عمرﷺ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کوکامل واکمل بنادیا ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : کہ

> اليوم اكسلت لكم ديسكم \_ (مورة المائده ، آيت ٣) ترجمه حق كون بم فيتمبار عوين كلمل كرديا به -

اور حضرت عمر میں بہتی جانے تھے کہ قیامت تک رونما ہونے والے سارے واقعات کاحل قرآن کریم اور سنت رسول میں موجود ہے خواہ سراحانا ہو یا نصا بہر حال حل موجود ہے۔ ان تمام باتوں کے واضح موجود ہونے کی وجہ سے حضرت عمر ہوئیں نے جب کے حضور علیہ السلام مرض کی شدت میں مبتلا ہیں تو آپ نے حضور ہے کی راحت رسانی کی وجہ ہے منز ید لکھنے ہے منع فر مایا اور حضور پھڑے کے ویگر ارشادات پر اقتصار فر مایا جوامت کے لئے کافی اور واقعی ہیں جن کا تذکرہ دیگر نصوص میں صراحانا یا اشارۃ موجود ہے۔

اور دوسری بات ہیہ کے حضرت عمر فاروق ﷺ نے یہ بھی سوچا کہ اہل علم جواجتہاد واشنباط کرتے ہیں اُن کے فضائل بھی اپنی جگہ پر حضور علیہ السلام کے فرمائل کے مطابق بناتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے فرمائل کے مطابق بناتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بناتے ہیں اور جس کے الئے فہرا جس کے ایم حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ' جب کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے اور وہ اپنے اجتہاد میں کا میاب ہوجا تا ہے تو اُس کے لئے فہرا اجر ہونا ہے گئین اگر وہ فرطا ،کرگیا تو بھی ایک اجرتو اُس کوماتا ہے''۔

( بخارى - كتاب الاختصام بالنعة - حديث ٢٥٥٥ - فتح البارى ٢١٨٥٣ مسلم - كتاب الاقضيه ص ٢٥٣٠٠)

یارشاؤگرامی بھی اس بات پردلالت کرتا ہے کہ بعض احکام کی ذرمدداری مجتبدین علماء کرام پر ہوتی ہے۔اوراللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ، وہتم کے اجرار کھے ہیں۔ایک اجران کے اجتہاد کرنے کی وجہ سے ان کوماتا ہے اور دوسرا اجراس وجہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے بعینہ قرآن و سنت کے مطابق سیم اجتہاد کیا اور جو مجتبدا ہے اجتہاد کی وجہ سے غلطی کر ہیٹھا تو القدرت العالمین اس کی غلطی کومعاف فرما کراُس کے لئے ایک اجرنو ضرور عطافر ما تا ہے۔ (سجان اللہ)

یساری تفصیل تو ان مساکل شرعیہ کی ہے جن سے بارے میں قرآن وصدیث میں صراحنا کوئی بات نہیں ہے بلکہا شارقا کنلیڈ بیان ہے۔ باتی رہے اصول شرعیہ تو ان کا بیان تو شریعت نے خوب واضح کر دیا ہے۔

ہٰذاا گرکوئی شخص حضرت عمر فاروق ﷺ کی بات کی مخالفت کر ہے تواس کی کوئی پر وانہیں کیونکہان کارسول اللہ ﷺ کو لکھنے ہے رو کنا ایک مجتبدین علاء کی فضیلت کو بیان کرنا ہے تا کہ ووفر وعی مسائل کواصولی مسائل سے مستنبط کریں اور ساتھ رسول اللہ ﷺ کی شدت نکلیف کا لحاظ بھی رکھنا ہے تا کہ حضور علیہ السلام کوراحت رسانی ہو سکے۔

### بیساری تفصیل اس بات پردلالت کرتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کی رائے ہیں اللہ اللہ النوفیق) رائے بینی برحق اور صواب تھی۔ (و بالله النوفیق)

باب ۲۸۷

### حضور علیہ السلام کا مرض کی شدت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کونماز پڑھانے کا حکم دینا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بھروہی اپنی بات وُہرائی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہتم تو پوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو۔ آپﷺ نے بھر حکم دیا کہ لوگو! تم ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔

نلامہ ابن شہاب فرمانے ہیں کہ مجھے خبر دی عبیداللہ بن عبداللہ نے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے قل کرتے ہوئے ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دوبارہ اپنی بات عرض کی اور بیہ بات کہنے کو میں نے اس وجہ سے ضروری سمجھا کہ لوگ آپ علیہ السلام کے قائم مقام کو بدشگونی کے طور پریاد کریں گے۔اس لئے میں نے جاہا کہ میں حضور علیہ السلام کواس بات سے روک سکوں کہ آپ ابو بکر کے علاوہ کس اور کواما مت کا حکم کریں۔

اس روايت كوامام بخارى نے يجى بن سليمان تے قل كيا ہے۔ (بخارى يكتاب السلام -باب ابل العلم والفضل احق بالامامة )

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوطا ہر تحد بن حمد بن حمد بن حمد بن حمد بن حمین القطان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر حمد بن بوسف اسلمی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مقر نے زہری سے نقل کرتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی حمر ہ بن عبداللہ ابن عمر ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے قل کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ جب حضور علیہ السلام میر ہے گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ لوگو! تم ابو بکر رفیق کو کہ وہ نماز پڑھا کیں ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ابو بکر رقیق القلب ہیں جب قر آن پڑھے ہیں تو آنسووں کورو کئے کی قدرت نہیں رکھتے ۔ اگر آپ ابو بکر کے علاوہ کی اور کو تھم دیں تو زیادہ بہتر ہے اور بخدا میرا مقصد منع کرنے سے اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ لوگ حضور علیہ السلام کے قائم مقام کو بدشگونی کے طور پر یا دکریں گے۔

کہ لوگ حضور علیہ السلام کے قائم مقام کو بدشگونی کے طور پر یا دکریں گے۔

اس کے حضرت عائشہ دننی اللہ عنہائے ایک ہارٹہیں بلکہ دوتین ہارحضور علیہ السلام کوروکا۔ مگرحضور علیہ السلام نے پھر بھی یہی ہات ارشاد فرمانی کہ لوگو! ابو بکر ہے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے فرمایا کرتم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو۔

اس روا بیت کواہ مسلم نے اپنی تیجے میں محمد بن رافع اورعبد بن حمید ہے قتل کیا ہے۔ انہوں نے عبدالرزاق سے قتل کیا ہے۔ (مسلم پرکتاب اصورہ میں ۲۰۱۲)

راوی فرماتے بیں کہ پھرحصرت ابو بمرصد بق ﷺ نے حضور علیہ السلام کی زندگی ہی میں لوگوں کونماز پر حصالی ۔

اس روایت کوار م بخاری بے اپنی صحیح میں اسحاق بن نصر ہے قتل کیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے ابی بکر بن ابی شیبہ سے قتل کیا ہے۔ جبکہ ان دونو ل راویون نے حسین بن می انجعفی ہے قتل کیا ہے۔ ( بخاری ۔ کتاب الاذان ۔ حدیث ۲۵۸ ۔ فنخ ابباری ۱۹۴۴ ۔ مسلم ۔ متاب السلوۃ ص ۴ ۳۱۷ )

مصنف قرماتے ہیں ہمیں خبر دن ابوعبداللہ حافظ نے ، ووفرہ سے ہیں کہ ہمیں صدیت بیان کی ابوالعباس محدین ابقوب نے ، ووفرہ سے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محدین بیان کی اجمد بن عبدالجبار نے ، و وفرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیٹر نے بشام بن عروہ سے قل کرتے ہوئے انہوں نے ابہوں نے بی بیٹر سے ، انہوں اللہ ہی ہے رسول اللہ ہی ہے اللہ اللہ ہی ہوئے اللہ اللہ ہی ہوئے اللہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر سے اللہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر سے اللہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر کرنے کے کہ بیٹر ہوئے کہ بیٹر کرنے کہ بیٹر کرنے کہ بیٹر کرنے کرنے

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی تیج میں ما لک سے بیان کیا ہے، انہوں نے ہشام سے قل کیا ہے۔ ( بغاری ، کتاب الاذان ۔ فتح الباری ۱۹۳/۲ ۔ حدیث ۹۷۹ )

\$ \$ \$

باب ۲۸۸

#### حضورعلیہ السلام کالوگوں کو آخری نماز بڑھانا اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو پہلی مرتبہ لوگوں کو نماز بڑھانے کا حکم دینا اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے نماز بڑھانے کے دوران حضور ﷺ کا نماز میں حاضر ہونا جبکہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔اس دوران حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کا چندایا م لوگوں کونماز بڑھانا

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں ابن بکیرے نقل کیا ہے۔ (بخاری۔ کتاب المغازی۔ حدیث ۴۴۲۹۔ فتح الباری ۱۳۰/۸

مصنف فرماتے ہیں کہ ممیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن بہلول نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یوسف بن بہلول نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدہ بن بہلول نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدہ بن سلیمان نے محمد بن اسحاق سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے زہری سے نقل کیا ، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب سے ، انہوں نے اپنی والدہ اُم الفضل رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔

وہ فرہ نتی ہیں کہا یک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سریر پٹی باندھے ہماری طرف تشریف لائے اور ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور "والموسلات عرفاً" کی تلاوت فرمائی۔اس کے بعد ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہاللہ تعالیٰ سے ملاقات کرلی۔(مسلم۔کتاب الصلوۃ ص ۸/۳۳۸)

مصنف فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اُم الفضل رضی اللہ عنہا کا مقصد بیہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کوابتداء ہے آخر تک، یبی آخری نماز پڑھائی تھی (بعد میں اگر چہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی افتداء میں نماز پڑھی تھی )۔واللہ اعلم

يحرحضورعليهالسلام كادن ميس انتقال ہو گيا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبیدالصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن یونس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی موئی بن صدیث بیان کی موئی بن کی موئی بن ابی عائشہ نے عبیداللہ بن عبداللہ سے نقل کرتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں ، ایک مرتبہ قدامہ نے ، وہ فرماتے ہیں ، ایک مرتبہ سے www.besturdubooks.wordpress.com

میں حضرت عا مُنشد صدیقہ درضی اللہ عنہائے یاس نہنچا۔ میں نے مرض کیا ، کیا آپ جھے حضور علیہ السلام کے مرض الوفات کاوا قعد سُنا 'میں گی؟ تو آپ نے فرمایا کیون نہیں ، میں ضرور سُنا وَل گی۔

پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبا نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کا مرض اور کمزوری بڑھ گئی تو اُسی دوران آپ نے ایک بار اورشاد فرمایا کہ کیا اوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ! وہ سب آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے لئے طشت میں پانی رکھ دو۔ ہم نے پانی رکھ دیا تو آپ نے شمل فرمایا اور کھڑ ہے ہونے کوشش فرمائی کیکن آپ پر خشی طاری ہوگئی۔ پھر فشی سے افاقہ ہواتو پھر فرمایا کیا گول نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں پڑھی، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے لئے طشت میں یا فی رکھو، ہم نے پانی رکھ دیا۔ آپ نے مسل فرمایا اور پھر کھڑ ہے ہوار چنے کی کوشش فرمائی تو پھر فرمایا کہ میرے لئے تو پھر لیہ چھا کہ کیا گوگوں سے نماز پڑھ کی ؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے لئے مطشت میں پانی رکھو، ہم نے پانی رکھ دیا۔ آپ نے غسل فرمایا پھر چلنے کی کوشش کی تو عشی طاری ہوگئی۔ جب افاقہ ہواتو پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ کی کہ نہوں کہ ہوئے تھے اور مطشت میں بڑھی کہ وہ متجد میں تھر ہے ہوئے تھے اور رسول اللہ پھڑ کا انتظار کر رہے جی کہ وہ متجد میں تھر ہے ہوئے تھے اور رسول اللہ پھڑ کا انتظار کر رہ جے۔

پھر حضور علیہ السلام نے پیغام دیا کہ ابو بکر صدیق اوگوں کونماز پڑھا کمیں۔ قاصد نے آکر پیغام دیا کہ رسول اللّہ ﷺ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ لوگوں کونماز پڑھا کمیں۔ حضرت عمر بن خطاب ﷺ ہے نہ ہایا کہ آپ لوگوں کونماز پڑھا کمیں۔ حضرت عمر بن خطاب ﷺ ہے نکہ القب آدمی شخصاس کئے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے ان دنوں میں کہ تم نماز پڑھا کا ۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے ان دنوں میں ایک بار رسول اللہ ﷺ کی طبیعت کچھے بہتر ہوئی تو آپ علیہ السلام دوآ دمیوں کا سہارا لے کر باہرتشریف لاے ظہر کی نماز کے لئے ان دوآ دمیوں میں ایک بار رسول اللہ ﷺ کی طبیعت کچھے بہتر ہوئی تو آپ علیہ السلام دوآ دمیوں کا سہارا لے کر باہرتشریف

حضرت ابو بکرصدیق مجھ لوگول کوظہر کی نماز پڑھارے تھے۔حضرت ابو بکرصدیق ہے مضور ﷺ کودیکھا یعنی آپ کے آنے کو آ ہے ک آ ہٹ سے محسوں کرلیا تو چیچے ہٹنے لگے تو نبی کریم ﷺ نے ہاتھ کے اشارے سے چیچے ہننے سے منع فرمادیا اور جن دوساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے تنصان دونوں سے کہا جھے ابو بکر کے پہلومیں بٹھادو۔ چنانچانہوں نے آپ کوابو بکر کے پہلومیں بٹھادیاں ابو بکر ہے۔ حضور علیہ السلام کی افتد اء کررہے تنصاور بقیہ لوگ حضرت ابو بکر کی افتداء کررہے تنصال میں کہ نبی کریم ﷺ بیٹھے ہوئے تتھے۔

عبیداللہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس ہے ہیں گیا تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو وہ حدیث سُنا وَل جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ انسان کے مرض کی حدیث سُنا فی ہے تو ابن عباس عیش نے فرمایا کہ سُنا وَ۔ پھر میں نے ان کو بعینہ وہ حدیث بیان اکردی۔ انہوں نے کسی بھی چیز کا انکار نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ انہوں نے بیفرمایا کہ کیا انہوں نے آپ سے اُس دوسر نے فض کا نام نہیں بھل یا جو حضرت عباس میں تھے۔ کے ساتھ تھے ؟ تو میں نے عرض کیا کہ نیمیں انہوں نے فرمایا کہ وہ دوسر نے فیص حضرت علی میں ہے۔

اسی روایت کوامام بخاری نے اور امام سلم نے احمدین بونس سے قل کیا ہے۔ ( بخاری ۔ تناب البہد ۔ مسم کا ناب السلوق ص اسار)

مصنف فرماتے این کداس روایت صیحه میں سے بات بھی ہے کہ بی کریم پھٹے نماز کے لئے آگے بڑھ گئے تتے اور حفزت ابو بکرصدیق پھٹے۔ نے اپنی نماز کو حضور علیہ السلام کی نماز ہے متعلق کر دیا تھا۔ اس طرح اسود بن بزید نے اوران کے بھائے بحروہ بن زبیر نے روایت کیا ہے اورار قم بن شرصیل نے بھی عبداللّٰہ بن عباس بھٹے سے طرح نقل کیا ہے۔

اورہمیں خبردی ابوالحسن محمد بن حسین علوی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوصامد بن الشرقی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے این الی ہند ہے قل کرتے ہوئے انہوں نے الی واکل نے قل کیا، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باست 'نقل کیا ہے ۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے مرض الوفات میں حضرت ابو بکرصد بق ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی۔انہوں نے اس روایت کو اسود سے اس طرح روایت کیا ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے دوروایتوں میں سے ایک روایت اعمش سے اس طرح ۔ روایت کی ہے ۔ واللہ اعلم

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل قطان نے بغدادیں ، ووفرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث ووفرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مسلم بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مسلم بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مسلم بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مسلم بن ابراہیم نے بانبوں نے ابود ہے ، انبوں نے بی عائشہ سدیقہ رنی اللہ عنبا نے کہ بے شک نبی کر بھی ہوں نے حضرت ابو بکرصدیق ہوں نے جھے نماز پڑھی ہے۔ اس طرح حمید ہوا ہوا ہے کہا گیا ہے۔ انبوں نے اس بن ما لک بڑھ اور یونس نے قل کیا ہے ، انبوں نے حسن ہمن خبردی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی حسن بن محمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی حسن بن محمد بیان کی ہمیں حدیث بیان کی ہمیں حدیث بیان کی ہمیں حدیث بیان کی ہمیں خبردی ابوائر ہوں نے جو کے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی حدیث بیان کی ہمیں حدیث بیان کی ہمیں خبردی ابوائر ہوں نے جو کے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی حدیث بیان کی ہمیں حدیث بیان کی ہمیں خبردی بوئے ہوئی تھی ، تو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کے اس حالت میں کے اس حالت میں کے اس حالت میں کے حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق بین علیہ السلام ابو بکر صدیق بین بی کہ نماز پڑھا کی ۔ ان حالت میں کے اور لیستے ہوئی تھی ، تو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق بین بیاو میں بیٹھ گئے اس حالت میں کے آب حالت میں کے اور لیستے ہوئی تھی ، تو نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق بی کہ نماز پڑھا کی۔ (تفصیل واضح ہے)

اور جمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبر دی احمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی عبید بن شریک نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابن ابی مریم نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبر دی حمید نے کہ انہوں نے حضرت انس بھٹی کو بیفر ماتے ہوئے سُنا کہ نبی کریم بھٹے نے لوگوں کے ساتھ جو آخری نماز پڑھی وہ ایک چا در میں ایٹ کر حضرت ابو بکرصد بق بھٹے بڑھی پڑھی تھی ۔

ای طرح محمہ بن جعفر بن ابی کثیر سے قول ہے کہ اس کو سلیمان بن بلال نے حمید نے قارب اور انہوں نے ثابت البنانی سے قل کیا ہے، انہوں نے انس بن مالک سے قل کیا ہے۔ اسی طرح کا قول بچیٰ بن ابوب نے حمید سے قل کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابوسعید محمد بن موکی بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابن ابی مریم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابن ابی مریم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی کی بن ابوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی جمید الطویل نے ثابت البنانی نے قل کرتے ہوئے اس حدیث کو حضرت انس خبر دی کی بن مالک سے نقل کرتے ہوئے اس حدیث کو حضرت ابو بکر بن مالک سے نقل کرتے ہوئے اور اس حالت میں حضرت ابو بکر بن مالک سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم پھڑھ نے ایک چا در پہنی ہوئی تھی جس کے دونوں اطراف کندھوں پر تھے اور اس حالت میں حضرت ابو بکر سد بی جھے تماز پر تھی۔

جب آپ ﷺ نے (نمازے فارغ ہونے کے بعد) اُٹھنے کا اراوہ کیا تو فرمایا کہ اُسامہ بن زید کو بلاؤ۔ حضرت اُسامہ بن زید ﷺ جب تشریف جب تشریف لائے تو دن پڑھ چکا تھا۔ پس بیآ خری نمازتھی جو آپ نے اوا کی۔اور یہ بات اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جونماز آپ نے حضرت البو بکر صدیق کے بیچھے پڑھی تھی وہ فجر کی نمازتھی۔اور اس نماز کے فراغت کے بعد آپ نے اُسامہ بن زید کو بلایا اور اُنہیں جہاد میں جانے کی ہدا بت فرمائی۔

مصنف فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں بدروایت اور اس سے پہلے والی روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بیاری کے ایام میں ایک نماز ابو بکر صدیق ﷺ کے پیچھے لوگوں کے ساتھ پڑھی اور ایک نماز ابو بکر صدیق ﷺ نے آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔

ای وجہ سے امام شافعی نے موئی بن عقبہ و نمیرہ کے ذکر کردہ مغازی میں صلوۃ کے بیان میں ان دونوں روایتوں کواس بات پر محمول کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے بعض نمازیں حضرت ابو بکر صدیق ہوئے نہیں وہ نماز فجر کی نماز تھی اور دن پیر کا تھا۔
اور جو ہم نے عبید اللہ ہے ، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اور اسی طرح ابن عباس پھٹھ سے جوروایت نقل کی ہے جس میں حضور علیہ السلام کی آخری نماز کا تذکرہ ہے اُس کے مطابق حضور ہی نے جو آخری نماز پڑھی وہ ظہرکی نماز تھی اور دن ہفتہ یا اتوار تھا۔ ان دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

باب ۲۸۹

حضرت ابو بکرصد بق رہے کالوگوں کو نماز بڑھا نااور حضور علیہ السلام کا دکھے کر خاموش رہنا بلکہ لوگوں کو اشارہ ہے یہ کہنا کہ تم ابو بکر کے پیچھے اپنی نماز کو مکمل کرو اور حضور علیہ السلام کا ان کے اس عمل پر راضی ہونا یہ نجر کی نماز میں ہیر کے دن کا واقعہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا اور حضور علیہ السلام کا گھر سے نماز کے لئے نگلنا اور حضرت ابو بکر صدیق کھی کوامامت کا تھم دے کر پھر ایک رکعت ان کے حضرت ابو بکر صدیق کی کوامامت کا تھم دے کر پھر ایک رکعت ان کے پیچھے پڑھنا اور دوسری رکعت خود ہی مسبوق کی صورت میں پڑھنا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمہ بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمہ بن اسحاق الصغانی نے اور ہمیں خبردی ابواتحسین بن الفضل القطان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ محصے خبردی شعیب نے زہری ہے تھی کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی انس بن مالک الانصاری نے کہ وہ حضور ﷺ کی خدمت وصحبت میں دس سال رہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق محصور علیہ السلام سے مرض الوفات میں ہمیں نماز پڑھاتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ایک پیرکا دن تھا اور اوگ نماز کے لئے صفوں میں تیار ہے تو نبی کریم پھڑنے نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا اور کھڑے ہوئے بہاں تک کہ جب ایک پیرکا دن تھا اور اوگ نماز کے لئے صفوں میں تیار ہے تو نبی کریم پھڑنے نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا اور کھڑے ہوئے بہاں تک کہ جب ایک پیرکا دن تھا اور اوگ نماز رچودھویں کے پاندی طرح چک رہا تھا اور سکرا ہٹ چبرے برعیال تھی ۔

راوی فرمائے ہیں کہ ہمیں ساندیشہ ہوا کہ ہیں ہم بھی حضور پھٹے کے سکرانے کی وجہ سے بنس نہ پڑیں جبکہ ابو بکر صدیق ہوتا ہوں۔

ہونے لگا کہ اب حضور علیہ السلام تماز کے لئے تشریف الا نمیں گے۔ اس سنے وہ ایڈیوں کے بل چھپے بننے لگے تا کہ صف میں جا کھڑے ہوں۔

راوی فرماتے ہیں (یددیکھتے ہوئے) حضور علیہ السلام نے اپنے باتھ سے ہماری طرف اشارہ کرکے تھم دیا کہ تم نماز کو کمل تام کرلو۔ پھر ہی کریم بھٹے گھر میں داخل ہوگئے اور پردہ ڈال دیا اور ای دن نبی کریم بھٹے کا وصال ہوگیہ۔ (یہ قطان کی حدیث کے الفاظ ہیں)

اس روایت کو امام بخاری نے اپنی تھے میں ابی بمان سے نقل کیا ہے۔ (بخاری ۔ تناب الاذان ۔ حدیث ۱۸۰ ۔ نتج الباری ۱۲)

جبکہ امام سنم نے صالح بن کیسان اور معمراور ابن عیمینہ کی حدیث کی تنے ۔ ابن عیمینہ نے زہری نے قبل کیا ہے۔

(سلم ۔ کتاب اصلاۃ میں السلاء میں البیان اور معمراور ابن عیمینہ کی حدیث کی ہے۔ ابن عیمینہ نے زہری نے قبل کیا ہے۔

(سلم ۔ کتاب اصلاۃ میں البیان اور معمراور ابن عیمینہ کی حدیث کی تنے ۔ ابن عیمینہ نے زہری نے قبل کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ممیں خبر دی ابوعبداللہ الحافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ محدیث بیان کی علی ہن جسن حدیث بیان کی علی ہن جسن حدیث بیان کی علی ہن جسن حدیث بیان کی عبدالوارث نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالوارث نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالوارث نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک سے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ تمین دن تک ان دنوں میں حضور علیه السلام نماز کے لئے گھرے باہر نہ نکلے جبکہ ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق پی پیشدا مامت فرماتے ہیں کہ تمین دن تک ان دنوں میں ایک دفعہ حضور بھی اسلام نماز کے لئے گھرے باہر نہ نکلے جبکہ ان دنوں میں ایک دفعہ حضور بھی نے تر ہے مبارک کا بر دہ اُن خایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنبم الجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہماری نظر حضور علیہ السلام کے چبر کا انور بر بڑی تو جمیں ایسامحسوس ہوا کہ ہم نے آئ تک الیا حسین وجمیل اور عمد ہم نظر کبھی نہیں دیکھا۔

پس حضورعلیہ السلام نے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کواشارے سے حکم فرمایا کہ آگے بردھوا ورنماز پڑھا کہ پھر آپ عنیہ السلام نے پردہ نیچے گرادیا۔ پھر حضورعذیہ السلام سے ملاقات نہ ہو گی حتی کہ آپ علیہ السلام ونیا ہے رخصت ہوگئے۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں ابی معمر سے نقل کیا ہے جبکہ امام مسلم نے عبدالسمدین عبدالوارث سے نقل کیا ہے۔ ( بخاری ۔ کتاب الانساز ق ص ۱ سام ۲۰۱۰)

مصنف فرماتے ہیں کہ بید دوعادل رادیوں کی روایت بھی الس بن ما لک کی روایت کی تائید کرتی ہیں۔اور حضرت عبداللہ بن عباس رہے۔
(جو کہ حضور ﷺ کے بچا کے بیٹے ہیں) کی روایت بھی حضرت انس رہ کے میں کہ دوایت کی تائیدوتو ٹین کرتی ہاوراس کی صحت پر بھی گواہ ہے۔
مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبرد تی ابوائھیں علی بن احمد بن عبدان نے ،وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی احمد بن عبیدالصفار نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سفیان بن ہمیں صدیث بیان کی اسامیل بن اسحاق نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی مشد د نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سفیان بن عبین نے اسلامان بن تھیم سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے ایرا ہیم بن عبداللہ بن سعد نقل کیا ہے ،انہوں نے ایرا ہیم بن عبداللہ بن سعد نقل کیا ہے ،انہوں نے ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ایج ججرہ کا پردہ اُٹھایا تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ہیچے صف بنائے کھڑے ہیں تو نبی کریم چھٹے نے ارشاد فرمایا : کہ

''اےلوگو! نبوت کی خوشخبریوں میں سے ابھی کوئی چیز باتی نہیں رہی سوائے نیک خوابوں کے جو کہ سلمان دیکھتا ہے یا اُس کود کھایا جاتا ہے۔ خبر دار! مجھے رکوع میں یا سجد سے میں قراءت قرآن سے منع کیا گیا ہے ، بہر حال تم رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کر داور سجد سے میں خوب گزائز اکر دعا کر دکیونکہ بجدہ کی دعائے لئے مناسب بیہ ہے کہ اس کوقبول کیا جائے''۔

اس روایت کوامام سلم نے اپنی سی سعید بن منصور وغیرہ نے فل کیا ہے ، انہوں نے سفیان سے فل کیا ہے۔ (مسلم یک آب السلوق میں ۱۳۴۸ بالوداؤد یا بائی یے منداحمہ ا/ ۵۵ اور جمیں خبر دی ابوائھ سنطی بن محمد بن علی المقری نے ، وہ فر ماتے ہیں کہ جمیں صدیث بیان کی بوسف بن یعقوب قاضی نے ، وہ فر ماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوائر ہیں ہے ، وہ فر ماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سلیمان بن تھیم نے جو نقلام ہیں حضرت عباس کے انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس بن عبداللہ سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن عباس کے ابن کی بندھی ہوئی تھی نقل کیا ہے ، وہ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم کی بندھی ہوئی تھی نو بی کریم کی ابرارشاد فر مایا : کہ

''اے اللہ! میں نے تیرا پیغام پہنچادیا ہے۔ پھرار شاہ فرمایا کہ نبوت کی خوشخریوں میں سے ابھی کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے ابھے
اور نیک خوابوں کے جنہیں نیک بندہ ویجھنا ہے یا اُسے وکھایا جاتا ہے۔ خبر دار! مجھے رکوع اور بجدے میں قراءت سے منع کیا گیا ہے،
لہذا جب تم رکوع کرونواس میں اپنے رب کی تعظیم کرواور جب بجدہ کرونو وعا کرو کیونکہ بجدہ کی وعا کے لئے زیادہ لائق یہ ہے
کہاس کوقبول کیا جائے''۔

اس روایت کوامام سلم نے اپنی سیح میں یکیٰ بن ایوب نے قل کیا ہے ،انہوں نے اساعیل بن جعفر نے قل کیا ہے۔ (مسلم بہتاب انصلوۃ ص ۱۳۳۸)

اوراُم الفضل بنت الحارث کی حدیث جوانہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس کے سے نقل کی ہے پھرعبدالعزیز بن مہیب کی حدیث جوانہوں نے انس بن مالک نے قل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حدیث اللہ عنہ بن عشاء کی نماز پڑھائی پھر جمعہ المبارک کے دن پانچوں نمازیں پڑھائیں، پھر اتوار کے دن بھی پانچوں نمازیں پڑھائیں، پھر اتوار کے دن بھی پانچوں نمازیں پڑھائیں، پھر پیر کے دن فجر کی نماز پڑھائی اور اُسی دن حضور کے دالبتہ ان ایام میں جب حضور کے کی طبیعت میں بہتری آئی تو آپ ہفتہ کے دن ظہر کی نماز کے لئے نکے یا اتوار کے دن نکلے گر حضرت ابو بکر صدیق کے کناز شروع کرنے کے بعد نکلے۔ پس حضور علیہ السلام نے بھی نمازی ابتداء کرلی۔

اب صورت حال یوں ہوگئی کے حضرت ابو بمرصد این بھٹا۔ نے آپ علیہ السلام کی اقتداء کی اور دیگر مقتدیوں نے حضرت ابو بمرصد این بھٹا کی اقتداء کی اور دیگر مقتدیوں نے حضرت ابو بمرصد این بھٹا کی اقتداء کی اور حضور بھٹا ہوئے تھے۔ اور حضرت ابو بمرصد این بھٹا کھڑے ہوئے تھے۔ جبکہ ابی نعیم بن ابی ہنداور اس کے متابعین کی روایت کے مطابق دوسری نماز حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بمرصد این بھٹا کے بیچھے ہی پڑھی۔

خلاصة كلام بيہوا كه حضرت ابوبكرصديق ﷺ نے حضور ﷺ كى حيات طبيبه ميں سترہ نمازيں پڑھا كيں۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ الاصفہائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن الفرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقدی نے دو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابو بکر بن ابی سبرہ سے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیان کی مرتبہ میں نے بیارہ ہوئے اس نے بتلایا تو فرمایا کہ ابوب بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصہ نے ، انہوں نے والد ہے ، انہوں نے والد ہے ، انہوں نے اس کے سی سے سی صحاب ہے۔ انہوں نے حضور ہے کے صحابہ کرام میں سے سی صحاب ہے۔

مصنف کے قول کے مطابق جوانہوں نے مغازی موی بن عقبہ نے قل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنی بیاری کے ایام میں گھر سے پیر کے دن فجر کی نماز کے لئے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے پہلو میں کھڑ ہے ہو گئے اور ایک رکعت ان کے پیچھے پڑھی ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے سلام پھیردیا تو نبی کریم ﷺ نے بقیہ ایک رکعت خود ہی پڑھی۔

ابوالاسودعن عروه کی مغازی میں بھی یہی بات منقول ہے۔

اور ہم نے جوروایت حمید سے ، انہوں نے ثابت سے ، انہوں نے حضرت انس کے سے نقل کی کہ حضور کے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی بیاس کے بھی مطابق ہے۔

اور نعیم بن ابی ہندوغیرہ کی روایت جوحضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے منقول ریجھی ہماری روایت کے منافی نہیں ہے جوہم نے زہری عن انس نے فل کی ہے۔

اور بیروایات اس بات پرمحمول ہیں کہان صحابہ نے اُس دن فجر کی نماز میں صفوں میں ہوتے ہوئے پہلی رکعت میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی۔

راوی فرماتے ہیں کہ یہ جوروایت ذکر کی گئی ہے اس کے راوی ابن عباس کے ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام نکلے اور ایک آخری رکعت میں حضرت ابو بکر صدیق کے پالیا۔ یا بیفر مایا کہ آپ علیہ السلام نکلے اور آپ نے نماز اداکی۔ پھرابن عباس کے وفیرہ نے روایت کے بعض حصہ کونفل کیا ہے جبکہ دیگر حضرات نے ابن عباس کے ترک کردہ روایت کے حصہ کوبیان فرمایا جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی روایت کا ایک حصہ بیان کرتا ہے جبکہ دوسراراوی اس روایت کا باقی متر دکے حصہ کوبیان کرتا ہے۔ (البدایة والنہایة ۲۳۵/۵)

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن منذر نے ، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی محمد بن فلیح نے مویٰ بن عقبہ سے نقل کرتے ہوئے ، وہ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب نے فرمایا۔

دوسری سند ہیں مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوالحسین بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن عبداللہ بن احمد بن عبداللہ بن احمد بن عبداللہ بن مغیرہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن عبداللہ بن مغیرہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے اپنے چچاموی بن عقبہ نے قتل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں اولیس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے اپنے چچاموی بن عقبہ نے قتل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مجت الوداع کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے آپ علیہ السلام محرم کے مہینہ میں خوش وخرم رہے تی کہ صفر کے مہینے میں بیار ہوگئے اور آپ علیہ السلام کوشد یوشم کا بخارہ وگیا۔

تمام از واج مطبرات رضی الله عنهن حضور علیه السلام کے پاس جمع ہوگئیں تو از واج مطبرات رضی الله عنهن نے عرض کیا یا رسول الله! آپ کواتنا شدید بخار ہوگیا ہے کہ ہم نے بھی کسی کواس جیسے شدید بخار میں مبتلانہیں و یکھا۔ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ جس طرح ہمیں اجرعظیم ملتا ہے اسی طرح تکلیف بھی سخت پہنچتی ہے۔

نی کریم ﷺ چنددن اسی شدید بخار میں مبتلارہ، ان بیاری کے دنوں میں جب بھی حضورﷺ نماز کے لئے جانے کا ارادہ کرتے توغشی طاری ہوجاتی تھی۔ اُسی دوران ایک مرتبہ مؤذن تشریف لائے اوراذان دی تو نبی کریم ﷺ نے نماز کے لئے اُٹھنے کا ارادہ کیا مگر شدّت ضعف کی وجہ ہے اُٹھنے پر قادر نہ ہوسکے حالانکہ ازواج مطہرات بھی آپ کے اردگر دجمع تھیں تو نبی کریم نے مؤذن سے فرمایا کہ جاؤائی بکر کو میری طرف ہے تھم کروکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں تو حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ابو بکر رقیق القلب آ دی ہیں اگر آپ کی جگہ پر کھڑے تورونا شروع کردیں گے۔ لہذا آپ عمر بن خطاب کو تھم کریں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔

لیکن پھر حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو تھم کرو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ئیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی والی بات دوبارہ دُہرائی لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ آبو بکر کو تھم کرو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ئیں اور جمیں فرمایا کہ تم حضرت پوسف علیہ السلام کے ساتھ والیاں ہو۔

بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پھر خاموش ہوگئی۔ پھر مسلسل حضرت ابو بکر صدیق ہوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہے، جتی کہ ماہ رہتے الاوّل میں پیرکی شب آگئی اور نبی کریم بھے کے بخار میں پچھ کی واقع ہوگئی تو نبی کریم بھے پیر کے دن فجر کی نماز کے لئے حضرت فضل بن عباس اور ایک ان کا غلام تھا (جس کا نام نوباء تھا) کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مبارک دے کر مجد میں نماز کے لئے تشریف لائے۔ اس حال میں لوگ حضرت ابو بکر صدیق بھی کی اقتداء میں ایک رکعت اوا کر چکے تھے اور دوسری رکعت کے لئے کھڑے تھے تو نبی کریم بھے کے لئے صف میں جگہ بنائی گئی یہاں تک کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق بھی جانے لگے مگر رسول اللہ بھے نے ہاتھ سے جگہ بنائی گئی یہاں تک کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق بی جھے جانے لگے مگر رسول اللہ بھے نے ہاتھ سے ان کا کیڑا پر کر چھے جانے سے نع کر دیا اور جائے نماز پر کھڑا کر دیا۔ سب صفیں اپنی جگہ پڑھیں۔

اب صورت حال ہے، وگئی کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے قیام میں قرآن کی تلاوت فرمار ہے تھے، جب ابو بکر صدیق نے قرآن کریم کی تلاوت پوری فرمائی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوگئے اور دوسری رکعت کے لئے ابو بکر صدیق کے ساتھ رکوع فرمایا۔ پھر ابو بکر صدیق دوسری رکعت کا سجدہ پورا کر کے تشہد کے لئے بیٹھ گئے اور تمام لوگ بھی تشہد میں بیٹھ گئے۔ جب ابو بکر صدیق کے ساتھ سلام پھیراتو حضور علیہ السلام نے بقیہ دوسری رکعت کو مکمل فرمایا پھر حضور علیہ السلام سجد کے ستون میں سے سی ستون کے پاس آئے اور مسجد نبوی کی حیث اُن دنوں کھور کی ٹھیوں اور پتول سے نبی ہوئی تھی نیز مسجد کی چھت پر مٹی بھی کوئی خاص نہیں تھی جب بھی بارش ہوتی تھی تو مسجد کی چھڑ سے بھر جاتی تھی ، اس لئے مسجد کی حیث سے کی مائیان کی تی تھی۔

اور حضرت اُسامہ بن زید ﷺ کاشکر جہاد میں جانے کے لئے بالکل تیار تھااور مقام جرف پر پڑاؤڈالے ہوئے تھا۔حضور علیہ السلام نے لئکر کا امیراُ سامہ بن زید ﷺ کو بنایا تھا حالا نکہ شکر میں بڑے بڑے مہا جرصحابۂ کرام رضی اللّٰہ عنہما بھی تھے اور حضرت عمر فاروق ﷺ بھی تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے اُنہیں تکم دیا گئم مؤتہ پر حملہ کرنا پھر فلسطین کی جانب بڑھنا جہاں حضرت زید بن حارثہ ،جعفر بن افی طالب اور عبداللّٰہ بن رواحہ رضی اللّٰہ عنہم کو شہید کیا گیا۔

پھررسول اللہﷺ اُس سنون کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھرلوگ آکرسلام کرنے لگے اور عافیت کی دعا کرنے لگے اور حضور ﷺ نے حضرت اُسامہ بن زیدﷺ کو بلایا اور فر مایا کہ تم صبح کو چلے جاؤ ،اللہ تعالی تنہیں برکت دے گا اور عافیت اور مدد فر مائے گا۔ پھراُسی طرح حملہ کرنا جس طرح میں نے حملہ کرنے کا آپ کو تھم دیا ہے۔

حضرت اُسامہ ﷺ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کوابھی ضبح ہی تو پچھافا قد ہوا ہے اور میں اللہ تعالیٰ ہے اُمید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت عافیت عطافر مائے۔آپ کی بیطبیعت و بکھے کرمیر ادل چاہتا ہے کہ میں پچھ دن تھہر جاؤں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرتی نصیب فرمائے۔اگر میں اسی حالت میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو دل میں ایک کسک میں رہے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ جانے کے بعد لوگوں ہے آپ کے متعلق پچھسنوں۔ ( یعنی کہیں موت کی خبر نہ سنوں )

حضور بیسُن کرخاموش ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ بھی اپنی بٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے اور فر مایا کہ حضور ﷺ ابھی صحت مند ہوجا ئیں گے۔

اس کے بعد ابو بکرصدیق ﷺ سوار ہوکراپنے گھر مقام سناح میں پہنچ گئے جہاں اُن کی اہلیہ بی بی جبیبہ بنت خارجہ بن ابی زہیر جو کہ بنوحارث بن خزرج کے بھائی ہیں موجود تھیں ۔جبکہ تمام از واج مطہرات بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں اور بیہ بیر کا دن تھا۔

اُدھر نبی کریم ﷺ جب گھر لوٹے تو تھوڑی دیر بعد آپ کوشد ید بخار لاحق ہو گیااور تمام از واج مطہرات رضی اللہ عنہن پھر جمع ہو گئیں اور نبی کریم ﷺ پرموت کے آثار نمایاں ہو گئے اور بیر کیفیت مسلسل رہی حتی کے سورج ڈھلنا شروع ہو گیا، پھر آپ پرغشی طاری ہوگئی تاہم لوگوں نے سمجھا کہ اب حضور علیہ السلام کوافاقہ ہوجائے گا۔لیکن اعلیٰ تک آپ کی آٹکھیں آسان کی طرف دیکھنے لگیں اور نسی السوفیق الأعلیٰ کے الفاظ زُہرانے لگے اور بیرآیت بڑھی:

مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهدآء والصالحين وحسن اولَّتك رفيقًا

نبی کریم ﷺ ہوش میں آنے کے بعد متعدد ہاراس آیت کو پڑھتے رہے جبکہ از واج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بیہ مجھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور جنت میں ہے کسی ایک پسندیدہ چیز کواختیار کرنے کا اختیار ہے رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کواختیار کرلیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہی چیز بہتر اجروثو اب والی ہے۔

ای دوران حضور ﷺ کی تکلیف بخت ہوگئی۔ حضرت فاطمہ رضی الله عنہانے فوراْ حضرت علی ﷺ کی طرف پیغام بھیجااور حضرت حفصہ رضی الله عنہانے حضرت عمرﷺ کی طرف پیغام بھیجا۔غرض کہ ہرزوج بمحترمہ نے اپنے اپنے تربی رشتہ دارکو بُلانے کا پیغام پہلے کہ ان میں سے کوئی آتا حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سررکھے ہوئے دارِ فانی سے دارِ آخرت کی طرف روانہ ہوگئے۔ بیدر ﷺ الا قال کام ہینہ اور بیر کا دن تھا جبکہ سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔

#### إنَّا ِللَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاحِعُون

مصنف فرماتے ہیں کہ اور ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوجعفر البغد ادی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوجعفر البغد ادی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محد بن عمر و بن خالد نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن لہبعہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن لہبعہ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ججۃ الوداع کے بعد مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے ہیں ہمیں حدیث بی کریم ججۃ الوداع کے بعد مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے اور صفر کے ماہ میں آپ بیار ہوئے اور آپ کوشد بد بخار لاحق ہوگیا۔ آگے حدیث وہی ہے جوہم نے موی بن عقبہ سے روایت کی ہے۔ اور صفر کے ماہ میں آپ بیار ہوئے اور آپ کوشد بد بخار لاحق ہوگیا۔ آگے حدیث وہی ہے جوہم نے موی بن عقبہ سے روایت کی ہے۔ (الدر ر فی اختصار المخازی والسیر ص ۲۹۹)

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محربن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ابن اسحاق سے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ابن اسحاق سے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فجر کی نماز لوگوں کو پڑھائی ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فجر کی نماز لوگوں کو پڑھائی ۔ پس حضور علیہ السلام بھی دوران نماز تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے پہلو میں بیٹھ گئے ، اس حال میں آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی ۔ جب جضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر بلند آواز سے فرمانے گئے کہ اے لوگو! دوزخ کو بھڑکا دیا گیا ہے اور فینے ایسے چھاجا کمیں گے جسیا کہ اندھیری رات چھاجاتی ہے اور بیفر ماتے ہوئے مسجد سے نکل گئے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ بیرحدیث بھی پہلی حدیث کی مؤید ہے لیکن اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کی کتنی رکعتیں پائیں اور کتنی رہ گئیں جبکہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوالقاسم عبدالخالق بن علی بن عبدالخالق المؤذن نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابو بکرمحد بن احمد بن حب بخاری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوب بن سلیمان بن بلال نے ، بن حب بخاری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوب بن سلیمان بن بلال نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوب بن ابی اولیس نے سلیمان بن بلال سے قل کرتے ہوئے انہوں نے ابوعبدالعزیز ترفدی سے قل کیا ، انہوں نے مصعب بن محمد بن شرحبیل سے ، انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف سے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ، انہوں نے بی کریم ﷺ سے قل فرمایا ہے ۔ انہوں نے بی کریم ﷺ سے قل فرمایا ہے ۔

وہ فرماتی ہیں کہ بیاری کے دنوں میں ایک دن نبی کریم ہے۔ پر دہ ہٹایا ، یا دروازہ کھولا مجھے یادنہیں ہے کہ دونوں میں سے کؤی چیز کھولی۔ بہرحال حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ لوگوں کی طرف دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے چیجھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمہ بیان کی اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کوامامت کرتے دیکھ کریے انتہاخوش ہوئے۔اور فرمایا الحمد للہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کواس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اس کی اُمت میں ایک ایسا شخص تیار نہیں ہوجا تا جواس کے بعد اُس اُمت کی امامت واقتد او کوسنجالے۔

پھر فرہایا اے لوگو! میری اُمت میں ہے اگر کسی شخص کومیرے بعد کوئی تکلیف پہنچ تو اس کو چاہنے کہ اپنی تکلیف کومواز ندمیری تکلیف کے ساتھ کرے کیونکہ میرے بعد کسی کواتن تکلیف نہیں پہنچ سکے گی جتنی سخت تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے تو اس کومبر ہوجائے گا۔

مصنف کا قول ہے ہے : کہاس صدیث کے پہلے حصہ کامفہوم وہ ہی ہے جو ہم نے انس نن مالک عظمہ اور ابن عباس عظمہ کی صدیث کا ذکر کیا ہے جبکہ اس صدیث کے تاخری حصہ کامؤید مجھے ہیں مل سکا۔ واللہ اعلم

باب ۲۹۰

نبی کریم ﷺ کے کون سے الفاظ کوتر جیج دی جائے؟ وہ الفاظ جو آپ نے مرض الوفات میں ذکر فرمائے؟ یا وہ الفاظ جو آپ نے وفات کے موقع پر ارشاد فرمائے؟

حسنور نبی کریم ﷺ نے جب بیاری کے دنوں میں اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا تو بعض کے قول کے مطابق وہ دن پیرکا دن تقداور بعض کے قول کے مطابق وہ جمعرات کا دن تھااور بیقول پیچھے گز ریچکے ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں کہ جمیں ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے خبر دی ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبر دی احمد بن عبیدالصفار نے وہ فرماتے ہیں جمیں خبر دی ابن ملحان نے ، وہ فرما نے ہیں کہ جمیں حدیث بیان کی یجی نے لیٹ سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے قتل کیا ، انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیع عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نے خبر دی ہے کہ حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی وفات کا دفت قریب ہوا تو آپ نے چا در اپنے چہرے مبارک پر ڈ النا شروع کر دی تھی پھر جب چا در کی وجہ سے حبس محسوس ہوتا تو چا در کو ہٹا دیتے تھے اس مسلمانوں کو گردانے تھے کہ اس طرح نہ کرنا۔

ایسے نبیوں کی قبروں کو تبدہ گا وہ بنالیا (لبدا آپ مسلمانوں کو) ڈ راتے تھے کہ اس طرح نہ کرنا۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سی بیلی بن بکیرت نقل کیا ہے جبکہ امام سلم نے دوسری سند سے لیٹ سے فل کیا ہے۔

آ گے مصنف فر مانے ہیں ہمیں خبر دی ابوز کریا بن ابی اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابوالحن الطرائلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تعنبی نے (اُس روایت میں جو مالک کے سامنے پڑھی گئی)
اساعیل بن ابی حکیم نے فل کرتے ہوئے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو یہ فرماتے ہوئے سُنا ہے کہ نبی کریم بھی نے اپنی حیات طبہ میں اساعیل بن ابی حکیم نے فرک کریم بھی نے اپنی حیات طبہ میں

سب سے آخری ارشاد جوفر مایاوہ بینھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہود ونصاریٰ پر مار پڑے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کوسجدہ گاہ بنالیا اور فر مایا عرب کی سرز مین میں دودین نہیں ہاتی رہ سکتے۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابو بکرانی بن رجاءالا دیب نے ،وہ فرماتے ہیں جمیں خبر دی ابوعباس الاصم نے ،وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن عیاش نے اعمش سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے جمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن عیاش نے اعمش سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے ابوسفیان سے نقل کیا ،انہوں نے ابوسفیان سے نقل کیا ،انہوں نے جاہر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ بھڑکو بیفر ماتے ہوئے تین مرتبہ شنا کرتم اللہ تعالی کے ساتھ حسن نظن رکھو۔ ( بغاری سے اللہ باس حدیث ۱۸۵۵۔ نیج الباری ۱۸۵۵۔ اسلم سنام سے سے الماجہ میں الم ۲۵۵)

آ گے مصنف فرماتے ہیں جمیں خبروی علی بن احمد عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبردی ابو کرممہ بن محمویہ انسکری نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں صدیث بیان کی جعنر بن محمدالقلانس نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی یزید بن موہب۔ نر ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی عیسیٰ بن یونس نے سلیمان انتیمی سے قتل کرتے ہوئے ۔

دوسری سند میں مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللّٰہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس الاصم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمد بن اسحاق الصغانی نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی زہیر بن حرب نے ۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحسین بن نصل نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعمان محدیث بیان کی ابوالعمان کے بی ام سلمہ سے نقل کیا ،انہوں نے بی ام سلمہ سے نقل کیا ،انہوں نے بی ام سلمہ سے نقل کیا ،انہوں نے بی کریم میں انہوں کے فالم سفینہ سے نقل کیا ،انہوں نے بی ام سلمہ سے نقل کیا ،وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم میں انہوں کے قادہ سے نقل کیا ،انہوں نے بی ام سلمہ سے نقل کیا ،وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم میں انہوں کے قریب ایک عمومی وصیت بیتھی کہ تماز کا خیال رکھو ،اورا ہے ناام ولونڈ کی کا خیال رکھو ۔ آپ کی حالت بیتھی کہ تماز کا خیال رکھو ،اورا ہے ناام ولونڈ کی کا خیال رکھو ۔ آپ کی حالت بیتھی کہ تماز کا خیال رکھو ،اورا ہے ناام ولونڈ کی کا خیال رکھو ۔ آپ کی حالت بیتھی کہ تماز کا خیال رکھو ،اورا ہے ناام ولونڈ کی کا خیال رکھو ۔ آپ کی حالت بیتھی کہ تماز کا خیال رکھو ،اورا ہے ناام ولونڈ کی کا خیال رکھو ۔ آپ کی حالت بیتھی کہ تماز کا خیال رکھو ،اورا ہے ناام ولونڈ کی کا خیال رکھو ۔ آپ کی حالت بیتھی کہ تماز کا خیال رکھو ،اورا ہے ناام ولونڈ کی کا خیال رکھو ۔ آپ کی حالت بیتھی کہ تماز کا خیال رکھو ،اورا ہے ناام ولونڈ کی کا خیال رکھو ۔ آپ کی حالت بیتھی کہ تمان کی دورا ہوں کی خوال کی دورا ہوں کی دورا کی خوال کی دورا کیا کی دورا کی خوال کی دورا کی کی دورا کی خوال کی دورا کی خوال کی دورا کی خوال کی دورا کیا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کیا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کی دورا کیا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دو

اور سیح تول وہ ہے جس کی جمیں خرردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں جمیس خبردی احمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں جمیس صدیث بیان کی جمیس صدیث بیان کی جماس نے ، وہ فرماتے ہیں صدیث بیان کی جماس نے ، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی جماس نے ، وہ فرماتے ہیں جمیس صدیث بیان کی جماس نے ، وہ فرماتے ہیں جمیس صدیث بیان کی تقاوہ نے ، انہوں نے ابی انگیل نے قتل کیا۔ انہوں نے سفینہ سے انہوں نے اُم سلمہ نے قبل کیا ہے کہ نجی کریم ہوگئا ہے جمیس صدیث بیان کی قاوہ نے ، انہوں نے اُس کی بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور اپنی نیام اور لونڈیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور اپنی خیال رکھو۔ اور یہ کہتے کہتے آپ کی زبان مبارک زیمے گئی۔

ہم نے اس روایت کوا م مویٰ سے بھی نقل کیا ہے ، انہوں نے علی نے قل کیا ہے مگر مختصر انقل کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوانحس علی بن محمد بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی پوسف بن یعقو ب قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تماد بن بزید نے ،انہوں نے ابوب نے قل کیا ، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی وفات میرے گھر میں ،میر ک باری کے دن ،میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان واقع ہوئی اور اُس وفت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کواُس دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ دے رہے تھے جوحضور علیہ السلام بیمار ہونے کے وقت پڑھا کرتے تھے۔

پس میں نے بھی وہی تعق ذوالی دعا پڑھنا شروع کردی تو آپ علیہ السلام نے اپناسر مبارک آسان کی طرف اُٹھایا اور فر مایا'' میں رفیق اعلیٰ میں'' حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکراُسی وفت حضور بھے کے پاس داخل ہوئے اور اُن کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹبنی تھی تو نبی کریم بھٹے نے اُس کی طرف غور ہے دیکھا۔ مجھے گمان ہوا کہ آپ علیہ السلام کواس کی ضرورت ہے چنانچہ میں نے اس کے سرکو چبایا اور جھاڑ کر حضور علیہ السلام کودے دی جس سے حضور علیہ السلام نے اس طریقہ ہے مسواک کیا جو کہ مسواک کرنے کا اچھا طریقہ تھا بھر آپ علیہ السلام نے وہ مسواک کیا جو کہ مسواک کرنے کا اچھا طریقہ تھا بھر آپ علیہ السلام نے وہ مسواک بھیے دی اور آپ کے ہاتھ بنچ گر گئے اس طرح اللہ تعالی نے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن مسواک کی وجہ سے میرے اور آپ علیہ السلام کے تھوک کو جمع کر دیا۔

پس میں نے ان ہے مسواک لے کراس کوزم کردیا پھرائس مسواک کوحضورعلیہ السلام نے اپ دانتوں پر پھیرا۔ آپ کے سامنے ایک چیڑے کا برتن یا لکڑی کا پیالہ تھا (راوی کوشک ہے) جس میں یانی تھا تو حضورعلیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے پھراپنے چیڑے مبارک پر پھیر تے تھے۔ اور لا الله الله الله الله پڑھتے تھے کہ واقعی موت کے لئے شختیاں ہیں پھرآپ پھی بایاں ہاتھ کھڑا کر کے فرماتے کہ میں رفق اعلیٰ میں جانا چا ہتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوگئ اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ ان لله و انا الیه را جعو ن میں رفق اعلیٰ میں جانا چا ہتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہوگئ اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ ان لله و انا الیه را جعو ن میں رفق اعلیٰ میں جانا چا ہتا ہوں۔ یہاں تک کہ بن عبید سے قبل کیا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ بن یونس سے قبل کیا ہے۔ اس روایت کوامام بخاری نے الیہ خاری۔ حدیث ۱۳۵۹)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والداور شعیب بن لیث بن سعد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والداور شعیب بن لیث بن سعد نے ، انہوں نے بین ہمیں حدیث بیان کی میرے والداور شعیب بن لیث بن سعد نے ، انہوں نے بیزید بن الباد سے نقل کیا ، انہوں نے موقع پر دیکھا کہ آپ کے پاس کلڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا نبی کریم بھی اس میں اپناہا تھے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خصور کو وفات کے موقع پر دیکھا کہ آپ کے پاس کلڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا نبی کریم بھی اس میں اپناہا تھے ڈالتے اور چرے پر ملتے تھے اور دعاما مگتے تھے ، اے اللہ! موت کی تختی پر میری مدوفر ما۔

(ترزى-كتاب البخائر - حديث ٩٤٨ ص ١٩٩٠ -منداحد ٢/١٢٠، ١٥١، ١٥١٠)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو بکر محمد بن الحسن بن فورک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ بن جعفر الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابودا و دالطیالی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی شعبہ نے سعدابراہیم سے قبل کیا ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہروہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صدیث بیان کرتے ہوئے سُنا ہے وہ فرماتی ہیں ہم آپس میں باتیں کیا کرتے ہوئے سُنا ہے کہ بی کریم ہیں کو اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک کہ اللہ تعالی اُنہیں و نیاوآ خرت میں سے کسی ایک کے بند کرنے کا اختیار ندویں ۔ پھر جب رسول اللہ بھی کو وہ مرض لاحق ہوا جو آپ کے لئے جان لیوا ثابت ہوا۔ اُس مرض میں ایک موقع برآپ کو سخت کھانی لاحق ہوئی تو میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سُنا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیاا ورآپ ہوئی تو میں نے آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سُنا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیاا ورآپ ہوئی تو میں ہے تھے :

اولفُك الدّين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدآء والصالحين و حسن او نَنت رفيقًا حضرت عا تشصديقدرضي الله عنها فرماتي بين كه تب بهم نے سمجھا كه اب رسول الله ﷺ كواختيار ديا گيا ہے۔

( بخاری - كتاب المغازی - حديث مسهم فتح الباری ۱۳۹/۸)

اس روایت کوامام بخاری اورامام سلم نے اپنی اپنی تیجیح میں شعبہ سے روایت کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوعمر بن عبداللہ ادیب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر اساعیلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابویعائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن جمیل المروزی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن مبارک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد اللہ بن مبارک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن مسیّب نے اہل علم کے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن مسیّب نے اہل علم کے ایک مجمع میں کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور حالت تندرتی میں بیفرماتے ہے کہ کسی نبی کواس وقت تک موت نہیں آگئی جب تک اس کو جنت میں اُس کا ٹھکا نہ دکھا نہ دیا جائے اور اس کو اختیار نہ دیا جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کے پروفات کا وقت قریب آیا تواس وقت رسول اللہ کھے کا سرمبارک میری ران پررکھا ہوا تھا تو آپ کے پرائس وقت کی طرف و میکھنے گئے۔ ران پررکھا ہوا تھا تو آپ کے برائس وقت کی طرف و میکھنے گئے۔ پھرفر مایا: السله م الرفیق الاعلیٰ میراذ ہن اُسی وقت اُسی حدیث کی طرف گیا جو آپ نے حالت صحت میں بیان فرمائی تھی کہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوسکتا جب تک جنت میں اس کوائس کا ٹھرکا نہ دکھائی یا جائے۔ پھرائے اختیار دیا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے آخری کلمات جو آپ ﷺ نے ارشاد فرمائے تھے وہ یہی تھے کہ اللهم رفیق الاعلیٰ کہا ہے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پیند کرتا ہوں۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی تیجے میں بشر بن محمد بن مبارک سے فقل کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں کہ تمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن اسحاق فقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن اسحاق فقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن بکیر نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی لیث نے ، انہوں نے عقیل سے فقل کیا ، انہوں نے ابل علم لوگوں کی عقیل سے فقل کیا ، انہوں نے ابل علم لوگوں کی معین کے جھے خبر دی سعید بن المسیب اور عروہ بن زبیر نے ابل علم لوگوں کی معین کہ حصفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور ﷺ حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے۔ پھراسی طرح حدیث بیان فرمائی ۔ موجودگی میں کہ حصفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بال موقت ہمیں ترجیح نہیں دیں گے۔ پھرآخری وقت میں اس حدیث کی وضاحت ہوگئی جو حضور علیہ السلام ہمیں سُنایا کرتے تھے۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں ابن بکیر سے نقل کیا ہے اور امام سلم نے دوسر سے طریق سے لیٹ سے نقل کیا ہے۔ (بخاری ۔ کتاب المغازی ۔ صدیث ۴۳۳۷)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوطاہر فقیہ اور ابوعبداللہ حافظ اور ابوز کریا بن ابی اسحاق اور ابوسعید بن ابی عمرونے ۔ یہ حضرات فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالعباس بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ بن عبدالکہ بن عبدالکہ کہ میں حدیث بیان کی انس بن عیاض نے ، انہوں نے ہشام بن عروہ سے نقل کیا ، انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ میں حضور ﷺ کو وفات سے پہلے خوب کان لگا کر رہے کہتے ہوئے سُنا کہ اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بہترین دوست سے ملادے۔ اس حال میں کہ آپ میرے سینے پر شیک لگائے ہوئے ہتھے۔

امام بخاری اورامام مسلم دونوں نے اس روایت کواپنی صحیح میں ہشام بن عروہ سے قتل کیا ہے۔

( بخاری - كتاب المغازی - صدیث مهمه و فتح الباری ۱۳۵/۸)

مصنف فرماتے ہیں کہ میں خبر دی ابو محد بن عبداللہ بن یوسف الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو محد عبداللہ بن محد بن اسحاق الفا کہی نے مکہ میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی خلا دبن مجی نے ، وہ الفا کہی نے مکہ میں حدیث بیان کی خلا دبن مجی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی خلا دبن مجی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے ، انہوں نے اساعیل بن ابی خالد سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ابی بردہ سے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔

وہ فرماتی ہیں کہ بی کریم ﷺ پرغشی طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ علیہ السلام کا سرمیری گود میں تھا۔ پس میں حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر ہاتھ پھیرر ہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مشفاء کی دعا کررہی تھی۔ پس نبی کریم ﷺ نے ہوش میں آنے کے بعد فرمایا نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے مانا چاہتا ہوں جو کہ میر سے برتے بہتر دوست ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکا ئیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بول گے۔ (تخذ الاشراف ۲۴۰/۱۲۔ البدایة والنہایة کا ۱۳۴۰)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن الفرح نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن الفرح نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد ی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن الفرح نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حکم بن الفاسم نے ، انہوں نے ابوالحوریث سے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم کی کوکوئی تکلیف یا بیاری لاحق ہوتی تھی تو آپ اللہ تعالی سے عافیت طلب کیا کرتے تھے۔لیکن جس مرض میں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اُس مرض میں حضور علیہ السلام نے شفاء کی دعانہیں ما تگی ۔ بلکہ بی فرماتے تھے،اے نفس! مجھے کیا ہوگیا کہ تو ہر پناہ دینے والے سے پناہ ما نگتا ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہیں آپ کوشفاء دے دوں اور آپ کے لئے کافی ہوجاؤں اور اگر چاہوتو تنہ ہیں فوت کر دوں اور تیری ہخشش کر دوں ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دہ جبیہا چاہیں ۔ پھر آپ علیہ السلام کی وفات کا وفت قریب آگیا تو آپ علیہ السلام نے پانی کا آپ پیالہ منگوایا اُس میں پانی کے ذریعہ ہے اپنے چبرہ انور کوصاف کر دہ جصے اور بیفر مار ہے تھے کہ اے اللہ! موت کی تختی میں میری مدوفر ما ۔ اور فرمار ہے تھے کہ اے اللہ! میرے پاس آجاؤ، اے جبرائیل میرے پاس آجاؤ، اے جبرائیل میرے پاس آجاؤ، اے جبرائیل میرے پاس آجاؤ، اے جبرائیل میرے پاس آجاؤ، اے جبرائیل میرے پاس آجاؤ، اے جبرائیل میرے پاس آجاؤ۔ (اس روایت کی سند منقطع ہے )

راوی فرماتے ہیں کہاُ ی لمحہ موت کے فرشتے نے دروازے سے اجازت طلب کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہاے محمد! بیموت کا فرشتہ ملک الموت آپ کے پاس آنے کی آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ حالانکہ اس نے آج تک آپ سے پہلے کئی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگے گا۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کواجازت دے دو۔

وہ فرشتہ آیا اورعلیک السلام یا احمد کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے تکم دیا گیا ہے کہ میں وہی کام کزوں گا جس کا آپ مجھے تکم دیا کریں گے۔اگر آپ تکم کریں گے تو میں آپ کی رُوح قبض کروں گا ،اگر آپ نے اجازت نہیں وی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔

نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: اے موت کے فرشتہ! تم اسی طرح کرو ( یعنی رُوح قبض کرو ) تو فرشتہ نے عرض کیا کہ بے شک مجھے بھی اس کام کا تھکم دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے احمہ! اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے اشتیاق میں ہیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے موت کے فرشتے! تم اُسی طرح اپنا کام کرو۔

رادی فرماتے ہیں کہاس دوران اُن کے پاس (یعنی اہل خانہ کے پاس) آنے والا آیا، انہوں نے صرف اس کی آواز سُنی مگراُس کا جسم نظرنہ آیا تو اُس آنے والے نے کہاالسلام علیکم ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ اہل ہیت کے لئے۔ بے شک اللہ کے نام پر ہرمصیب والے کا جانشین اور فوت شدہ کا تد ارک من جانب اللہ ہے۔ پھر اللہ ہی پر بھروسہ اور اس سے امیدرکھو، مصیبت زدہ تو وہ مخص ہے جوائے ثواب سے محروم کردیا گیا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ راوی کا قول'' اللہ تعالیٰ تمہاری ملاقات کے اشتیاق میں ہے''۔ کی اسنادا گرضیح ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اکرام واعز از کااہتمام فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے منتظر ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے مبارک بن فضالہ نے قال کرتے ہوئے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے مبارک بن فضالہ نے قال کرتے ہوئے

، انہوں نے حسن نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا ، اے میری پیاری بیٹی! تیرے باپ کی موت کا وفت آچکا ہے۔اللہ تعالیٰ موت کے وفت لوگوں میں ہے کسی کونہیں جھوڑتے ۔ یوم القیامیة ہماری ملاقات ہوگی ۔ (منداحمہ ۱۴۱/۳۱)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب المفسر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس الاصم ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آ دم بن ابی ایاس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آ دم بن ابی ایاس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آ دم بن ابی ایاس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مبارک بن فضالہ نے ، انہوں نے ثابت سے فقل کیا ہے ، انہوں نے حضرت انس نے فقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ ہا کہ ہائے میرے اتباکی تکلیف ۔ تو نبی کریم ﷺ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ، اسے میری بیٹی ! تیرے ابا کے پاس ایک ایسی چیز آ چکی ہے (یعنی موت) کہ وہ آ نے کے بعد کسی کونہیں چھوڑ تی قیامت کے دن پور اپور الور المدونے کی وجہ سے ۔ (منداحمد ۱۳/۲ میں ایک اللہ عنہا)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللّٰہ بن جعفر الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللّٰہ بن جعفر الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جماد بن زید نے ، ہمیں حدیث بیان کی جماد بن زید نے ، انہوں نے ثابت سے قتل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہانے فرمایا ، اے انس ایم لوگوں نے حضور علیہ السلام پرمٹی ڈالنے کو کیسے گوارہ کر لیا تھا؟ (حضرت انس ادب کے مارے خاموش رہے)

حضرت ثابت فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے حضور علیہ السلام کی وفات کے موقع پر فرمایا جب آپ ﷺ بیمار تھے اس وقت فرمایا، میرے اتبا اپنے رہے کے قریب ہوگئے ہیں۔اے میرے اتبا اجن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوا۔اے میرے اتبا اللہ نے آپ کی وعاکو قبول کرلیا یعنی آیا اللہ تعالیٰ سے جاملے۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبدالرحمٰن بن حمدان الجلاب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن نصرا ورابراہیم بن الحسین نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حماد بن زید نے ، انہوں نے خابت نے قتل کیا ہے ، انہوں نے حضرت انس کے سات کی جارب کے کہ جب نبی کریم کی جہ نبیار ہوئے تو تکلیف کی وجہ ہے آپ پر عشی طاری ہوجاتی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں ، ہائے میرے ابّا کی مصیبت ۔ تو نبی کریم کی فات ہوگئ تو حضرت مصیبت ۔ تو نبی کریم کی فات ہوگئ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آج کے بعد تہارے ابّا این رہ بھو گئے اور اپنے رہ سے ملاقات کر لی ۔ اے میرے ابّا جان! فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ، اے میرے ابّا! اپنے رہ کے قریب ہو گئے اور اپنے رہ سے ملاقات کر لی ۔ اے میرے ابّا بیان وفات کی خبر دیتے ہیں ۔ اے ابّا جان! آپ کوآپ کے رہ نبیل علیہ السلام کوآپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں ۔ اے ابّا جان! آپ کوآپ کے رہ نبیل علیہ السلام کوآپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں ۔ اے ابّا جان! آپ کوآپ کے رہ نبیل علیہ السلام کوآپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں ۔ اے ابّا جان! آپ کوآپ کے رہ نبیل علیہ السلام کوآپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں ۔ اے ابّا جان! آپ کوآپ کے رہ نبیل علیہ السلام کوآپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں ۔ اے ابّا جان! آپ کوآپ کے رہ نبیل علیہ کہ کراس کا جواب دیا۔

حضرت انس فرمانے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا کہ اے انس! تم نے حضور علیہ السلام پرمٹی ڈالنے کو کیسے گوارہ کرلیا؟ (حضرت انس منظمہ نے ادب کے مارے جواب نہیں دیا)

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں سلیمان بن حرب سے نقل کیا ہے اور فرمایا وہاں یہ بھی کہا کہ اے میرے اتا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ (بخاری۔المغازی۔ابن سعد ۱۱۱/۲)

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوجعفر محمد بن عمر و نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حفان بن مسلم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمام نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمام نے ،

وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ہشام بن عروہ نے ،انہوں نے اپنے والدینے کیا ،انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قل کیا ، ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی وفات میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان ہوئی اور جب آپ ﷺ کی رُوح مبارک نکلی تو مجھے ایسی خوشبومسوس ہوئی کہ اس جیسی عمدہ خوشبو میں نے بھی بھی نہیں سو کھی تھی۔(منداحمہ۔البدایة والنہایة ہے ۲۴۱/۴)

آگے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ اور ابوسعید بن ابی عمرو نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی الوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالجبار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یکی بن عباد نے ، انہوں نے اپنے والد نے قل کیا ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یکی بن عباد نے ، انہوں نے اپنے والد نے قل کیا ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے ۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات میری تصور گئی ۔ اللہ عنہا سے نقل کیا ہے ۔ وہ فرماتی ہوئی وہ مطہرات نے اپنی باریاں مجھے ہبہ کردی تھیں )۔ میری کمسی میں حضور گئی کی وفات میری ہوئی تو میں ہوئی تو میں نے ایک تکمیہ شایا اور رسول اللہ گئی کا سرمبارک اپنی گود ہے اُٹھا کر اس تکمیہ پہنے گئی ۔ فرمایا کہ بے شکر دوسری عورتوں کے ساتھ رو نے بیٹھ گئی اور پریشانی کے عالم میں آنسو بہار ہی تھی اور چیخے گئی اور سرمنہ پیٹنے گئی ۔ رکھا اور خوداً ٹھ کر دوسری عورتوں کے ساتھ رو نے بیٹھ گئی اور پریشانی کے عالم میں آنسو بہار ہی تھی اور چیخے گئی اور سرمنہ پیٹنے گئی۔ (البدلیة والنہایة والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہایہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ والنہ

آگے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی حسن بن محمہ بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی یوسف بن یعقوب قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی مرحوم بن عبدالعزیز نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی مرحوم بن عبدالعزیز نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوعمران الجونی نے ، انہوں نے یزید بن بابنوس سے قال کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تو مصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب بھی رسول اللہ بھی میرے گجر ہے ہے گزرتے تو مجھے بچھ کلمات کہتے تھے جس سے میری آئے کھیں میں شعنڈی ہوجا تیں (یعنی مجھے بچھ سکون ماتا ورخوش ہوجاتی)

ایک بارمیرے جرے سے گزرے تو مجھے کچے نہیں فرمایا، میں نے اپنے سر پرپٹی باندھی ہوئی تھی اوراپ بستر پرسوگئ ۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ آئے تو فرمایا، بلکہ میرے سر میں درد کی شکایت کی تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، بلکہ میرے سر میں درد ہوا ہے ہائے میراس، کہا۔اور یہوہ وقت تھا جب حضرت جرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کواس کی خبردی تھی کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آپ چکا ہے۔ اس کے بعد میں چندون تھہری رہی۔

ایک دن اجا تک نبی کریم ﷺ کومیرے گھرلایا گیااس حال میں کہ آپ کے اُوپر چارجا دریں ڈالی ہوئی تھیں۔ تو مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ! دیگر از واج مطہرات کو پیغام بھجوا کریہ اللہ او پس جب تمام از واج مطہرات تشریف لائیں تو اُن سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اب مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں تم سب سے چکرلگا سکوں، اس لئے تم مجھے اجازت دے دو کہ میں بی بی عائشہ کے گھر ہی تھہروں۔ تمام از واج مطہرات نے بخوشی اجازت دے دی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرۂ مبارک سرخ ہورہا ہے اور پسینہ ٹیک رہا ہے اور میں نے بھی کسی میت کونہیں ویکھا تھا۔ حالانکہ ابھی اس وقت میں حضور انور ﷺ کی ویکھر ہی تھی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو، تو میں نے آپ کو بٹھا دیا اور خود پر ٹیک لگوادی اور میں نے اپناہا تھ آپ کے سرپر رکھا تو آپ نے سرکو ہلایا۔ میں نے یہ سمجھا کہ شامد آپ کے سرمیں در دہورہا ہے اس لئے آپ نے ہاتھ ہٹالیا۔ اسے میں حضور علیہ السلام کے منہ سے ٹھنڈے پانی کا ایک قطرہ نمود ارہوا جو میرے سینے یا میری ہنسلی کی ہڈی پر گرا۔ پھر حضور علیہ السلام ایک طرف جھک گئے اور بستر پر گر پڑے۔ میں نے حضور علیہ السلام کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔

میں نے اس سے پہلے بھی کسی میں کے نہیں دیکھا تھا۔ پس میں نے اُسی وفت آپ ﷺ کی وفات کو پہچان لیا۔اس کم حضرت عمر بن خطاب ﷺ بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ آ گئے اوراندرآنے کی اجازت طلب کی ۔ پس میں نے ان دونوں کواجازت دے دی اور میں نے پر دہ کرلیا۔

حضرت عمر بن خطاب ولله نے فرمایا کہ اے عاکشہ! حضورعلیہ السلام کو کیا ہواہے؟ میں نے کہا کہ ابھی بھی غشی طاری ہوگئ ہے تو انہوں نے حضورعلیہ السلام کے چبرے سے چا درا ٹھا کر آپ کو دیکھا اور کہا کہ ہائے پریشانی، نیقو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ پھر آپ نے چبرہ مبارک کو فرصانی دیا۔ لیکن حضرت مغیرہ نے کوئی بات نہیں کی ۔ لیکن حضرت مغیرہ میں خطاب ہوئے تو حضرت مغیرہ میں خطاب ہوئے ہو۔ حضور علیہ السلام کا مختال ہو چکا ہے تو حضرت عمر بن خطاب ہوئے نے فرمایا کہ تم جھوٹ ہو لئے ہو۔ حضور علیہ السلام کا انتقال نہیں ہو گئا۔ جبکہ تم لوگوں انتقال نہیں ہو سکتا۔ جبکہ تم لوگوں میں ہوا ، اور نبی کریم چھوٹ بو سے ہو۔ حضور علیہ السلام کا انتقال میں منافقین سے قال کرنے کا حکم نہیں دیتے اس وقت تک آپ کا انتقال نہیں ہو سکتا۔ جبکہ تم لوگوں میں فتنہ کے ہو۔

انے میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ تشریف لائے۔اورفر مایا:ا۔،عائشہ!حضورعلیہالسلام کو کیا ہوگیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ابھی ابھی خشی طاری ہوئی ہے تو انہوں نے آپ ہے کپڑا ہٹایا کر چبرہ انوردیکھا اور اپنا منہ حضور ﷺ کی پیشانی پر دکھا اور دونوں حضورعلیہ السلام کے زخساروں پر دکھے پھرفر مایا، ہائے ہمارے نبی اہائے ہمارے دوست، ہائے ہمارے نبیل، بے شک اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ نے پچے فر مایا :کہ

انَكَ مَيْت وانَهم ميتون \_ (ترجم) كاآپكيمى مرنائها دران كرجمى ـ (سورة الزمر: آيت ٣٠) و ما جعلنا من وقبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت \_ سورة الانبياء : آيت ٣٥-٣٥)

اورہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لئے ہمیشدر بناتجو پر نہیں کیا ، پھراگر آپ کا نقال ہوجائے تو کیا بیال وینا بس )ہمیشدر بیں گئے۔ہرجاندار موت کامزہ چکھے گا۔

پھرآپ نے جنمور علیہ انسلام کے چہرہ انور کوڈ ھانپ دیااور لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا ،اےلوگو! کیاتم میں ہے کسی نے حضور سے کوئی عبد کیا ہے؟ سب نے کہانہیں۔ پھرآپ نے فرمایا ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ سُن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے وہ بھی نہیں مرے گا۔ اور جو خص مجمد ﷺ کی عبادت کرتا تھاوہ سُن لے کہ یقینا محمد ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھرآپ نے وہی آینیں نلاوت کیس کہ

> انَّكَ ميَّت وانهم ميتون .....سوما جعلنا لمشر .....الح (سورة آلمراك : آيت ١٨٥)

تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ اے ابو ہکر! کیاریہ آیتیں قر آن میں ہیں؟ (تعجباً پوچھا) تو ابو ہکرصد بق ﷺ نے فر مایا کہ ہاں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے فر مایا، میا بوہکر ہیں جوحضور علیہ السلام کے غار کے ساتھی ہیں اور دومیں کے دوسرے ہیں لہنداتم ہب ان سے بیعت کرو۔ پھرا تی دفت سب نے ابو ہکر سیدیق ﷺ کے ہاتھ پر ہیعت کی۔ (البدایة والنہایة ۲۴۱/۵)

آگے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ خافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابو بکر بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی اہر بن ابراہیم نے جو کدائن ملحان کہلاتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کیٹی بن بکیر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی لیث نے ، انہوں نے قبل کیا ، انہوں نے ابن شہاب سے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ، وہ فرماتے ہیں انہوں نے قبل کیا ، انہوں نے ابن شہاب نے خبردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اپنے گھر مقام سن سے گھوڑ سے پرتشریف الے اور آتے ہی سجد میں واخل ہو گئے ، کسی سے بات نہیں کی ۔ پیمرحضرت عائشہ صدیقہ اسے بیاس آ ہے ، پیمرحضور کے کی طرف اللہ عنہا کے بیاس آ ہے ، پیمرحضور کے کی طرف

متوجہ ہوئے۔آپ علیہ السلام ایک دھاری داریمنی چا در میں لیٹے ہوئے تھے۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے اس چا درکو ہٹا کرآپ کے چہر ۂ انورکو دیکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا پھررونا شروع کر دیا اور فر مایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یارسول اللہ! اللہ کی قتم اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی دو موتوں کو جمع نہیں کریں گے۔بہر حال جوموت آپ کے لئے کھی گئی ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہے اب دوسری نہیں آسکتی۔

راوی فرماتے ہیں کہ مجھے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے عبداللہ بن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق با ہرنگل کرآ گئے اور دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ لوگوں سے با تیں کررہے ہیں تو میں نے حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے کہا کہ اے عمر! بیٹے جاؤ۔ تو حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے کہ انگار کردیا۔ میں نے پھر کہا، اے عمر! بیٹے جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے کہ کہ شہادت پڑھا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر بن خطاب ﷺ کو چھوڑ دیا۔ انکار کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے کہ کہ شہادت پڑھا اور لوگوں کی عمادت کرتا تھا وہ اُس لے کہ مجمد ﷺ کا انتقال ہو جکا ہے۔ اور جو محض تم

پھر حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے فرمایا ،اما بعد! جو شخص محمدﷺ کی عبادت کرتا تھاوہ سُن لے کہ محمدﷺ کا انتقال ہو چکا ہے۔اور جو شخصُ تم میں سے اللّٰد تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ سُن لے کہ اللّٰد تعالیٰ زندہ ہیں اُنہیں بھی موت نہیں آسکتی۔ پھرانہوں نے بیآیت تلاوت کی :

وما محمد الا رسول قد حلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على على على على على عقبيه فلن يضرالله شيًا وسيجزى الله الشاكرين ..

#### (سورة آل عمران: آيت ١٩٨١)

اورمحدرسول ہی تو ہیں۔ آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گز ریچکے ہیں۔سواگر آپ کا انتقال ہوجائے یا آپ شہید ہوجا ئیں تو کیاتم لوگ اُلٹے پھر جاؤ گے؟ اور جوشخص اُلٹا پھر بھی جائے تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور حق تعالیٰ جلد ہی عوض دے گاحق شناس لوگوں کو۔

راوی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو گویا پیتے ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیآیت بھی نازل فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔

یہ آیت پڑھی تو لوگوں کو ہوش آیا۔ پھر لوگ فوراً حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ وہ آیت لینے لگے اور ہر شخص کی زبان پر بہی آیت سنی جاسکتی تھی۔

راوی فرماتے ہیں کہ مجھے لیٹ نے حدیث بیان کی عقیل نے قل کرتے ہوئے ،انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن مسیّب نے خبر دی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ہے نے فرمایا کہ واللہ میں نے تو صرف ابو بکر صدیق ہوگے ایت تلاوت کرتے ہوئے سنا پھر میں نے جانا کہ بیآیت بھی قرآن مجید کی ہے۔ یایوں فرمایا کہ میں بیآیت سن کرمد ہوش و پریشان ہوگیا، یہاں تک کہ میرے یاؤں لڑکھڑا نے لگے اور جب بیآیت سن کرمد ہوش و پریشان ہوگیا، یہاں تک کہ میرے یاؤں لڑکھڑا انے لگے اور جب بیآیت سن کر بڑا۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیجے میں ابن بکیر نے قل کیا ہے۔ (فتح الباری ۱۳۵/۸ کتاب المغازی۔ صدیث ۱۳۵۸))

آ گے مصنف فرماتے ہیں کہ ممیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ممیں خبر دی ابو بکر بن اسحاق فقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی لیٹ نے عقبل سے ہمیں خبر دی احمد بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں انس بن ما لک ﷺ نے بیخبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو کم صدیت بیان کی انہوں نے حضرت علیہ اللہ کے محمر بن خطاب کے دوسرے دن پڑھا جس دن مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

حضرت عمر بن خطاب ﷺ ، حضرت ابو بكرصديق ﷺ كے خطبہ پڑھنے سے پہلے منبررسول پر چڑھے اور خطبہ كے لئے تشہد پڑھا اور فرمایا: امابعد!

''لوگوں میں نے تمہیں کل کچھ باتیں کہیں تھیں ،لیکن اب مجھے پیۃ چلا کہ وہ باتیں اس طرح نہیں تھیں جس طرح میں نے تم سے کہیں تھیں ۔ واللہ وہ باتیں جومیں نے تمہیں کہیں تھیں وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی نازل کر دہ کتاب قرآن مجید میں ہیں اور نہ ہی اس عہد میں ہیں جوعبدرسول اللہ ﷺ نے مجھ ہے کیا تھا۔ لیکن میں تو یہ بھتا تھا کہ ہم دنیا سے چلے جا کیں گےلیکن رسول اللہ ﷺ ہمارے بعد ہمی دنیا میں زندہ رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے پینجبر ﷺ کے لئے دنیا کی اُن تعمتوں کے مقابلے میں جوتمہارے پاس ہیں آ خرت کی بدر جہا نعمتوں کو منتخب فرمایا ہے اور یہ کتاب جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے اپنے رسول کے سید ھے راستہ بر چلایا اس کوتم بھی مضبوطی سے تھا م لوہتم سید ھے راستے کو پالو گئے'۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں یجیٰ بن بمیر نقل کیا ہے۔ ( فتح الباری ۲۳۵/۱۳)

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوجعفر البغد ادی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابوعلاثہ محمد بن خالد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابن لہدے نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابن لہدے نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابن لہدے نے وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیت بیان کی ابوالا سود نے ، انہوں نے عروہ سے نبی کریم بیٹھ کی وفات کا تذکرہ کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں میں اس کول کردوں گایا فطاب کے اور اور مارہ سے کہ حضور بیٹھ کوشی طاری ہوگئی ہے۔
اُس کے ہاتھ پاؤں تو ڈروں گا۔اور فرمارہ سے کہ حضور بیٹھ کوشی طاری ہوگئی ہے۔

اور حضرت عمروبن قيس بن زائد بن الاصم بن أم مكتوم مجد كے ايك كونے ميں كھڑے ہوئے بيآيت پڑھ رہے تھے : كه و ما محمد اللارسول قد محات من قبله الرسل ...... الخ

اورلوگ مبحد میں بھرے ہوئے تھے جن و ملال کی کیفیت میں رور ہے تھے اوران کے رونے ہے مبحدالی گونج رہی تھی کہ کان پڑی آواز سُنائی نہیں ویتی تھی۔ اسے مسجدالی گونج رہی تھی کہ کان پڑی اور سُنائی نہیں ویتی تھی۔ اسے مسترے عباس بن عبدالمطلب پھی لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فر مایا: اے لوگو! کیا تم میں ہے کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام ہے وفات کے موقع پر عہد و پیان کیا ہو؟ اگر ہوتو ہمیں بتلا دے ،ہم اس کے سے ہوئے عہد کو پورا کریں گے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب پھی سے پوچھا کہ ہمیں علم ہے؟ انہوں نے بھی فر مایا کہ ہیں۔ تو حضرت عباس پھی نے فر مایا کہ میں گواہی و بتا ہوں ، اے لوگو! کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کوئی عہد حضور علیہ السلام ہے کیا ہوا ہو حالت میں ۔ اور جھے قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں کہ بے شک حضور پھی نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے ( یعنی آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ است عبل اپنی ہیٹی ٹی بی عائشہ حضرت ابو بکر صدیق میں مانٹ علی این میٹی ٹی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو اجازت میں گئی۔ آپ اندر گھر میں داخل ہوگئے۔

آپ نے ویکھا کہ حضور علیہ السلام حالتِ وفات میں بستر پر آرام فرما ہیں اور ازواج مطہرات آپ ﷺ کے اروگردموجود ہیں۔ اُن سب نے حضرت ابو بکر صدیقﷺ کاسُن کر پر دہ کرلیا سوائے حضرت عائشہ کے ۔حضرت ابو بکر صدیقﷺ نے حضور علیہ السلام مبارک سے کپڑ اہٹایا اور جھک کرآپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رونے لگ گئے۔اور فرمانے گئے کہ ابن خطابﷺ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضور علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔

الله کی رحمت ہوآ پ پریارسول الله! آپ ہے زیاوہ عمدہ اور بہترین زندگی کس کی ہوسکتی ہے؟ اور آپ ہے بہتر موت کس کی ہوسکتی ہے الله کی رحمت ہوآ پ پریارسول الله! آپ ہے باہر مسجد کی طرف نظے اور لوگوں کی گرونوں کو پھلا نگتے ہوئے منبر پر بہنچاس حال میں کے حضرت عمر بن خطاب کے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جانب آتے ہوئے و کے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جانب آتے ہوئے و کے کھا تو ان کی طرف متوجہ ہوگئے۔

حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے منبر کے ایک جانب کھڑے ہو کرلوگوں کو بیٹھنے کے لئے فرمانے لگے۔ پس لوگ بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی جانب کان لگالئے ۔ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے خطبہ سے پہلے اپنے علم یے مطابق تشہد پڑھاا ورفر مایا : کہ ''الله تعالیٰ نے تمہارے نبی ﷺ کوتمہارے درمیان زندہ رہتے ہوئے موت کی خبر پہنچا دی تھی اور حضور علیہ السلام نے بھی تمہیں اپنی موت کی خبر دی تھی ۔لہنداتم ہیہ بات یا در کھو کہ حضور علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو بقان ہیں ۔ اللہ کا ارشاد ہے :

وما محمد اللا رسول ..... اللي .... اللي وسيجزى الله الشاكرين .

یہ آیت سُن کر حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے تعجب سے فر مایا کہ کیا ہی آیت بھی قر آن میں ہے؟ واللہ مجھے توعلم ہی نہیں تھا کہ بیر آیت قر آن میں پہلے نازل ہو چکی ہے۔

حضرت ابو بمرصد بق ﷺ نے قرآن کریم کی آیت "انگ میت و انهم میتون "کی تلاوت کی ۔ پھر "کل شی هالك د وجهه له الحكم و اليه ترجعون " كی بھی تلاوت كی ۔ پھر "كل من عليها غان ، ويبقى وجه ربّك ذو الحلال و الاكرم" اور "كل نفس ذائقة الموت ، و انما توفون الجوركم يوم القيامة " وغيرة آيتيں تلاوت كيس ۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کوزندگی عطافر مائی اور آپ کو باقی رکھاحتیٰ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کیا اور اللہ تعالیٰ کے جمع کو عالب کیا اور اللہ تعالیٰ کے جفور علیہ السلام کو اپنے جمع کو عالب کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام کو اپنے ایک بہترین طریقۂ دین جھوڑا، اور سید ھے اور صاف راستہ پر تمہیں جھوڑا کر دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر کوئی ہلاک یا گمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا، اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔

اگرکوئی یہ مجھتا ہے کہ اُس کاربّ اللہ ہے تو وہ مجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے اُنہیں بھی موت نہیں آئ عبادت کرتا تھااوروہ یہ مجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنہیں اللہ بنا کرناز ل فر مایا ہے تو وہ مجھ لے کہ اس کا الله فوت ہو چکا ہے۔

ا بے لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرواور اپنے دین کومضوطی سے تھام لو۔اورتم اپنے رہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ کادین قائم رہےگا۔اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوکر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اُس کی مد دکرتا ہے جواللہ کے دین کی مد دکرتا ہے۔اور اللہ اپنے دن کوعزت اور غلبہ دینے والا ہے۔اور بشک اللہ تعالیٰ کی کتاب قر آن مجید ہمار سے سامنے موجود ہے اور دہ نور اور شفاء ہے۔اللہ تعالیٰ نے اُس کے ذریعہ اپنی محبوب شخصیت محمصلی اللہ علیہ وسلم کوسید ھاراستہ دکھلا یا اور اس میں حلال وحرام ہر چیز کا بیان ہے۔خدا کی قتم ہمیں اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے جوہم پر لشکر کشی کرے (بید باغیوں اور مرتد وں کو ہتلا ناتھا)۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی تلواریں ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور وہ اُس دشمنوں پرسونتی ہوئی ہیں ابھی تک اپنے ہاتھ سے نہیں رکھیں۔اور ہم اب بھی اپنے خالفین سے اُسی طرح جہاد کریں گے جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔بس دشمن اچھی طرح سمجھ لے اور اپنی جانوں پرظلم نہ کریں'۔

یہ ساری تقریر کرنے کے بعد حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے ساتھ کچھ مہا جرصحابۂ کرام حضورعلیہ السلام کی طرف چلے گئے۔ آگے حدیث میں حضور علیہ السلام کے خسل ، کفن ، دفن اور نماز جنازہ کا ذکر ہے مگر مصنف نے آگے کوئی چیز ذکر نہیں فرمائی۔ (مترجم)

حضرت عمر بن خطاب ﷺ ے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کی تا ویل کیا کرتا تھا:

قوله تعالى وكذالك جعلناك امّة وسطا لتكونوا شهدآء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا \_ (سورة القره: آيت ١٣٣)

ترجمہ: اور ہم نے تم کوا کیک ایسی جماعت بنا دیا جو (ہر پہلوے ) نہایت اعتدال پر ہے تا گہتم (مخالف ) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہوا ورتمہارے لئے رسول اللہ ﷺ گواہ ہوں۔ کہ واللہ میں سیمجھتا تھا کہ حضور ﷺ اپنی اُمت میں آخر تک زندہ رہیں گے حتیٰ کہ اُمت کے آخری لوگوں کے اعمال کا بھی مشاہدہ کریں گے اور اس بات نے مجھے اُس بات کے کہنے پرمجبور کیا جو بات میں نے کہی۔ (بعنی حضور علیہ السلام کے وصال پر جو بات میں نے کہی)

آ گے مصنف فرماتے ہیں مجھے خبر دی مجھ عبداللہ اور محمد بن موی نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس نے جو کہ اسم ہیں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالبہ الحبار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ابن ابی اسحاق سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے ابن عباس سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب عظم نے اُس بات کا ذکر کیا جس بات نے ان کو حضور علیہ السلام کی وفات کے موقع پر وہ بات کہنے پر برا الحیختہ کیا جو بات نہوں نے کہی آگے بھر وہی بات کہی ۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن الفرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن الفرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے حدیث بیان کی حسن الجہم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے شیوخ نے نقل کرتے ہوئے ۔ وہ شیوخ حضرات فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا یا وضال کے قریب تھے تو بعض یہ کہہ رہے تھے کہ حضور بھی کا انتقال ہو گیا اور بعض کا کہنا تھا کہ نہیں ۔ پھر حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے اپنا نبی کریم بھی کے کندھوں کے درمیان رکھا پھر کہنے گی کہ حضور علیہ السلام کی مہر نبوت اُٹھائی جا چکی ہے اور یہی آ پ علیہ السلام کی وفات کی علامت ہے ۔ (بیروایت ضعیف ہے) (البدلیة والنہایة والنہایة ۱۳۳۷)

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، انہوں نے ابی معشر سے دفر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، انہوں نے ابی معشر سے نقل کیا ہے ، انہوں نے محمد بن قبیں سے ، انہوں نے اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم بھے کے سینے پراُس دن رکھا جس دن حضور ﷺ کی وفات ہوئی ۔ پھر میں نے کئی مرتبہ کھانا کھایا اور ہاتھ بھی دھوئے مگر میر سے ہاتھ سے مشک کی خوشبونہیں گئی ۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو محمہ بن یوسف نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوسعید بن الاعرابی ابی عمرو نے اور ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ سعید بن الاعرابی ابی عمرو نے اور ہمیں خبر دی ابوعبد اللہ سعید بن ابی عمرو نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے حجاج بن البی نیب سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی یونس نے حجاج بن ابی نیب سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں نبی کریم بھی کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آپ علیہ السلام کا بیٹ خالی تھا۔



باب ۲۹۱

# نبی کریم ﷺ کا اپنے بعد متعین طور برکسی کوخلیفہ نہ بنانے براستدلال اورنہ ہی خلافت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی وصیت فرمائی اُمت کے قت میں البتہ نماز کا حکم فرما کرخلافت کی طرف اشارہ فرمادیا تھا

مصنف فرماتے ہیں ہمیں جردی ابوعبداللہ تھر بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن بعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابواسا مدنے بشام بن عروہ سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے ابن عمرہ اللہ بات میں ہمیں حدیث بیان کی ابواسا مدنے بشام بن عروہ سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے ابن عمرہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہا کی بڑائے جرعطا بعد ان کی وفات کا وفت آیا تو پھے لوگوں نے آپ کی تیارواری کی اور آپ کو تسلیاں دیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انتہا کی جڑائے جرعطا فرمائے ۔ تو میرے والد نے فرمایا کہ چھے تو امید لگائے ہوئے ہیں اور پھے لوگ ڈرر ہے ہیں ۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی کو اپنا خلیفہ فرمائے ۔ تو میرے والد نے فرمایا کہ بھی تھا کہ میں تہمارے معاملات کا بوجھ وزندہ اور مرنے دونوں صورتوں میں برواشت کروں ۔ میں تو اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ خطاب بھی ہے۔ کیا انہوں نے خلیفہ مقرر کردوں تو بھی سے ہواور نہ ہی کوئی نفع ہو۔ اگر میں خلیفہ مقرر کردوں تو بھی سے بہتر اور افضل ابو بکر صدیق چھوڑا تھا جو مجھے ۔ کیا انہوں نے خلیفہ مقرر کیا؟ اگر میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں کیونکہ تھے۔ کیا انہوں نے خلیفہ مقرر کیا؟ اگر میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں کیونکہ تھے۔ کیا انہوں نے خلیفہ مقرر کیا؟ اگر میں تمہیں تمہار سے حال پر چھوڑ دوں کیونکہ تھے۔ کیا انہوں نے خلیفہ مقرر کیا؟ اگر میں تمہیں تمہار سے حال پر چھوڑ دوں کیونکہ تھے۔ کیا انہوں نے خلیفہ مقرر کیا؟ اگر میں تمہیں تمہار سے حال پر چھوڑ اتھا جو مجھوڑ اور افسان ہیں۔ (یعنی رسول اللہ ہے تھے)

حضرت عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حضورعلیہ السلام کاؤکر کیا تو میں نے جان لیا کہ آپ کسی کوخلیفہ نا مزونہیں کریں گے۔ اس روایت کوامام مسلم نے اپنی سیجے میں ابی کریب سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ابی اُسامہ سے نقل کیا ہے ۔ جبکہ امام بخاری نے تو ری کی حدیث سے ، انہوں نے ہشام سے نقل کیا ہے۔ (بخاری۔ کتاب الاحکام۔ فتح الباری ۲۰۵/۱۳ مسلم۔ کتاب الامارۃ ص ۱۳۵۳)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبر نی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان نے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی سلیمان نے ہمیں کرتے ہوئے ، انہوں نے اپنے والدین کی باہوں نے عبداللہ بن عمر ہوئے ۔ انہوں نے اپنے والدین کی باہروں نے میں حدیث بیان کی باہروں نے عبداللہ بن عمر ہوئے ۔ انہوں کی باہر کے ہوئے ، انہوں نے اپنے والدین کی باہروں نے عبداللہ بیان کی باہر کی باہر کے باہر کے باہر کی باہر کی باہر کے باہروں کے باہروں کے خلیفہ بنایا ؟ اورا کر میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں تو مجھ سے بہتر واقعل ہے کیا اس نے خلیفہ بنایا ؟ اورا کر میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ( لیعنی رسول اللہ ہوں نے )

اس روایت کوامام بخاری نے محمد بن یوسف الفریانی سے نقل کیا ہے، جبکہ دونوں حضرات شیخین نے اس روایت کوسالم کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ (بخاری۔ فتح الباری ۲۰۲-۲۰۵/۱۳)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبروی ابوعلی روذ باری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں اس کی خبر دی ابوجمہ بن شوذ ب الواسطی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعیب ابن ابوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابودا و دالحفر کی نے ، انہوں نے سفیان سے فل کیا ہے ، انہوں نے اسود بن قیس سے، انہوں نے عمر و بن سفیان سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ جمل میں حضرت علی ﷺ لوگوں پر غالب ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا : کہ

''اے لوگو! نبی کریم ﷺ نے امارات کے سلسلہ میں ہمیں کسی متم کی کوئی وصیت نہیں فرمائی حتی کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ
بنانے میں ہم سب نے رائے اور مشورہ سے فیصلہ کبا۔ پھر آپ خلیفہ بن گئے اور بڑے عمدہ طریقے سے انہوں نے اپناز مانہ
خلافت مسل کیا۔ پھر حصرت ابو بکر صدیق ﷺ کے بعد حصرت عمر بن خطاب ﷺ کی خلافت کا فیصلہ بھی مشورے سے ہوا۔
پھر انہوں نے بھی بڑے عمدہ طریقے سے اپناز مانۂ خلافت مکمل کیا ، حتی کہ انہوں نے وین کا جھنڈ اا تنابلند کیا حتی کہ اسلام کی
جڑ مضبوط ہوگئی۔ اس کے بعد قوم و نیا کے حصول میں لگ گئی۔ پھر د نیا کے امور ایسے بڑ ھے کہ اللہ تعالی نے ان کو اس میں
وسعت دے دی'۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ جافظ نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے خبردی ابو بکر محد بین احمدالمز کی نے مروش، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث ہمین حدیث بیان کی عبداللہ بین رُوح المدائنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شابہ بین سوار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شابہ بین سوار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعب بین میمون نے حصین بین عبدالرحمٰن سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے معمی سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ابی وائل سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھے نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ بیا سکتا ہوں ؟ لیکن اگر اللہ تعالی نے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا تو میں کیے کسی کو خلیفہ بنا سکتا ہوں ؟ لیکن اگر اللہ تعالی نے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا تو میں بہتر آ دی پر جمع فرمادے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے بعد لوگوں کو ایک بہتر وافضل محض میرے بعد اللہ تعالی ان کو کسی بہتر آ دمی پر جمع فرمادے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے بعد لوگوں کو ایک بہتر وافضل محض

مصنف فرماتے ہیں حضرت علی کے سے نابت، شدہ حدیث کی تائیداً س حدیث ہے بھی ہوتی ہے جس کی خبر ہمیں ابوعبداللہ حافظ نے فوا کد میں دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن خالد بن ختی المحصی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن خالد بن ختی المحصی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بشر بن شعیب بن ابی حمز ہ نے ، انہوں نے زہری سے نقل کیا ہے ، انہوں نے خبر دی عبداللہ بن کعب بن ما لک الانصاری نے (اور حضرت کعب بن ما لک کے ان کو خبر دی عبداللہ بن کعب بن ما لک الانصاری نے (اور حضرت کعب بن ما لک کے ان کو خبر دی کے علی بن ایک ہیں جن کی تو بہول کی گئی تھی )۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر دی عبداللہ بن کعب نے کہ عبداللہ بن عباس کے ان کو فررا لوگوں نے پوچھا کہ ابی طالب کے حضور تھے کے پاس سے اس وقت باہر نکلے جب آپ کے مرض الوفات کی تکیف میں مبتلا تھے تو فورا لوگوں نے پوچھا کہ حضور تھے کا آج کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دللہ اللہ کاشکر ہے آج تو طبیعت بہتر ہے۔

یشن کر حضرت عباس بن عبدالمطلب بن عضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے گئے کہ خدا کی قتم تم نین دن بعد غلام بنو گے اور بخدا میں تو سمجھتا ہوں کہ حضور کے عنقریب ای مرض الوفات کی تکلیف میں دنیا ہے رخصت ہوجا کیں گئے کہ خدا کی قتم تم بالد کی اولا دکووفات کے وقت پہچان لیتا ہوں اس لئے بہتر ہے کہ ہم دونوں حضور کے پاس جاکریہ پوچھ لیس کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟اگر آپ ہمیں (بنو ہاشم کو) خلافت دیں پھرتو یہیں علم ہوجائے گا اور اگر کسی اور کوخلافت دیں تو آپ ان کو ہمارے لئے وصیت کر کے جا کیں، تو حضرت علی کے کہا کہ واللہ اگر ہم خلافت کا سوال کریں اور حضور کے ہمیں منع کر دیں تو واللہ پھرکوئی شخص بھی اس کے بعد قیامت تک ہمیں خلافت نہیں دےگا،اس لئے اس چیز کے بارے میں حضور کے سے سوال نہیں کرسکتا۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپن سیح میں اسحاق بن بشر بن شعبب نقل کیا ہے۔ (بخاری کتاب المغازی مدیث ۱۳۳۸ء فخ الباری ۱۳۳۸ء)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو محمد عبداللہ بن یجیٰ بن عبدالجبارالسکری نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اسماعیل بن محمد الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں خبر دی این کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی این عباس کے این عباس کے این عباس کے این عباس کے ایس سے مرض الوفات کے زمانہ میں گھرسے باہر نکلے کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کے اور حضرت علی کے حضور علیہ السلام کا مزاج کیسا ہے؟ تو حضرت علی کے اور ان دونوں سے ایک خص کی ملاقات ہوگئی۔ اُس خص نے بوچھا کہ اے ابوالحین آج حضور علیہ السلام کا مزاج کیسا ہے؟ تو حضرت علی کے فرمایا آج طبیعت تو الحمد للہ بہتر ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کے حضرت علی کے سے فرمایا ،تم تین دن کے بعد غلام بن جاؤگے۔راوی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عباس کے حضرت علی کے سے خوات کے بیال کہ بیں بنی عبدالمطلب کی اولا دکوموت کے وقت بہجان لیتا ہوں ، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ حضور علیہ السلام اس مرض الوفات کے بعد زندہ نہیں رہ سکیس گے۔اگر خلافت کا معاملہ ہمارے حوالہ ہو گیا تو پھر ہر چیز کاعلم ہوجائے گا اور اگر خلافت ہمیں نہیں ملی تو حضور علیہ السلام کم از کم ہمارے متعلق وصیت تو کرجائیں گے۔

راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے حضرت عباس ﷺ سے فرمایا اگر ہم نے حضور علیہ السلام سے خلافت کا سوال کیا اور حضور علیہ السلام نے ہمیں خلافت نہیں عطاکی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھرلوگ ہمیں خلافت دیں گے؟ (بعنی پھر بھی نہیں دیں گے)۔لہذا واللہ میں سمجھی خلافت کے بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال نہیں کر سکتا۔

حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ معمر ہمیں ہے کہتے تھے تمہارے نزدیک ان دونوں میں ہے کسی کی رائے بہتر تھی تو ہم کہتے تھے حضرت عباس کے کسی رائے بہتر تھی نو ہم کہتے تھے حضرت عباس کے کہاں دونوں میں ہے کہ اگر حضرت علی کے خلافت کا سوال کرتے اور حضورعلیہ السلام اُنہیں خلافت عطابھی کردیتے تو پھراگراوگ اُن کی خلافت نہ مانتے تو کا فرہوجاتے ،اس لئے اُن کا نہ مانگناہی بہتر تھا۔

عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے ابن عیبنہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی ﷺ خلافت کا سوال کر لیتے تو بیاُن کے لئے اُن کے مال اور اولا دہے بھی بہتر تھا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوانحن محد بن عبداللہ السنی نے مرومیں ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی ابوالموجہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبدان نے ، انہوں نے ابی حمزہ نے اسماعیل بن ابی خالد سے ، انہوں نے عامر جو کہ شعبی ہیں سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس انہوں نے عامر جو کہ شعبی ہیں سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس انہوں نے حضرت علی ہے نے فرمایا (جبکہ حضور علیہ السلام بیار جوکہ شعبی ہیں کہ حضر السلام کا انتقال ہوجائے گا۔ اس لئے آپ مجھے لے کر حضور موسی کے تھے ) میں نے حضور علیہ السلام کے پاس چلیں اور عرض کریں کہ آپ ایج بعد کس کوخلیفہ بنا کیں گے؟ پس اگر حضور اللہ نے خلافت کے لئے ہمیں منتخب کر لیا ہے تو علیہ السلام کے پاس چلیں اور عرض کریں کہ آپ ایج بعد کس کوخلیفہ بنا کیں گوغیرہ کا برتا ؤنہ کریں۔

حضرت علی ﷺ نے حضرت عباس پڑتا ہے۔ وض کیا یہ بات ہو چھنا جھے بُرالگتا ہے۔ پھر جب حضورعلیہالسلام کاوصال ہو کیا تو حضرت عباس کا علامہ نے حضرت عباس کا علامہ کے حضرت عباس کا علامہ کا مصلح کے میں ہوئے ہوئے کہ اور بیعت نہ فی۔ حضرت علی ﷺ میں مایاتم ہاتھ آگے کر وہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لیکن حضرت علی ہوٹھ نے اپناہاتھ تھی جی کیا اور بیعت نہ فی۔

حضرت عامرفر ماتے ہیں کہا گرحصرت علی ﷺ۔حصرت عباس ﷺ کے دونوں مشوروں میں ہے کسی ایک پرجھی ممل کر لیکتے تو بیان کے لئے سرخ اونٹوں سے بھی خیراور بہتر تھا۔

حنترت عامریا بھی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عباس ﷺ غزوہ بدر میں شریک ہوجاتے تو پھرصحابہ کرام میں اُن سے زیادہ فضیلت والا اور ذی عقل ، ذی رائے اورکوئی نہ ہوتا۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد ہن عبدالند حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن بعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی از ہر بن سعدالسمان نے ،انہوں نے ابن عون فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی از ہر بن سعدالسمان نے ،انہوں نے ابن عون سے ابنہوں نے اسود سے قتل کیا ہے ، وہ فرماتے میں کہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے یو جھا گیا کے لوگ رہے کہ درے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت علی ﷺ کواپناوصی مقرر کیا ہے؟

حضرت عائشة صدیقة رضی الله عنها نے فرمایا آپ ﷺ نے کب وصیت فرمائی ؟ حالانکه میں ویکھ رہی ہوں کہ حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں ایک میں اللہ عنہا ہے فرمایا آپ ﷺ وقت میں ایک میں بیٹا ہے کریں اور حضور علیہ السلام میرے سینے پر بیک لگائے ہوئے تھے ، پس اسنے میں آپ ﷺ جنگ گئے یا آپ ﷺ میری جمعونی میں گر پڑے اور آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگیا مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ جب اصل بات یہ ہے تو کون کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی جنگ کوا بینے وسی مقرر فرمایا تھا؟

اس روایت کوامام بخاری نے مبداللہ بن محمد نے قتل کیا ہے، انہول نے زہری ہے، جبکہ شیخین نے اس حدیث کوابن علتیہ سے قل کیا ہے، انہوں نے این عوان اور ابراہیم نے قتل کیا ہے۔ ( بخاری کتاب الوصایا ۱۸۳۳، ۸۸ مسلم یکتاب الوصیة میں ۱۳۵۷ یہ سنداحم

اور بیو بی ابراہیم میں جوابن بزید بنشر یک کتیمی کہلاتے ہیں۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالقدین رجاء نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اسرائیل نے ہمیں حدیث بیان کی عبدالقدین رجاء نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اسرائیل نے ابی اسحاق نے آل کے اس اس اسمال کے ہیں ایک مرتبہ میں نے ابن عباس دی ساتھ مدینہ منورہ سے سفر کیا تو میں نے راستہ میں سوال کیا کہ کیا ہی کریم بھٹے نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب نبی کریم ہی کو وہ مرض لاحق ہوا جس میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ اس وقت حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکان میں تھے۔

اُسی دوران آپ نے سراُ شایا اور فر مایا کولی کو بلا وَ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا ابو برکونہ بلا کیں یارسول اللہ ؟ تو آپ نے فر مایا ہال ان کوبھی بلو الو۔ استے میں بی بی هھ صدرضی اللہ عنہا نے عرض کیا ، کیا عمر کونہ بُلا کیس یارسول اللہ ؟ تو آپ نے فر مایا ہال ان کوبھی بلو الو۔ پھراُم الفضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کے چیا حضرت عباس کے کونہ کونہ کا کہ میں ؟ تو آپ کی نے فر مایا کہ ہال ان کوبھی بلالو۔ پھر جب سب حضرات رضی اللہ عنہا حاضر ہوگئے تو ہی کریم کے نے اپنا سر مبارک او پراُ تھایا لیکن کوئی ارشاد نے فر مایا تو حضرت عمر کے نے فر مایا کہ حضرت عمر کے دخترت عمر کے دخترت عمر کے اسلام کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہمیں بلالیس کے دخترت عمر کے نے سے بیت تین مرتبہ ارشاد فر مائی ۔ است تین مرتبہ ارشاد فر مائی ۔ است میں حضور علیہ السلام ہمی گویا ہوئے اور فر مایا کہ حضرت ابو بکر سے ہوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔ پھر نماز کے متعلق حدیث بیان فر مائی۔ (لیکن مصنف نے اس کوذکر نہیں کیا۔ مترجم)

راوی نے آخر حدیث میں ارشاد فر مایا کہ پھر حضور ﷺ کا انتقال ہو گیالیکن آپ نے کسی کووسی نہیں بنایا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوائس علی بن محمہ بن علی المقری الاسفراکینی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی حسن بن محمہ بن اسحاق نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمرو بن مرزوق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمرو بن مرزوق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمرو بن مرزوق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مالک بن مغول نے ، انہوں نے طلحہ بن مصرف سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفیٰ سے پوچھا کہ پھرکس چیز کی آپ بھی نے وصنیت فرمائی تھی ؟ تو کہ کیارسول اللہ بھی نے کسی کو وصنیت فرمائی تھی ؟ تو انہوں نے فرمایا کے بیں سے قامنے کی وصنیت فرمائی تھی ۔ انہوں نے فرمائی تھی ۔

حضرت ما لک نے فرمایا کہ حضرت طلحہ اور حضرت بذیل بن شرحبیل فرمائے بیں کہ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کوحضوت علیہ اسلام کے وسی پرحکومت کر سکتے تھے لیکن ابو بکرصدیق ﷺ کا تو یہ حال تھا کہ اگر وہ حضور ﷺ کا کوئی حکم خلافت کے متعلق پاتے تو تابعدار اُونٹنی کی طرح اپنی ناک میں تابعداری کی تکیل ڈال لیتے۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں فریابی سے نقل کیا ہے ، انہوں نے مالک بن مغول سے نقل کیا ہے جبکہ امام مسلم نے اس حدیث کو مبدالرحمٰن بن مہدی و غیرہ سے نقل کیا ہے ، انہوں نے مالک سے قبل کیا ہے۔

( بخاري - كتاب الوصايا مسلم - كتاب الوصية به ابن ماجد - كتاب الوصايا به حديث ٢٩٩٩ ص ٩٠٠/٢)

مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوعبدالقد حافظ اور ابوسعید بن ابی عمروئے ، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن ایعقوب نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالجبار نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابومعاویہ نے اعمش سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے ابراہیم انتہی ہے ،انہوں نے اپنے والد نے قل کیا ہے۔

و و فرمات بین کہ ایک مرتبہ ' و حضرت علی دی نے ہمیں خطبدار شاوفر مایا اور فرمایا کہ اگرکوئی شخص سے بھتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کے اور کوئی علاوہ کوئی اور بھی کتاب ہے جس کوہم پڑھتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور وہ سن لے کہ ہمارے پاس سوائے قرآن کریم کے اور کوئی اس مبین ہے۔ اور بیٹے نفسہ ہوگئ آپ کی کلوار میں معلق تھا۔ اس میں اُونٹوں کی ہمریں اور خوں کے قصاص کا بیان ہے اور اس مبین رسول القد بھی کا بید بیان ہے کہ مدینہ نورہ عیر پہاڑ ہے لے کر مقام تو رتک حرم ہے اگر کوئی خص اس جگہ دین کی کوئی نئی بین رسول القد بھی کا بید بیان ہے کہ مدینہ نورہ عیر پہاڑ ہے لے کر مقام تو رتک حرم ہے اگر کوئی خص اس جگہ دین کی کوئی نئی ہم فرشتوں اور کم طرف منسوب کرے یا کوئی لونڈی یا غلام آپول ہوگا نہ بی نفل اور اگر کوئی شخص اپنا نسب اپنے حقیق والد سے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے یا کوئی لونڈی یا غلام ایٹ موٹ کوئی فرش ونفل قبول نہیں فرمائے گا۔ اور تمام مسلمان کا فرمہ برابرہ کیساں ہے ، اُن میں ہے اوئی مسلمان کا مہی کوئی فرض ونفل قبول نہیں موٹ کوئی مسلمان کا فرمہ برابرہ کیساں ہے ، اُن میں ہے اوئی مسلمان کا فرمہ بیاد دینا بھی قابل اعتبار ہے اور کی مسلمان کا فرمہ برابرہ کیساں ہے ، اُن میں ہے اوئی مسلمان کا فرمہ بیاد دینا بھی کوئی فرض ونفل قبول نہیں ہوگا'۔ پر بھی اللہ تعالی تمام فرشتوں اور تمام اوگوں کی لعنت ہو۔ اُن کا میں بھی کوئی فرض ونفل قبول نہیں ہوگا'۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی تیجی میں دوسری سند ہے اعمش سے نقل کیا ہے جبکہ امام سلم نے زبیر بن حرب سے نقل کیا ہے جبکہ ان حضرات نے ابی معمرے نقل کیا ہے۔ (بخاری۔ ہاب زمۃ المسلمین ۱۳۲/۴، ۱۳۴/۳۔ منداحمہ ۱۸۱۸ وواؤد ۲۱۶/۴)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی آحمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی تمتام نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی قنادہ سے قبل کرتے ہوئے انہوں نے ابی خبردی تمتام نے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی دی ہمیں سی کا بھی تکم کرتے تو انہیں یہ کہاجا تا کہ ہم نے تو یہ کام اس طرح کیا ہو حضرت علی دی ہے ۔ حسنان سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی دی ہمیں سی کا بھی تکم کرتے تو انہیں یہ کہاجا تا کہ ہم نے تو یہ کام اس طرح کیا ہو حضرت علی دی ہے ؟ فر ، نے سے کہا گیا کہ کیا حضور دی ہے گیا ہے ؟

رادی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بھٹانے فرمایا کہ حضور ہی نے دوسروں کو چھوڑ کر مجھے کسی خاص چیز کی وصیّت نہیں فرمائی (بعنی جو وصیّت سب کے لئے تھی وہی وصیّت میرے لئے بھی تھی)۔ مگر رہے کھے چیزیں میرے اس صحیفہ میں کسی ہوئی ہیں جومیری تلوار کی نیام میں معلق ہیں۔

مصنف فرمانے ہیں اور بہر حال وہ حدیث جس نے خبر دی جمیں ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابوجعفر محدین موسل کے بن ہائی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی حماد بن عمرو صالح بن ہائی نے ، انہوں نے سر کی بن خالد سے قبل کیا ہے ، انہوں نے جعفر بن محد سے ، انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے اپنے وادا سے ، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب کے سے ، انہوں نے حضورا کرم کی سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم کی نے اُن سے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضورا کرم کی سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم کی نے اُن سے ارشاد فرمایا کہ اس وصیت کی حفاظت کرنا اور جب تک تم میری وصیت کو یا در کھو گے اس وفت تک تم خیر و بھلائی پر رہو گے ، پھر فرمایا کہ اے علی! موسیت کی تین نشانیاں ہیں کہ وہ نماز ، روز ہ اور زکو ق کوقائم کرنے والا ہوتا ہے ، پھر انہوں نے طویل حدیث بیان کی اور اس میں ترغیب و آ داب کو بیان کیا۔

اور یہ بقول مصنف موضوع ہے اورمصنف فرماتے ہیں کہ میں نے ابتداء کتاب میں بیشرط بیان کی تھی کہ میں اس کتاب میں کوئی موضوع حدیث نہیں لکھوں گاا گرکوئی موضوع حدیث ذکر بھی کی تو اس کی وضاحت ضرور کروں گا۔

یہ بات مرت ہ کے سامنے لغو ہے اور میں بیکہتا ہوں کہ جماد بن عمر کا قصد دوسراہے اور اس کی سندمرسل ہے۔

اور جمیں خبر دی ابوعبد الرحمٰن سلمی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابوالقاسم عبید اللہ بن عثمان بن یجی نے وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابوالقاسم عبید اللہ بن عثمان بن یجی نے وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی حدیث بیان کی ابوعمر بن ساک نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی حماد بن عمرونے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی زید بن رفع نے ، انہوں نے مکول الشامی نے اور اس دفت سورۃ النصر نازل ہوئی۔

آ گے انہوں نے طویل حدیث کو باب الفتنہ میں ذکر کیا ہے اور وہ حدیث بھی منکر حدیث ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔اور احادیث صحیحہ میں سے یہی احادیث اللّٰہ تعالیٰ کی تو فیق سے کافی ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ اور محمد بن موئ بن فضل نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یونس بن بکیر نے ،انہوں نے ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یونس بن بکیر نے ،انہوں نے ابنوال نے سے انہوں نے ابنوں کی صالح بن کیسان نے ،انہوں نے زہری نے قل کیا ہے،انہول نے عبیداللہ بن عبیداللہ بن عتب نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے وفات کے وقت صرف تین با توں کی وصیت فرمائی۔

- (۱) رُہا بین کے لئے (رُہا بین ایک قبیلہ ہے) اور درامین کے لئے ،اور شائنئین کے لئے اور اشعر مین کے لئے خیبر کی زمین کی آمد نی میں سے سوسووسق دینے ہیں۔
  - (۲) اُسامہ بن زید کے لشکر کو جھیجنے کوضروری سمجھا جائے۔
  - (٣) اوربیہ وصتیت فر مائی کہ جزیرہ عرب میں دودین جمع نہیں ہو یکتے ۔

باب ۲۹۲

# حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہلے ہے۔ روایت کردہ حدیث جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہلے ہے۔ اپنی وفات کے ذکر کابیان ہے صفورعلیہ السلام کاصحابۂ کرام رضی اللہ نہم سے اپنی وفات کے ذکر کابیان ہے اور جو آپ کھے نے اُن کو وصیت فرمائی اُس کا بیان ہے اور جو آپ کھے نے اُن کو وصیت فرمائی اُس کا بیان ہے اور اس کی اسناد ضعیف ہے مر ہ کے نزدیک

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ عافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حمز ہ بن العباس عقبی نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلام بن سلیمان المدائنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلام بن سلیمان المدائنی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلام بن سلیم الطویل نے ، انہوں نے عبدالملک بن عبدالرحمٰن نے قل کیا ہے، انہوں نے حسن العربی سے قل کیا ہے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود علیہ نے مقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اُشعث بن طلیق سے ، انہوں نے می کہ جب رسول اللہ ﷺ ہیار ہوگئے تو ہم سب اپنی ماں حضرت عا کشصد یقدرضی اللہ عنہا کے گھر میں جمع ہوئے۔

راوی فرماتے ہیں کہ حضورعلیہ السلام نے ہماری طرف ویکھا تو آنکھوں میں آنسوآگئے۔ پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ میری جدائی کا وقت قریب آگیا ہے اور ہمیں ابنی وفات کی خبر دی ، پھر فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہواللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت ہی پر رکھے ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایٹ وفات کرے ، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق خیرعطا فرمائے ، اللہ تعالیٰ تمہیں وین پر قائم رکھے ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ونصرت کرے ، اللہ تعالیٰ تمہاری اعانت فرمائے ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال قبول فرمائے ، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے ، اللہ تعالیٰ تمہارے کے ، اللہ تعالیٰ تمہارے کے اللہ تعالیٰ تمہارے کے اللہ تعالیٰ تمہارے کے اس کی طرف سے واضح وصیّت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں تکم دیتا ہے اور اُس نے خلیفہ بنایا تمہارے گئے ۔ بے شک میں تمہارے گئے اُس کی طرف سے واضح

ؤرانے والا ہوں اور ہاں تم اللہ تعالیٰ کے بندوں ،اس کے شہروں پرسرکشی مت کرنا ،اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں اس کاذ کرتمہارے لئے بھی کیا ہے اور میرے لئے بھی :کہ

> تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين (مورةالقصص . تيت ٨٣)

عالم آخرے ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جوہ نیامیں تہ برا بنتاجا ہے تیں اور نیفاہ کرنا اور نیک ہتیجہ تق لوگوں کوملتا ہے۔ اور اللّٰہ تعالٰی کا ارشاو ہے :

> الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین \_ (مورة العنکبوت: آیت ۲۸) میانیس به جنم تعکانه تنکبرین لوگول کے لئے۔

ہم نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی وفات کا وفت کب ہے؟ تو نبی اکرم نیٹی نے فرمایا کہ موت کا وفت قریب ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہوں۔ اور سدرۃ المنتہی اور جنت کے آبخو رلے اور عمدہ ہستر اور تخت کی طرف پلٹنے والا ہوں۔ پھرہم نے عرض کیا کہ آپ کو ساتھ اللہ ہوں۔ پھرہم نے عرض کیا کہ آپ کو ساتھ ہست زیادہ فر شتے بھی ہوں گے کیا کہ آپ کو ساتھ بہت زیادہ فر شتے بھی ہوں گے جہہیں نظر نہیں آئیں گے۔ پھرہم نے عرض کیا کہ ہم کس چیز میں آپ کو گفن دیں؟ تو آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو میرے انہی کیٹر وں کو گفن بنانا یا یمنی کپڑ امویا پھرمصر کا سفید کپڑ امو۔

کچے ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو نبی کریم ﷺ روپڑے ، پھر ہم بھی روپڑے ۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہتم ذرائضبر واللہ تعالی مغفرت کرےاوراللہ تعالی تمہیں تمہارے نبی کی طرف ہے جزائے خیرعطافر مائے۔

پھرارش دفر مایا کہ جب تم مجھے شاں وے دواور مجھے دھونی بھی دے دواور مجھے گفن بھی دے دو پھرتم مجھے میری قبر کے کنارے پرر کھودینا،
پھرتم سب تھوڑی دیر کے لئے باہر چلے جانا۔ سب ہے پہلے جو میری نماز پڑھیں گے وہ میرے دوشیل اور میرے دوست جبرائیل علیہ السلام
اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ پھرانسانوں میں ہے سب پہلے میرے اہل ہیت میں سے مرد ہوں گے۔ پھرعورتیں ہوں گی۔ پھرتم سب اجتماعی یا انفرادی طور پر آکر میری نماز جنازہ پڑھائیکن دیکھو چیخنے ، چلانے اور رونے سے تکلیف مت پہنچانا۔ اور میرے صحابہ میں سے جواس دن غائب ہو اس کومیر اسلام کہنا اور میں تم لوگوں کوگواہ بنا تا ہوں کہ اس شخص کوسلام کہنا ہوں جواسلام میں داخل ہوا اور جومیرے اس دین کی اتباع کرے گا میں مت تک آنے والے سب انسانوں کے لئے۔

ہم نے عرش کیا کہ یارسول اللہ! آپ کو قبر میں کون واخل کرے گا؟ تو نبی کریم ﷺ نے قرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جومیرے قریب ہوں گے وہی مجھے قبر میں واخل کریں گے ، مگرتمہارے ساتھ بہت سے فر شتے بھی ہوں گے جن کوتم نہیں دیکھ سکو گے۔ اس حدیث مبارکہ کی تائید کرنے والی ایک اور حدیث احمد بن یونس نے سلام الطویل سے بیان کی ہے جبکہ سلام الطویل اس میں تنہا ہیں۔

公公公

ياب ٢٩٣

## حضرت محمصلی اللّدعلیه وسلم کے مرض الوفات کی مدت اور نبی کریم صلی اللّدعلیه وسلم کی وفات کا دن اور نبی کریم صلی اللّدعلیه وسلم کی وفات کا دن مهینه سال اور وفت

معنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محرعبداللہ بن بحیٰ بن عبدالبارالسکری نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اساعیل بن الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حدیث بیان کی محد بن یوسف الفریا بی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محد بن یوسف الفریا بی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محد بن یوسف الفریا بی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے ، انہوں نے ہشام بن عروہ سے قال کیا ہے انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ در شی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق میں ہی ہو جھا کہ حضور علیہ السلام کی وفات کادن کون ساتھا ؟ تومیں نے عرض کیا کہ پیرکادن تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے بھی امید ہے کہ میں بھر والے دن مروں گا۔ لہذا آپ کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ (فتح الباری ۲۵۲/۳)

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعلی حسین بن محمد رود فیاری نے طوس میں ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صدیث بیان کی ابوالنظر محمد بین یوسف نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صدیث بیان کی ابن لہیعہ نے ، بین یوسف نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں صدیث بیان کی ابن لہیعہ نے ، انہوں نے خالد بن ابی عمران سے نقل کیا ہے ، انہوں نے حنش سے ، انہوں نے ابن عباس پینقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور بھٹی کی بیر کے دن ہو آور آپ کو نبوت ہیر کے دن ہوا اور سورة المائدہ بیر کے دن ہوا اور سورة المائدہ بیر کے دن بازل ہوئی کہ الیوم اکے لئے اور آپ کا مسلم کردیا۔ اور آپ کا انتقال بھی بیر کے دن بیر تہمارے دن کو کمل کردیا۔ اور آپ کا انتقال بھی بیر کے دون بوا۔ اور آپ کا انتقال بھی بیر کے دون بیر تنہارے لئے تمہارے دن کو کمل کردیا۔ اور آپ کا انتقال بھی بیر کے دوز ہوا۔ (خصائص کبری۔ ۲۲۰۷۲۔ منداحمہ ۱۲۵۰۱)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحسین بن الفضل نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہیں خبر دی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کی بن عبداللہ بن بکیر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کی بن عبداللہ بن بکیر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کی بن عبداللہ بن بکیر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن لہیعد نے ، انہوں نے خالد نے نقل کیا ہے ، انہوں نے صنت سے ، انہوں نے ابن عباس پھا سے نقل کیا ، پھروہ بی حدیث بیان کی ۔ البتدات البتداس روایت میں اس کا حدیث بیان کی ۔ البتدات البتداس روایت میں اس کا تذکر وہیں ہے کہ حضور ہیں داخل ہوئے تو وہ دن بھی پیر کا دن تھا۔ البتداس روایت میں اس کا تذکر وہیں ہے کہ حضور ہیں داخل ہوئے تو وہ دن بھی پیر کا دن تھا۔ البتداس روایت میں اس کا تذکر وہیں ہے کہ خرکر میں بھی اختلاف ہے۔

حضرت عمر بین خطاب ﷺ کاارشاد ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کاون جمعۃ المبارک اور بیم العرفیہ تھا۔ای طرح عمارین ابی عمار نے ابن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللّذ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن لہیعہ نے ، بیان کی ابن لہیعہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن لہیعہ نے ، انہوں نے ابن کی ابن لہیعہ نے ، انہوں نے مانہوں نے عروہ سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن المنذ رینے ،انہوں نے ابن فلیح سے نقل کیا ہے ، انہوں نے موئی بن عقبہ سے ، انہوں نے ابن شہاب سے ،

میدونوں حضرات فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی بیاری سخت ہوگئی تؤ حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق علی کے طرف بیغام بھیجا اور حضرت حفصہ رمنی اللہ عنہا نے حضرت علی علی کی طرف بیغام بھیجا اور حضرت حفصہ رمنی اللہ عنہا نے حضرت علی علی کی طرف بیغام بھیجا۔ ابھی میہ حضرات بہنچ بھی نہ ستھے کہ حضور علیہ السلام کا حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر ہی انتقال ہو گیا اور وہ دن بیرکا تھا۔ ابراجیم نے بیجی اضافہ کیا کہ سورج ڈعمل چکا تھا رہی الاول کے مہینہ میں۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعبداللہ عافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن گامل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حصن بن علی بزاز نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبدالاعلی نے ، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی معتمر بن سلیمان نے ، اپنے والدسے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضورعلیہ السلام صفر المنظفر کی ۲۲/ یا کیسویں رات کو بیار ہوئے آپ علیہ السلام کی بیاری کی ابتداء آپ کی والدسے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضورعلیہ السلام کی بیاری کی ابتداء آپ کی ابتداء آپ کی باندی ریجانہ نامی کے ہاں ہوئی جو کہ یہودیوں سے قید ہوگر آئی تھی ۔ اور جس دن آپ کے مرض میں تکلیف کا آغاز ہواوہ ہفتہ کا دن تھا اور آپ کی دفات اس دن سے دسویں دن ہیر کے دن ہوئی رہیج الاقل کی تین تاریخ تھی ، اور مدینہ منورہ میں آئے ہوئے پورے دس سال کا مملل ہوگئے تھے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن الفرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے ، یہ بین بین الحجم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ بدھ کے دن بیار ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ بدھ کے دن بیار ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ بدھ کے دن بیار ہوئے اصفرات مطہرات رصفر المظفر کی انبیسویں تاریخ کو جرت کا گیار ہواں سال تھا)۔ زینب بنت جحش کے گھر میں شدید بیار ہوئے تو فوراً تمام از واج مطہرات رضی اللہ عنہن وہاں جمع ہوگئیں۔ آپ تقریباً (۲۳۳) تیکیس دن بیار رہے اور پیر کے دن رہیج الاول کے مہینہ اور ہجرت کے گیارہ سال میں آپ کا انقال ہوا۔ (مغازی واقد ائی ) (مغازی للواقدی ۱۱۲/۳)

واقدی فرماتے ہیں کہ مجھے عدیث بیان کی سعید بن عبداللہ بن ابی الابیض نے مقبری سے نقل کرتے ہوئے ، انہوں نے عبداللہ بن رافع سے ، انہوں نے اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ کے مرض کی ابتداء آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت مبمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوئی۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوانحسین بن الفضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احدیث بیان کی احدیث بیان کی احدیث بیان کی احدیث بیان کی الومعشر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی الومعشر نے ، انہوں نے محمد بن قیس سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تقریباً تیکیس دن بیمار ہے۔ جب بھی آپ کوافاقہ ہوتا تو آپ نماز پر برھاتے۔ پڑھاتے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن الفضل نے ، وہ فرماتے ہیں خبردی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلمہ بن الفضل نے ، بیان کی یعقوب بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلمہ بن الفضل نے ، انہوں ہئے محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا انتقال ۱۱/ رئیج الاقرل کو ہوا۔ اور وہ ہی ون تھا جس ون حضور علیہ السلام ہجرت فرما کرمدینہ منورہ میں آئے تھے اور اس ون آپ کی ہجرت فرما کرمدینہ منورہ میں آئے تھے اور اس ون آپ کی ہجرت کے پورے دس سال مکمل ہو گئے تھے۔



اب ۲۹۳

## جس دن حضور على كانتقال موااس دن آب كي عمر مبارك كياتهي

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالخیر جامع ابن احمد بن محمد بن مہدی الوکیل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوطا ہرمحمد بن الحن المحمد آباذی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عثمان بن سعید دارمی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ نے ، اس بات کے متعلق جو مالک بن انس نے بیان کی تھی۔

دوسری سند میں مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ جافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن محمد بن ختو یہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کی بن محمد بن حور ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کی نے ، وہ فرماتے ہیں کہ جھے بیان کیا ملک نے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے انس بن مالک سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ان کو بیفر ماتے ہوئے شنا ہے کہ درسول اللہ بھی نہ بہت زیادہ در از قد تھے نہ بہت چھوٹے قامت والے ، نہ بہت زیادہ سفید تھے نہ گندی رنگت والے تھے ، نہ خت گھنگر یالے بالوں والے تھے نہ الوں والے تھے۔ غرض کہ ہر چیز نہایت اعتدال سے بنائی گئی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے اُنہیں چالیس سال کی عمر میں مبعوث فر مایا اور مکہ مکر مہ میں آپ دس سال رہے پھر مذینہ منورہ میں بھی دس سال رہے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر ساٹھ سال تھی اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں بیس سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔

یالفاظ حدیث بیمی کے ہیں جبکہ عنبی کی روایت میں بیالفاظ ہیں کہ حضور کھے کے بال نہ سخت تھنگریا لے تنصاور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ باقی وہی الفاظ ہیں۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن یوسف سے نقل کیا ہے جبکہ دوسرے حضرات نے مالک سے نقل کیا ہے جبکہ امام مسلم نے بیخیٰ بن بیجیٰ سے قل کیا ہے۔ (بخاری۔ کتاب المناقب۔ باب وصیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الفصائل۔ حدیث ۱۱۳ ص ۱۸۲۴)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن بشران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعمر و بن ساک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حنبل بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالوارث نے ، بیان کی حدیث بیان کی ابو عمرعبداللہ بن عمرو نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالوارث نے ، وہ فرماتے ہیں ہیں نے ایک مرتبدالس بن ما لک سے عرض کیا کہ اسے ابوحمزہ! جب رسول اللہ کے کونبوت کے لئے منتخب کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک دوسر بے لوگوں کی بنسبت کتنی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چالیس سال آپ علیہ السلام کی عمر بورے ساٹھ سال تھی۔ چواب دیا کہ دوس سال مکہ مرحمہ میں رہے اور دس سال مدینہ خورہ ہیں اور جس دن آپ کا انتقال ہوا اُس دن آپ کی عمر بورے ساٹھ سال تھی۔ پھر میں نے عرض کیا اُس دن اتنی عمر میں آپ لوگوں میں سرحرح کیا آپ نے حضور علیہ السلام کی سرحور ہیں خوب جوان ،خوبصورت اور صاحب جمال اور جسم بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا اے ابو تحزہ! کیا آپ نے خصور علیہ السلام کے ساٹھ شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں غزوہ خوات میں آپ علیہ السلام کے ساٹھ شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں غزوہ خوات میں آپ علیہ السلام کے ساٹھ شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں غزوہ خوات میں آپ علیہ السلام کے ساٹھ شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں غزوہ خوات میں آپ علیہ السلام کے ساٹھ شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں غزوہ خوات میں آپ علیہ السلام کے ساٹھ شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں غزوہ خوات میں آپ علیہ السلام کے ساٹھ شرکت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں غزوہ خوات میں آپ علیہ السلام کے ساٹھ شرکت کیا ہوں۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے بغداد میں وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالحسین محمد بن احمد بن تمیم قطری نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوغستان محمد بن عمر ورازی بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوغستان محمد بن عمر ورازی الطیالسی نے جن کالقب زیج تھا۔وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عثمان بن زائدہ نے ، الطیالسی نے جن کالقب زیج تھا۔وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عثمان بن زائدہ نے ،

انہوں نے زبیر سے ،انہوں نے عدی سے ،انہوں نے انس بن مالک سے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تھا اُس وقت آپ علیہ الساام تریسٹھ (۳۳) سال کے نو جوان تھے۔او جب حضرت ابو بکرصد ایل سے کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر بھی تریسٹھ سال تھی۔اور جب حضرت عمر بن خطاب میں کا انتقال ہوا تو اُن کی عمر بھی تریسٹھ سال تھی۔

اس روایت کوامام سلم نے اپنی صحیح میں ابی غستان ہے نقل کیا ہے۔ (مسم یکناب انفصائل ۔ حدیث ۱۱۱۳ ص ۱۸۲۵/۴)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوانحس علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ایسے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ایسے نے ، ہمیں صدیث بیان کی ایسے نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ایسے نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ایسے نے ، انہوں نے مقتل سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہوا تو اُس وقت آپ کی عمرتر یسٹے (۱۳۳) سال تھی۔ آپ کی عمرتر یسٹے (۱۳۳) سال تھی۔

علامدابن شہاب فرماتے ہیں کے ہمیں اس کی خبر دی ابن مسیّب نے ، اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں یجی بن بکیرے نقل کیا ہے جبکہ امام سلم نے دوسری سند سے لیٹ سے فعل کیا ہے۔ (بخاری۔ کتاب المان قب یسلم ۱۸۲/۷)

مصنف فرماتے ہیں جمیں خبر دی ابو عبدالقد حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی عبداللہ بن اسحاق قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی روح ، ن عباوہ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی زکر یا حدیث بیان کی حدیث بیان کی زکر یا بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ترکر یا بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی عمر و بن دینار نے ، انہوں نے ابن عباس پھٹ سے نقل کیا ہے کہ حضور ہو تھ کہ مکر مدیس تیرا (۱۳) سال تھی۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیجے میں مطربن الفضل سے روایت کیا ہے ، انہوں نے روح بن عبادہ سے قل کیا ہے ، جبکہ امام سلم نے اسحاق بن ابراہیم سے نقل کیا ہے ، جبکہ امام سلم نے اسحاق بن ابراہیم سے نقل کیا ہے۔ (بخاری مناقب الانصار سلم یہ کتاب الفصائل میں سام ۱۸۲۱)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحسین بن بشران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوجعفر محد بن عمر ورزاز نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی بیٹس مدیث بیان کی بیٹس بن محمد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیٹس بن محمد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیٹس بن محمد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جمار بیان کی جمار بیٹس بن محمد نے انہوں نے ابن عباس وقت سے ہماد بن سلمد نے ، انہوں نے ابن عباس وقت سے تیرہ سال مَا محمد میں رہے اور دس سال مدینہ منورہ میں رہے اور جب آپ کا انتقال ہواتو آپ کی عمر تریستھ (۱۳۰) سال کی تھی۔

اس روایت کوامام سلم نے اپنی تھی میں بشر بن السری سے قل کیا ہے ، انہوں نے حماد سے قل کیا ہے۔ ( مسم میں ۱۸۲۲)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبروی ابونھر محمد بن احمد بن احمد بن احمال الطبر انی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبرالقد بن احمد بن اساعیل الطبر انی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی روح نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبر اللہ بن بشران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی صنبل بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی صنبل بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حضبل بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہشام نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہشام نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمر میں ملی ، وفرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمر میں ملی ، وفرماتے ہیں ہمیں دی وہ ہیں وہی نازل ہوئی تھی ۔ پھر آپ کو مدین کی طرف ہجرت کا تھم ملا ۔ پس آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور وہاں دس سال رہے ۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر تریسٹھ ( ۱۳ ) سال تھی ۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں مطربن انفضل سے نقل کیا ہے ، انہوں نے روح بن عبادہ سے نقل کیا ہے۔

( بخاری حدیث ۱۳۹۰۳ فتح الباری ۱۲۷٪)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکرمحمد بن الحسن بن فورک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفرالاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے ،انہوں نے ابی اسحاق سے نقل کیا ہے،انہوں نے عامر بن سمیں حدیث بیان کی شعبہ نے ،انہوں نے ابی اسحاق سے نقل کیا ہے، انہوں نے عامر بن سعد سے ،انہوں نے جریر بن عبداللہ نے ،انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کر میں ہوئی کی روح قبض کی گئی تو آپ کی عمر بھی تریسٹھ (۱۳۳) سال تھی۔
کی گئی تو آپ کی عمر تریسٹھ (۱۳۳) سال کی تھی ۔اور جب حضرت ابو بکر صدیتی ہوئی کی روح قبض کی گئی تو آپ کی عمر بھی تریسٹھ (۱۳۳) سال تھی۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیتی ہوئی کی روح قبض کی گئی تو آپ کی عمر بھی تریسٹھ (۱۳۳) سال تھی۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب ہوئی کی روح قبض کی گئی تو آپ کی عمر بھی تریسٹھ (۱۳۳) سال تھی۔

اس روایت کواما مسلم نے اپنی سیجے مسلم میں غندر سے نقل کیا ہے ، انہوں نے شعبہ نقل کیا ہے۔ ( مسلم ۔ کنب الفصائل ۱۸۲۷/۳)
مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابونصر محمد بن علی بن محمد فقیہ شیرازی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابومحمہ بحکی بن منصور فاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بر میں حدیث بران کی ابو بکر محمد بن نضر بن جارود نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تحمد بن رافع نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شاہد نے ، جو کہ ابن سوار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے ، انہوں نے ممار سے جو کہ بیان کی شاہد نے ، انہوں نے ممار سے جو کہ بی باشم کے غلام ہیں۔

وہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس ﷺ سے سوال کیا کہ جب حضور علیہ السلام نے وفات پائی اس وفت آپ کتنی عمر کے تھے؟ تو ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ بیتو بڑے تحت تعجب کی بات ہے کہ آپ جیسے تخص کواس کاعلم نہیں ہے، حالانکہ تمہاری قوم کا واقعہ ہے۔ پھرخو وہی فرہ یا کہ اس وفت آپ کی عمر پینیسنے (۲۵) سال کی تھی۔ (مسلم رکتاب الفصائل ۱۸۲۷)

مصنف فرماتے بین ہمیں خبردی ابوالحسین بن الفصل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حجاد نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حجاد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حجاد نے ، انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی حجاد نے ہماد بن ابی ممار سے متعلق انہوں نے انہوں نے فرمایا کہ حضورعلیہ السلام کی عمر مبارک کے حساب کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ حضورعلیہ السلام نے مکہ مکر مدیس پندرہ برس قیام فرمایا۔ اس حال میں کہ سات برس تک تو فرشتوں کے آنے کی آوازیں سُنج تھے اور نوروروشنی دیکھتے تھے لیکن کوئی صورت نظرند آتی تھی ۔ پھر آنھ سال اس حال میں گزارے کہ آپ پروجی آتی تھی ۔ اور مدینہ منورہ میں دسال اس حال میں گزارے کہ آپ پروجی آتی تھی ۔ اور مدینہ منورہ میں دسال دے۔

اس روایت کوامام سلم نے اپنی صحیح میں ووسری سندھے ذکر کیا ہے۔ اور حمادے بھی نقل کیا ہے۔ (مسلم کتاب الفطائل الم/١٨١٧)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن الفصل نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بھیں ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بھی ہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا انتقال ہواتو آپ کی عمر پنیسٹے (۲۵) سال تھی۔

بقول مصنف میں بیکہتا ہوں ای طرح روایت کیا ہے عمرو بن عون نے ،انہوں نے مشیم سے نقل کیا ہے اور مشیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا قول تریسٹھ (۱۳۳) سال کا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن بشران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعمرو بن ساک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حنبل بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے ابوعبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معاذ بن ہشام نے،ووفر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والدنے ،انہوں نے قنادہ ہے،انہوں نے حسن سے،انہوں نے دَعْقُل بن حظلہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر پینیسٹے (10) سال کی تھی اور بیروایت عمار کی روایت اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ہےان کے موافق ہے۔

اور ابن عباس ﷺ نقل کرنے والی ایک جماعت کی روایات بھی اس کے مطابق ہیں۔لیکن تریسٹھ (۱۳) سال کی عمر والی زیادہ قابل اعتماد بھی ہیں تو بید روایات اکثر بھی ہیں اور ان کی روایات روایات صحیحہ کے موافق ہیں جو کہ عروہ ہے،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اور حضرت انس کی روایت بھی اس کے موافق ہیں اور یہی اور جس اور حضرت انس کی روایتوں میں سے ایک روایت بھی اس کے موافق ہیں اور حضرت معاوید ﷺ کی روایت بھی اس کے موافق ہیں اور یہی قول ابن المستب اور عامر شعبی اور ابی جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہم کا بھی ہے۔

190 -L

#### حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے مسل دیئے جائے کے بیان میں نیز اس دوران جونبوت کے آثار کاظہور ہوا اُس کا بیان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں ( کہ حضورعلیہ السلام کے نسل کا طریقہ ) جو بعد میں پتہ چلاا گرپہلے پتہ چل جاتا تو حضور علیہ السلام کوآپ کی از واج کے علاوہ کوئی اور نسل نہ دیتا۔ (متدرک حاکم ۳۰۵۹/۳۔ خصائص کبریٰ ۴۷۵/۲)

اس روایت کی سند سیجے ہے اور اس کی تائیدوہ حدیث کرتی ہے جس کی خبر جمیں ابوعبداللہ حافظ نے دی ، وہ فرماتے ہیں کہ جمیں خبر دی
ابوقتیبہ سلم بن الفضل آ دمی نے مکہ میں ، وہ فرمانے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن ہشام البغوی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی
ابو بکر بن ابی شیبہ نے ، وہ فرمانے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابومعا ویہ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابو بر دہ برید بن عبداللہ نے ،
انہوں نے علقہ بن مر ثد سے نقل کیا ہے ، انہوں نے سلیمان بن ہریدہ سے ، انہوں نے اپنے والدے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے
حضور علیہ السلام کوشل و بنا شروع کیا تو ایک بیکار نے والے نے آ واز دی کہ حضور دیکی کی میں مت اُ تارنا۔ (خصائس کبری ۲۲۵/۲)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبردی عبداللہ بن محمد الکعبی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن قتیبہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن شیبہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے ، انہوں نے برید بن ابی زیاد سے قل کیا ہے ، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے قل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں حصرت علی ہے نے حضور علیہ السلام کو فسل دیا تھا اس حال میں کہ آپ بھے کے اور تھیں تا ور حضرت علی ہے ، کہ ہاتھ میں کپڑے کا ایک فکر اتھا جس کے ذریعہ حضور علیہ السلام کو فسل دے دیا تھا اس حال میں کہ آپ بھے کے اور تھی حضور علیہ السلام کو قبل دیا دیا تھے۔ اس دوران آپ نے اپناہا تھے حضور علیہ السلام کی قبیص کے اندرڈ الا اور جسم اطہر کودھویا اور قبیص اُور بھی۔ (خصائص کبری ۲۵۸۲)

اورجمیں خبردی ابوطا ہرفقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبردی ابو بکرمخر بن الحسین قطان نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی احمد بن یوسف سلمی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی عبیداللہ بن موی نے ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں جمیں خبردی اساعیل جوابی ابی خالد ہیں انہوں نے عامر نے اسلمی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی عبیداللہ بن انہوں نے عامر نے اسلام کوشل کی اسلام کوشل کی اسلام کوشل کی اسلام کوشل میں میں داخل فرمایا تھا۔ حضرت علی عبید السلام کوشل بن عباس عبید نے حضور علیہ السلام کوشل بن عباس عبید نے حضور علیہ السلام کوشل دیا تھی دیا ہے۔ کا جمیر کے مال باپ آپ برقربان ہوں آپ کی اچھی زندگی اوراجھی موت برد (خصائص کبری ۲۷۵/۲)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سے کا بن محمد بن کی بی بی بھیں حدیث بیان کی مستد د نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالواحد بن زیاد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معمر نے ، انہوں نے سعید وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معمر نے ، انہوں نے سعید بن المستب سے نقل کیا ہے ، انہوں نے سعید بن المستب سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر میں کوئی میت جیسی بات ہوگر مجھے میت جیسی کوئی بات نظر ندآئی اور آپ ﷺ کی زندگی بھی مبارک اور نیک تھی تو موت بھی مبارک اور نیک تھی تو موت بھی مبارک اور نیک تھی تو موت بھی مبارک اور نیک تھی اور آپ گھی ۔ اور آپ کے فن اور قبر کی ذمہ داری چار آ دمیوں پرتھی ۔

(۱) حضرت علی کے ۔ (۲) حضرت عباس کھیا۔

(٣) حضرت فضل عليه - (٣) حضور عليه السلام كاغلام صالح عليه -

اور نبي كريم ﷺ كى قبر ميں لحد بنائي گئي اورانيٹيں بھي لگائي گئيں۔

اورابوعمر بن کیسان سے روایت کیا گیا ہے جو کہ قصار ہیں ، وہ اپنے غلام سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے یزید بن بلال سے نقل کیا ہے ، ان سے روایت کیا عبدالصمد بن نعمان نے اور قاسم بن مالک اور ایک جماعت نے مسلم بن حجاج یزید بن بلال سے نقل کرتے ہوئے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے علی کے کہ کویڈ ماتے ہوئے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے دوستیت فر مائی تھی کہ میرے علاوہ اور کوئی آپ کونسل نہ دے۔ اور یہ فر مایا نھا کہ کوئی شخص بھی میری شرم گاہ نہ دیکھے ور نہ اس کی آنکھوں کوا یک طمانچہ کے ذریعہ فتم کر دیا جائے گا۔

حضرت علی کے فرماتے ہیں کے خسل کے دوران مجھے حضرت عباس اور اُسامہ کے پیچھے سے پانی دے رہے تھے۔ حضرت علی کے فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے کسی بھی عضو کو دھونے کے لئے لیٹا تو ایسامحسوں ہوتا کہ کو یامیرے ساتھ تیس آ دی اور بھی ہیں جوآپ کے اعضاء کو اُلٹ پلیٹ رہے تھے یقیناً وہ فرشتے ہوں گے جتی کہ میں عنسل سے فارغ ہوگیا۔

(طبقات این سعد ۲/۱۷۲۱\_خصائص کبری ۴/۲۲۱)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوبکر بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی گئے۔ بن غالب نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعمر بن کیسان نے خبر دی گئے۔ بن غالب نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعمر بن کیسان نے پھر وہی حدیث ذکر کی۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو العباس محمد بن یعقوب نے،
وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالبجار نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یونس نے، انہوں نے ابی معشر سے نقل کیا ہے،
انہوں نے محمد بن قیس نے قبل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کوشل دینے والے حضرت علی ﷺ بتھے اور فضل بن عباس ﷺ پانی ڈال رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی عضو کو دھونے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو وہ عضو خود بی او پرانھ جاتا۔
یہاں تک کہ ہم آپ کی شرم گاہ تک پہنچ تو گھر کے ایک کوئے سے نیبی آواز آئی کہ اپنے نبی محتر می شرم گاہ کومت کھولن۔

راوی فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ،انہوں نے منذر بن تغلبہ کے قل کیا ہے، انہوں نے علبآء بن احمر کے قل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ اور فضل بن عباس ﷺ آپ علیہ السلام کونسل دے رہے تھے ای دوران حضرت علی ﷺ کونیبی آواز دی گئی کہ اپنی آنکھوں کوآسان کی طرف اُٹھا سیئے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمہ بن موئی بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن جعفر نے ، انہوں نے سفیان سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے محمہ بن علی ابوجعفر سے سنا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہی کریم ہی کو ہیری کے پہنوں نے بیانہ بن جرب خسل دیا گیا۔ نیز جب خسل دیا گیا۔ نیز جب خسل دیا گیا۔ نیز جب خسل دیا گیا تو کیٹر نے ہیں اُتارے گئے اور آپ کو غرث نامی کنویں کے پانی سے عسل دیا گیا جو کہ قباء میں تھا۔ اور یہ کواں سعد بن خیٹرہ کا تھا اور نبی علیہ السلام اس سے پانی نوش فرماتے ہیں۔ حضرت علی می آپ کوشل دینے بہ کوسل دینے بالی مور میں اور خیر کے انداز ن محسوں ہور ہا ہے جتمالات جلائ فال رہے تھے۔ اور حضرت فضل میں فرمارے سے جلدی جسل میں اور جسل کے انداز ن محسوں ہور ہا ہے جتنا حضور علیہ السلام کونزول کے وقت ہوتا تھا۔ (طبقات ابن سعد ۲۸/۲)

باب ۲۹۲

### نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے گفن اور دُھونی دینے کے بیان میں

مسنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکراحمہ بن حسین قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی رہیج بن سلیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی شافعیؓ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے۔

مصنف دوسری سند میں فرماتے ہیں کہ تمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن ابی اولیں نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن ابی اولیں نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن ابی اولیں نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مالک نے اوروہ اُن کا ماموں ہے، انہوں نے ہشام بن عروہ ہے، انہوں نے اللہ سے، انہول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے قال کیا۔ ان میں قبل کیا۔ ان میں قبل کیا۔ ان میں قبل کیا۔ ان میں قبل کیا۔ ان میں قبل مدیقا۔

دونوں حدیثوں کے الفاظ برابر ہیں۔اس کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں ابی اولیں ہے روایت کیا ہے۔

( بخاری \_ کتاب البخائر مسلم \_ کتاب البخائر \_ مؤطاما لک ص ۲۲۳ \_ منداحمه ۲۴۰، ۹۳، ۹۳ ـ ۱۹۵،۱۲۳ ـ ۱۹۵،۱۲۳ ـ ۲۳۱

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ اور محمد بن موی نے ، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالجبار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے ، انہوں نے محمد بن عبدالجبار نے ، وہ فرماتی ہیں کہ ہشام بن عروہ سے نقل کیا ہے ، انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے کو خوایہ کے تین سفید سوتی کیٹر وں میں گفن دیا گیا تھا کیکن اس میں قبیص تھی اور نہ تما مہ تھا۔

MAI

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعلی روذ باری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن داسہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حفیص نے جوابین غیاث ہیں انہوں نے ابوداود نے ، دہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حفیص نے جوابین غیاث ہیں انہوں نے ہشام بن عروہ سے قبل کیا ہے، انہوں نے اللہ عنہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اُن دوسفید علیہ اللہ موقی جا دروں میں کفن دیا گیا ، اس میں قمیض تھی نہ ممامہ تھا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اُن دوسفید کیٹر ےاور جرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اُنہوں نے فرمایا کہ آپ کے کفنانے کے لئے پہلے جرہ لایا گیا تھا مگران لوگوں نے اس کووا پس کردیا اس میں کفن نہیں دیا۔ (ابوداؤد باب الکفن)

اس روایت کوامام سلم نے اپنی سیح میں ابو بکر بن ابی شیبہ سے قبل کیا ہے۔ (مسلم کتاب البخائر۔ باب کفن المیت) انہوں نے حفص سے قبل کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں خبردی ابوفضل محمد بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن سلمہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معاویہ نے ، انہوں نے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معاویہ نے ، انہوں نے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معاویہ نے ، انہوں نے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معاویہ نے ، انہوں نے ہیں ہمیں حدیث بیان کی معاویہ نے ہوں ہیں ہوں نے والد ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے نقل کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں حضور ہے کو مقام سحولیہ کے بین سوتی کیڑوں میں گفن دیا گیا ، ان میں قبیص تھی نہ محمالہ باقی لوگوں کو حلّہ کے بارے میں شبہ ہے تو اس کو میں نے صرف اس لئے خریدا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اس میں گفن دیا جائے ، لیکن لوگوں نے اس کو واپس کر دیا۔ پھرعبداللہ بن ابی بکر نے مجھ سے وہ لے لیا اس لئے کھرانہوں نے اس حلّہ کونی دیا اور اس کی قیمت کو صدقہ کردیا۔

اس لئے پھرانہوں نے اس حلّہ کونی دیا اور اس کی قیمت کو صدقہ کردیا۔

ال روایت کوامام سلم نے اپنی تیجی بین یجی نے فقل کیا ہے جبکہ دیگر حضرات نے معاویہ نے فل کیا ہے۔ (سلم ۔ کتاب ابونائر۔ ہاب کفن المنیت)
مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبد حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابومعا و بیانی ، انہوں نے ہشام بن عروہ سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ہشام بن عروہ سے نقل کیا ہے ، انہوں نے اپنے والدہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قبل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضور ہے کو دروں میں کفن دیا گیا۔ ید دونوں چا دروں کو واپس نکال لیا گیا۔ کفن دیا گیا۔ یہ دونوں چا دروں کو واپس نکال لیا گیا۔ کی حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے ان دونوں چا دروں کو اپنے کفن کے لئے رکھ لیا۔ پھر بعد میں فرمایا کہ جن چا دروں سے حضور علیہ السلام کو گفن نہیں دیا گیا تو ان جا دروں کو اپنے کفن کے لئے رکھنے کا کیا فائدہ؟ لہذا انہوں نے دونوں چا دروں کو صدقہ کر دیا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حُلّہ (چادریں) حضرت عبداللّٰہ کی تھیں۔اورعلی بن مسہر کی روایت میں جو کہ انہوں نے ہشام سے نقل کی انہوں نے اس والد سے نقل کی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا سے نقل کی ہے کہ حضور ﷺ کو پہلے ایک یمنی حُلّہ میں داخل کیا گیا جو کہ حضرت عبداللّٰہ کا تھا پھراس حُلّہ کوا تارلیا گیا اور پھرآپ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

اور پھرآ گے حدیث کاؤکر کیا گیا۔اس حدیث کوہم نے (مصنف نے) کتاب اسنن میں ذکر کیا ہے۔(مسلم - کتاب البخائر -باب كفن الميت)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابویلی روذ باری نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو بکر بن داسد نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابودا و دینے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وئید بن مسلم نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وئید بن مسلم نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وئید بن مسلم نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی زہری نے ،انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی زہری نے ،انہوں نے تاسم بن محمد سے نقل کیا ہے ،انہوں نے مصنور علیہ السلام کوایک یمنی چا در میں لپینا گیا پھراس کو اور الیا گیا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکراحمد بن حسن قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوسل بن زیاد قطان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے ، انہوں نے زہر کی سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ، میں بن فلی بن الی طالب نے جو کہ اہل بیت میں سب سے انہوں نے زہر کی سے اور اطاعت وفرماتے ہیں جمیں خوب ہے اور مران بن تنام اور عبد الملک بن مروان کو زیادہ مجوب ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک یمنی چا درتھی اور ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کی لحد مبارک بنائی تھی ، بی شرق تہیں کہا تھا۔

مصنف فرماتے بیں حضرت مقسم ہے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے،انہوں نے ابن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے۔اور جوروایت ہم نے حضرت عائشہ صدیفتہ رمنی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے اس کا سبب رہ ہے کہ لوگوں کوجرہ چاور کے متعلق شبہ ہو گیا تھا، حالا نکہ جرہ چاور کو بعد میں اُتار لیا گیا تھا۔والنداعلم

مصنف فریاتے ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی پینس نے ، انہوں نے زکر یا بن ابی زائدہ سے نقل کیا ہے ، انہوں نے نظر کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو مقام تحولیہ کے تین کیٹروں میں کفن دیا گیا ، ان میں سے ایک موٹی بمنی چا در سختی اورازار چا وراورلفانے برگفن مشتمل تھا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن ابوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابراہیم بن موی نے ۔

مصنف دوسری سند میں فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو حازم العبدوی حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابواحمہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بعقوب بن ابراہیم دور تی نے ، بید دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمید بن عبدالرحمٰن رواسی نے ، انہوں نے حسن بن صالح سے نقل کیا ہے ، انہوں نے ہارون بن سعد سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی منظمہ کے بیاس ایک مشک (خوشبو) تھی ۔ اور حضرت علی منظمہ نے بیدوصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن کو بیخوشبولگانا ،
کیوں کہ بیخوشبو حضور علیدالسلام کولگائے جانے والی خوشبو ہے نئے گئی تھی ۔ (بیدور تی کی حدیث ہے)

ابراہیم کی روایت میں بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو ہارون بن سعد سے قل کیا ہے، انہوں نے ابی وائل سے قل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ کے پاس ایک مُشک کی خوشبوتھی۔ آ گے وہی حدیث ذکر کی ہے۔

ياب ٢٩٧

## حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى نما نه جنازه كابيان

دہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ انسلام کا انتقال ہوا تو لوگ حضور علیہ انسلام کے کمرے میں داخل ہوتے اور بغیرامام کے نماز جنازہ پڑھتے ہاتھ دچھوڑ کر، یہاں تک کہ جب مردوں نے نماز جنازہ پڑھی کو تھر بھر تورتوں نے بھی ای طرح مجرہ میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی ،ای طرح پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی ،حتی کہ رسول اللہ علیہ انسلام کے نماز جنازہ پڑھی ،حتی کہ رسول اللہ علیہ انسلام کے نماز جنازہ کی امامت کسی نے بھی نہیں کی ۔ (سیرۃ ابن ہشام ۱۲۵۱)

مصنف فریاتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فریاتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ الاصفہائی نے ، وہ فریاتے ہیں ہمیں حدیث ہمیں حدیث ہیان کی حسین بن الفرج نے ، وہ فریاتے ہیں ہمیں حدیث ہیان کی حسین بن الفرج نے ، وہ فریاتے ہیں ہمیں حدیث ہیان کی حسین بن الفرج نے ، وہ فریاتے ہیں ہمیں حدیث ہیان کی الی ابن عباس بن سہل بن سعد نے ، انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے اپنے والد ہے ، انہوں نے اپنے دا دا سے نقل کیا ہے۔

و ہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کوگفن میں لپیٹ دیا گیا تو پھر آپ کو چار پائی پر رکھ دیا گیا ، پھر آپ کو آپ کے حجرے کے ایک کنا رہے میں رکھ دیا گیا ، پھر لوگوں کی حجھوٹی حجھوٹی جماعت حجرے میں داخل ہوکر نماز جناز ہ پڑھتی لیکن کوئی امامت نہیں کرتا تھا۔

حضرت واقدی فرماتے ہیں مجھے صدیث بیان کی موئی بن محمد بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے صحیفہ میں لکھا ہوا پڑھا،
اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے حضور علیہ السلام پرنماز جنازہ پڑھنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ، اور حضرت عمر بن خطاب ہے داخل ہوئے اور ان کے ساتھ مہاجرین و انصار کی ایک اتن مختصر جماعت بھی تھی جو جرے میں ساسکے۔ بُھران شِخین رضی اللہ عنہمانے آپ کوسلام کہا کہ

#### السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته!

'' پھر حضرات مباجرین وانصار سحابہ رضی اللّه عنبم نے بھی ای طرح سلام عرض کیا جس طرح شیخین رضی اللّه عنبم نے عرض کیا۔ پھر تمام حضرات صفوں کی صورت میں کھڑے ہو گئے لیکن کسی نے امامت نہیں کروائی۔حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنبماصف اوّل میں نتھے۔انہوں نے کہا کہ سلام و برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پراے اللّہ کے رسول (صلی اللّه علیہ وسلم )! اے اللہ! ہم گوابی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول نے وہ سب کچھ پہنچادیا جوان پر نازل کیا گیاا وراپی اُمت کی خیرخواہی کی اوراللہ تعالی کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کوغالب کیاا وراپنے کلمہ کو بلند کیاا ورایک اللہ وحدہ لائٹریک پرایمان لایا گیا۔ اے اللہ! ہم کوان کو گوں میں ہے بناجنہوں نے آپ کی وحی کا اتباع کیا اور ہم کوائے ساتھا سطرت جمع فر ماکر ہم آپ کو پہنچ نمیں ۔ بے شک آپ مسلمانوں پر بڑے مہر بان تھے، ہم کوانے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں جا ہیے''، اور این کہی۔ لو والے تا مین کہی۔

ሮለ ሮ

پھروہ حضرات چلے گئے اور پھر دوسرے مردحصرات صحابہ رسنی الله عنہماداخل ہو۔ ئے۔ جب تمام مردصحابہ کرام فارغ ہو گئے توعورتوں نے ، پھرعورتوں کے بعد بچوں نے اُسی طرح جس طرح حضرات شیخیین رضی اللہ عنہمانے کیا۔ (واقدی ۱۱۲۰/۳)

ياب ۲۹۸

#### حضور صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک کھود نے کا بیان

وہ فرمانے ہیں کہ جب لوگوں نے حضور ہیں گئے گئے قبر مبارک کھود نے کا ارادہ کیا تو حضرت ابومبیدہ بن الجراح رہے، چونکہ اہل مکہ کے لئے قبر کھودتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضور ہیں گئے۔ نے دوآ دمیوں کو گئے قبر کھودتے تھے۔لہذا حضرت عباس ﷺ نے دوآ دمیوں کو بُلوایا اوران کوگر دنوں میں پکڑا اور پھرایک سے فرمایا کہتم ابی عبید کے پاس اور دوسرے سے فرمایا کہتم ابوطلحہ کے پاس جاؤاوراُن سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں اپنے رسول کے پنتا ہے۔

لہٰذا جوبھی آئے ،حضور ﷺ کے لئے قبر کھودے ۔ تو ابوطلحہ کو نلا نے دالے شخص کو ابوطلحہ مل گئے اور وہ ان کو لے آئے ۔ جبکہ الی عبیدہ کو نلا نے والے شخص کو ابوعبیدہ نہ ملے۔لہٰذا ابوطلحہ نے حضورعلیہ السلام کے لئے قبر مبارک کو کھودا۔

مصنف فر ماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک میں پچی اینٹیں لگائی ٹئیں تھیں جن کی تعدادنو (9)تھی۔ (سیرة ابن ہشام ۲۷-۱۵۱)

☆☆☆

پاپ ۲۹۹

### حضور صلی الله علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بیان میں

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبید الصفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالواحد نے ، حدیث بیان کی زیاد بن خلیل تستر کی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالواحد نے ، انہوں نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے معمر سے ، انہول نے ہوں نے معمر سے ، انہول نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے ہوں نے

- (۱) حضرت على رضي الله عنه ... (۲) حضرت عياس رضي الله عنه ..
- (۳) حضرت فضل رضی الله عند \_ (۴) حضور علیه السلام کے غلام صالح رضی الله عند \_

اور حضور علیہ السلام کے لئے بغلی قبر بنائی گئی جس پر پچی اینٹیں لگائی گئیں تھیں۔ (طبقات این سعد ۲۷۲۷)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس جمد بن بعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شجاع نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ثریاد بن جمیں حدیث بیان کی ثریاد بن جمیں حدیث بیان کی ثریاد بن خیشہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل الستدی نے ، انہوں نے عکر مدین قبل کیا ہے ، انہوں نے ابن عباس دی اساعیل الستدی نے ، انہوں نے عکر مدین قبل کیا ہے ، انہوں نے ابن عباس دی اللہ عنہم خصاور وہ فرماتے ہیں کہ بی کریم کی گوتبر میں داخل کرنے والوں میں حضرت عباس ، حضرت علی ، اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہم خصاور مضور علیہ السلام کی قبر مبادک کو برابر کرنے والے انصار میں ایک شخص خصاور یہ وہ کی شخص ہیں جس نے شہداء بدر کی قبروں کو برابر کیا تھا یعنی قبر کو گار ہے ۔ لیب کر بنایا تھا۔ (مترجم)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن موئ بن الفضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالجبار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، انہوں نے ابن اسحاق سے قل کیا ہے وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی حسین بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس نے ، انہوں نے عکر مدینے قال کیا ہے ، انہوں نقل کیا ہے، وہ فرہاتے ہیں جولوگ حضور علیہ السلام کی قبرا طہر میں اُنڑے تھے ان میں حضرت علی بن ابی طالب بُضل بن عباس قِتُم بن عباس اور شقر ان تھے جوحضور علیہ السلام کے غلام تھے۔

ሮለ ነ

اوس بن خولی نے علی بن ابی طالب پی ہے۔ عرض کیا کہ اے علی احمہیں اللہ کی قسم ہمارا حصہ بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں رکھتا۔ تو حضرت علی پیٹ نے انہیں قبر میں اُتر نے کے کہا تو وہ بھی قبراطبر میں اُتر ہے تھے۔ لبندا وہ پانچویں شخص تھے جوحضور علیہ السلام کی قبراطبر میں اُتر ہے تھے۔ جب نبی کریم پیٹے کو قبر میں رکھ رہے تھے توشقر ان نے ایک کپڑے کا ککڑا جس کوآپ علیہ السلام بہنتے بھی تھے اور بچھاتے بھی تھے۔ اس کو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ قبراطبر میں رکھ دیا اور فر مایا ، واللہ! اب حضور علیہ السلام کے بعد اس کو کوئی نہیں پرین سکتا ، اس کے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی فرن کر دیا گیا۔ (سیرۃ ابن ہشام ۲۵۱۷۳)

مصنف فرمات ہیں ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث ہیان کی عبدالعزیز بن معاویہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالعزیز بن معاویہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان شعبہ نے ، انہول نے بیان کی عبدالعزیز بن معاویہ نے ابن عباس شیار حدیث بیان شعبہ نے ، انہول نے ابن عباس شیار سے تقل کیا ہمیں ایک سرخ رہے کے جب رسول اللہ کا وصال ہواتو آپ کے ساتھ قبرا طہر میں یا لحد میں ایک سرخ ربیات کے بیز کے کا کمز ابھی ڈالا گیا تھا۔

اس روایت کوامام سلم نے اپنی سیح میں شعبہ سے قل کیا ہے۔ (مسلم یکناب ابعائز منداحد الم ۳۵۵،۲۲۸)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوطاہر فقیدنے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوطاہر اُمحمد آبادی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوقالہ سنے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سفیان بن سعید نے ، انہوں نے اساعیل ابوقالہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی سفیان بن سعید نے ، انہوں نے اساعیل بن ابی خالد ہے قتل کیا ہے ، انہوں نے تنقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابومرحب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ گویا میں ان فوار ہوں کو حضور علیہ السلام کی قبرا طہر میں ہے ان میں ایک عبدالرحمٰن بن عوف بھی تھے۔ ان ان کو سنے میں میں ایک عبدالرحمٰن بن عوف بھی تھے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحسین ابن الفصل قطان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبد الحمید بن بکار اسلمی نے ، جو کہ اہل ہیروت ہمیں حدیث بیان کی عبد الحمید بن بکار اسلمی نے ، جو کہ اہل ہیروت میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی فعمان نے ،انہوں نے مکحول سے قال کیا ہے ، میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن شعیب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نعمان نے ،انہوں نے مکحول سے قال کیا ہے ، انہوں نے ان کوخبر دی۔

وہ فرہاتے ہیں کہ حضور پیچے کی پیدائش پیر کے روز ہوئی اور آپ کی وحی کا نزول پیر کے دن سے شروع ہوا۔ آپ پیچھٹے نے پیر کے روز جرت کی ، آپ پیچھ کا انتقال پیر کے روز ہوا جبکہ آپ کی عمر مبارک ساڑھے باسنے (۱/۲ سال کی تھی۔ ۳۲ سال وحی نازل ہونے سے بہرت کی ، آپ پیجر وس سال آپ میٹی رہے۔ اور پھر بھی آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں آپ ساڑھے دس ۱/۲۔ ۱سال وحی نازل ہونے کے تھے۔ ساڑھے دس ۱/۲۔ ۱سال وحی نازل ہونے کے تھے۔

نچرآ پ علیہ السلام کا انتقال ہو گیااور تین دن تک آ پ کو ڈن نہیں کیا گیا۔ پھرتین دن کے بعدلوگ علیحد وعلیحد وتھوڑی تھوڑی جماعت کی صورت میں حضور علیہ انسلام کے حجر ہے میں داخل ہوتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ اور نمی کریم کھی کو آپ کے بیٹے حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی دیں سفید حضرت عباس دیا جبکہ حضرت عباس دیا جبکہ حضرت عباس دیا جبکہ حضرت عباس دیا جبکہ حضرت عباس کو تین سفید کیٹروں میں کفن دیا گیا۔

عنسل اور کفن ہے فارغ ہونے کے بعد تین ون تک لوگ جھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعت کی صورت میں حضور ﷺ کے جمرے میں داخل ہوتے اور نماز جناز ویڑھتے اور صلوٰ قاوسلام پڑھتے لیکن صف ہوتی نہ کوئی امامت کروانے والاتھا۔ جب برخض نماز جنازہ سے فارغ ہو گیا تو حضورعلیہ السلام کوفن کیا گیا تو آپ کی کوحضرت عباس، حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللّه عنہم نے قبر اطہر میں اُتا اُرا۔ اُسی دوران ایک انصاری سحابی نے کہا کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے ہمیں اپنی زندگی میں شریک کیا تھا خدا کے واسطے آپ جھے حضور بھی کی وفات میں بھی شریک کریں ۔ البندادہ تحض تجمی قبرا طہر میں اُتر ااوران کے ساتھ شریک ہو گیا۔ سبحان اللّه

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن کامل قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی حسن بن علی بن عبدالصد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبدالاعلی نے ، انہوں نے معتمر بن سلیمان سے قال کیا ہے ، انہوں نے اپنے والد سے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے شمل اور کفن سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کوہ ہیں رکھا جہاں آپ کا وصال ہوا تھا۔ پھر وہیں لوگوں نے ہیر ہمنگل کے دن نماز جنازہ پڑھی اور بدھ کے دن آپ کو فن کر دیا گیا۔ اور لوگوں کی نماز بغیرامام کے تھی۔ ابتداء مہاجرین صحابہ کرام رضی لتد منہم سے کی کہ وہ داخل ہوتے اور نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ۔ جب مہاجرین صحابہ فارغ ہوئے تو پھر انصار کی عور ہوں نے کیا۔ پھراسی طرح مہاجر مہاجر صحابہ نے کیا۔ پھراسی طرح مہاجرین کی عورتوں نے کیا کی ہرانصار کی عورتوں نے کیا۔

\* مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحن بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بعقوب بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سعید بن منصور نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے ، انہوں نے الی جعفر سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ کا انتقال پیر کے روز ہوا پھر آپ تھہرے رہے اس ون اور اُسی رات منگل کے دن غروب آفا ب تک۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللّہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالحمید بن بکار نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی محمد بن شعیب نے ، انہوں نے اوزاعی سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کے حضور ﷺ کا انتقال پیر کے روز رہے الاقل کے مہینہ میں نصف نہار سے پہلے ہوا تھا اور منگل کے دن آپ علیہ السلام کو دفنا دیا گیا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوائحسین بن بشران نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعمرو بن ساک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالرزاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابن اسلام کا انتقال پیر کے روز چاشت کے موقع پر ہوا تھا پھر دوسرے دن آپ بھی کوچاشت کے وقت دفن کردیا گیا تھا۔اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبردی محمد یعنی زہری نے کہ حضور علیہ السلام کا انتقال تریس شدیں اسلام کی عمر ہیں ہوا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ طافظ ابوسعید بن ابی ممرو نے بید دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے دہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمہ بن عبدالجبار نے، ودفرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے،انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے، ووفرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی فاطمہ بنت محمہ نے جو کہ زوج تھیں عبداللہ بن ابی بکر کی۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس داخل ہواحتیٰ کہ میں نے اُن سے حضور علیہ انسلام کی عمر مبارک کے متعلق بات سُنی جو انہوں نے حضرت عائنشہ صدیقة رضی اللّه عنہا ہے روایت کی ہے کہ حضرت عائنشہ صدیقة رضی اللّه عنہا فرماتی ہیں ہمیں حضور ﷺ کے فن کا پبتد نہ چلتا اگر ہم بدھ کی نصف شب میں قبراطہر کھود نے والوں کی آوازیں نہ شنتے ۔ (سے قابن ہشام ۱۶۵۱)

یاب ۳۰۰

#### اُس شخص کا بیان جس نے سب سے آخر میں حضور ﷺ سے ملاقات ہوئی

مصنف فرمانے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرمانے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرمانے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، انہوں نے اسحاق سے نقل کیا ہے ، ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، انہوں نے اسحاق سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، انہوں نے اسحاق سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ بید دعویٰ کرتے تھے کہ میر کی ایک انگوشی تھی جومیں نے حضور علیہ السلام کی قبر میں آپ کو دفنانے کے وقت ڈال دی تھی۔ جب سب لوگ ہے گئے تو میں نے کہا کہ میر کی انگوشی حضور علیہ السلام کی قبراطہر کے اندر کر تی ہے۔ میں نے جان ہو جھ کر اس کو قبر ہی جب سب لوگ ہے۔ میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی اس کو قبر ہی میں سب سے آخر میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کرلوں۔ (سیرة ابن بشام ۲۵/۲)

نلامه ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ بچھے میرے والداسحاق بن بیار نے حدیث بیان کی ،انہوں نے مقسم ابی قاسم سے نقل کیا ہے،انہوں نے اپنے غلام عبداللہ بن حارث سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب بن کے ساتھ (حضرت عمر بن خطاب وہ کے کے نامہ خلافت میں ) عمر واوا کیا۔حضرت علی دی ہے بہن اُم ہانی رضی اللہ عنہا کے باس قیام فرمایا۔ جب آ ہوئے واپس آئے تو اُن کے لئے قسل کا پانی تیارتھا۔ آپ دی ہے نے مسل فرمایا جب آ ہو سے فارغ ہوئے واپس آئے تو اُن کے لئے قسل کا پانی تیارتھا۔ آپ دی ہے نے مسل فرمایا جب آ ہے مسل سے فارغ ہوکہ تیارہوئے وابل عراق کا ایک وفد آ ہے سے ملئے کے لئے آیا اور کہنے لگا۔

اے ابوالحن ہم آپ ہے ایک مسئد کے متعلق کچھ پوچھنا جاہتے ہیں۔ ہم جاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اُس کی خبردیں۔ تو حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تہمیں مغیرہ بن شعبہ نے ہتلایا ہوگا کہ حضور ﷺ ہونا قات کرنے والا نوخیز نو جوان میں ہی ہوں؟ نو لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے ہوں۔ ہوں اپنے ہیں ۔ تو حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ لوگوں میں نوخیز ہنو جوان حضور علیہ السلام ہے ملاقات کرنے والے قتم بن عباس ﷺ ہیں۔ (میرۃ ابن ہشام ۲۵۲/۳)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن فرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے ، بیان کی حسین بن فرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الموس نے والد سے نقل کیا ہے ، انہوں نے مبدل کے والی بنا کہ تو ہم سے کہاور ہم جھے سے کہیں کہ تو حضور علیہ السلام کی قبر میں اُمر کرانگوشی لے لے؟

پھر حضرت بلی ﷺ خود ہی قبراطہر میں اُتر ہے اور ان کو ان کی انگوشی وے دی یا آپ نے کسی کے ذریعہ ان تک پہنچا دی۔ (مغازی للواقدی ۱۱۲۱/۳)

☆☆☆

باب ۲۰۰۱

#### حضور صلی الله علیه وسلم کی قبراطهر کے مقام کابیان

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبدالقد حافظ اور ابوسعید بن ابی عمرو نے ،یہ دونول حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اور ابوسعید بن ابی عمر انجار نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالجار نے ،وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے ، انہوں نے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے ، انہوں نے سالم بن عبید سے نقل کیا ہے ، انہوں نے سالم بن عبید سے نقل کیا انہوں سے میں ) وہ فرماتے ہیں کم جب حضور ہی کا انتقال ہوگیا تو حصرت ابو بکر صدیق کی حضور ہی کے پاس داخل ہوئے ، پھر آپ والیس باہر تشریف لے آئے تو لوگوں نے یو جھاکہ کیا حضور علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے؟ تو آپ کی نے جواب دیا کہ ہاں۔

پھر جیسا لوگوں کو ہتلایا گیا ویسا ہی لوگوں کوعلم ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ تو حضرت ابو بکرصد بق ﷺ نے فرمایا کہ آپ لوگ چھوٹی جھوٹی جماعت کی صورت میں آؤاور نماز جنازہ پڑھلوگوں نے ایسے ہی نماز پڑھی جیسا کہ ان کو ہتلایا گیا۔ پھر بوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام کو دفنا دیا گیا؟ یا کہاں دفنا یا جائے؟ تو حضرت ابو بکر ضدیق ﷺ نے فرمایا کہ جہاں آپ ﷺ کی دفات ہوئی ہے وہیں آپ ﷺ کو فن کیا جائے گا۔ کیونکہ حضرات انبیا علیہم السلام کی رُوح ایک اچھے اور عمدہ مکان میں قبض کی جاتی ہے۔ پس لوگوں نے ایسے ہی کیا جیسا کہ ان کو ہتلایا گیا۔ (ابن سعد ۲۵۸/۱۔ خصائص کری ۲۵۸/۱)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابونصر عمر بن عبدالعزیز بن قادہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالفصل محمد بن عبداللہ بن خمیر و سے
البر دی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن خبدہ نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن زیاد نے ، وہ فرماتے ہیں
ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن داود نے ، انہوں نے سلمہ بن نبیط سے قتل کیا ہے ، انہوں نے تیم بن الی ہند ہے ، انہوں نے نبیط بن شریط ہے ،
انہوں نے سالم بن عبید نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں جب نبی کریم بھی بیار ہوئے (پھر انہوں نے ) حدیث بیان کی جس میں ابو بکر
صدیق کی ابور سے سالم بن عبید سے نقل کیا ہے ۔ پھر حضور ہوئے کی وفات کے موقع پر ہونے والے اختلاف کوذکر کیا ہے۔ پھر خماز جنازہ کا تذکرہ کیا ،
پھر دفن کا بیان کیا اور حدیث یونس بن بکیر کی بیان کر دہ حدیث بیان کی فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے ساتھی موجود ہیں یعنی ابو بکر صدیق میں ،
وہ تہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کوان کے جیاز او بھائی اور جیٹے مسل دیں گے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوسعیداحمد بن محمدالمالینی نے ، وہ فرماتے ہیں ابویعلیٰ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن مہران السّباک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ نے ، انہوں نے محمد بن اسحاق سے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن عبداللہ نے انہوں نے عکر مدسے ، انہوں نے ابن عباس کے سے حدیث بیان کی حسین بن عبداللہ م کے انہوں نے وہی حدیث بیان کی ۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ حضور علیہ السلام کے فن وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو آپ کھی فخش مبارک کوآپ کھی میں چاریائی پرد کھا گیا تو مسلمانوں میں اختلاف ہوگیا کہ حضور علیہ السلام کو کہاں دفایا جائے۔

بعض حضرات کا کہنا تھا کہ جائے نماز لیعنی بحدہ کے جگہ میں ،بعض کا کہنا تھا کہ دیگراصحاب کے ساتھ دفن کیا جائے۔تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فرمایا کہ میں نے حضورعلیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سُنا ہے کہ ہرنبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اُس کا انتقال ہوتا ہے۔ بھرصحا بہنے حضورعلیہ اسلام کے بستر مبارک کو ہٹا کراُس کے بیچے قبر کے لئے جگہ بنائی ، پھرلوگوں کونماز جنازہ کے لئے نکلایا۔ اوگول نے انفرادی طور پرنماز جنازہ پڑھا جتی کے جب مردصحابہ کرام رضی التھ نئم فارغ ہو گئے تو عورتیں اندر جحروکشریف میں داخل ہو کیں ( نماز جنازہ یا صلوق وسلام ) پڑھ کر فارغ ہو گئیں تو بچے داخل ہوئے اوراسی طرح کیا۔ گئر کسی نے امامت نہیں کروائی ، پھر نبی کریم ﷺ کو بدھ کی نصف شب میں دفنا دیا گیا۔ (خصائس کبری ۲۰۱۲)

مصنف فرمائے ہیں کہائی طرح میں نے پہلی حدیث میں بھی ذکر کیا ہے۔اورائی طرح جریر بن حازم نے محمد بن اسحاق ہے روایت کیا ہے اور پونس بن بکیبر نے ابن اسحاق ہے۔ (میر قابن بشام ۱۷۱۷۶)

مصنف فرماتے ہیں جمیں خبر دی ابوعبدالقد حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابوالعباس نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی احمد نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی بینس نے ،انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے ، پھرانہوں نے حدیث ذکر کی تو وہ بھی ان مذکورہ دونوں روایتوں کے مشابتھی ۔ واللہ اعلم

تحقیق واقدی نے اس روایت کوابن ابی حبیب نے قل کیا ہے، انہوں نے داؤد بن الحصین سے قل کیا ہے، انہوں نے عکر مدے، انہوں نے ابن مہاس سندے وانہوں نے ابو بکرے ، انہوں نے ٹبی کریم ﷺ ہے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔

مصنف فر ماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو میدالقد حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو عیدالقد الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن جبم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن جبم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن جبم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی دافعری نے ، وہ دونوں حضرات اس روایت کو فرکر کیا اور ابو بکر القاضی نے ، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان محمد بن اسحاق الصغانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمد بن عرفی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمد بن عرفی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں کی عبدالحمد بن جعفر نے ، انہوں نے عثمان بن محمد اضلی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ہے کی وفات ہوئی تو مقام دفن میں اختلاف ہوگیا۔ انہوں نے عبدالرحمن بن سعید بن بریور سے فل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ہے کی وفات ہوئی تو مقام دفن میں اختلاف ہوگیا۔ بعض نے کہا کہ آپ ہو ہے کہا کہ آپ ہو ہے کہ منبر کے پاس بعض نے کہا کہ آپ ہو کہ جائے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہو کہ کہ دن یا جائے کہ دفنا ہو ہو کہ استعفار زیادہ کیا جاتا ہے ۔ کس نے کہا کہ آپ ہو کہ کہ کہ دن یا جائے کہ استعفار کی جائے ، کس نے کہا کہ آپ ہو کہ کہ کہ دن یا جائے ، کس نے کہا کہ آپ گو کہ کہ دیرے دفنا یا جائے ، کس نے کہا کہ آپ گو کہ کہ دیرے دفنا یا جائے ، کس نے کہا کہ آپ گو کہ کہ ان کہ کہ دوران کے لئے استعفار زیادہ کیا جائے ، کس نے کہا کہ آپ گو کہ کہ دیرے دفتا ہو کہ کہ دوران کے لئے استعفار کیا جائے ، کس نے کہا کہ آپ گو کہ کہ کہ دوران کے لئے استعفار کو کہ دوران کے کہ کہ کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کے استعفار کو کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کہ دوران کے کوران کے کہ دوران کے ک

استے میں حضرت ابو بکرصد ایل بھی تشریف لائے اور فر مایا کہ میرے باس اس کے متعلق معلومات ہیں کہ میں نے نبی کریم ہوگئے کو بیہ فر ماتے ہوئے ٹنا ہے کہ ہر نبی کواتی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہو۔

یہ بات بچی بن سعید کی حدیث میں بھی ہے جس کوانہوں نے قاسم بن محد سے قال کیا ہے۔ ابن جرتن کی حدیث میں بھی ہے بی بات جس کوانہوں نے اپنے والد سے قتل کیا ہے ، کیکن ہے دونوں حدیثیں بھی حضرت ابو بکرصد بق ﷺ سے نقل کی گئی ہیں ، انہوں نے جضور ﷺ سے مرسلانقل کی جیں ۔

آ گے مصنف فر ماتنے میں ہمیں خبر دی ابواسحاق ابراہیم بن محد بن علی بن ابراہیم نیشا پوری نے اس حدیث کی۔ووفر ماتے ہیں ہمیں سیٹ بیان کی ابو حامد احمد بن محمد بن احمد بن بالویہ العفصی نے ،ووفر ماتنے میں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن سلمہ نے ،ووفر ماتے ہیں ہ ہمیں حدیث بیان اسحاق بن موکی انظمی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن عیبنہ نے ، انہوں نے بیخیٰ بن سعید سے انقل کیا ہے ، انہوں نے سعید بن المسیّب ہے قل کیا ہے۔

ووفر ماتے ہیں حضرت عائشہ مدیقہ رضی القدعنہانے اپنے والدکوا کیہ خواب بیان کیا تا کہ اُس کی تعبیر ہتلائیں ( کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق عشہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر تعبیر ہتلانے والے تھے )۔حضرت عائشہ صدیقہ رسی القد عنبائے عرض کیا کہ میں نے و مجھا کہ تین جاند میری گودمیں آگر کرے ہیں۔

حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے فرمایا کہا گرتیراخواب سچاہے توسُن تیرے گھر میں تین ایسے آ دمیوں کو فن کیا جائے گا جورُ و کے زمین میں سب سے زیادہ بہتر اورافضل ہول گے۔

پھر جب حضورعلیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے فرمایا کہ تیرے تین جاند میں ہے سب سے بہتر اور انعنل ایک بدچاند ہے۔ صدی اللّٰہ علیہ والله و سب (متدرّب عائم ۴۰/۳)

#### باب ۳۰۲

#### حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوسائھی حضرت ابو بکرصدیق ﷺ اور حضرت عمر بن خطاب ﷺ کی قبروں کا بیان

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبروی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعلی محمد بن ملی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالا زہر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن اسحاق بن الی فکد کیک نے۔

دوسری سندمیں مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعلی الرو ذیاری نے ، دہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکربن داسہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی دبو داوو نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن صالح نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن افی فد کیک نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عمر و بن عثمان بن بانی نے ،انہوں نے قاسم سے غل کیا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ میں نے عرض کیا اسے ہماری پیاری امی جان! مجھے حضور علیہ السلام اور آن کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی قبر کھول کر دکھا ہے ۔ تو انہوں نے مجھے متیوں قبریں کھول کر دکھا ہے ۔ تو انہوں نے مجھے متیوں قبریں کھول کر دکھا کے دونوں سے دیکھا کہ قبریں نے زیادہ بلند تھیں اور نہ بی بالکل زمین سے چبتی ہوئی تھیں ( بعنی درمیانہ درجہ کی تھیں ) ۔ اور سرخ رشد کے ساتھیں اور نہ بی سے شکر یہ دونوں سے دھئی ہوئی تھیں ۔ ایک قبر حضور علیہ السلام کی تھی ۔ دونوں حضرت ابو بکر صدیق چھی ، اور تبسری حضرت عمر بن خطاب ہوئے تھی۔

یہ الروذ باری کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابی عبدالقد کی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر ذرا آگے کوشمی ، اور حضرت ابو بکر پڑنے، کی قبر کا سرحضور علیہ السلام کے کندھوں کے برابر تھا۔ جبکہ حضرت عمر فاروق پڑھ کی قبر کا سرحضور مذیہ السلام کے پائٹتی کی طرف تھا۔ اور میں روایت ولالت کرتی ہے کہ ان حضرات کی قبریں مسطح بعنی ہموارتھیں۔ کیونکہ ہموار ہونے میں بی کنگریاں کشہر سکتی ہیں ورنہ ہیں۔ مصنف فرمانے ہیں کے حقیق خبردی ہمیں ابوعبدالقد حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبروی ابوعمرو بن ابی جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبروی حسن کے دوفرماتے ہیں ہمیں خبروی حسن بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی حبّان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی عبداللہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی البو بکر بن عباس نے ،انہوں نے سفیان التمار ہے قال کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی قبرکوکو ہان کی طرح تھوڑ اسا آٹھا ہوا دیکھا۔

اس روایت کوامام بخاری نے محمد سے ،انہوں نے عبدالقد بن مبارک سے غلّ کیا ہے۔ (بخاری کتاب ابخائر فیج الباری ۲۵۵۰۳)
مسنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبدالقد حافظ نے ،ووفرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ الاصفہانی نے ،ووفرماتے ہیں ہمیں عدیث
بیان کی حسن بن جہم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن فرج نے ، ووفرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقدی نے ،وہ
فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالعزیز بن محمد نے ،انہوں نے جعفر بن محمد سے ،انہوں نے اپنے والد نے قل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ
مضور علیہ اسلام کی قبر مبارک ہموار تھی۔

واقدی فرمانے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن جعفر نے ، انہوں نے ابن ابی عون سے ، انہوں نے ابی نُتیق ہے ، انہوں نے جاہر بن عبداللہ بن جاہر بن عبداللہ بن جیئر کئے والے حضرت بلال بن جاہر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے ، وہ فرمائے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی قبر مبارک پر بانی حجیئر کا گیا اور فرمایا کہ بانی حجیئر کئے والے حضرت بلال بن رباح شے جوابیخ مشکیز و سے حضور ﷺ کے سرکے واپنی جانب سے پانی حجیئر کئے کی ابتداء کی اور پاؤں کی طرف انتہاء کی پھر پانی کود بوار پر ذالا کیونکہ و بوار کی جانب سے اور گھوم نہیں سکتا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی تھر بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ تھر بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جمی اور ہمل بن بکار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جمی اور ہمل بن بکار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جمی اور ہمل بن بکار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اور وہ نے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قبل کیا ہے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آلے ہوئے شناہے کہ اللہ تعالی بھی پیٹار ہو یہود ونصاری پر کہ انہوں نے اپنے انہیا ، وہ فرماتی ہیں ، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الوقات میں بیفر ماتے ہوئے شناہے کہ اللہ تعالی کی پھٹکار ہو یہود ونصاری پر کہ انہوں نے اپنے انہیا ، علیہم السلام کی قبروں کو تجدہ گاہ بنایا ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر جھے اس چیز کا خوف نہ ہوتا کہ سلمان آپ کی قبر کو تجدہ گاہ بنایس گے تو ہیں آپ کی قبر کو ذرا بلند کرتی ۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی تیجے میں موئ بین اساعیل سے قتل کیا ہے جبکہ دوسروں نے ابی عوانہ سے قتل کیا ہے۔ ( بخاری حدیث ۱۳۹۰ ۔ فتح الباری ۲۵۵/۳)

باب سوس

#### اُ سعظیم جا نکاه مصیبت کا بیان جومسلمانو ں بر حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی وفات پرٹوٹ بڑی

مصنف فرماتے ہیں جمیں خبروی ایوالعباس احمد بن ابراہیم بن جانجان الصرام نے ہمدان میں ، وہ فرمانے ہیں ہمیں خبروی ایوالقاسم عبدالرحمٰن بن الجسن الاسدی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ایوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالولیدالطیالس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ثابت نے ،انہوں نے انس نے قل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضور ﷺ مدینہ منوزہ تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے ہر چیز روثن ہوگئی تھی اور جس روز آپ کی وفات ہوئی اُس روز ہر چیز پر ظلمت واند جیرا چھا گیا تھا۔

ہم حضور علیہ السلام کے وفن کے موقع پر موجود تھے ، ہمارے ہاتھ آپ کے اور کن کرنے کے لئے نہیں اُٹھ رہے تھے ، ہمارے دل میر ماننے کے لئے تیار نہ تھے کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم آپ کے کوفن کردیں۔ (خصائص کبری ۲۷۸/۲)

اور جمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں خبر دی احمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی کر کی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان الضبعی نے ، وہ فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی جعفر بن سلیمان الضبعی نے ، انہوں نے ثابت سے نقل کیا ہے ، انہوں نے انس بن مالک سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جس روز نبی کریم بھی کا انتقال ہوا اُس دن مدینہ میں اندھیرا جھا گیا اور سنا ٹا طاری ہو گیا تھا ۔ حتی کہ کوئی کسی کود مکینہیں رہا تھا۔ اگر ہم سے کوئی اپنے ہاتھ پھیلا کرد کھنا چا ہتا تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب آپ بھی کے فن سے ہم فارغ ہوئے تو بھی ہمارادل آپ کی وفات اور دفن کو قبول ٹہیں کررہا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی تبن جمشا دینے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ الخزاعی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ الخزاعی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ الخزاعی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے ، انہوں نے ثابت سے نقل کیا ہے ، انہوں نے انس سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جس وقت حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ میں نے اس سے بُرادن پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ (خصائص کبری ۲۵۸/۲)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعبداللہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محسن بری بی الحکو انی نے ، وہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی محسن بری بی الحکو انی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محسن بری بی الحکو انی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن مغیرہ نے ، انہوں نے ثابت ہے ، انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن مغیرہ نے ، انہوں نے ثابت ہے ، انہوں نے حضرت انس سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی حضرت اُم اُ یمن رضی اللہ عنہا کے ہاں ان کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے ، میں بھی اُن کے ساتھ گیا۔

حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنہانے پینے کے لئے کوئی مشروب پیش کیا مگر حضور ﷺنے واپس کردیا، شاید نہیں پینا جاہ رہے تھے یا پھر روز ہے تھے۔ پھرآپﷺ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود صحابی کودے دیا۔

حفرت ابو بکر صدیق ﷺ نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق ﷺ سے فر مایا کہ چلوائم بمن رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچاتو آپ رونے لگ گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے اُن سے کہا کہ آپ کیونکہ حضور علیہ السلام بھی جاتے تھے )۔ جب ہم اُن کے پاس پہنچاتو آپ رونے لگ گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے اُن سے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں حضور علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں میسر ہیں کیا وہ و نیا ہے بہتر نہیں ہیں؟ تو حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنہ وہ و نیا ہیں وہ و نیا ہے۔ اُللہ عنہ اس وجہ نے نہیں رور ہی کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو نعمتیں حضور علیہ السلام کو اللہ کے ہاں ملی ہیں وہ و نیا ہے۔ بہتر ہیں بلکہ میں اس وجہ سے رور ہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔ اُن کی اس بات سے حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہا پر بھی گریہ طاری ہوگیا اور وہ وونوں بھی رونے گئے۔

اس روایت کوامام سلم نے اپنی سیح مسلم میں زہیر بن حرب ہے ،انہوں نے عمرو بن عاصم سے نقل کیا ہے۔ (مسلم ۔کتاب الفضائل ۔حدیث ۱۰۳ ص ۴/ ۱۹۰۷) اور مصنف فرماتے ہیں کہ ہمیں ابوالحسین بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو بکر بن عمّاب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اس اپن الی اولیس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اس اپن الی اولیس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اس الی اولیس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اس الی بین ابراہیم بن عقبہ نے ، انہوں نے اپنے بچپاموی بن عقبہ سے حضور ہیں گئی وفات اور حضرت ابو بکر صدیق ہوئے قصہ میں سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق ہوئے تو لوگ واپس ہونے گئے حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنها میں میں کہ جب حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنها میں ہوئے تو لوگ واپس ہونے گئے حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنها میں ہوئے ہیں تھے کو جنت میں خوب انعام واکرام سے ہیں میں ہونے اُس کی مصیبت ہے راحت عطافر مائی ہے؟

تو حضرت اُم انیمن رضی الله عنها نے فرمایا کہ میں تو اس وجہ ہے روتی ہوں کہ آ سان سے لمحہ بہلحدروز اندوحی نازل ہوتی تھی اب وہ بند ہوگئی۔اوراُ س کواُ تھاویا گیا تو لوگ ان کی اس بات ہے بڑے حیران ہوگئے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبدالقد حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوعبداللہ الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین بن فرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقدی نے ، حدیث بیان کی حسین بن فرج نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی واقد کی نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن الی سبرہ نے ، انہول نے حکیس بن ہاشم سے ، انہوں نے عبدالقد بن وہب سے ، انہول نے حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہر وحضرت اُم سلمہ رضی القد عنہا سے قال کیا ہے۔

وہ فر ماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی و فات کے موقع پر ہم سب رور ہے تھے اور ہم سوئے بھی نہیں تھے۔اس حال میں کہ حضور علیہ السلام کو دکھے در کھے کہ سکون حاصل کرر ہے تھے کہ اچا تک ہم نے سحری کے وقت قبر کھود نے والوں کی آوازیں سنیں ۔حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سب جیخے لگیں پھر مسجد والے بھی چیخنا شروع ہوگئے ، پھر تو سارے مدید منورہ میں اور یہ سنیں ۔حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سب جیخے لگیں پھر مسجد والے بھی چیخنا شروع ہوگئے ، پھر تو سارے مدید منورہ میں اُم اللہ می گیااور سب نے رونا شروع کر دیا ۔اور حضرت بلال پھٹھ نے اسی دوران میں آذان فجر دی۔ جب دورانِ آذان حضور علیہ السلام کا ذکر ہواتو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا ۔اس چیز نے ہمیں اور غم وحزن میں مبتلا کر دیا اور لوگ حضور علیہ السلام کوقبر میں داخل کرنے کے لئے قبراطہر میں داخل ہوئے باتی لوگوں کو اندر آنے ہے روک دیا۔

ہائے ہماری پریشانی ،حضور علیہ السلام کی مصیبت کے بعد ہمیں کوئی مصیبت مصیبت نہ گئی بلکہ ہرمصیبت ہمیں آسان گئی تھی۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبد اللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کیجی بن آ دم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کیجی بن آ دم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کیجی بن آ دم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے ، انہوں نے عمر و بن دینار ہے ، انہوں نے ابن عمر ہوتا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد میں نے بھر بھی محجور کا بودانہیں بویا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابواسحاق ابراہیم بن محد فقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی شافع بن محمد نے ، وہ فزماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شافع ٹی نے ، انہوں نے قاسم بن عبداللہ بن عمر بن حفص سے ، انہوں نے جعفر بن محد نے اپنے والد سے قال کیا ہے قرایش کے کچھ لوگ میرے والد صاحب علی بن حسین کے پاس آ کے تو انہوں نے انہیں فرمایا کہ کیا میں حضور بھٹی کی کوئی حدیث بیان نہ کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیول نہیں ، آپ بیان کریں۔ یہ انہوں نے ہمیں حضور بھٹیکی کوئی حدیث بیان نہ کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیول نہیں ، آپ بیان کریں۔ پس انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی جوانہوں نے ابوالقاسم سے قل کی ۔

وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ بنار ہوئے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد! اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے ، خاص آپ کے لئے اور آپ کے اعزاز واکرام اور شرافت کی وجہ ہے۔ اور میں آپ ہے ایک بات پوچھنا حپاہوں گاجس کواللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ جانتے ہیں ۔ تو وہ فر مانے گئے کہ آپ کی شخت کیسی ہے؟ تو حضورعلیہ السلام نے فر مایا کہ میں اپنے آپ کوممگین اور پریشانی میں محسوس کرتا ہوں اے جبرائیل!

پھر حصرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے دن تشریف لائے اور پھرو ہی کل والے سوالات کئے تو نبی کریم ﷺ نے وہی جواب دیا۔

پھر حضرت جبرائیل تیسرے دن بھی تشریف لائے اور وہی سوال ؤہرایا۔ آپ علیہ السلام نے بھی وہی پہلے دن والا جواب دیا اور آپ کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی تھا جس کواسا عیل کہا جاتا ہے جوایک بزار فرشتوں پر گھران تھا۔ اس فرشتہ نے اجازت طلب کی اور آپ سے حال احوال ہو جھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہے اور آپ سے اجازت طلب کی اور آپ سے اجازت طلب کی نہ آپ کے بعد سی سے اجازت طلب کرتا ہے کہ آپ کی رُوح قبض کی جائے یانہیں؟ اس نے آج تک آپ سے پہلے کسی سے اجازت طلب کی نہ آپ کے بعد سی سے اجازت مانگے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ، ان کواجازت دے دو۔ تو ان کواجازت دے دی گئی۔

پھرانہوں نے حنسورعلیہالسلام کوسلام کیا پھرعرض کیا کہا ہے جہ ایجھے یہ پیغام دے ٹربھیجا گیا ہے کہا گرآ پے تھم فر ما نمیں گےتو میں آپ کی رُوح قبیل کروں گااورا گرآ پ منع فر ما نمیں گےتو میں آپ کوچھوڑ دوں گا؟

تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ،اے ملک الموت! تم اپنا کام کرو۔تو ملک الموت نے فرمایا کہ بے شک جھے ای کام کا تھم دیا گیا ہے کہ سی آپ کے ہرتھم کی تعمیل کروں۔تو حضور علیہ السلام نے جرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسے تحد!القد تعالیٰ آپ سے ملا قات کے اشتیاق میں جیں ۔تو نبی کریم ﷺ نے ملک الموت سے فرمایا کہتم اپنا کام کر ڈالوجس کا میں نے تمہیں تھم دیا ہے ۔تو ملک الموت نے فورا آپ ﷺ کی رُوح قبض فرمالی ۔تو جب حضور علیہ السلام وفات پا گئے تو تعزیت کے طور پر گھر کے کونے سے ایک نیبی آواز آئی۔ ایک نیبی آواز آئی۔

''اے پیغیبر کے گھر والو!السلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کاتہ!اللہ کے دین میں ہرمصیبت کے اندرتسکین کا سامان موجود ہے اوراللہ تعالیٰ ہر ہلاک ہونے والی چیز کا بدلہ دینے والا ہے اور ہر فوت ہونے والی چیز کا تدارک کرنے والا ہے۔لہذاتم اللہ کی مدو سے تقوی حاصل کرواور اس سے ثواب اور صبر کی امید رکھو،اس لئے کہ کوئی مصیبت زوہ ثواب سے محروم نہیں کیا جاتا''۔

حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم جانتے ہو یہ نیمی آ وازکس کی ہے؟ پھرخود ہی جواب دیا کہ یہ حضرت خصر علیہ السلام ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اس روایت کوہم سے پہلے بھی دوسری سند ہے روایت کر چکے ہیں۔اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے اشتیاق میں ہیں۔اس کا مطلب رہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جا ہتے ہیں کہ آپ دنیا ہے آخرت کی طرف بُلا کر آپ کے اعز از واکرم میں اضافہ فرما کمیں اور اپنی فعمتیں اور اپنا قرب آپ کونصیب فرمائے۔سجان اللہ (خصائص کریٰ ۲۵۲/۲)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن الحسن قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی رہے ہیں ہمیں خبر دی رہے ہیں ہمیں خبر دی رہے ہیں ہمیں خبر دی رہے ہیں ہمیں خبر دی رہے ہیں ہمیں خبر دی رہے ہیں ہمیں خبر دی رہے ہیں ہمیں خبر دی قاسم بن عبداللہ بین عمر نے ، انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ بھی کا انتقال ہوا تو ایک تعزیت کرنے والے کی غیبی آ واز آئی جس کولوگوں نے شنا کہ اللہ کے دین میں ہر مصیبت میں تسلی کا سامان ہے اور ہر ہلاک شدہ چیز کا

برلہ ہے۔ ہرفوت شدہ چیز کا تدارک ہے۔ لہذاتم اللہ کی مدد ہے تقوی حاصل کروا دراس سے صبراورثواب کی امیدرکھواس کئے کہ ہرمصیبت زوہ نواب ہے محروم نہیں کیا جاتا۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوجعفر بغدادی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالولید مخزومی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالولید مخزومی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالولید مخزومی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی انس بن عباض نے ، انہوں نے جعفر بن محمد ہے ، انہوں نے اسپنے والد ہے ، انہول نے جابر بن عبداللہ نے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمول اللہ ہے کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے بھی آ پ کھی گر فرشتوں کی آمدکو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا اور اُن کی آواز کو سُنا جا سکتا تھا اور اُن کی آواز کو سُنا جا سکتا تھا اور اُن کی ہیں ہیں کوئی در کھی ہیں ہیں کہ در کو سُنا جا سکتا تھا اور اُن کی آواز کو سُنا جا سکتا تھا اور اُن کی اُن کے بیٹن انہیں کوئی در کھی ہیں ہیں ہیں کوئی در کھی ہیں ہیں کہ در سکا۔

انہوں نے کہا کہ اے پنجیبر کے گھر والو! السلام پلیکم وہ رحمۃ اللہ و برکانۃ، بے شک اللہ کے وین میں ہرمصیبت پرتسلی کا سامان موجود ہے اور ہر ہلاک شدہ چیز کا بدلہ ہے، ہرفوت شدہ چیز کا تد ارک ہے۔ لبذاتم اللہ سے تقویٰ حاصل کرواوراس سے ثواب اورصبر کی امیدرکھواس لئے کہ کوئی مصیبت زوہ ثواب ہے محروم نہیں کیاجاتا۔

(والسلام علیکم ورحمة الله و برکانة ) میدونوں سندیں اگر چیضعیف میں مگران میں ہے ایک دوسرے کی تائیدتو کرتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں کہ جعفر کی حدیث کی اصل ہے۔واللہ اعلم

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو بکر بن بالویہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن بشرین مطرنے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عمد بن بشرین مطرنے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عباد بن عبدالصمد نے ، انہوں نے انس بن مالک ﷺ کے انس بن مالک ﷺ کے انس بن مالک ﷺ کے انس بن مالک ﷺ کے انس بن مالک کے انس بن مالک کے انسان موجوباروں طرف ہے گھیرلیا اور سب نے رونا شروع کردیا۔سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو ایک شخص اُن کے پاس داخل ہوا ، سیاہ داڑھی والا ، مضبوط بدن والا ، چمک دار چبرے والا تھا۔ وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا ہوا قریب آیا اور رونے لگ گیا۔

پھر جھنرات صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا کہ بے شک اللہ کے دین میں ہرمصیبت زوہ کے لئے تسلی کا سامان ہے اور برفوت شدہ چیز کا بدلہ ہے اور فوت شدہ کا خلیفہ ہے۔ لہذاتم اللہ کی طرف رجوع کرواوراس کی طرف رغبت کروکہ وہ اللہ مصیبت میں تمہارا مدوگار ہوتا ہے۔ بس تم بھی اللہ کی طرف دیکھو کہ مصیبت زوہ تو اب ہے محروم نہیں کیا جاتا۔ پھروہ چلا گیا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے گئے کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ ہال بیر حضور علیہ السلام کے بھائی حضرت خصر علیہ السلام کے بھائی حضرت خصر علیہ السلام کے بھائی حضرت خصر علیہ السلام سے بھائی حضرت خصر علیہ السلام سے بھائی حضرت خصر علیہ السلام ہے۔

اس روایت میں عبادین عبدالصمد ضعیف راوی ہے اور بیمنکر بھی ہے۔ (میزان ۳۳۹/۲)

公公公

ياب ١٠٠٣.

## اہل کتاب کوا بنی کتا بول تو رات وانجیل میں سے حضور بھی کی صفات اور صورت کا بیان پڑھ کر حضور بھی کی وفات کاعلم ہوجانا اور اس میں حضور علیہ السلام کی نبوت ورسالت کے دلائل کا ثبوت

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعمرو بن ابی جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی حصن بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن ادر لیس نے ، انہوں حسن بن سفیان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن ادر لیس نے ، انہوں نے اساعیل بن ابی خالد نے قبل کیا ہے ، انہوں نے قبیل بن ابی حازم ہے ، انہوں نے جریر سے قالو کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہیں بین میں تھا تو میری ملاقات یمن کے دو باشندوں سے ہوئی یعنی و و کناع اور و وعمر و سے ، تو میں اُن سے حضور علیہ السلام کی احادیث اور حالات بیان کر نے دگا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچھ سے کہا کہ تم جس محف کے حالات وصفات بیان کر د ہے ، واگر میہ با تیس بچ ہیں تو سنو تین دن پہلے اُس محف کا انتقال ہو چکا ہے۔

حضرت جریفر ماتے ہیں کہ پھر میں اور بید ونوں ساتھی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں بعض ایسے سواروں سے ملاقات ہو کی میں منورہ سے آرہے بتھے۔ ہم نے اُن سے مدینہ کا حال پو چھاتو وہ کہنے گئے کہ حضرت محمد ﷺ کا انتقال ہو چکا ہے اور ابو بجرصد بق ﷺ کا خلیفہ بنادیا گیا ہے باقی سب لوگ خیروعافیت سے ہیں۔ تو بید دونوں ساتھی کہنے گئے کہتم ابو بکرصدیق ﷺ کو بتلادینا کہ ہم یہاں سک آئے تھے، مگراب ہم واپس یمن جاتے ہیں اور انشاء اللہ پھر بھی آئیں گے۔

جریر فرماتے ہیں کہ میں نے اُن کا تذکرہ حضرت ابو بمرصدیق ﷺ سے کیا تو آپﷺ فرمانے لگیم اُن کومیرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے؟

جریرفرماتے ہیں کہ پھرایک عرصہ کے بعد حضرت عمر فاروق ﷺ کی خلافت میں ذوعمرو کی مجھے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے گئے کہا ہے جریر! تہارا بھے پرایک احسان ہے اس لئے میں تہمیں ایک بات بتلا تا ہوں کہتم اہل عرب ہوتم ہمیشہ اچھے رہو گے بشر طبیکہتم (بیکام کرتے رہے کہ) اگر تمہارا کوئی امیرا نقال کرجائے تو تم فوراً امیر بناتے رہو۔ پھر جب حکومت تکوار سے تلوار کے زور سے کرنے لکو گئو ہیہ بادشاہ بھی دوسرے بادشا ہوں کی طرح غصہ میں رہیں گے اور خوشی بھی پھران ہی کے طریق سے حاصل ہوگی۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کیا ہے۔

( بخاری کرک برا المغازی مدیث ۲۵۹ مرفع الباری ۱۵/۸ منداحد ۳۹۳/۳)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی ابن المؤمل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محدین المؤمل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محدیث بیان کی محدیث بیان کی عقوب بن اسحاق الحضر کی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی زائدہ نے ،انہوں نے جی ہمیں حدیث بیان کی زائدہ نے ،انہوں نے جریر نے قل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ یمن میں میری ملاقات ایک یہودی عالم ہے ہوئی تو اُس نے بیکہا کہ اگر تمہارے دوست (ساتھی) نبی جی تو سنو! ان کا پیرے دن انتقال ہو چکا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالحسین بن بشران عدل نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوجعفر بن عمرونے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محدیث بیان کی محدیث بیان کی محدیث بیان کی محدیث بیان کی عبدالحمید بن کعب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدالحمید بن کعب بن عدی التوفی نے ، انہوں نے عمرو بن حارث سے ، انہوں نے ناعم بن اجیل سے ، انہوں نے کعب بن عدی سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اہل جیرہ کے وفد کے ساتھ شامل ہوکر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ہم پر اسلام پیش کیا تو ہم مسلمان ہوگئے ، پھر ہم واپس جیرہ آگئے۔

ابھی ہم پچھدن تھبر ہے بھی نہ تھے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر ملی تو ہمار ہے ساتھی شک اوراختلاف میں پڑگئے۔ پچھتو یہ کہنے گئے کہا گہا ہے کہ انہاء کرام پیہم السلام کا انقال ہوا ہے۔ میں اپنے اسلام پر ثابت قدم رہا اور میں نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا تو راستہ میں ایک راہب (عیسائیوں کے عالم) کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ ہم کوئی فیصلہ اس کے مشورہ کے بغیر نہیں کرتے ہے تھے تو میں نے اُن سے کہا کہ جھے ایک مسئلہ بتلا کمیں جس کے متعلق میرے دل میں ایک کھڑا ہے تھے تو میں نے اُن سے کہا کہ جھے ایک مسئلہ بتلا کمیں جس کے متعلق میرے دل میں ایک کھڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنانام بتلاؤ۔ میں نے اپنانام کعب بتلایا پھرائس نے پچھ بال نکا لے اور برتن میں ڈالے اور جھے کہا کہ تھے کہا ہے اُن اس میں اپنابال ڈالو۔

کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس میں اپنا ہال ڈالا۔ پھراس میں اس نے جنتجو کی تو (مجھے نظر آیا)حضور علیہ السلام کی صفات نظر آئمیں اور آپ کی وفات کا وفت نظر آگیا۔

کعب کہتے ہیں کہ بیہ منظرد کیے کرمیراایمان اور مضبوط ہو گیا ، پھر میں وہاں سے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے پاس آیا اور سارا واقعہ بتلایا پھر میں نے اُنہیں کے پاس قیام کیا۔ پھرانہوں نے مجھے زوم کے بادشاہ کے پاس بھیجا غالبًا اسلام کی دعوت دینے کے لئے۔ پھر میں وہاں سے واپس آگیا۔

پھر حضرت عمرفاروق ﷺ نے بھی مجھے مقوق کے پاس خطاد ہے رہیجا۔ میں وہ خطائے کریرموک کے مقام پراُس سے ملا، مجھے علم نہیں تھا کہ خط میں کیا ہے، تو اُس نے مجھے سے پوچھا کہ مختے علم ہے کہ روم نے اپنے وشمنوں (مسلمانوں) کولل کردیا ہے اور شکست دے دی ہے؟
میں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔ تو اس نے کہا کہ یوں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے بی کھی سے وعدہ فر مایا ہے کہ ان کا دین ہی سب پر عالب ہوکرر ہے گا۔ اور اللہ تعالی وعدہ خلافی کر بی نہیں سکتا۔ تو اُس نے کہا کہ بے شک تمہارے نبی نے بچ کہا ہے کیونکہ حقیقت ہے ہے کہ روم قبل کئے گئے اور قوم عاد بھی کی گئے۔ پھراُس نے مجھے ہو سیا ور حضرت عمرفارق جھی کہ گئے۔ پھراُس نے مجھے ہو سیا ور حضرت عمرفارق جھی ہو نے ایس کو ان کی خبر دی ، پھراس نے مجھے ہو سیا ور حضرت عمرفارق جھی ہو یہ اور مقال کے لئے بھی ہو یہ دیا کہ محضرت عبدالرخمن دیا ہو مقال کے لئے بھی ہو یہ دیا کہ حضرت عبدالرخمن دیا ہے مقارت دیا ہو گئے کہ اور فال با حضرت عباس کھی کا گئے گئے اور کو کہ بوایاد ہے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں زمانۂ جاہلیت میں حضرت عمر فاروق ﷺ کے ساتھ کوٹ کھسوٹ میں شریک تھے۔ جب قانون مقرر ہوا تو میں بھی ان کاموں سے ہٹ گیاا در میں بن عدی بن کعب قبیلہ میں رہتا تھا۔ (اصابہ ۲۹۸/۳)

باب ۳۰۵

#### حضور صلی الله علیہ وسلم کے ترکہ کے بیان میں

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعمر ومحد بن عبداللہ البسطامی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکرا ساعیلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالقاسم البغوی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی علی بن الجور نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی زہیر نے ، انہوں نے ابی اسحاق سے ، انہوں نے عمر و بن الحارث خزاعی (جو کہ جوہر یہ بنت الحارث کے بھائی ہیں ) سے قال کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ! حضور علیہ السمام نے اپنی موت کے وقت کوئی دینار چھوڑ انہ درہم اور غلام نہ باندھی اور نہ کوئی اور چیز چھوڑ کی سوائے ایک سفید خچر اور اسلحہ کے اور ایک زمین کے نکڑے کے جو کہ صدفہ کردیا جاچکا تھا۔

اس روایت کا امام بخاری نے اپنی صحیح میں زہیر بن معاویہ کی حدیث سے ذکر کیا ہے جبکہ ان کے علاوہ حضرات نے افی اسحاق سے روایت کیا ہے۔ (بخاری کتاب فرض افٹمس ۔حدیث ۲۰۹۷۔ فتح الباری ۲۰۹/۱)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خردی ابو محمد اللہ بن یوسف الاصفہانی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوسعید بن الاعرابی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابن نمیر نے ، انہوں نے انہوں نے شقیق ہے، ہمیں صدیث بیان کی ابن نمیر نے ، انہوں نے انہوں نے شقیق ہے، انہوں نے مسروق ہے، انہوں نے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قال کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم بھی نے ترکہ میں وینارچھوڑ ا نہ درہم ، بکری چھوڑی نداُ ونٹ اور نہ ہی کسی چیز کی وصیّت فرمائی۔ (مسلم۔ کتاب الوصیة ص ۱۲۵۱)

اس روایت کوامام سلم نے اپنی سیح میں ابی بکر بن ابی شیبہ سے قتل کیا ہے، انہوں نے عبداللہ بن نمیر سے قتل کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوز کریا ابن اسحاق مزکی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبدالوہاب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی جعفر بن عون نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی مسعر نے ، انہوں نے عاصم سے ، انہوں نے ذریعے قتل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تم مجھ سے حضور بھی کی میراث کے متعلق کیا بوجھتے ہو؟ حضور بھی نے دینار چھوڑانہ درہم ، غلام چھوڑانہ کوئی بائدی ۔ حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ مجھی فرمایا کہ بکری چھوڑی نہ اُونٹ۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی مسعر نے ، انہوں نے عدی بن ثابت سے انہوں نے علی بن حسین سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دینارچھوڑ اندرہم اورغلام چھوڑ انہ باندی۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابو محمد عبداللہ بن یوسف الاصفہانی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوسعید ابن الاعرابی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن ہیں محدیث بیان کی احمد بن عبد البحد بن عفان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبد البحبار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبد البحبار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے ، انہوں نے ہشام بن عروہ سے ، انہوں نے اپنے والد سے ، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ اسلام میرے گھر میں فوت ہوئے مگر حال بیتھا کہ میرے گھر حصرت عائشہ صدیقہ اسلام میرے گھر میں فوت ہوئے مگر حال بیتھا کہ میرے گھر جو کی ایک میں ان کونہ نا پی ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیق حضور علیہ السلام میرے گھر میں فوت ہوئے مگر حال بیتھا کہ میرے گھر جو کی ایک میں ان کونہ نا پی ۔ وہ کی ایک میں ان کونہ نا پی ۔ وہ کی ایک میں ان کونہ نا پی ۔ وہ کی ایک میں ان کونہ نا پی ۔ وہ کی ایک میں ان کونہ نا پی ۔ وہ کی ایک میں ہوگئے ۔ کاش میں ان کونہ نا پی ۔ وہ کی ایک میں ان کونہ نا پی ۔ وہ کی ایک میں ہوگئے ۔ کاش میں ان کونہ نا پی ۔ وہ کی ایک میں کے علاوہ کی جونہ تھا میں انہیں کو کھواتی رہی حتیٰ کہ ایک دن میں نے ان کونا پا تو وہ جلد ہی ختم ہوگئے ۔ کاش میں ان کونہ نا پی ۔ وہ فرماتے ہیں انہیں کو کھواتی رہی حتیٰ کہ ایک دن میں نے ان کونا پا تو وہ جلد ہی ختم ہوگئے ۔ کاش میں ان کونہ نا پی کہ سے میں ان کونہ نا پی ۔ وہ فرماتے ہیں ان کونہ نا پی کی کونہ نا پی کی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کے کاش میں ان کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نے کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا پی کونہ نا ہی کونہ نا کونہ نا کونہ نا کونہ نا کونہ نا ہو

اس روایت کوامام سلم و بخاری نے ابوأسامدسے قل کیا ہے۔

بخارى \_ كماب الرقاق \_ صديث ١٣٥١ \_ فتح البارى ١١/١١ ١٥ مسلم ص ٢٢٨٣ \_٢٨٨٣ \_منداحد ٢٠٨١)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوسعید بن الاعرابی نے ، و وفر ماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی الدقیق نے (وہ محد بن عبدالملک ہیں) وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بزید بن بارون نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی تو رہے آمش نے قل کرتے ہوئے انہوں نے ابراہیم ہے، انہوں نے اسوو ہے ، انہوں نے حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے قال کیا ہے ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ہوڑئے کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آپ کی ایک زر وتمیں صاع جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔

اس رونیت کوامام بخاری نے اپنی سیجے میں محمد بن کثیر ہے ، انہوں نے سفیان سے قل کیا ہے۔

( يخاري \_ كتاب الجهاد \_ حديث ٢٩١٦ فتح الباري ٩٩/٢)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو محمۃ عبداللہ بن بوسف الاصفہائی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالقاسم جعفر بن ابراہیم الموسائی نے مکہ مکر مدین ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوحاتم محمہ بن اور لیس الحظلی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبیس بن مرحوم عطار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حاتم بن اساعیل نے ، انہوں نے جعفر بن محمد سے ، انہوں نے اسپنے والد نے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کریم پیٹ کی زرہ میں سینہ کی طرف وہ حلقے ہتھے جاندی کے اور دو حلقے ہیچھے کی طرف ہتھ محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے وہ فرمایا کہ بین بین کریم پیٹ کی زرہ میں سینہ کی طرف وہ کھے بڑی تھی جس کی وجہ سے وہ زمین پر لکبر بنار بی تھی یاز مین پر لئک رہی تھی ۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحس علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکرمحمد بن محمویہ عسکری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی جعنر بن محمد القلانسی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شیبان نے ، ہمیں حدیث بیان کی شیبان نے ، انہوں نے قاوہ ہے ، انہوں نے انس سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کوا یک بار دعوت دی گئی اور میز بان نے آپ کے سامنے بھوکی روٹی اور بد بودار چر کی لاکررکھ دی۔

حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یے فرماتے ہوئے سُنا ہے گئی ہے اُس ذات کی جس کے قبطہ تقدرت میں میری جان ہے کہ آل محد پر کوئی الین ضبح نہیں آئی کہ آپ ﷺ کے گھر پر ایک صاح گندم یا تھجور کا ہو۔ حالانکہ بیروہ زمانہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی نواز واج مطبرات رضی الله عنہ ن تھیں اور حضور ﷺ نے مدینہ میں ایک میہودی کے پاس اپنی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی اور اس سے گھر کا راشن لیتے رہتے تھے مگر آپ علیہ السلام کے پاس کوئی ایک چرنہیں تھی جس کودے کرزرہ آزاد کر والیں ، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمہ بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمہ بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مؤمل بن اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مؤمل بن اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مؤمل بن اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن مغیرہ نے ، انہوں نے حمید بن ہلال ہے ، انہوں نے ایک دفعہ حدیث بیان کی سلیمان بن مغیرہ نے ، انہوں نے حمید بن ہلال ہے ، انہوں نے ہمیں ایک موثی ازار دکھائی جو کہ یمن میں بنائی جاتی تھی ۔ اور ایک چا ور دکھائی جس کو الملید ہ کہاجا تاہے ، پھر فرمایا کہ مجھے اللہ کی تنم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال ان دو کپڑوں میں ہوا تھا۔

اس روایت کوشیخین (امام بخاری ومسلم) نے سلیمان بن مغیرہ سے قتل کیا ہے۔

( بخاری \_ كتاب اللهاس مسلم \_ كتاب اللهاس والزيئة في بخارى - حديث ١٠٥٨ - فتح الهارى ١٠٣٠)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر بیان کی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اساعیل بن اسحاق نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حماد بن زید نے ، انہوں نے ابوب سے ،انہوں نے حمید بن ہلال ہے ،انہوں نے ابی بردہ سے نقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں حصرت عاکثہ ممدیقة رضی اللہ عنہانے ہمیں ایک موٹی از ارزکال کر دکھائی جو یمن میں بنائی جاتی تھی اورا یک جا در ( کملی ) دکھائی جسے ملبد ہ کہاجا تا تھا۔ پھرفر مایا کہان دو کپڑوں میں حضور علیہ السلام کا نقال ہوا تھا۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سی میں سلیمان بن حرب سے نقل کیا ہے جبکہ امام مسلم نے ایوب سے نقل کیا ہے۔ (حوالہ بالا)
مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعلی حسین مگر روڈ باری نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابومجہ عبداللہ بن عمر بن شوذب واسطی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والد نے ، انہوں نے تمامہ سے ، فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے ، انہوں نے تمامہ سے ، انہوں نے انہوں نے تاہوں سے تمامہ کا انہوں نے انہوں نے تاہوں ہے تاہوں کے خطالکھ کر دیا اور اس پر حضور بھی کی انگوشی سے مہر لگائی اور حضور بھی کی انگوشی کے نقش میں تین سطرین تھیں ۔ ایک سطر میں محمد لکھا ہوا تھا، ووسری میں رسول اور تیسری میں اللہ تھا۔

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی صحیح میں انصاری ہے قال کیا ہے۔ (بخاری۔ مدیث ۱۰۱۳۔ نُح الباری ۱۰۱۳۰۰

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خردی احمد بن جعفر قطیعی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن احمد بن خلیل نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے ، انہوں نے ولید بن کثیر نے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والد نے ، انہوں نے ولید بن کثیر نے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والد نے ، انہوں نے ولید بن کثیر نے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے والد نے ، انہوں نے ولید بن کثیر نے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے حدیث بیان کی ہے اور ان کوعلی بن حسین نے بیحد بین ہمیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ بزید بن معاویہ کے پاس سے حضرت حسین بن علی کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ پہنچ تو مسور بن مخر مدسے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بین مجھے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہے کہ کہیں ہے کہا کہ بین مجھے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے ۔ پھر مسور بن مخر مدن جھے کوف ہے کہ کہیں بے کہ کہیں بے کہ کہیں بے کہا کہ بین ہے کہا کہ بین کے جھے خوف ہے کہ کہیں بے خالم بنوا میہ کے لوگ زبردی آپ ہے چھے ن نہیں ۔ اللہ کی تم اگر آپ بچھے دے دیں گے میں اُس کی خوب حفاظت کروں گا، جان چلی خالے مگر کوئی مجھے سے چھین نہیں سے گا۔ پھر آگے حدیث ذکر کی ۔

اس روایت کوامام بخاری نے سعید بن محمد سے قتل کیا ہے، انہوں نے یعقوب سے قتل کیا ہےادرامام مسلم نے احمد بن صنبل سے قتل کیا ہے۔ (بخاری- کتاب فرض الحمس)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعمر والا دیب نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابویعلیٰ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابویعلیٰ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی عیسیٰ بن طہمان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی میں دونعلین دکھا کیں جن میں دو تسمے لگے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں حضرت ثابت نے حدیث بیان کی حضرت انس کی سے نقل کرتے ہوئے کہ بید دونوں جوتے حضور بھے کے ہیں۔

اس روایت کوامام بخاری نے عبداللہ بن محد سے ، انہوں نے ابواحد محد بن عبداللہ زبیری الاسدی سے قل کیا ہے۔ (حوالہ بالا)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اتحد بن محمد نسوی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمد بن سام عبل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن بن مدرک نے ، بیان کی حماد بن شاکر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن بن مدرک نے ، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابوعوا نہ نے ، انہوں نے عاصم الاحول سے قبل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کا بیالہ حضرت انس بن مالک عظام کے پاس دیکھا ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کا تہائی چاندی کا تھا۔

راوی فرماتے ہیں کہوہ پیالدایک سونے سے جڑا ہوا بڑا چوڑا پیالہ تھا۔

حضرت انس فرماتے ہیں کے میں نے اس پیالہ سے حضور علیہ السلام کو بہت ہی بارپانی پلایا ہے۔ اور ابن سیرین نے فرمایا کہ اُس پیالہ میں لو ہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت ابوطلحہ نے انہیں منع کر دیا ، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلی نہ کرو۔ لہٰذا انہوں نے اسی طرح بیالہ چھوڑ دیا۔

امام بخاری نے اس صدیث کواسی طرح تخریج کیا ہے۔اور بہر حال وہ چا در جوحضرات خلفاء راشدین کے پاس تھی اس کے بارے میں ہم نے روایت کی ہے محمد بن اسحاق بن بسار سے کہ تبوک کے واقعہ میں نبی کریم ﷺ نے وہ چا دراہل ایلہ کوعطافر مادی تھی ،ایک پر وانہ بھی ساتھ لکھ کردیا تھا جس میں اُن کوامین بنایا تھا۔ پھر ابوالعباس عبداللہ بن محمد نے اس چا درکوتین دینارد ہے کرخریدلیا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں اس کی خبرابوعبداللہ حافظ نے دی۔وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن بعقوب نے ،وہ فرماتے ہیں ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن الجبار نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی بیس نے ،انہوں نے ابن اسحاق سے قل فرمایا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی احمد بن عبید نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلمہ نے ، انہوں نے ابن اساعیل بن فضل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سلمہ نے ، انہوں نے ابن اسلمہ نے ، انہوں نے حضرت علی رہے ، انہوں نے حضرت علی رہے ہیں انہوں نے حضرت علی رہے ، انہوں نے حضرت علی رہے ، انہوں نے حضرت علی رہے ، انہوں نے حضرت علی رہے ، انہوں نے حضرت علی رہے ، انہوں نے حضرت علی رہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ہے گئے گئے وڑا ہوا کرتا تھا جس کا نام مرتجز تھا اور ایک دراز گوش گدھا تھا جس کا نام عفیر تھا ، اور ایک نچرتھا جس کا نام دراز گوش گدھا تھا جس کا نام دوالفقار تھی جس کا نام دوالفقار تھی۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اساعیل نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن صالح البرجمی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حبان بن علی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ادریس الا ودی نے ،انہوں نے تکم سے،انہوں نے یکیٰ بن جرار ہے، انہوں نے حضرت علی ﷺ ہے،انہوں نے حضور ﷺ ہے اس جیسی حدیث نقل فرمائی۔

اورہم نے کتاب السنن میں حضور ﷺ کے گھوڑے کے نام ذکر کئے ہیں جو کہ شہسواروں گھڑسواروں کے پاس تھے۔ایک کا نام زلزاز تھااور دوسرے کالحیف تھا۔بعض نے لحیف اورظر ب نام ہتلائے ہیں اور جو گھوڑ اابوطلحہ کے استعال میں تھا اس کا نام مندوب تھا۔اورآ پ کی اُوٹمنی کا نام القسو اءتھا۔ایک کا نام العضبآءتھا،ایک نام الحجد عآءتھا۔اورحضورعلیہ السلام کے خچرکا نام الشہبآءتھادوسرے کا نام البیصآءتھا۔

پہلے جس روایت میں ہم نے بید ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام آیک خچر اور پچھ اسلیہ اور ایک زمین چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوگئے اور اُس زمین کوبھی صدقہ کردیا تھا۔اور آپ کے کپڑےاور جوتے مبارک اور آپ کی ایک انگوشی بھی تھی۔ بیٹنلف روایات میں مذکور ہیں جن کے بیان میں کوئی حرج نہیں ہے۔واللہ علم (البدایہ النہلیۃ ۹/۲)

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحسن بن بشران نے۔وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اساعیل بن محمہ صفار نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی اساعیل بن محمہ صفار نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابن نصر نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن عیدنہ نے ،انہوں نے ولید بن کثیر ہے ،انہوں نے حسن بن حسن ہے ، انہوں نے وقت انہوں نے فاطمہ بنت حسین سے نقل کیا ہے کہ بے شک حضور پھڑ کا جب انتقال ہواتو آپ کی دو چار دیں تھیں جن کوآپ کی موت کے وقت کفن میں استعال کیا گیا۔ (مصنف فرماتے ہیں بیر حدیث منقطع ہے )

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورک نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی زمعہ بن صالح نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی زمعہ بن صالح نے ، انہوں نے ابی حازم سے ، انہوں نے سہل بن سعد سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو آپ کا ایک جبّہ تھا جواُون سے بُنا ہوا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تخول بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تخول بن ابراہیم نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسرائیل نے ، انہوں نے عاصم ہے ، انہوں نے محمد بن سیرین ہے ، انہوں نے انس بن ما لک رہ ہے ۔ انہوں ہے کہ اُن کے یاس حضور کی ایک جھوٹی انھی تھی ۔ جب اُن کا انتقال ہواتو اُس کوان کے ساتھ ان کے پہلوا ورقیص کے درمیان وفن کردیا۔

مصنف فرماتے ہیں کہاس روایت کا راوی تخول بن ابراہیم شیعہ تھا اور اسرائیلی روایات کو ذکر کرنے میں متفرد ہے اس کےعلاوہ دوسری حدیثیں نہیں لاتا۔اس لئے اس حدیث کاضعف واضح ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوالنظر محمد بن محمد فقیہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عثان بن سعیددارمی نے ،وہ فرماتے ہیں کہیں نے ابوالیمان سے کہا کہ میں شعیب بن ابی حمزہ کی خبردیا ہوں جوانہوں نے زہری سے نقل کی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نبرزی کی حضرت فاطمہ بین رسول اللہ بھٹھ نے حضرت ابو بکرصدیق کی طرف بیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پھٹے کو بغیر جہاد کے جو مالی فنیمت عطافر مایا تھا جیسا فدک وغیرہ تو اُس ترکہ کے بارے میں انہوں نے حضرت ابو بکرصدیق منتی مطالبہ کیا کہ وہ مال ہمیں مانا جائے۔

حضرت عائش صدیقد رضی الله عنها فرماتی بین که حضرت ابو بکر صدیق این که حضور بین کافرمان ہے کہ بی جو چیز حجھوڑ کرجاتے ہیں وہ چیز صدقہ ہوجاتی ہے اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوسکتا۔ اس لئے آل محمد بین اس مال میں سے کھا کتی ہے بعنی جو الله تعالیٰ نے ان کو مال علی ہے وہ بین میں اس میں اس میں اس میں اس میں زیادتی ہمی نہیں کر سکتے۔ الله کی تشم اس مال صدقات کی آمدنی کی تشیم کا جوطر یقد حضور بھی کے مال عطافر مایا ہے وہی ان کو ملے گا۔ ہم اس میں زیادتی ہمی نہیں کر سکتے۔ الله کوشیم اس مال صدقات کی آمدنی کی تشیم کا جوطر یقد حضور بھی کے مال کر وہ کی تابعد کی تبدیل کر سکتے ہے۔ زمانہ میں اس میں تبدیلی کر سکتا بلکدان میں اس طرح عمل کروں گا جیسا کہ حضور علیدالسلام عمل کرتے تھے۔

بہرحال حضرت ابو بکرصدیق ہے ہی ہی فاطمہ دضی الدعنہ الکوئی بھی چیز دینے سے منع کردیا۔ اس کی دجہ سے حضرت فاطمہ دضی اللہ عنہا کے دل میں حضرت ابو بکرصدیق ہے کے طرف سے ایک گونہ ناراضگی بیدا ہوگئ تو حضرت ابو بکرصدیق ہے نے حضرت علی ہے ہے ہے ایک گونہ ناراضگی بیدا ہوگئ تو حضرت ابو بکرصدیق ہے نے حضرت علی ہے ہے ہے ہیں اس میری جان ہے مجھے آپ بھی کے عزیز وا قارب سے خسن سلوک زیادہ پہندیدہ ہے بنسبت اس ذات یا کہ جس کے قبضہ کے درمیان صدقات کے مال کی وجہ سے جور بحش پیدا ہوئی ہے میں اس میں خیر و بہتر کے اسے عزیز وا قارب کے۔ اور ہال میر سے اور تمبار سے درمیان صدقات کے مال کی وجہ سے جور بحش پیدا ہوئی ہے میں اس میں خیر و بہتر کے ملاوہ اور کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا اور میں نہیں جا ہتا کہ اس ممل کور ک کر دوں جو مل میں نے رسول اللہ بھی کوکرتے دیکھا ہے۔ اس لئے میں وہی ممل کروں گا جو حضور علیہ السلام کیا کرتے ہے۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابونصر عمر بن عبدالعزیز بن عمر بن قبادہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابومحد احمد بن اسحاق بن بغدادی نے ہرات میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی علی بن محمد بن عیسیٰ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالیمان نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے خبر دی چمرانہوں نے اس حدیث کواسی سند کے ساتھ اسی طرح ذکر کیا۔ صرف کچھ زیادتی کی اور وہ بیہے۔ کہ

راوی فرماتے ہیں (حضرت ابو بمرصدیق پیٹی نے جب اپنی بات حضرت علی پیٹی ہے کہدوی تو حضرت علی پیٹی نے تشہد پڑھااور فرمایا، اے ابو بمرہم آپ کی فضیلت وشان کوخوب جانتے ہیں اور جو کچھا نعامات اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمائے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں اور ہم آپ سے خیر و بھلائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ اللہ تعالیٰ نے خیر میں آپ کوزیادہ آگے بڑھایا ہے محرہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم سجھتے ہیں کہ ہمارا بھی پچھ حق ہے۔

پھر حضرت علی ﷺ نے حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کے سامنے حضور علیہ السلام سے اپنی قرابت کا تذکرہ فرمایا اورا پے حقوق کی گہرائی کا تذکرہ فرمایا ، اس طرح حضرت علی ﷺ مسلسل بولتے رہے ، یبال تک کہ جب حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے کہ کہا کہ ' قشم ہے اس ذات پاک ک جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جھے حضور ﷺ کی قرابت داری کا پاس رکھنا اور ان کے ساتھ کسن سلوک کرنازیادہ پہندیدہ ہے بنسبت اینے عزیز واقارب کے کسن سلوک کے '۔ (پھر حضرت علی ﷺ خاموش ہو گئے )

اس روایت کوامام بخاری نے اپنی سیح میں افی الیمان سے ذکر کیا ہے۔ ( بخاری ۔ کتاب فرض آخمس ۹۹/۴ ۔ طبقات ابن سعد ۳۱۵/۳ ) اس میں سے بعض کوہم نے حضرت علی ﷺ کی سند ہے ذکر کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں جمیں خردی ابوعبداللہ حافظ نے ، و و فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی ابوعبداللہ محدین یعقوب نے ، و و فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی عبدان بن عثان المکی نے نیشا پور میں ، و و فرماتے ہیں جمیں حدیث بیان کی عبدان بن عثان المکی نے نیشا پور میں ، و و فرماتے ہیں جمیں خبردی ابوحزہ نے اساعیل بن ابی خالد نے قل کرتے ہوئے ، انہوں نے علی سے قل کیا ہے ، و و فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیار ہو نمیں تو حضرت ابو بکر صدیتی ہوئے ، انہوں نے علی اور آن کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو حضرت علی میشد نے بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی میشد نے بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی میشد نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دے دوں ؟ تو حضرت علی میشد نے فرمایا کہ ہاں۔ بھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق میشد کو اندر آنے کی اجازت و دوی۔

پھر حضرت ابو بکرصدیق ﷺ اندر داخل ہوئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کوراضی کرتے رہے اور کہا کہ'' خدا کی تتم! میں نے اپنے گھر ، مال ، اہل اور خاندان کونبیں جھوڑ اسوائے خداتعالیٰ کی رضامندی اور رسول ﷺ کی رضامندی اورتم اہل بیت کی رضامندی اور خوشنو دی کے لئے''۔ پھران کورامنی کیاحتی کہ دورامنی اور خوش ہوگئیں۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابوعبداللہ صفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اس عیل بن استاق قاضی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اس علی ہے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابن واؤد نے فضیل بن مرز وق نے نقل کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ زید بن علی بن حسین بن علی پڑتا نے فرمایا ، اگر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق پڑتا کے موتا تو ویسا ہی فیصلہ کرتا جیسا کہ ابو بکر صدیق پڑتا نے کیا فدک کے معاصلے ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں میں نے اس بحث کوتفصیل ہے اپنی کتاب اسنن کے ایک حصہ میں ذکر کیا ہے جو کہ ہرا متبار سے کافی شافی ہے اس کتاب (ولائل النبوة) میں ہم نے اتن ہی بحث پراکتفاء کیا ہے۔ و باللّٰہ النوفیق (بینی اللّٰہ تعالیٰ کی توفیق ہے)

باب ۳۰۲

#### حضور نبی کریم ﷺ کی از واج مطهرات کے اسماءگرامی اورآپﷺ کی اولا دگرامی قدر کے اسماءگرامی رضی الله عنهم وعنهن

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوالحن بن فضل قطان نے بغداد میں ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر درستویہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن جعفر درستویہ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث فرماتے ہیں ہمیں حدیث میان کی حجاج بن المہنبع نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے دادانے اور وہ عبداللہ بن الی زیادرصافی ہیں ،انہوں نے زہری سے تقل کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کے سب سے پہلی عورت جس سے

حضور ﷺ نے نکاح پڑھایاوہ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد ہیں۔ان سے حضور علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام قاسم رکھا گیا حضور ﷺ کی کنیت ابوالقاسم اسی سے ہے۔اور طاہر ، زینب ،رقتیہ ،اُم کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کی بھی پیدائش ہوئی۔

بہرحال زینب بنت رسولﷺ کا نکاح ابوالعاص بن رہیج عبدالعزی بن عبد منس بن مناف سے زمانۂ جاہلیت میں ہوا۔ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اُمامہ ہے۔حضرت فاطمہ بنت رسولﷺ کی وفات کے بعد اُمامہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی ﷺ سے ہوا۔ جب حضرت علیﷺ کوشہید کیا گیا تھا تو اس وقت بھی حضرت اُمامہ آپ کے نکاح میں تھیں۔

حضرت علی ﷺ نے مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم کو وصیّت فر ما نی تھی کہ میرے بعدتم اُما مہے نکاح کرلینا۔لہذا پھر حضرت اُمامہ کا نکاح ان ہے ہوا **ہو**راُنہیں کے نکاح میں اُن کا انتقال ہو گیا۔

الى العاص بن رئيج كى والده ہاله بنت خويلد بن استرخيں اور حضرت خدیجہ رضى الله عنہا كى بہن تھيں اورالى العاص كى خالہ تھيں ۔ بہر حال حضور ﷺ كى دوسرى كختِ جگر فى بى رُقتِه رضى الله عنها تھيں ان كا نكاح بھى زمانه جاہليت ميں حضرت عثان بن عفان ﷺ ہوا۔ اُن ہے الك بيٹا عبد الله بن عثان بيدا ہوا۔ حضرت عثان كى كنيت ابتداءًا نہى كے نام پڑھى بعد ميں ان كى كنيت عمر و بن عثان رہى وہى آخر تك رہى ۔ پھر غزوة بدر كے موقع پر بى بى رُقتية رضى الله عنها كا انقال ہوگيا ، حضرت عثان غنى ﷺ ان كى تجہيز وتكفين كى وجہ سے غزوة بدر ميں جانے ہے بھى رہ گئے تھے۔ جب حضرت عثان غنى ﷺ نے حبشہ ہجرت فرمائى تو حضرت رُقتية رضى الله عنها بھى ساتھ تھيں ۔ جس دن حضرت زيد بن حارف (حضور عليہ السلام كے غلام ) غزوة بدر كى فتح كى خوشخرى لا يا تھا اُسى دن حضرت رُقيّة بنت رسول ﷺ كا انقال ہوگيا تھا۔

بہرحال حضور ﷺ کی تیسری لختِ جگر بی بی اُم کلثوم رضی اللہ عنہا اُن کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان ﷺ ہوا۔ان ہے کوئی اولا د پیدانہیں ہوئی۔

بہرحال حضور ﷺ کی چوتھی جگر گوشہ لختِ جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ،ان کا حضرت علی بن ابی طالبﷺ سے نکاح ہوا،ان سے دو بیٹے حضرت حسن وحسین رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہوئی ۔حضرت حسین ﷺ کوتو عراق میں مظلومانہ طریقہ سے شہید کیا گیا اور زیب اوراُ م کلثوم بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں حضرت علی ﷺ ہی کی موجود گی میں ۔

بہرحال زینب بنت علی رضی اللہ عنہا ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا اور ان کا انقال بھی انہیں کے پاس ہوا۔ ان سے ایک بیٹاعلی بن عبداللہ بیدا ہوا۔ البتذان کا ایک اور باپ شریک بھائی بھی تھا جس کا نام عوف بن عبداللہ بن جعفر تھا۔

بہر حال حضرت علی کی دوسری بیٹی اُم کلتوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے ہوا۔ اُن سے زید بن عمر کے پیدائش ہوئی جو ابن مطیع سے قبال کے دوران زخمی ہو گئے اور مسلسل انہی زخموں سے چور رہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ پیرائش ہوئی جو بین خطاب کی کھیے شہادت کے بعد آپ کا نکاح عون بن جعفر سے ہوا مگر ان سے کوئی اولا ذہیں ہوئی حتی کہ حضرت عون بن جعفر کا انتقال ہوگیا پھر عون بن جعفر کے انتقال کے بعد اُم کلتوم بنت علی رضی اللہ عنہا کا نکاح محمد بن جعفر سے ہوا ، اُن سے ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام بُٹینہ تھا۔ ان کو مکہ سے مدینہ لے کر جارہ سے تھے کہ چار پائی پڑھیں جب مدینہ منورہ پنچی تو اُن کا بھی انتقال ہوگیا ، پھر محمد بن جعفر کا بھی انتقال ہوگیا ، پھر محمد بن جعفر کا بھی انتقال ہوگیا ۔ پھر حضرت اُم کلتوم بنت علی رضی اللہ عنہا کا نکاح عبد اللہ بن جعفر سے ہوا ، لیکن اُن سے کسی کی ولا دت نہیں ہوئی بلکہ ان کا انتقال بھی انتقال ہوگیا۔ پھر حضرت اُم کلتوم بنت علی رضی اللہ عنہا کا نکاح عبد اللہ بن جعفر سے ہوا ، لیکن اُن سے کسی کی ولا دت نہیں ہوئی بلکہ ان کا انتقال بھی انہی کے یاس ہوگیا۔

حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کا نکاح حضور سے ﷺ پہلے دوآ دمیوں ہے ہواتھا، اُن سے ایک کا نام نتیق بن عا کد بن مخزوم ہے، اُن سے ایک طرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کا نکاح ابو ہالیاتیمی سے ہوا۔ وہ بنی اسید بن عمر و ایک بیٹی اُم محمد بن سفی کی پیدائش ہوئی۔ بن تمیم کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اُن سے ہند بن ہند بن ابی ہالیم کی پیدائش ہوئی۔

حضرت خدیجد رضی اللہ عنہا کا انقال مکہ کرمہ ہی میں ہوگیا تھا ہینہ منورہ بجرت سے پہلے اور نماز کی فرضیت سے بھی پہلے اور وہ مورتوں میں سب سے بہلے اسلام لانے والی خاتون تھیں۔ بعض لوگوں کے مطابق جب حضور ﷺ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا ، اللہ تعالیٰ نے ان کوابیا کل عطافر مایا ہے جوقیمتی موتوں سے جز ابوا ہے جس میں شوروشغب ہے نہ تھکا وٹ ہے۔

پھرحضورﷺ کوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دومر تنبہ نیند میں دکھائی گئیں اور کہا گیا کہ بیتمہاری زوجہ بنیں گی ۔ حالا نکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمران دنوں صرف جیے سال کی تھی۔

جب آب ﷺ کا نکاح بی بی عائشہ ضی اللہ عنہا ہے مکہ تکر مدیس ہوا تو اس وقت بھی آپ کی عمر چھسال تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت فر مائی تو وہاں آپ کی مخصتی ہوئی ،اس وقت آپ کی عمر نو (۹) سال تھی۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کانسب نامہ: عائشہ بنت ابی بکر بن آبی تخافہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن او ی حضور ﷺ کی از واج مطہرات میں ہے یہی کنواری بیوی تھیں۔

حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کامسل نام عتیق تھا۔اورا بی تجا ف کا نام عثان تھا۔ پھر حضور ﷺ کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے ہوا۔ بی بی حفصہ کا نسب : حفصہ بنت عمر بن خطاب بن فیل بن عبدالعرّ کی بن رباح بن عبداللّٰہ بن قراط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔

بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا پیلے ابن حزاقہ بن قیس بن عدی بن حزاقہ بن تہم بن عمرو بن بھیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر کے نکاح میں تھیں ۔ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کی موجود گی میں مسلمان ہوکراُن کا انتقال ہو گیا تھا۔

مجرحضور عظاف أمسلمه رضى الله عنها سے نكاح فرمايا۔ آپ كانام مند بنت الى أميه بن مغيره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تفا۔

آپ پہلے حضرت ابوسلمہ کے نکاح میں تھیں۔ابوسلمہ کا اصل نام عبدالله بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن محر بن مخز وم تھا۔ اُن سے ایک بیٹاسلمہ بن انی سلمہ حبشہ میں پیدا ہوا اورا یک بیٹی زینب بنت انی سلمہ پیدا ہوئی۔اورا یک بیٹی درّہ بنت الی سلمہ بھی پیدا ہوئی۔

حضرت ابوسلمہ اوراً مسلمہ رضی اللّٰہ عنہا ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فر مائی تھی۔حضرت اُ مسلمہ رضی اللّٰہ عنہا کا انتقال از واج مطہرات میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں ہوا۔

پھرحضور ﷺ نے حضرت سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد ثمن بن عبدؤ ذبن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر سے نکاح فرمایا۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا پہلے سکران بن عمرو بن عبد شمس بن عبدوائل بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر کے نکاح میں تھیں ۔

پھرحضور ﷺ نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن اُ میہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر سے نکاح فر مایا۔

آپ پہلے عبید اللہ بن جمش بن ریاب بن بن اُسید بن نُو یمہ کے نکاح میں تھیں۔ وہ حبشہ کی سرز مین میں نصرانی ہو کر مرا۔ حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی حبشہ میں آپ کے ساتھ تھیں۔اُن سے ایک بیٹی کی ولا دت ہوئی جس کا نام حبیبہ تھا۔اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان ﷺ نے اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور ﷺ ہے کروایا تھا۔ کیونکہ اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص حضرت عثمان غنیﷺ کی بھوپھی تھیں کیونکہ وہ عفان کی سگی بہن تھیں۔

حصرت أم حبيب رضى الله عنها كوحضور الله كے پاس شرحبيل بن حسند لے كرآ ئے تھے۔

پھرحضورﷺ نے زیب بنت جش بن وہاب بن اُسید بن حزیمہ رضی اللہ عنہا ہے نکاح فر مایا۔ اُن کی والدہ کا نام اُمیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا جو کہ حضور کی پھوپھی تھیں۔

آپ پہلے زید بن حارشالکتی کے نکاح میں تھیں جو کہ غلام تھے حصنور ﷺ کے اور ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے جو کہ ان کے اور ان کے شوہر کی شان کی بات ہے۔

ادر حضور ﷺ کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کا انقال ہوا۔اور یہ پہلی خانون تھیں جن کی میّت کے لئے تختہ تخصوص بنایا گیا اور یہ تخت میں انڈھیں ہوں کے بنت میں انڈھیں ہوں کے بنت میں انڈھیں ہوں کے بنت میں انڈھیں اور اہل حبشہ میّت کے لئے تخت بناتے تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت زینب بنت جش رضی اللہ عنہا کے لئے وہ مخصوص تختہ بنایا جس پرمیّت کور کھتے ہیں۔

پھرحضور ﷺ نے زینب بنت خزیم رضی اللہ عنہا ہے نکاح فر مایا۔ بیا نتہائی مسکین تھیں اور ریہ بنی مناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ کے خاندان میں سے ہیں۔

یے عبداللہ بن جش بن ریاب کے نکاح میں تھیں جو کہ غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن بید حضور ﷺ کے ساتھ ذیادہ عرصہ نہیں تھہر سکیں حتی کہ حضور ﷺ کی حیات ہی میں فوت ہوگئیں۔

پھر حضور ﷺ نے میمونہ بنت الحارث بن جرب بن بحیر بن الہرم رویبہ بن عبداللہ بن عالم بن صعصعہ سے نکاح کیا۔ یہ وہی بزرگ خانون ہیں جنہوں نے بغیرمہر کے اپنے آپ کوحضور ﷺ کے سپر دکر دیا تھا۔

انہوں نے حضور ﷺ ہے بل دو شخصوں ہے نکاح کیا تھا۔ پہلے اُن میں ہے ابن عبد یالیل بن عمر والنقمی تھے۔ جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں ابود ہم بن عبدالعر بی ابن الی قیس بن عبدور تبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر ہے آپ کا نکاح ثانی ہوا۔

حضور ﷺنے ان کوقیدی بنایا۔حضرت جو پریدرضی اللہ عنہا بنت حارث بن ابی ضرار بن حارث ابن عا کد بن مالک بن المصطلق کوجو خزاعة کے قبیلہ سے تھیں ۔مصطلق خزیمہ کا نام ہےان کوغز و ہُ بنی مصطلق کے دن گرفتار کی گیامریسیع ہے۔

دوسری قیدی کا نام صفیہ بنت تی بن اخطب تھا جو بی نضیر کے قبیلہ سے تھیں ۔غزوۂ خیبر کے دن ان کو گرفتار کیا تھا۔اور بینو بیا ہتا دلہن تھی کنانہ بن ابی الحقیق کی۔

يه گياره خوا تنين حضور عليه انسلام كيء قديمين داخل تھيں۔

حضرت عمر بن خطابﷺ نے اپنے زمانۂ خلافت میں حضورعلیہ السلام کی ہرایک زوجہ کو بارہ ہزار درہم عطافر مائے تنے۔اورحضرت جویر بیاورصفیہ کو چھے چھے ہزار درہم عنایت فرمائے تنھے کیونکہ بید دونوں باندیال تھیں اور رسول انٹد ﷺ نے ان کے ساتھ بھی تقسیم کا معاملہ رکھا تھا اوران سے پردہ بھی کروایا تھا۔

اورحضور ﷺ نے عالیہ بنت طبیان بن عمرو ہے بھی نکاح فر مایا تھا۔ یہ بن الی بکر بن کلاب قبیلہ سے تھیں۔ان سے حضور علیہ السلام منے وخول فر مایا تھا پھران کوطلاق دے دی تھی۔ یعقوب فرماتے ہیں کہ جہائ نے فرمایا کہ مجھے حدیث بیان کی میرے دادائے، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی محمد بین مسلم العبی الزہری بن عروہ بن زبیر نے ، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا نے خبر دی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ عالیہ بنت طبیان کے متعلق بی ابی بکر بن کلاب سے تعلق رکھنے والے خص ضحاک بن سفیان نے حضور ﷺ کو ہتلایا تھا۔ اور بین عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اور اس کے درمیان پردہ ہے۔ اگر آپ کو اُم شبیب کی ضرورت ہوتو میں اس خدمت کے لئے حاضر ہول لیمنی میں بیر رشتہ کرواسکتا ہوں۔ کیونکہ اُم شبیب نسجاک کی بیوئ تھیں۔

اور حننور ﷺ نی عمر بن کلاب (جو کہ ابو بکر بن کلاب کے بھائی ہیں) کی ایک عورت سے بھی نکاح فرمایا تھا۔ جو زفر بن حارث کی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں، بھران کے بارے میں حضورعایہ السلام نے یہ بتلایا کہ اس سے جسم پر ایک سفید داغ ہے تو بھرحضور علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی الیکن ان کے ساتھ دخول نہیں فرمایا تھا۔

اور حضور علیہ السلام نے بٹی الجون الکندی کی بہن سے بھی نکاح فرمایا اور بیہ بنی الجون بنی فزارہ کے حلیف نظے۔اس نے حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما گلی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہتم نے ایک عظیم ذات کی پناہ ما نگی ہے جاؤتم اسپنے گھر جاؤ۔ آپ نے اُسے بھی طلاق دے دی۔

مسنف فرماتے ہیں کے حضور ﷺ کی ایک ماریہ نامی باندی بھی تھی جس ہے۔ایک بیٹاا براہیم نامی پیدا ہوا تھالیکن ابھی گود ہی میں تھا کہاس کا انقال ہو گیا۔

اورحضورعلیہالسلام کی ایک اوراُم ولدبھی تھیں جن کا نام ریحانہ بنت شمعون تھاوہ اہل کتاب کے قبیلہ بن خناقہ سے تھیں اور بن خناقہ بن قریظ ہی کا ایک حصہ تھا۔ ان کوحضور ﷺنے آزاد کر دیا تھا (اور زکاح فر مایا )اوران کو پر دیے کا یا بند بنالیا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس محدین بعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن عبدالجبار نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی پونس بن بکیر نے ،انہوں نے ابن اسحاق سے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اساء بنت کعب الجونیہ سے بھی تکاح فرمایا تھا۔لیکن دخول سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔

اور بنی کلاب کی عورتوں میں ہے ایک عورت بنت زید ہے بھی نکاح فر مایا۔ پھروہ بنی الوحید میں شار ہونے لگیں اوریہ پہلے حضرت فضل بن عباس بن عبدالمطلب کے نکاح میں تھیں ۔حضورﷺ نے ان کو بھی دخول سے پہلے طلاق دے دی تھی۔

امام زہری نے ان دوخوا تین کا نام ذکر نہیں کیا۔ بیز عالیہ کا بھی تذکر ہنہیں کیا۔

آ مے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبردی ابوعبداللہ حافظ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابوالعباس نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یونس نے ، انہوں نے تعلی کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ بعض عورتوں نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے حضور علیہ السلام کے سپر دفر مادیا تھا۔ پھر آپ پھٹے نے اُن میں سے بعض کے ساتھ خلوت فرمائی تھی اور بعض کو چھوڑ دیا تھا حتی کہ آپ وہ ات یا گئے۔ لیکن ان خواتین نے بھی حضور علیہ السلام کے بعد کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ اُن میں سے ایک اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا ہے :

ترجى من تشآء منهن و **تؤو**ى إليك من تشآء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا حناح عليك (مورةاللازاب: آيت ۵۱)

ترجمہ: ان میں ہے جس کوآپ جا بیں اپنے ہے وور رکھیں اور جس کو جا بیں اپنے نزو یک رکھیں اور جن کوآپ نے الگ کرر کھا تھا ان میں ہے کسی کوجھی پھر طلب کرلیس توجب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے ہشام بن عروہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے اپنے والدین سے نقل کیا ہے، ووفر ماتے ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنباہمی انہیں خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بغیر مبر کے حضور علیہ السلام کے ہیں دفر مایا تھا۔ اور اُن کی مراوخولہ بنت حکیم ہیں۔
اور ہم نے ابی اُسیدااساعدی کی حدیث میں جویدیہ کے واقعہ میں روایت کیا ہے اور یہ جویدیہ وہی ہیں جس نے حضور علیہ السلام سے بناہ مانگی تھی تو حضور علیہ السلام نے اُسے فر مایا جاؤتم اپنے گھر چلی جاؤ (اس کوآپ نے طلاق دے دی تھی)۔ کہ اس کانام اُمیمہ بنت نعمان بن شراحبیل تھا۔ اور میں نے ابن مذبہ کی کتاب المعرفة میں دیکھا ہے کہ جس عورت نے بناہ مانگی تھی اس کانام اُمیمہ بنت نعمان بن شراحبیل الجونیہ ہے۔
مصنف فر ماتے ہیں کہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس عورت نے بناہ مانگی تھی اس کانام فاطمہ بنت ضحاک تھا۔ اور یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کانام

معسنف فرماتے بیں کہ میرے نز ویک سیجے سے کان کا نام أمیمہ ہے۔ واللہ اسلم

اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس کلا بید (یعنی بنی کلاب سے تعلق رکھنے والی عورت کا نام عمرہ ہے۔اور بید وہی خاتون ہیں جن کے متعلق اُن کے والد نے حضور علیہ السلام کو بتاا یا تھا کہ میکھی مریض نہیں ہوئی ، جس کی وجہ ہے حضور پڑھئے نے اُن کی طرف رغبت ندفر مائی تھی۔

آ گے مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابوعبداللہ نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمہ بن یعقوب المقری نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمہ بن کی تقفی نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمہ بن مقدام الحجلی نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمہ بن مقدام الحجلی نے ،وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سعید بن ابوعروبہ نے ،انہوں نے قنادہ نے ،وہ فرماتے ہیں کہ حضور ہی نے پندرہ عورتوں سے نکاح فرمایاتھا۔

پھرراوی فرماتے ہیں کہانہوں نے ان کا تذکرہ بھی کیا بلکہ ایک زیاوتی اور بھی بیان فرما کی کہ حضور ﷺ نے بی نجار کی ایک خاتون اُم شریک انصار سے بھی نکاح فرمایا اور فرمایا کہ میں بیرچاہتا ہوں کہانصاری خاتون ہے بھی شادی کروں مگر میں اُن کی غیرت کی وجہ ہے احتیاط کرتا ہوں۔ البتة ان اُم شریک نامی خاتون سے نکاح فرمایا مگر خلوت نہیں فرمائی۔

اور حضور علیہ السلام نے بنی حرام میں سے ایک خاتون اساء بنت الصلت ہے بھی نکاح فر مایا۔ پھروہ بنی سلیم سے شار ہونے لگی ،ان سے بھی حضوعلیہ السلام نے خلوت نہیں فر مائی تھی۔

اورآپ علیدالسلام نے جمرہ بنت حارث مزنید کوجھی پیغام نکاح ویا تھا۔

ابوعبداللدفر ماتے ہیں اورابوعبید و معمر بن انتخل فر ماتے ہیں کے حضور ﷺ نے بارہ خواتین سے نکاح فر مایا تھا اورانہوں نے بارہ خواتین میں قتیلہ بنت قیس جو کہاشعث بن قیس کی بہن کوبھی شارفر مایا ہے۔

العض حضرات کا گمان ہے کہ حضور ﷺ ہنے ان ہے نکاح اپنی وفات ہے دوماہ قبل فر مایا تھا۔

جبکہ بعض مفترات فرماتے ہیں نہیں بلکہ مرض کی حالت میں نکاح فرمایا تھا لیکن یہ خانون نہ تو حضور علیہ السلام کے پاس آئیں اور حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور نہ ہی ان سے خلوت فرمائی بعض حضرات کی رائے ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو اختیار دیا تھا اگر چاہے تو پر دہ کو گرا دو بعنی پر دے کی پابندی کر دیعنی از داج میں داخل ہوجا و تو پھر مؤمنین پر حرام ہوجا ئیں گی اور چاہیں تو کسی ہے بھی نکاح کرلیں ۔ البندا انہوں نے نکاح کو اختیار کیا اور حضرت عکر مہ بن ابی جہل ہے حضر موت میں نکاح فر مالیا۔

جب حضرت ابو بمرصد نیق ﷺ کواس بات کا پیته چلاتو آپ نے فیر مایا کہ میرادل جا ہتائے کہ ان دونوں کوآگ میں جلادوں ۔ تو حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے فر مایا کہ بیا مہات المؤمنین میں شامل نہیں ہیں اور نہ ہی ان سے دخول ہوا ، اور نہ ہی ان کا حجاب ختم ہوا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ بعض حصرات کا کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لئے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ بلکہ بیمرتد ہوگئ تھیں ،اس لئے حصرت عمر بن خطاب ﷺ نے حصرت ابو بکر صدیق ﷺ ہے کہا کہ حضور ﷺ کی از واج میں شامل نہیں ہیں کیونکہ وہ مرتد ہو چکی ہیں۔ اور عکر مہے۔ ۔ سےان کوکوئی اواا دنہیں ہوئی تھیس وائے ایک لڑ کے ہے۔ ابوعبیدہ نے حضور ﷺ کی از واج میں فاطمہ بنت شرح کو بھی شامل کیا ہے اور سنا بنت اساء سلمیہ کو بھی شامل کیا ہے۔ علامہ ابن مندہ نے ایک اور خاتون برصاء کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ بنعوف بن سعد بن ذبیان ہے تعلق رکھتی تھی۔

مصنف فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابومحد عبید بن محمد بن محمد کی القشیر کی نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی ابوالعباس محمد بن یعقوب نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں صدیث بیان کی علی بن ابی طالب ﷺ نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبدالو ہاب بن عطاء نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبدالو ہاب بن عطاء نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی سعید بن قیادہ نے کے حضور ﷺ نے پندرہ عورتوں سے نکاح فرمایا تھا، جن میں سے تیرہ سے دخول ہوا۔ البتہ حضور علیہ السلام کے پاس ان میں سے گیارہ رہیں۔
میں سے گیارہ رہیں۔

جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو نوٹھیں۔ان میں دوکوحضور علیہ السلام نے نارائن ہوکرطلاق دے دی تھی۔اس کی وجہ پیٹھی کہ عورتوں نے ان دومیں سے ایک کو بیر کہا تھا کہ اگر حضور ﷺ تمہار ہے ترب آئیں تو تم منع کردینا (بیریسی ان کورتوں کے کہنے میں آگئی) اور حضور ﷺ کواپنے قریب آنے ہے روکا تو حضور ﷺ نے اُسے طلاق دے دی۔

. جبکہ دوسری خاتون نے جب دیکھا کہ حضور ﷺ کے بیٹے ابراہیم کا انقال ہو گیا تو وہ کہنے گئی کہا گریہ نبی ہوتے تو ان کے بیٹے کا انقال نہ ہوتا۔ لہٰذا حضور ﷺ نے ان کوبھی طلاق دیے دی۔

حضور کی از واج مطہرات رضی الله عنهن میں ہے یانچ قریش میں سے تھیں ۔اساءگرامی یہ ہیں:

(۱) حضرت عائشه صدیقهٔ درضی الله عنها بنت ابو بکرصدیق پیشد. (۲) حضرت حفصه رضی الله عنها بنت عمر بن خطاب پیشه به

(۳) أمسلمه رضى الله عنها بنت الى أميه رضى الله عنها له (۳) حضرت سوده بنت زمعه رضى الله عنها له

(۵) أم حبيبه رضى الله عنها . (۲) حضرت ميمونه بنت الحارث رضى الله عنها .

(۷) جورَیه بنت حارث خزاعیدرضی الله عنها ۔ (۸) حضرت زبنب بنت جحش الاسدیہ رضی الله عنها ۔

(٩) حضرت صفيه بنت حي الخيبر بيد منسي الله عنها -

حضور ﷺ کا جب انتقال ہوا تو بینواز واج مطبرات موجودتھیں۔ •

مصنف فرماتے ہیں کہ ممیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی احمد بن عبید صفار نے ، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے تھم بیان کی شعبہ نے تھم بیان کی شعبہ نے تھم بیان کی شعبہ نے تھم بیان کی شعبہ نے تھم بیان کی شعبہ نے تھم بیان کی شعبہ نے تھم بیان کی شعبہ نے تھم بین ایس کے این عباس میں تا میں آئیں تو اُن کو چھ بین انہوں نے ابن عباس میں تا میں آئیں تو اُن کو چھ بین میں تا کہ بین آئیں تو اُن کو جھ بین کے دور کی والا دت ہوئی ، دولڑ کے اور چارلز کیوں کی ۔

(۱) حفرت فاطمه (۲) حفرت زقیه (۳) حفرت زینب (۳) حفرت أم کلثوم

(۵) حضرت قاسم (۲) عنبداللدرضي الله عنهم

اور حضرت ابن عباس ﷺ سے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم بن رسول اللّٰہ ﷺ کا انتقال ہوا تو رسول اللّٰہ ﷺ فرمایا ، ان کے لئے ایک دودھ پلانے والی کا جنت میں انتظام ہے جوان کوکمل دودھ پلائے گی۔اوریے فرمایا کہا کریے زندہ رہے تو ایک سیچ نبی بنتے اور کاش میزندہ رہے تو میں ان کے مامؤل کو قبطیوں ہے آزاد کر دادیتا۔

#### تمت

دلائل نبوت سے ساتویں جلد پریہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا

#### یہاں پرابوبکراحمد بن حسین کبیہقی رحمہ اللہ کی کتاب معالمان سے منت نامی مال سامی کا مال

" دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة "

اپنے اختیا م کو پینجی

ابتداء ً اور انتهاء ً تمام تعریفیس الله ربّ العالمین کے لئے ہیں

كتاب كي خريس چند كلمات ايك دوسرك شخيص بين، وه بيبين:

الحمد لله رب العالمين

کتاب دلائل النبوق کے پورے ہونے پرمبارک خبر مکمل ہوگئ۔ یہ کتاب امام ، عالم ، علامہ ، ذہن کے سمندر ، حافظ محقق المدقق پر ہیزگار ابی بکر احمد بن حسین البہقی کی ہے۔اللہ تعالی اُن کی قبر کواپنی رحمتوں اور خوشنو دی ہے سیر اب کر دے۔اور اُن کے لڑکے شیخ ابوالحسن عبید اللہ بن محمد بن احمد البہقی رحمہ اللہ کی راویت ہے۔

اورراضى موئ ان سے عالم تحقق احمد بن حسن شہاب الدين الخطيب المنيا وى المالكى الله تعالى ان سے درگز ركامعا مله فرمائے: المحمد لله و حده! بمام تعريفيس الله وحده لاشر يك لدك لئے بيں۔

ایک اورنسخہ کے اختتام میں بیالفاظ بھی ہیں کہ بیآخری نویں جلد کا اختتام ہے۔ یہاں پر بیکتاب" دلائیل السوہ و معرفة احول المشریعة " محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واز واجہ بوری ہوئی۔ جو کہ امام بیمنی رحمة اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔

اوراس کتاب ہے پیرکی شب اٹھارہ (۱۸) جمادی الثانی ۲۲۲ ھکوفراغت ہوئی۔

اس کتاب کو لکھنے والے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج محمد بن عبدالحکم بن ابی علی السعدی الشافعی ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کو درگز رفر مائے اورا پی مہر بانی کا معاملہ فر مائے کہ تمام تعریفیں اُسی کے واسطے ہیں ۔

> وصلى الله على محمد واله واصحابه وازواجه وذريته وأتباعه. وسلّم تسليمًا كثيرًا

الله تعالی رحمت اورا پنی سلامتی نازل فرمائے حضرت محمصلی الله علیه وسلم اورآپ کی آل بصحلبهٔ کرام ،تمام از واج مطهرات اوراولا در صنی الله عنهم اور تمام متبعین پربهت زیاده .......... مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے بینویں جلد اس سے قبل آٹھ جلدیں اوّل تا آخر شیخ امام ربّ السلف شرف الدین ابی عبدالقدمحمہ بن ابراہیم بن قاسم المید ومی کو پڑھ کر سُنائی میں ۔اللّٰہ تعالیٰ نے ہرجلد میں اُسی سند کی تو فیق عطافر مائی ہے جس اس کتاب کی تھیجے اور تقید این کا آخری دن 1/محرم الحرام ۲۶۷ ھے۔

اس کتاب کی کتابت کرنے والے محمد بن عبدالحکم بن انی علی حسن السعدی الشافعی میں۔اللّٰہ تعالی ان کومعاف فرمائے اوران کے ساتھ این مہر بانی کامعاملہ فرمائے۔

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليمًا كثيرًا

اورا یک نسخہ کے اختیام پر بیکھی ہے۔ بیکتاب اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وسلامتی کے ساتھ اختیام پذیر وگئی ہے۔

اوراس کی کتابت کرنے والے قاسم بن عبداللہ بن احمدانصاری نے ۹/ جمادی الثانی اسم حکواس سے فراغت حاصل کی۔اللہ تعالی ان ک اوران کے والمدین اور تمام مسلمان مرد وعورت کی مغفرت فرمائے کہ وہ غفورالرحیم ذات ہے۔ اس کتاب کی صفات وعلامات وغیرہ کوجلدا وّل کے مقدمہ میں ہم نے ذکر کیا ہے۔

